فأوكالجارية فقيالائت يصنب يمحلانا مقنى فمود بالمطلوبي ورالالمرورة تنويب الخزيج اقعلق يتنخ الحديث صنري لاناليم الشفال المنايم زبرنكراني كالافتاج امعه فاروق كالخ

|        | فهرست عنوانات                                                                   |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفينبر | مضمون                                                                           | نمبرشار |
|        | بقية كتاب الطلاق<br>باب تعليق الطلاق                                            |         |
|        | (طلاقِ معلق كابيان)                                                             |         |
| tr     | طلاق مشروط كالحتم                                                               |         |
| ro     | "اگرفلال کام کروں تو بیوی میری طرف سے قطعی آزاد ہے" کا تھم                      | ۲       |
| 17     | "اگرمیں فلاں کام کروں تو میری بیوی کوطلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے اکا تھم          | ۳       |
| p=4    | معابده کی خلاف درزی پروقوع طلاق کومعلق کرنا                                     | ۴       |
| ۳۱     | طلاق معلق بالشرط                                                                | ۵       |
| rr     | ''اگرتُو اب مرائے جائے گی تو طلاق دے دوں گا'' کہنے کا تھم                       | 7       |
| איין   | و اگر میں تیری عورت کی طرف دیکھوں یا نظر کروں تو میری بیوی کوتین طلاق'' کا تھلم | 4       |

| -   |                                                                                    |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| -4  | معکوحہ اگرکہلائے کہ میں اس کے پاس جانانہیں جا بہتی تو طلاق ہے'                     | ٨   |
| F2  | " اگرتم دونوں حجیت پرآئی تو دونوں کونتینوں طلاق ' کہنے کا حکم                      | 9   |
| ra. | "اگرفلاں نے میرارو پیدواپس کرنے میں رکاوٹ ڈال دی تو میری بیوی کوطلاق '             | 1.  |
| F9  | الرمیں فلال سے پہلے شادی کرلوں تو میرے لئے ساری دنیا کی عورتوں کوطلاق ہو'' کا حکم  | Ш   |
| W.  | تعلیق طلاق بالمحال                                                                 | 11  |
| m   | تعلیق طلاق کی ایک صورت اور دیو بندوسهار نپور کے جواب میں اختلاف                    | 100 |
| rr  | استفتاء                                                                            | 100 |
| ۲۹  | خلاف شرط کرنے سے طلاق                                                              | 15  |
| ☆   | ''مقررہ شرائط کی خلاف ورزی کروں تو بیاعد م پابندی میری بیوی کے لئے طلاق مقصود ہو'' | (4  |
| ۵٠  | سكنغ كاحكم                                                                         | ☆   |
| ۵۱  | " أكر ارول پيۋن يا گھر ہے نكالوں تو مسما قرير سيطلاق "                             | 12  |
| ar  | نکاح میں کی گئی شرط کے خلاف کرنے ہے وتوع طلاق اور قتم کا کفارہ                     | JA  |
| ar  | بدگاری نہ کرنے پرطلاق کومعلق کر کے مفعولیت کا ارتکاب                               | 19  |
| ar  | طلاق معلق میں تعلیق کی خبر سے پہلے اس کا ارتکاب                                    | ř.  |
| 27  | خفا ہو کر جانے پر طلاق کو معلق کرنا                                                | rı  |
| ۵۸  | ووَالرَ چِوْنَ ہِے توطلاقٌ وَكُلَم                                                 | **  |
| ۵۸  | ''ابِ اگررو ٹی پیکائے تو طلاق'' کا حکم                                             | **  |
| ۵۹  | ومیں ہار گیا تو طلاق ہے' کا حکم                                                    | **  |
| 9)  | '' بلاا جازت، باپ کے گھر گئی تو طلاق'' کا حکم                                      | ra  |
| 45  | " میری بیوی چاندے زیادہ خوبصورت نہ ہوتو اس کوطلاق'' کا تھیم                        | 11  |
| 46  | دوکسی ایک کے چھوڑنے سے دونوں ہی چھوٹ جائیں گی'' سے طلاق کا حکم                     | 12  |
| 40  | ایک بیوی کی طلاق گودوسری بیوی کی طلاق پر معلق کرنا                                 | M   |
| 44  | ايك مكالمه جس مين طلاق مذكور نبين                                                  | 19  |

| الم المن المنطقة شرط كرات المنطقة الم | 70  |                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NY  | جماع نہ کرنے پر طلاق کو علق کرنا                                                | ۳.         |
| ۳۳ (بیوی میک چیلی جائے تو تین طلاق کو تیم کی اور تیم کی جائے تین طلاق کو تیم کی جائے کی جائے کو تیم کی جائے   | 19  | تىن طلاق كى تعليق                                                               | 141        |
| ٣٦ (اگر اولا و بو في تو تخفي طلاق و تين تين طلاق و تين طلاق و تين تين طلاق و تين تين طلاق و تين تين طلاق و تين تين تين طلاق و تين تين طلاق و تين تين طلاق و تين تين طلاق و تين تين تين طلاق و تين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41  | طلاقِ مغلظه شرط كے ساتھطلاق                                                     | rr         |
| الم المراق في زناكيا بواور في بطايا تو تين طلاق ، ووطلاق ، تين طلاق ، كالحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45  | " بيوي ميكه چلي جائے تو تين طلاق" كائتم                                         | ~~         |
| ۲۲ (اگر تو نبین آئے گی تو تھے کو ایک طلاق، دوطلاق، تین طلاق، کا کھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | ''اگراولا د ہوئی تو تحجے طلاق'' تین بار کہنے کا حکم                             | 44         |
| الم طلاق معلقه ومغلظ و مغلظ الم المعلق المعلق الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20  | الرتوثے زنا کیا ہوا ور نہ بتلایا تو تین طلاق' کا حکم                            | ra         |
| الم الق معلقه ومغلظ ومغلظ ومغلظ التي معلقه ومغلظ التي المحال المحا  | 42  | ''ا گرتونهیں آئے گی تو تھے کوا یک طلاق ، دوطلاق ، تین طلاق'' کا تھم             | 77         |
| ۳۹ (۱ گردوسری شادی کروس تو زوجہ تا دیہ کوطلاق مغلظ '' سے تیسری یوی کوطلاق نیس ہوگی میں '' جج سے پہلے بمبسری کی تو یوی کوطلاق '' کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24  | ''اگرمكان شجلا وَ ل توطلاق مغلظه' كالحكم                                        | 72         |
| ۱۹۰ ناح پرطلاق کومطاق کرنا است نکاح برطلاق کومطاق کرنا است نکاح بوطائی کوطلاق معلق کرنا است نکاح بوطائی کومطاق کرنا است نکاح بوطائی و معلق کرنا است نکاح بوطائی و معلق کردوس کاح بوطائی و معلق کردوس کاح بوطائی و دوطلاق کا کام کام کی بالاوس کا بال  | 24  | طلاق معلقه ومغلظه                                                               | M          |
| ۱۸ کاح پرطلاق کو معلق کردن "یا" میرااس نے نکاح ہوجائے تواس کو طلاق معلق" کا محکم ۱۸ "اگر میری شادی اس نے نیاں بلکہ دوسری عورت ہے ہوئی تو دوسری بیوی کو دوطلاق" کا محکم میں اس میں بلکہ دوسری عورت ہے ہوئی تو دوسری بیوی کو دوطلاق" کا محکم محکم اس محکم اس میں بیالوں گا، تب تک میری بیوی کو تین طلاق "کہنے گا میان ) ۱۸ فصل فی التعلیق بکلمة کلما (کاممہ کلما کے سماتھ مطلاق دینے گا بیان ) ۱۸ کم کی ایضا ہے سے محکم اس      | 49  | "اگردوسری شادی کروں تو زوجه ٔ فانیه کوطلاق مغلظ' سے تیسری بیوی کوطلاق نہیں ہوگی | <b>r</b> 9 |
| ۱۹۲ (اگرمیں اس نے نکاح کرول' یا' میرااس نے نکاح ہوجائے تواس کوطلاق مغلظ' کا تھم ۱۹۲ (اگرمیری شادی اس نے نہیں بلکہ دوسری بودی کو دوسری بودی کو دوطلاق' کا تھم ۱۹۳ (اگرمیری شادی اس نے نہیں بلکہ دوسری بودی کو تین طلاق' کینے کا تھم ۱۹۳ (اس بالوں گا، تب تک میری بودی کو تین طلاق دینے کا بیان ) ۱۹۵ کیما کی قسم ۱۹۵ (ایشا بین بالوں گا، تب تک میری بودی کو تین کا بیان ) ۱۹۵ (ایشا بین بالوں گا، تب تک کیما کے سماتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی بیان ) ۱۹۵ (ایشا بین بالوں کے ساتھ کی بیان کی بیان کے ساتھ کی بیان کی بیان کے ساتھ کی بیان کی بیان کے ساتھ کی بیا             | ۸۰  | " جج سے پہلے ہمبستری کی تو ہوی کوطلاق ' کا تھلم                                 | P+         |
| ۱۳۸ (اگرمیری شادی اس نے نیس بلکہ دوسری عورت سے ہوئی تو دوسری ہیوی کو دوطلاق کا کھکم اس ۱۳۸ (جب تک مکان نیس بنالوں گا، تب تک میری یوی کو تین طلاق کا کینے کا کھم اس فی التعلیق بکلمة کلما کے سیاتھ طلاق دینے کا بیان )  ۱۸۵ کلما کی قسم ۱۹۵ این اس اس میں اس م | -Δ1 | نكاح برطلاق ومعلق كرنا                                                          | 14         |
| ۱ مهم مهم التعليق بكلمة كلما في التعليق بكلمة التعليق به التعليق بعدل التعليق  | AF  | "الرمين اس سے نکاح كرول" يا" ميرااس سے نكاح ہوجائے تواس كوطلاق مغلظ" كا تحكم    | 44         |
| فصل في التعليق بكلمة كلما ( كلمه كلما كيان ) ( كلمه كلما كيان تصطلاق دين كابيان ) مد كلما كيسا تحصطلاق دين كابيان ) مد كلما كيسم النيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Arr | "اگرمیری شادی اس سے نہیں بلکہ دوسری عورت سے ہوئی تو دوسری بیوی کودوطلاق "کا حکم | ۳۳         |
| ( کلمه کلما کے ساتھ طلاق ویئے کا بیان )  ۸۵ کلما کا قسم ۹۰ ایضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AΦ  | " جب تک مکان نبیس بنالوں گا ، تب تک میری بیوی کوتین طلاق ' کہنے کا تھم          | מא         |
| ۱۹۵ کنما ک قسم<br>۱۹۰ ایضاً<br>۱۹۷ ایضاً<br>۱۹۷ ایضاً<br>۱۹۷ و تحلما تزوجت " کا تحکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | فصل في التعليق بكلمة كلّما                                                      |            |
| 94 اليضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | ( کلمه کلما کے ساتھ طلاق دینے کا بیان )                                         |            |
| 91 ایضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AZ  | كلّما ك تُسم                                                                    | ro         |
| ۹۲ "کلما تزوجت" کاحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9+  | اليضاً                                                                          | P.4        |
| ١١٨ ا اللما تزوجت ٥ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -91 | اليضاً                                                                          | r4         |
| 99 جبراً كلما كيشم لينا، نابالغ كي شم بشم كا كفاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95  | التخلما تزوجت" كاحم                                                             | M          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۹۳  | جِرِاً كلما كُوشم لينا، نابالغ كي نشم قشم كا كفاره                              | ٥٩         |

| -     |                                                                                       |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 44    | نکارچ فضولی اورکلما کی متم اور بہشتی زیور کے ایک مسئلہ کی وضاحت                       | ۵٠ |
| 94    | محبوب سے بے و فائی پرفتم، طلاق کا حکم (کلماکی ایک صورت)                               | ۵۱ |
| 91    | کلما گفشم اوراس کاحل                                                                  | or |
| 1++   | کلما کی قشم کاحل                                                                      | ٥٣ |
| 1.1   | المرکسی عورت ہے شادی کروں تواس پرطلاق مغلظ'' کہنے کا تھم                              | ۵۳ |
|       | فصل في يمين الطلاق                                                                    |    |
|       | (طلاق کی قشم اٹھانے کابیان)                                                           |    |
| 1.0   | طلاق میمین                                                                            | ۵۵ |
| 1.4   | بيوی کوطلاق کی قشم دينا                                                               | 27 |
| 1-4   | غیرشادی شده کی تمبین طلاق کاحکم                                                       | ۵۷ |
| 1.4   | ىيىن فور فور فور                                                                      | ۵۸ |
| 1+/4  | الضأا                                                                                 | ۵٩ |
| B•    | مكان ميں داخل ہونے كی قشم اوراس سے بیچنے كا حیلہ                                      | 4. |
| (11   | کیاار تداد سے پمین ساقط ہوجاتی ہے؟                                                    | 91 |
|       | فصل في التعليق بالمشيئة                                                               |    |
|       | (لفظ انشاء الله کے ساتھ طلاق معلق کرنے کا بیان)                                       |    |
| ne.   | ''طلاق انشاءالله'' کا تخکم                                                            | 41 |
| 11900 | ، ' تجھ کوطلاق دی، طلاق دی، طلاق دی انشاءاللہ'' کہنے کا تھم                           | 45 |
| 110   | طلاق كالفظ كهدكر "انشاءالله" آبهته كهناكنا                                            | 40 |
| 114   | طلاق كے ساتھ'' انشاء الله'' پست آواز ہے كہنا اور جبراً طلاق نامه كھنا اور اس كوسنا نا | 46 |

|     | فصل في المُخلص من التعليق                               |     |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|
|     | (تعلیقِ طلاق ہے بیخے کابیان)                            |     |
| 119 | تعلقِ طلاق ہے بیخ کی صورت                               | 77  |
| 119 | شرط طلاق شم كرنے كى صورت                                | 42  |
| 111 | طلاق معلق سے بیخے کا حیلہ                               | 44  |
| 177 | طلاق معلق كومنسوخ كرنا                                  | 79  |
| 127 | كيا شرط معلق كووا پس ليا جاسكتا ہے؟                     | 4.  |
| 170 | تعلیق سے بعدا جازت ہے بھی تعلیق ختم نہیں ہوتی           | 41  |
| 112 | تعلیق کوختم سرنے کی صورت                                | 24  |
| 174 | مغلظه کی تعلیق کوختم سرنے کی ترکیب                      | 20  |
| 179 | تعلق وختم سرنے کی صورت                                  | 20  |
| 127 | ''اگرا پنی مرضی ہے برتن کے گئی تو طلاق'' کاعل           | 20  |
| ١٣٣ | والربغير پڙھے آ کرشادي کرون توميري بيوي کوطلاق ہے' کاحل | 24  |
|     | باب التفويض                                             |     |
|     | (طلاق كااختياردين كابيان)                               |     |
| 100 | تفويضِ طلاق طلاق                                        | 44  |
| 124 | كيا طلاق كى توكيل وتفويض مے شوہر كاحق ختم ہوجاتا ہے؟    | 41  |
| 174 | عورت کوطلاق کا اختیار ہونے کی شرط                       | -49 |
| ITA | عورت کونکاح ہے الگ ہونے کا اختیار ای مجلس تک            | ۸.  |
| 114 | تعليق تفويض قبل نكاح                                    | Al  |
| 100 | نکاح کے قبل تحریر کھوانا                                | AF  |

| اما   | خلاف شرا نظارنے پرزوجہ کو حق طلاق                                      | ۸۳  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 100   | عقد ہے بل طلاق کا اختیار                                               | ۸۳  |
| المال | كابين نامه وتقويض طلاق                                                 | ۸۵  |
| 10+   | ''تمهاری خواهش موتو طلاق'' کہنے کا حکم                                 | AY  |
| 105   | شوہر کی زیادتی ہے بچاؤ کے لئے کسی تجربہ کارعالم کے مشورہ سے کابین نامہ | 14  |
| 100   | طلاق کااختیار دوسر ہے کو دے کرواپس لینا۔                               | ۸۸  |
| iar   | ا گھر دا مادر کھنے کی شرط                                              | 19  |
| 100   | عورت کوطلاق کا اختیار ہونے کی شرط                                      | 9+  |
| 107   | ار کی کی خواہش برطلاق                                                  | 91  |
| 102   | ( فننخ اور تفريقِ نكاح كابيان )<br>قانونی فسخ نكاح                     | 95  |
| 102   |                                                                        | 95  |
| 109   | تفريقِ عدالت سے نکاح کا اختيار                                         | 91  |
| 14+   | محض عورت کی خواہش پر تفریق عدالت کا حکم ؟                              | 914 |
| 141   | إمارت شرعيه بهار كافيصله                                               | 90  |
| 141   | ا مارت شرعید بہار کی بجائے شرعی سمیٹی سے فیصلہ کروانا                  | 94  |
| 175   | كيا إمارت شرعيه بهار كافيصله قضائ قاضى ٢٠٠٠                            | 92  |
| 140   | عدالتي طلاق                                                            | 91  |
| 144   | ظالم زوج سے چھٹکارہ بڈریعۂ پنچایت                                      | 99  |
| 142   | كيابيوى كوبذريعة عدالت طلاق لينے كاحق ہے؟                              | 100 |
| IYA   | ج كافيصله في نكاح مين                                                  | 1+1 |

| 1    |                                                                         |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 179  | نكاح وتفريق ميں جج كا فيصله                                             | 1+1  |
| 12+  | عورت ناراض ہوتو کیا قاضی کے بہال جا کرطلاق دے سکتی ہے؟                  | 1+1- |
| 124  | طلاق كے سلسلہ میں جعلی قاضی كا فیصلہ                                    | 1.0  |
| 121  | غيرمسلم عدالت سے نتی نکاح                                               | 1+0  |
| 120  | شوہر سے بیان لئے بغیرشرعی پنچایت کافیصله طلاق                           | 1.4  |
| 124  | شو ہر ہے نفرت کی صورت میں تفریق کا تھکم                                 | 1.4  |
| 124  | زوجه کوشو ہر سے سیری نہ ہونے کی صورت میں تفریق کا تھم                   | 1-1  |
| 122  | پنجایت کا شو ہر کو دوبارہ اطلاع کئے بغیر تفریق                          | 1+9  |
| 129  | شو ہر بیوی کا معاملہ براوری کے حوالہ کرنا                               | 11+  |
| 14.  | شو ہر کی زبان میں لکنت کی وجہ ہے مطالبہُ آزادی                          | 111  |
| IAI  | کیاولی کوشیخ نکاح کاحق ہے؟                                              | 111  |
| IAI  | شوہر، بیوی کے درمیان تنازع شدید کامقدمه عدالت میں                       | 111  |
| IAM  | هُكُم لكاح من طرح فنخ كري؟                                              | 110  |
| IAD  | نابالغ كانكاح باپ فشخ نهين كرسكتا                                       | 110  |
| IAY  | شوہرفاسق ہوجائے توزوجہ کیا کرے؟                                         | 04-  |
| IAZ  | کیازانی شوہر سے علیحدگی کا اختیار ہے؟                                   | 112  |
| IAA  | شو ہر کا اپنے عہد کے خلاف کرنے ہے نیاح                                  | IIA  |
| 149  | برعمل شوہر سے مطالبہ طلاق                                               | 119  |
| 19+  | ظالم شوہر سے طلاق کا مطالبہ                                             | 11+  |
| 191  | بیوی کی طرف شو ہر متوجہ نہ ہوتو گیا کرے؟                                | 111. |
| 195  | اپنی بیوی کودوسرے کے حوالہ کرنے سے نکاح کا حکم                          | irr  |
| 191- | شوہر پاکستان چلا گیا، تو عورت کوعد م نفقہ کی صورت میں حق فشخ ہے یانہیں؟ | irm  |
| 190  | اشو ہر پاکستان چلا گیا، بیوی کیا کرے؟                                   | 144  |

| ,                       |                                                                                                                |          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 194                     | شو ہر دوسری جگہ نکاح کر کے رہتا ہے ،تو یہ بیوی کیا کرے؟                                                        | ira      |
| 194                     | مجنگن سے نا جائز تعلق کی وجہ سے نکاح فنے شہیں ہوا                                                              | iry      |
| 191                     | شوہر کے نامر دہونے کی حالت میں غیر مرد سے تعلق قائم کرنا                                                       | 112      |
| Y• Y                    | سختی کرنے والے شوہر سے علیحد گی                                                                                | IFA      |
| r. r-                   | مظلومه کی گلوخلاصی                                                                                             | 119      |
|                         | حرمت مصاہرت ہے تفریق                                                                                           | 194      |
| 4.4                     | تین طلاق کے بعد بھی شو ہر نہ چھوڑے، تو کلمہ کفراد اکرنے کا تھم، ارتد او کے بعد اس شرط پر                       | اسوا     |
| 公                       |                                                                                                                |          |
| r+0                     | اسلام قبول کرنا که 'میرانکاح دین دار هخص ہے ہو''                                                               | ☆        |
| r•A                     | بہورہ لڑکی اگراسلام قبول کرلے توشو ہر کے نکاح سے نکل جائے گی یانہیں؟                                           | 11-1     |
| 1.9                     | ز وجهٔ صبی کا حکم                                                                                              | 1944     |
| r+9                     | شوهرنابالغ زوجه بالغ                                                                                           | ١٣٢      |
|                         | 11:11. 4                                                                                                       |          |
|                         | فصل فی زوجة المفقود والغائب<br>(لا پیته اور غائب شخص کی زوجه کابیان)                                           |          |
| <b>P</b> 11             |                                                                                                                | 18       |
| rii<br>rir              | (لا پیة اور غائب شخص کی زوجه کابیان)                                                                           | 15       |
|                         | (لا پیته اور غائب شخص کی زوجه کابیان)<br>زوجهٔ مفقود                                                           | 12       |
| rır                     | (لا پیته اور غائب شخص کی زوجه کابیان)<br>زوجهٔ مفقود<br>ایفنا<br>ایفنا                                         | ir<br>ir |
| rir<br>rir              | (لا پہتا اور غائب شخص کی زوجہ کا بیان)<br>زوجہ مفقود<br>ایضا<br>ایضا<br>ایضا<br>زوجہ مفقود المحمر کے لئے سہولت |          |
| rir<br>rir<br>ria       | (لا پیته اور غائب شخص کی زوجه کابیان)<br>زوجهٔ مفقود<br>ایفنا<br>ایفنا                                         |          |
| 111<br>110<br>110       | (لا پہتا اور غائب شخص کی زوجہ کا بیان)<br>زوجہ مفقود<br>ایضا<br>ایضا<br>ایضا<br>زوجہ مفقود المحمر کے لئے سہولت |          |
| 111 110 117 119 119 110 | (لا پہتا اور غائب شخص کی زوجہ کا بیان)<br>زوجہ مفقود<br>ایضا<br>ایضا<br>ایضا<br>زوجہ مفقود المحمر کے لئے سہولت |          |

| -           |                                                                |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|
| ***         | مفقود کی واپسی زوجہ کے ٹکاح ٹانی کے بعد                        | 100 |
| rra         | مفقود کی واپسی نکاحِ ثانی کے بعد                               | ١٣٥ |
| 771         | زوجهً مفقو د کا نکاح بغیر قضائے قاضی                           | 100 |
| 779         | واپسی مفقود                                                    | 102 |
| 111         | زوجهُ عَائب                                                    | IMA |
| ***         | اليث                                                           | وما |
| ۲۳۳         | زوجه مبحون                                                     | 10+ |
|             | فصل في زوجة المتعنت                                            |     |
| rro         | (زوجهٔ متعنت کابیان)                                           | 101 |
| 44          | اليضاً                                                         | 101 |
| ٢٢٨         | الصِنْ                                                         | 100 |
| 739         | الضاً                                                          | IDA |
| ۲/۰۰        | العِنْلُ                                                       | 100 |
| اسم         | الضائي                                                         | 104 |
| ۲۴۲         | العناالعنا                                                     | 104 |
| ۲۲۲         | الضاً                                                          | IDA |
| <b>rr</b> 2 | الظاً                                                          | 109 |
| ron         | الضاً                                                          | 14. |
| rr9         | الصاًالصائد                                                    | 141 |
| 101         | شوہرنہ بیوی کو بلائے ، نہ طلاق دے تو وہ کیا کرے؟               | 145 |
|             | جس عورت کواس کا شو ہرندرگھتا ہو،اس کوکسی ہندو کے حوالہ کر دینا |     |

| raa | تفقه نددیئے سے طلاق واقع نہیں ہوتی                              | 140 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|
| raa | بذريعهٔ پنچايت تفريق                                            | 170 |
| 101 | نفقہ کے دعویٰ میں پکطرفہ بیان سے ضلع کی ڈگری دے کرنکاح منخ کرتا | 144 |
| ran | ز دجه کا نفقه کتنے روز تک بندر کھنے ہے تفریق ہو عتی ہے؟         | 142 |
| ran | انتظامِ نفقہ کے باوجود طلاق حاصل کرنا                           | AFI |
|     | فصل في زوجة المجنون والعنين                                     |     |
|     | (د بوانه اور نامرد کی بیوی کابیان)                              |     |
| 14. | زوجه مجنون كاتحكم                                               | 179 |
| 747 | الضاً                                                           | 12. |
| 740 | اليضاً                                                          | 141 |
| 144 | الضاًا                                                          | IZT |
| 142 | اليضاًا                                                         | 120 |
| 744 | ز وجهٔ مجنون اورعنین کاحکم                                      | 124 |
| 749 | الضأا                                                           | 120 |
| 14. | زوجهٔ مجنون ، نامرد کی تفریق کی صورت                            | 124 |
| 727 | شو ہر پاگل ہو گیا تھا مگراب اچھا ہو گیا ،اس کی بیوی کا نکاح     | 122 |
| 121 | زوجهٔ عنین                                                      | 141 |
| 720 | ز وجهً مجنون وعنين                                              | 149 |
| 122 | ز وجيهٔ عنين                                                    | 14. |
| ۲۸۰ | الضأ,                                                           | IAI |
| FAI | زوجہ عنین کے واسطے عدالت کا فیصلہ                               | IAT |
| MAR | زوجہ معنین کی درخواستِ تفریق پرشرعی پنچایت کے چندسوالات         | IAT |

|             | ردية جلد سيردهم                                      | ن محمو |
|-------------|------------------------------------------------------|--------|
|             | فصل فی زوجة المجذوم<br>(جذامی کے شخ نکاح کابیان)     |        |
|             |                                                      |        |
| MAZ         | زوجهٔ مجذوم کوخیارتفریق                              | IAC    |
| 11.9        | شو ہر کو جذام ہوتو خلاصی کی کیا صورت ہے؟             | IAO    |
| 19.         | زوجهٔ مفلوج                                          | IAY    |
|             | باب الشهود في الطلاق                                 | 10.1   |
|             | (طلاق میں گواہی کا بیان)                             |        |
| 792         | کیا طلاق کے لئے گواہی ضروری ہے؟                      | IAZ    |
| 4914        | طلاق کے بعد شوہر منکر ہوگیا                          | JAA    |
| 794         | شوہر کا طلاق کے بعدا نکار اور گواہ کا گواہی سے انکار | 119    |
| 192         | بیوی نے طلاق کوسنا، شو ہر منکر ہے                    | 19+    |
| <b>19</b> 1 | اليان عفت ومعصيت مين نقابل                           | 191    |
| 199         | اقرارِ زوج کے بعد گواہوں کی ضرورت نہیں               | 195    |
| ۳++         | ا قرارِ طلاق کے بعد گواہ کی ضرورت نہیں               | 191    |
| r.r         | اقرارِ زوج کے بعد گواہوں کی ضرورت                    | 191    |
| m.r         | طلاق میں بیٹوں کی شہادت                              | 190    |
| ۵.          | گواہوں کے باوجود شوہر کا طلاق سے اٹکار               | 194    |
|             |                                                      | 194    |
| **A         |                                                      | 191    |
| -1.         |                                                      | 199    |
| 11          |                                                      | r      |
| 10          | تین طلاق میں زوجین کا اختلاف ہوتو گواہوں کی ضرورت    |        |

|            | باب الظهار والإيلاء                                           |      |
|------------|---------------------------------------------------------------|------|
|            | ( ظهها راورا يلاء کا بيان )                                   |      |
| FIA        | ظهار                                                          | r+r  |
| P19        | بیوی کوبہن یا بیٹی کہنے سے ظہار                               | **   |
| rrr        | بيوی کوئهن کی طرح کینے کا تھم                                 | r+1" |
|            | بیوی کوبهن وغیره کهنا                                         | r.0  |
| rro        | بيوي کو بهن کهدديا                                            | r+4  |
| rro        | "اگر بیوی سے صحبت کروں اپنی مال سے کرول' کہنے کا حکم          | r+2  |
| 444        | بیوی کو بہن کی طرح سبجھنا صیغهٔ مستقبل ہے                     | r+1  |
| P12        | بیوی کو مال کہنے سے طلاق کا حکم                               | 7.0  |
| <b>779</b> | بیوی کو مال کهنا                                              | 11-  |
| ٣٢٩        | شو ہر کو باپ کہنا                                             | 111  |
| mm.        | پیوی کو دا دی امال کهنا                                       | 717  |
| mm.        | د تُو میری مال ہےاور میں تیری اولا دہوں' کہنے کا حکم          | rir  |
|            | ''اگرمیں فلال کام کروں تواپنی ہوی کو ماں بنالوں'' کہنے کا تھم | ric  |
| rrr        |                                                               | 710  |
|            | باب اللعان والخلع                                             |      |
|            | (لعان اور خلع كابيان)                                         |      |
| ***        | لعان                                                          | rı   |
| mm/        | لعان کی تفصیلات                                               | ri   |

| mr.         | يوي کوزانيه کهنا                                     | FI   |
|-------------|------------------------------------------------------|------|
| العاسم      | خلع کی تشریح                                         | ri   |
|             | طلاق بالعوض                                          | **   |
| mur         |                                                      | **   |
| ساماس       | اخلع کے لئے شوہر کی رضا مندی ضروری ہے                | **   |
| mr2         | اخلع میں شرط                                         | TT   |
| mm          | قبول خلع کب تک ہے؟                                   | ++1  |
| 4 ماس       | خلع سے طلاق                                          | 77   |
| 201         | روپے کے عوض طلاق                                     | 77   |
| ror         | مهراورنفقه کے عوض بیوی کی منظور پر طلاق              | **   |
| raa         | خلع میں بدل خلع دینے سے بیوی کا انکار                | 772  |
| roy         | خلع اورلعان کی ایک صورت                              | 17   |
| ۲۵۸         | نابینا کے ساتھ نکاح کے بعد خلع                       | . ۲۲ |
| rag         | معافی مهرکی شرط پرطلاق کی صورت                       | rr   |
|             | باب الرجعة                                           |      |
|             | (رجعت كابيان)                                        |      |
| 741         | رجعت كا شبوت                                         | rr   |
| ۲۲۲         | عورت كوطلاق اوررجعت كاعلم هونا ضروري نهين            | ٢٣   |
| <b>-4</b> r | طلاق ،عدت اور رجعت کی تفصیل                          | سرم  |
| ٣٧٧         | ''اب ایبانهیں کروں گا'' کہنے سے رجعت نہیں ہوتی       | **   |
| <b>77</b>   | ووطلاق کے بعدر جوع کرنا                              | 1    |
| m49         | ایک طلاق کے بعد نکاح کرنے ہے دوطلاق کا اختیار بتا ہے | +-   |

|             | The second secon |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 749         | طلاق کے بعد تحدید نکاح سے کتنی طلاق کا اختیار رہتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rm2        |
| 121         | طلاق کے بعد تجدیدِ نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FFA        |
| 727         | طلاق کے بعد پھرنکاح اور ولا دت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rra        |
| 727         | طلاق مغلظہ کے بعد بغیر طلالہ کے رجوع کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rr.        |
| 720         | سنت کے موافق تین طلاق دینے کے بعدر جعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 771        |
| <b>72</b> 4 | تین طلاق کے بعدر جعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tot        |
| TLL         | تین طلاق کے بعدر جعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rrr        |
|             | باب العدة و الحداد<br>(عدت اورسوگ کابیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| TAI         | طلاق قبل الدخول میں عدت ہے یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 700        |
| TAT         | خلوتِ فاسدہ کے بعد عدت لازم ہے یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۳۵        |
| 710         | سال بحرین ایک حیض آنے والی عورت اور آئے کی عدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 444        |
| MAZ         | مطلقهٔ عنین پرعدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 172        |
| MAZ         | جن کوچیف نہیں آتا اس کی عدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rm         |
| MA          | خلع کی عدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tra        |
| <b>r9.</b>  | عدت شوہر کے مکان میں گذار نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <b>1</b> 91 | اليضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rai        |
| 791<br>797  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rai<br>rar |
|             | الضاًالضائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| rar         | الضأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ror        |

| 104   | معتده کودوسری جگه نتقل هونا                                                        | <b>F94</b> |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 102   | زوجه شو ہر کے سماتھ والد کے یہاں آئی تھی شو ہر کا انتقال ہو گیا ،عدت کہاں گزار ہے؟ | m92        |
| ran   | عدت میں ووٹ ڈالنے کے لئے جانا                                                      | MAN        |
| 109   | عدت میں شرکتِ نکاح کے لئے نکانا                                                    | m99        |
| 14.   | بغیر جمبستری کے طلاق کی صورت میں عدت                                               | m99        |
| 141   | حالتِ عدت میں نکاح، تین حیض گذرنے ہے قبل حمل رہ گیاعدت کس طرح ہوگی؟                | r**        |
| 747   | عدت میں شاخت کے لئے عدالت جانا                                                     | r+1        |
| 797   | عدت میں شخواہ لینے کے لئے دفتر جانا                                                | 141        |
| 770   | معتده کو محن میں جانا                                                              | 100        |
| 740   | عدت میں کن چیزوں کے اہتمام کی ضرورت ہے؟                                            | 4.         |
| 777   | عدت کے دوران پردہ سے متعلق چندسوالات                                               | r+0        |
| 142   | كياطوائف كے لئے عدت ہے؟                                                            | r.L        |
| 741   | عدت وفات، وقت وفات سے ہے یا خبر ملنے سے وقت ہے؟                                    | r.A        |
| 1,19  | عدت کے اندر تیسری طلاق                                                             | r•A        |
| 12.   | وفات شوهر پرترک زینت                                                               | r+ 9       |
| 121   | بيوه عورت كازيور پېننا                                                             | 14         |
| 121   | مطلقه رجعی پرسوگ                                                                   | ~11        |
| 121   | عدت میں چوڑیوں کا استعمال                                                          | rir        |
| 120   | عدت میں چوڑی توڑ دینا                                                              | Mr         |
| - 120 | نومسلمہ کے نکاح کے لئے عدت                                                         | ۳۱۳        |
| 124   | نومسلمہ کا نکاح کے لئے عدت                                                         | سالم       |

|     | باب النفقات                                                      |      |
|-----|------------------------------------------------------------------|------|
|     | (نفقه کابیان)                                                    |      |
| 44. | نان نفقه کا انتظام شوہر پر لازم ہے                               | 144  |
| 771 | عورت کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہے یا سوتیلے لڑھے کے ذمہ؟               | 14/  |
| ٠٢٣ | مان اور بیوی کا نفقه                                             | 120  |
| rrr | المار خصتی کے وجوبِ نفقہ                                         | 14.  |
| rra | رخصتی ہے قبل نفقہ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،            | FAI  |
| rry | بغیر شو ہر کے گھر جائے نفقہ کے مطالبہ کاحق نہیں                  | MAT  |
| 772 | زوجه کا نفقه وسکنی کیاشو ہر کے ذمہ ہے؟                           | TAP  |
| rta | دواعلاج کیاشوہر کے ذمہ لازم ہے؟                                  | TAP  |
| MYA | کیاباپ کے گھررہ کربھی نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے؟                  | 110  |
| اسم | حقوق زوجیت نفقدوغیره نددے کر بیوی کومعلقه رکھنا                  | MY   |
| 744 | کیامیکه میں رہتے ہوئے بھی نفقہ لازم ہے؟                          | 11/2 |
| ~~~ | تفقة مطلقة                                                       | taa  |
| ٥٣٥ | دو بیو یول کے درمیان برابری اور بیاری کی وجہ سے بیوی کوطلاق دیتا | 11.9 |
| ۳۳۵ | عدت طلاق كا نفقه                                                 | 19+  |
| ٢٣٩ | عدت کے بعد مطلقہ کا نفقہ و شکنی                                  | 191  |
| MT2 | نفقه مختلعه                                                      | 191  |
| ۴۲۸ | ناشزه كانفقها در قق حضانت                                        | 191  |
| אוא | نا فرمان بیوی کی تادیب اور نفقه                                  | 190  |

| 190  | بیوی کاعلیحده مکان کامطالبهاورنشوز کی صورت میں نفقه                                                                                  | P 199 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 194  | ناشزه کا نفقهناشزه کا نفقه                                                                                                           | ren.  |
| 192  | بیوی سفر میں ساتھ رہنے ہے انکار کردے اس کا نفقہ                                                                                      | ٩٣٩   |
| 191  | ممتدة الطبير كا نفقه                                                                                                                 | ror   |
| 194  | کیابلاا جازت شوہر کے میکہ جانے سے نفقہ ساقط ہوجا تاہے؟                                                                               | rar   |
| ۳.   | فاسقه پیوی پرنگیرا وراس کا نفقه                                                                                                      | rar   |
| ۳.   | گذشته دنو <sub>ا</sub> کا نققه                                                                                                       | ran   |
| ۳.   | زوجه کا تعنت اور زیاد تی                                                                                                             | raz   |
| r.1  | بیوه اور حاجتمندلزگی گومکان دینا                                                                                                     | ra9   |
| ۳.   | بیوی کا علیحدہ مکان کے لئے مطالبہ                                                                                                    | r4.   |
| P+:  | ہوی سے بدگمانی کی بناء پر نفقہ بند کر دینا                                                                                           | 141   |
| ۳.   | ناشزه کا نفقهٔ نبین                                                                                                                  |       |
| ۳.,  | باپ کا نفقہ بیٹے ہے۔                                                                                                                 | 794   |
| ۳.   | ا چې د مسترب پر به الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                              | ۳۹۳   |
| ۳.   | کاسفیه والده کا صفعهطلاق اور بیچول کا نفقه                                                                                           | LAIR  |
| ri   | علال اور بور ۵ عقد                                                                                                                   | 44    |
|      |                                                                                                                                      | 742   |
| اللو | بدچلن بیوی گوطلاق مل گئی مهرا ورخر چه کی وه مستحق ہے یانہیں؟<br>مدار کرک مانتہ مذہبہ میں میں میں میں اور خراج کی وہ مستحق ہے یانہیں؟ | 742   |
| ۳۱   | اولا دکوکیانفذنفقه وینالازم ہے؟                                                                                                      | 747   |
| P1   | والدین اور اولا دمیس کس کا نفقه مقدم ہے؟                                                                                             | 749   |
| ۳۱   | یا گل کی بیوی کا نکاح منسوخ کرادیا تو نفقه                                                                                           | ٩٢٩   |
|      | منكوحة غير كوطلاق دلوا كراس كى كفالت كرنا                                                                                            | 121   |

|       | باب الحلالة                                           |             |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------|
|       | (حلاله کابیان)                                        |             |
| 727   | تین طلاق کے بعد حلالہ                                 | 111         |
| M24   | عورت کوحلاله کا محکم کیوں ہے؟                         | 11/2        |
| 722   | البغيرشرط کے حلالہ                                    | 11/         |
| 722   | حلاله میں طلاق کی شرط                                 | ۳1          |
| r21   | خلوت صحیحه کی تعریف اور حلاله کی شرط                  | 44          |
| 729   | ملاله میں صحبت شرط ہے                                 | 77          |
| rΛ•   | نكاح بشرط خليل واجرت وتوقيت ومتعه                     | **          |
| MAM   | تین طلاق سے بعد عدت کے اندر نکاح ثانی سے حلالہ کا تکم | **          |
| MY    | حلالہ کے لئے عدت میں نکاح                             | -           |
| MA    | علالہ کے لئے صرف نکاح ، وہ بھی عدت میں                | 44          |
| ~9+   | حلاله کے لئے شوہر نکاح پڑھا سکتا ہے                   | -           |
| r9+   | نيروده كۆرىچە حلالە                                   | ۳۲.         |
| 791   | حلالہ کے لئے زوجین کا وخول میں اختلاف                 | <b>PT</b> ) |
| MAM   | حلاله میں مباشرت گاا قرار گیرا نکار                   | rr          |
| سالما | زوجِ څانی ہادم ما دون الثلاث ہے                       | 1-1-        |
| ۵۹۳   | غیر مدخولہ کونین طلاق کے بعد حلاالہ کی ضرورت          | ~           |
| M42   | مراہق ہے حلالہ                                        | -           |
| 791   | حلاله بذريعه مرابق                                    | ~~          |
| ۵۰۱   | المالغ كور بعير حلاله                                 | -           |

|     | the control of the co |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۵۰۱ | ارتداد سے حلالہ ساقط نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rra     |
| 0+1 | مطلقه ثلاثہ سے بغیر حلالہ کے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rry     |
| 2+4 | تین طلاق کے بعد توبہ سے حلالہ ہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mm2     |
| 0+2 | تین طلاق کے بعد نکاح کے لئے حلا لہضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PTA     |
| ۵+۸ | اجرت و بے كر حلالد كرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 229     |
| ۵+9 | نكاح بشرط تحليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m/~.    |
| ماد | نكاح بنيت شحليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المالية |
| ۵۱۵ | طلاق کی نیت سے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 444     |
| 214 | حلاله کے بعدمیاں بیوی کا نکاح جب کہ حلالہ کے گواہ منکر ہول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | man     |
| عاد | حلاله كي صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444     |
| ۵۱۸ | مطلقه ثلاثه کا نکاح بغیر حلاله کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rro     |
| ۵۱۹ | تنین حلالہ کے بعد پغیر حلالہ کے نکاح میں رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 444     |
| ۵۲۱ | بیوی کوتیسری طلاق میں شبہ ہونے کی صورت میں نکاح میں رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 472     |
|     | باب ثبوت النسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|     | (ثبوت نسب کابیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| orr | اقل مرت حمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TTA     |
| محم | ا<br>چھ ما ہمہ بچیہ کے نسب کا شبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٩٣٩     |
| 212 | نگاح سے چھ ماہ بعد پیدا ہونے والے بچہ کا نب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ra.     |
| 259 | نکاح کے چھودن بعد جو بگی پیدا ہواس کا نسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mai     |
| ۵۲۹ | سات آٹھ ماہ گذرنے پر پیدا شدہ بچہ کانسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ror     |
| ۵۳۰ | وی برس کی جدائی پر بچه کانب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ror     |

| THE RESERVE |                                                                     |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| ٥٣٢         | عن کے بعد پیداشدہ نبچہ ثابت النب ہے                                 | ror |
| orr         | نس ہندي کے بعد پيداشدہ بچہ ثابت النسب ہے                            | 700 |
| ٥٣٢         | حمل سو که کر ڈیڑ ھ سال بعد بچہ پیدا ہوا                             | 704 |
| orr         | نا جائز جمل کس کی طرف منسوب ہو؟                                     | 202 |
| orr         | عامله مفروره سے پیداشدہ بچی س کی ہے؟                                | TOA |
| ٥٢٥         | نكاح فاسديين شبوت نسب                                               | 209 |
| ۵٣٠         | نكاح فاسد مين ثبوت عدت ونسب                                         | -4. |
| ٥٣٢         | بیٹی سے نکاح اوراس سے پیداشدہ اولا دکا ثبوتِ نسب                    | 241 |
| مهم         | بغیر نکاح کےعورت رکھنے سے اس کی اولا د ثابت النسب نہیں              | 777 |
| ۵۳۳         | ولدالزنا كانب                                                       | -4- |
| ۵۳۵         | اولا دِ زنا میں جبوت نسب                                            | 244 |
| ۵۳۷         | حرامی لڑ کے سے اپنی لڑکی کومنسوب کرنا                               | 740 |
| ۵۳۷         | مشتر که لونڈی سے پیدا شدہ بچه کانسب اور جاربیہ، زانیہ منکوحہ کا فرق | 744 |
| ۵۵۰         | نومسلمه کا نکاح بلاعدت اوراس میں ثبوت نسب                           | P42 |
| ممد         | جوعورت غيرمسلم سے حاملہ ہوجائے اس کا تھم                            | 244 |
| ممد         | تبريلِ نب                                                           | 749 |
| ۵۵۵         | نب بدلنا                                                            | 72. |
| 204         | ايضاًا                                                              | P21 |
| ۵۵۷         | چچا کو باپ گہنا                                                     | 724 |
| ۵۵۷         | المسی بزرگ کی طرف اپنانسب منسوب کرنا                                | 727 |
| ۵۵۸         | ائسی پنمبریائسی بزرگ کی طرف اینانب منسوب کرنا                       | 727 |
| ۵4.         | گفاءت ومساوات اورشرافتِ نسبی                                        | 720 |
| ٥٩٣         | اصلی اور نقتی انصاری میں فرق                                        | 729 |

| . חדם | ······································                         | -44          |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| חדם.  | ا نام کے ساتھ '' سدیقی'' لکھنا                                 | 721          |
|       | باب الحضانة                                                    |              |
|       | (پرورش کابیان)                                                 |              |
| PFG   | حق حضانت کس کواور کب تک ہے؟                                    | 729          |
| ۵۹۷   | مطلقه کوهق حضانت کب تک ہے؟                                     | ۳۸.          |
| ٩٢٥   | قق حضانت                                                       | 71           |
| ۵۷۰   | مدت حضانت شيعه مذهب ميل                                        | TAT          |
| ۵۷۲   | بچہ کے گزشتہ ایا م کا خرج شو ہر سے وصول کرنا ، اور حق حضانت    | MAT          |
| ۵۷۵   | نانا کاپرورش میں خرچ کردہ روپیہ بچہ کے باپ سے مطالبہ کرنے کاحق | MAR          |
| 224   | بعد بلوغ حق پرورش دادی وغیره کو ہے یا خالہ کو؟                 | 710          |
| ۵۷۷   | ہیوہ کی مرضی کےخلاف چیا کا نابالغ بچوں کواپنی کفالت میں لینا   | 774          |
|       | باب المتفرقات                                                  |              |
| ۵۷۸   | زوجه و يوث كا حكم                                              | <b>T</b> 12  |
| ۵۷۹   | بالغد کا نکاح جبراً، پھرطلاق اور پھرطلاق ہے انکار              | <b>FA</b> /  |
| ۵۸۰   | طلاق کے بعد نکارِ ٹانی ہوجانے پر بھی مطلقہ کواپنے گھر رکھنا    | <b>T</b> A : |
| ۵۸۱   | تین طلاق کے بعد ساتھ رہنا                                      | ۳٩           |
| DAT   | تین طلاق کے بعد مطلقہ کے ساتھ رہٹا                             | 19           |
| DAM   | تىن طارق كەر شەرىگەر ي                                         | ra           |
|       | طلاق کے بعد پندرہ سال تک ہمبستری کرتار ہا                      | ٣٩           |

| ۵۸۵ | یوری تد بیروتفہیم سے بعد طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>P9</b> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۵۸۷ | برچلن عورت کوطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳٩        |
| ۵۸۸ | جوعورت شو ہر کو والدین کی بے عزتی برمجبور کرے،اس کو طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79        |
| ۵۸۹ | بے سابقه زوجه کوطلاق اور دھو کہ والی صورت میں تفریق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mq.       |
| 291 | تفریق ہے خرچۂ شادی کا مطالبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m9,       |
| 291 | طلاق کے مغلظ اور رجعی ہونے میں اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۳۹۰       |
| ۵۹۳ | خوبصورت لڑی کالالج وی کرطلاق ولوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P***      |
| ۵۹۳ | حضرت حسن رضى الله رتعالى عنه كاكثرت سے طلاق دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ا • ١٠    |
| ۵۹۵ | تكاح بلاطلاق اور طلاق بلاوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| ۵۹۸ | الکان بلاطلان اور صلان بلاوجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144       |
| 299 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r.+       |
| 4+1 | نوسوالات اوران کے جوابات کی دروا ہات کی دروا ہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4+4       |
| 1+P | عورت کااغوا کرنااوررو پیدلے کراس کوطلاق دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r.0       |
| 150 | بیوی کوطلاق اس کی بہن سے نکاح کی مصلحت سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P+4       |
|     | كتاب الرضاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|     | (رضاعت كابيان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 1.0 | حرمتِ رضاعت كا ثبوتكا ثبوت المستند المستد المستند المستند المستند المستند المستند المستند المستند المستند | N+2       |
| 1.4 | الثبوت رضاعت ساعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | r.A       |
| 1•A | رضاعت کی جحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r+ 9      |
| 1+9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MI.       |
| · . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الاس      |
| 10  | ا هيهُ رضاعت كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |

| فهرات |                                                                        | THE RESERVE AND ADDRESS OF |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 410   | شوت رضاعت میں اختلاف                                                   | سالما                      |
| 414   | بچے کو تعلقی ہے دودھ پلانے پر بھی رضاعت کا تھم                         | ۱۲۱۳                       |
| 414   | ا<br>بچے کے منہ میں بہتان دینے سے حکم رضاعت                            | حام                        |
| TIA   | پہتان بچہ کے مندمیں دینے سے ثبوت حرمت کب ہوگا؟                         | MIA                        |
| 414   | محض چھاتی بچہ کے مندمیں وینے سے حرمتِ رضاعت کا تھم                     | ML                         |
| 44.   | جسعورت کا دودھ بچہ کو بلایا جائے اس کے اثر ات بچے میں آتے ہیں یانہیں ؟ | MA                         |
| 411   | بغیراجازت شوہر کسی کے بچہ کودودھ پلانا                                 | والم                       |
| 471   | بچہ کے کمز ور ہونے کی صورت میں ڈھائی سال دو دھ پلانے کی گنجائش         | mr+                        |
| 444   | بچے کے منہ کی رال وغیرہ                                                | ١٣٢                        |
| 444   | کا فرہ عورت سے رضاعت کا حکم                                            | 444                        |
| 717   | بیوی کا دود در منے سے نکار تراشر                                       | rrm                        |
| 477   | ہوی کا پیتان منہ میں لینے سے نکاح پر فرق نہیں پڑتا                     | ۲۲۲                        |
| 410   | سات سال ہے لین منقطع ہونے کے بعد حرمت رضاعت کا حکم                     | rra                        |
| 454   | نکاح اور تولد کے بعد حرمت رضاعت کاعلم ہوا                              | 044                        |
| 412   | ماں کا بچه کو دود دھ یلانا خلاف اگرام نہیں                             |                            |
| 112   | \$\$\$                                                                 |                            |
|       |                                                                        |                            |
|       |                                                                        |                            |
|       |                                                                        |                            |
|       |                                                                        |                            |
|       |                                                                        |                            |
|       |                                                                        |                            |
|       |                                                                        | 1                          |
| II 1  | I .                                                                    |                            |

# بقية كتاب الطلاق باب تعليق الطلاق (طلاق معلق كابيان)

## طلاق مشروط كاحكم

سبوال[۱۲۲]: ماقبول کے اُبھا العلماء فی هذه المسئلة کہ:ایک شخص اپنی منکوحہ بیوی کو -جومدخول بہاہے- بایں طور کہا کہ'' جوعورت میرے سے روٹھ کرمیرے گھرسے گئی تو وہ فی بی میرے پرطلاق ہے'' کچھ مدت گزرنے کے بعد بیوی تو دل میں خفاہے لیکن خاموش رہی اورخاوند نے یہ بات کہی کہ تُو اپنے میٹوں کے پاس چونکہ دوسرے قصبہ میں تھے جاکرد کھے لے کہ ان کی کیا حالت ہے۔کیا اس صورت خاص میں طلاق رجعی پرجاتی ہے یانہیں؟

نیز پچھودنوں کے گزرجانے کے بعد پیخض اپنی بیوی ندکورہ کو کہتا ہے کہ 'اگر میں نے سنا کہ سی لڑے کی (جو کہ اس کے اپنے لڑکے ہیں) کمائی کھائی تو تیرے پر طلاق ہے' ۔اب بیوی نے اس پر بیکہا کہ آپ لفظ طلاق نہ بولا کریں ،اس بات پر عصد ہوئے ،گالیاں دیں اور پھر کہنے لگا کہ میں نے تو تجھ کو کہا ہے کہ 'اگر میں نے اپنے لڑکوں کی کمائی کھائی تو تو میرے او پر طلاق ہے' ۔لہذا باعثِ استفساریہ بات ہوئی کہ مشروط بھی پایا گیا ۔۔۔۔۔ دونوں صورتوں میں بھی کمائی وغیرہ کھائی تو آیاان فدکورہ بالاصورتوں میں عورت پر کتنی طلاقیں پڑیں؟ الحجو اب حامداً و مصلیاً:

اگر پہلی شرط کے پائے جانے کا بیوی کوا قرارہے اور دوسری شرط کے پائے جانے کا شوہرکو

اقرار ہے(۱) توصورت مسئولہ میں دورجعی طلاقیں واقع ہوگئیں بشرطیکہ دوسری شرط عدت کے اندر پائی گئی ہو(۲)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

"أكرفلال كام كرول توبيوى ميرى طرف مي قطعي آزاد ہے" كا حكم

سے وال [۱۲۸۲]: محرعلی نے اپنی لڑکی اصغری کا نکاح ضمیر احدے کردیا، بعد میں جھڑا ہوا، طرح کے واقعات پیدا ہوئے جوخلا نے شرع تھے، اس کے بعد ضمیر احد نے سلح کرنا چاہی اور اس نے بیکہا کہ ''اگر میں مسما قد ندکورہ کو سہار نپور اپنے عزیز ول کے پاس لیجا نا چاہوں تو مسما قد ندکورہ میری طرف سے قطعی آزاد ہے اور اپنا نکاح ثانی جہاں چاہے کرلے''۔ اس کے بعدوہ عزیز پورہ لڑکی کے باپ کے گھرے بیار ہوکر سہار نپور چلا گیا، بعد میں چند عزیز ول کے ہمراہ آکرلڑکی کو زبرد تی لیجانا چاہا ہاڑگی نے انکار کیا، اس نے بہت مارااور ناک کا لئے کا ارادہ کیا، چاقوناک پررکھ دیا۔ مقدمہ ہوا، ضمیر احمد اور اس کے عزیز ول کو مزاہو گئی۔ تو کیالڑکی آزاد ہے اور اپنا نکاح ثانی کر سکتی ہے؟

محدولی دیوبندی، پنیاله روژ کی،سهار نپور۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرواقعی ضمیراحمد نے یہی الفاظ کہے ہیں جوسوال میں مذکور ہیں اوراس کے بعداس نے اپنی شرط کے خلاف جھگڑا کیا ہے تو شرعاً اصغری کوافتیارہے کہ عدتِ طلاق گزار کراپنا نکاح دوسری جگہ کرلے (۳)۔اگر بعینہ بیہ

(١) " وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول لامراً ته: إن دخلت الدارفاً نت طالق". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٠٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٨٥/٢، كتاب الطلاق، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركة علميه)

(وكذا في البحر الرائق: ٥/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، رشيديه)

(٢) "وتنحل اليمين بعد وجود الشرط مطلقاً، لكن إن وجد في الملك طلقت وعتق، وإلالا". (الدر المختار). "أطلق الملك فشمل ما إذا وجد في العدة، والمراد وجود تمامه في الملك

لاجميعه". (ردالمحتار: ٣٥٥/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، سعيد)

(٣) "وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول لامراً ته: إن دخلت الدّارفا نت =

الفاظ نہیں کہے بلکہ دوسرے الفاظ کہے ہیں تووہ الفاظ لکھنے پر حکم بتلایا جائے گا۔ فقط واللہ سبحانہ تغالی اعلم۔ حرر دالعبدہ محمود حسن گنگوہی عفااللہ عنہ معین المفتی مدرسه مظاہر علوم سہارن پور ، ہے/ ۵۲/۸ ھ۔ صحیح :عبداللطیف، ناظم مدرسه مظاہر علوم سہانپور ، ۹/شعبان/۱۳۵۲ھ۔

''اگر میں فلال کام کروں تو میری بیوی کوطلاق ہے،طلاق ہے،طلاق ہے'' کا حکم

سوال [۱۲۸۳]: زیرا پنی والدہ کے کئے ہے، والدین کے مکان کی مرمت کرار ہاتھا، ای اثناء میں بات پراس کی ماں اسی مرمت کے متعلق خفا ہوگئ، اس پراس نے غصہ میں یوں کہا کہ''اگراب میں مرمت کے کام پر کھڑا ہوں تو میری بیوی کوطلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے''۔اوراس کے کہنے ہے اس کی نیت مال پرایک طرح سے تنبیدتھی، نہ مطلق قلبی نیت طلاق کی تھی، نہ اس نے اپنی اہلید کی طرف مخاطب ہوکر بیا لفاظ کے بنداس کی بیوی اس موجودتھی، نہ اس کواپنی منکوحہ سے کوئی رنجش تھی اوراس کی بیوی کو کے ماہ کا حمل بھی تھا۔

اس کہنے کے بعد جب اس بات کودو ہفتے گزرگئے ،اس عرصہ میں ندمرمت کا کام خود کیا، ندگرایا۔ جب دو ہفتے گزرگئے تواس نے اس خیال کے موافق کہ میں نے تمام عمر کے واسطے مرمت کے لیے عہد نہیں کیا تھا، یہ عہدائی وقت کے لیے تھا، وہ گزرگیا اور پچ میں اتناوقفہ ہو گیا، وہ پھر مکان کی مرمت کرنے لگا اور ساتھ ہی یہ خیال کرکے کہ بیا کی طرح کی شم تھی ،اگر کفارہ لازم ہو گیا ہوگا توقتم کا کفارہ بھی اختیا طاً ادا کردیا گیا اور اس کے بعدائی سے رجوع بھی کرلیا۔

اب اطمینان کے لیے جناب ہے استفساراً گزارش ہے کہ اس صورت میں طلاق تو واقع نہیں ہوئی ؟

= طالق". (الفتاوى العالمكيرية: ٢٠٠١، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الهدايه: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركة علمية ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ ، ١٠ ٩ ، ١٠ التعليق، دار الكتب العلمية بيروت)

"بخلاف فارسية قوله: "رصاكروم": لأنه صارصريحاً في العرف على ماصوح به نجم الزاهدي وما ذاك إلالاً نه غلب في عرف الفرس استعما له في الطلاق". (رد المحتار: ٣/ ٩٩، كتاب الطلاق، باب الكتايات، سعيد)

اگرخدانخواستہ واقع ہوگئی تواب کیاصورت ہے جس سے وہ عورت حلال ہوجائے؟ نیزیتجر برفر مادیں کہ قیقی بھائی کے ساتھ حلالہ ہوسکتا ہے یانہیں؟ اگر ریہ بات متحقق ہوجائے کہ نکاح نہیں ٹوٹا توالحمد للد مرقومہ باتوں کا جواب مدل ارشاد ہو۔ بینوا تو جروا۔

راقم:محدانوارالحق\_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صرتكالفاظ عطلاق بلانيت بهى واقع بموجاتى هم: "صريحه مالم يستعمل إلافيه كطلقتك وأنت طالق ومطلقة، ويقع بها واحدة رجعية وإن نوئ خلافها أولم ينوشيئاً. اه". درمختارمختصراً: ١٩٣/٢(١)-

وقوع طلاق کے لیے زوجہ کا حاضر ہونا ، یا اس کو خطاب کرنا ، یا اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری نہیں بلکہ الفاظِ مذکورہ فی السوال ہے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے جیسا کہ اشارہ اور خطاب سے واقع ہوجاتی ہے ، کیونکہ اصل مقصود زوجہ کی طرف طلاق کو مضاف کرنا ہے ، وہ ان سب صور توں میں حاصل ہے: "(قول نہ نہ کہ ایس کے اللہ مناویة ، فانها الشرط ، والخطاب من الإضافة المعنویة ، و کذا لإشارة نحو: هذه طالق ، و کذا نحو: امر أتى طالق ، و زینب طالق ". طحطاوی: ۲/۲۱۲ (۲)۔

وقوع طلاق کے لئے رنجش ضروری نہیں ،الفاظِ مذکورہ جس صورت سے بھی ادا کیے جائیں گے،طلاق واقع ہوجائے گی:"یقع طلاق کل زوج إذا کان بالغاً عاقلاً ، سواکان حراً أو عبدًا، طائعاً أو مکرهاً ،

(١) (الدرالمختار: ٢٨٤/٣، ٢٥٠، كتاب الطلاق، باب الصريح، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٩/٣، باب الطلاق، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانيه: ٣٦٠/٣، فصل فيماير جع إلى صريح الطلاق، إدارة القران كراچي)

(٢) (حاشية الطحطاوي: ١٢/٢ ١ ، كتاب الطلاق، باب الصريح، دارالمعرفة بيروت)

"ولايلزم كون الإضافة صريحةً في كلامه لمافي البحر: لوقال: طالق، فقيل له: مَن عنيت ؟ فقال: امرأ تني، طلقت امرأته ..... لأن العادة أن مَن له امرأة إنما يحلف بطلاقها، لابطلاق غيرها". (رد المحتار: ٢٣٨/٣، مطلب: سن بوش، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق: ٣٣٢/٣، باب الطلاق، رشيديه)

كذافي الجوهرة. وطلاق اللاعب والهازل به واقع، وكذا لو أراد أن يتكلم بكلام، فسبق لسانه بالطلاق، فالطلاق واقع، كذافي المحيط". فتاوي عالمگيري: ١١٥٥/٢).

"اگراب میں مرمت، کے گام پر گھڑا ہوں تو میری بیوی کوطلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے 'کے معنی عرفاً یہ سمجھے جاتے ہیں کہ ( سسسس) (۲) سے گھڑا ہوں اور اس میں آئندہ کے لیے کوئی ایک ہفتہ یا دو ہفتہ کی تحد ید نہیں۔ نیز جس کام پر کھڑا ہونے کے لیے عہد کیا اور طلاق کا حلف کیا ہے، اس کام پر بعد میں گھڑا ہوا ہے، لہذا وقوع طلاق کی شرط تحقق ہوگئی اور چوں کہ اس شرط پر تین طلاق کو معلق کیا ہے، لہذا وقوع شرط کے بعد میں طلاق واقع ہوگر مغلظہ ہوگئی:

"ولوأضاف إلى شرط، وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدارفأنت طالق، وهذابالاتفاق، ١ه". هداية: ٢/٣٥٣٥٦- "متى كررلفظ الطلاق بحرف الواو أو بغير حرف الواو، يتعد د الطلاق. اه". عالمگيرى: ٢/٢٥(٤)-

اب بغیر حلالہ کے رکھنا درست نہیں اور شوہر کے حقیقی بھائی سے بھی (اگر کوئی اُور مانع: حرمتِ مصاہرت ، نرمتِ رضاعت ، جمع وغیرہ نہ ہو) حلالہ ہوسکتا ہے۔

الفاظ مذکورہ فی السوال کے معنی متبا دروہ ہیں جواو پرتحریر ہوئے ،کیکن الفاظ میں گنجائش اس کی بھی ہے کہ

(١) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٣، كتاب الطلاق، فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لايقع طلاقه، رشيديه)

(وكذا في تنوير الأبصار مع الدرالمختار: ٣٣٥/٣، ٢٣١، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانيه: ٢٥٧/٣، الفصل الثالث في بيان من يقع طلاقه ومن لايقع، إدارة القران كراچي)

(٢) "ههنا لفظ سقط عن الأصل فوضعنا النقاط موضعه، ولعل اللفظ هو: " آ تنده جب ' ـ والله تعالى اعلم.

(٣) (الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركة علميه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٠٠، كتاب الطلاق، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ • ١ ، باب التعليق، دارالكتب العلمية بيروت)

(٣) (الفتاوي العالمكيرية: ٢٥٦/١، كتاب الطلاق، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار: ٢٩٣/٣ ، كتاب الطلاق، ياب طلاق غيرمد الخول بها، سعيد)

اس قتم کواس وقت کے ساتھ مخصوص ما ناجائے اوراس کو پمینِ فور کہا جادے، بس بیشم اسی وقت کے ساتھ مخصوص رہے گی اوروہ وفت گزرنے پرحالف حافث نہ ہوگا یعنی طلاق واقع نہ ہوگی، چونکہ والدہ کا کوئی کلام ذکر نہیں کیا، جس سے متأثر ہوکر بیشم کھائی ہے، اس لئے اس معنی کی تعیین وترجیح دشوارہے:

"وشرط للحنث في قوله؛ إن خرجت مثلاً فأنت طالق لمريد الخروج فعلُه فوراً؛ لأن قصده المنع عن ذلك الفعل عرفاً، ومدار الأيمان عليه، وهذه تسمى يمين الفور، تفرّد أبوحنيفة بإظهارها، ولم يخالفه أحد. وكذا في حلفه: إن تغديت فكذا بعد قول الطالب: تعال تغد معي، شرط للحنث تغديه معه ذلك الطعام المدعو إليه، وإن ضم إلى: إن تغديث اليوم أومعك فعبدى حر، حنث بمطلق التغدى لزيادته على الجواب، فجعل مبتداء، اه". در مختار

قال الشامى تحت قوله: "(فوراً) أرادت أن تخرج، فقال الزوج: إن خرجت، فعادت وجلست وخرجت، بعد ساعة، لا يحنث، تهيأت للخروج، فحلف: لا تخرج، فإذا جلست ساعة، ثم خرجت، لا يحنث؛ لأن قصده منعها من الخروج الذي تهيأت له، فكأنه قال: إن خرجت الساعة، وهذا إذا لم يكن له نية، فإن نوى شيئاً عمل به. (وقوله: هذه تسمى يمين الفور) -من فارت القدر غلت، استعير للسرعة أو من فُورًانِ الغضب- انفرد الإمام بإظهارها، وكانت اليمين أولاً قسمين: مؤبدة: أي مطلقة، وموقتة، وهذه مؤبدة لفظاً موقتة معنى تنقيد بالحال، إما بأن تكون بناء على أمرِ حالي كمامثل، أو أن تقع جواباً لكلام يتعلق بالحال كما في: إن تغديت، أفاده في النهر. (قوله: فجعل مبتدء أ) لكن لونوى الجواب دون الابتداء، صدق ديانة؛ لأن احتمال كونه جواباً قائم لاقضاء، لمخالفته الظاهر فيمافيه تخفيف عليه، اه".

پی اس صورت میں دیانۂ حالف کی نیت معتبر ہوگی اور قضاء ٔ معتبر نہ ہوگی ، اور یہ گلام دراصل تعلیق ہوگی ، سے اور یمین اس کومجاز اُ کہا جاتا ہے ، لہذا کفارہ کمین اس میں کافی نہیں ، بلکہ بصورت حنث طلاقِ مغلظہ ہوگی ،

<sup>(</sup>١) (الدر المختار مع رد المحتار: ٣/١ ٢٧، ٣٢٧، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والركوب، مطلب في يمين الفور، سعيد)

کذافی رد المحتار، باب التعلیق(۱) به فقط والله سبحانه تعالی اعلم به حرره العبر محمود گنگو بهی عفاالله عند معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور به صحیح عبد اللطیف، ۲۰ فری الحجه/۵۳ هد معید الحیم عفرله الجواب محیح عبد احمد غفرله

## معابده کی خلاف ورزی پر وقوع طلاق کومعلق کرنا

سے وال [۱۲۸۴]؛ میں کے استمبر کوتمام پنچایت کے سامنے اقر ارکر تا ہوں کہ میں اپنی بیوی سعیدہ خاتون کوحتی الا مکان آرام سے رکھوں گا اور کسی قشم کی تکلیف اس کونہیں پہنچنے دوں گا اور اگر میری بیوی نے کے اندرقر آن اٹھا کرحلفا اقر ارکیا کہ مجھے بابت ضروریات زندگی یا جسمانی یاروحانی ازروئے شریعت کسی قشم کی تکلیف ہوئی توبیا قرار نامہ بلائسی جروا کراہ برضاء و بخوشی طلاق نامہ سمجھا جائے گا اور طلاق بائن واقع ہوجائے گی اور صورت فدکورہ میں میری بیوی سعیدہ خاتون کی طرف سے مہرمعاف سمجھا جائے گا اور میری طرف سے جہز کا موجودہ سامان واپس دیا جائے گا۔

نوت: کے تبرا سے ایک ماہ کی مدت کے اندر کی شکایت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔

اب سوال بیر کہ میری بیوی کے متمبر سے میر ہے ساتھ نہیں رہی بلکہ وہ میر ہے ساتھ مورخہ ۱۱ متمبر ۱۸۰ء سے رہنے گئی اور پھرمورخہ ۱۱ / اکتوبر ۱۸ء سے اپنے باپ کے بیمال چلی گئی۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہوگئی، حالا نکہ نوٹ جواو پر ککھا گیا اس کے لحاظ سے ایک ماہ کے اندر شکایت کا کوئی اعتبار نہ ہونا چاہئے۔

صورت نزاع بیہوئی کہ میں نے اپنی بیوی کو جب وہ میرے ساتھ رہنے گلی تو ازراہ سرزنش اس کی ایک غلطی پراس کو ماردیا اور بیدواقعہ کے متمبراور کے ا/اکتو بر ۱۹۲۸ء ہی کا ہے۔

للندا آپ سے گزارش ہے کہ عہد نامہ جواو پر مذکوراور واقعہ جونیجے مذکور ہے، دونوں کومیر نظرر کھتے ہوئے فقہ خفی کے مطابق جوابتح مرفر مائیں۔

<sup>(</sup>١) "أن التعليق في الحقيقة إنماهو شوط وجزاء، فإطلاق اليمين عليه مجاز لمافيه من معنى السببية السببية اليمين يقع على الحلف بالله تعالى وعلى التعليق" (ود المحتار: ٣/١/٣، باب التعليق، سعيد)

الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئوله میں طلاق واقع نہیں ہوئی (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرله ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۸ /۸ /۸ هے۔ الجواب صحیح : بندہ نظام الدین عفی عنه ، ۹ / ۹ / ۸ هے۔

طلاق معلق بالشرط

سے وال [۱۲۸۵]: ایک شخص کی عورت مطلقہ رجعی ہے، بعدازاں اس نے دوسری طلاق معلق بشرط دی، شرط پوری ہونے کے بعد ہی تیسری معلق بشرط طلاق کی شتم کھائی۔ دوسری طلاق کے دوجارون کے بعد شرط پوری ہوئی۔ آیا قبل ختم ہونے عدت طلاق ثانی طلاق ثالث پڑجا گیگی یانہیں؟ پہلی اور دوسری طلاق میں رجوع صرف لفظا کیا ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

عدت ختم ہونے سے پہلے ہی تیسری طلاق بھی واقع ہوگئی (۲)،رجوع قولاً کیا ہویا فعلاً سب کا ایک ہی تھم ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

> حرره العبدمحمود گنگوی عفا الله عنه بمعین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۳/۳/۵۸ هـ الجواب صحیح: سعیدا حمد غفرله، صحیح: عبد اللطیف، مدرسه مظاهرعلوم ۴/صفر/ ۵۸ هـ

(۱) "قال في البحر: ثم اعلم أن ظاهر المتون يقتضى أنه لوعلق طلاقها بعدم وصول نفقتها شهراً، ثم ادعى البوصول وأنكرت، فالقول قوله في عدم وقوع الطلاق، وقولها في عدم وصول الحال". (الدرالمختار مع ودالمحتار، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب اختلاف الزوجين في وجود الشرط: ٣٥٦/٣ سعيد)

"وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدارفأنت طالق". (الهداية: ٢ /٣٨٥، باب المين في الطلاق، شركت علمية)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١ / ٢٠٠٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(٢) "الصريح يلحق الصريح والبائن بشرط العدة". (الدر المختار: ٣٠٢/٣، باب الكنايات، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٣٨، باب الكنايات في الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت)

## ''اگرتُو اب سرائے جائے گی تو طلاق دے دوں گا'' کہنے کا تھلم

سوال [۱۲۸]: کیافرہائے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسلمہ میں زیدا وراس کی ہوک ہیں اس بات پر معمولی جھگرا ہوا کہ مسماۃ ھندہ زوجہ زیدا ہے باپ کے مکان سے اپنی خالہ کے گھر گئی کیونکہ زید کی رخبی ہندہ کی خصہ زیادہ ہو گیا، جس کی رخبی ہندہ کی خالہ سے تھی، دوران گفتگو میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ زید کا خصہ زیادہ ہو گیا، جس پرزید نے کہا کہ ''اگر تو اب سرائے جاو گی تو طلاق دیدوں گا'۔ سرائے محلّہ ہے جہاں کہ ہندہ کا یعنی اس کے باپ کا مکان ہے اور غصہ کی حالت میں زید نے بار بار بہی کہا کہ ''اگر تو سرائے جاوے گی تو طلاق دیدوں گا'۔ اور یہ واقعہ مسماۃ ہندہ کے نانا کے مکان پر گزرا، ہندہ نے جواب میں کہا کہ ''میں نہ سرائے جاؤں گی اور نہ زید کے مکان پر گزراردوں گی'۔

اس جھگڑے کے دورانِ گفتگو میں ہندہ کاباب بھی آگیا، ہندہ کے باپ نے کہا کہ کیا واقعہ ہے؟ معلوم ہونے پر چند کلمات بطورِ نصیحت ہندہ کے باپ نے کہا کہ یہ لفظ تیری نوک زبان کیوں ہے جواچھانہیں اور بعید ازشرافت ہے؟ جس کے جواب میں بحالتِ عصد زید نے یہ کہا کہ صاحب! اب بھی کہتا ہوں کہ 'اگرسرائے گئی تو طلاق ہے' اور بحالتِ عصد ایک ہی سانس میں طلاق ، طلاق، چھسات مرتبہ کہا۔ زید کی ماں بھی وہاں موجود تحقی، مال نے زید کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چل اور زید مع اپنی مال کے وہاں سے اپنے گھر ہندہ کو روتا پیٹیتا چھوڑ کر چلاآیا۔ مساق ہندہ اوراس کے باپ پریشان رہے کہ کیا طلاق واجب آگئی یانہیں ، کیونکہ ان کی رائے میں طلاق واجب نہیں آئی تھی ؟

زید کے چلے جانے کے بعد ہندہ کی صرف یہی خواہش تھی کہ وہ زید کے مکان پر چلی جائے۔ ہندہ کے عزیز وں کی رائے میں طلاق ہوگئی تھی، ہندہ تمام شب اورا گلے دن ظہر کے بعد تک اپنے نا نا کے مکان پر ہی رہی اور بار اور ایکے دان ظہر کے بعد تک اپنے نا نا کے مکان پر ہی رہی اور بار اور اور کر یہی کہا کہ اگر گوئی صورت ہوتو میں زید کے مکان پر چلی جاؤں ،لیکن تمام عزیز وں نے ہندہ کو یقین دلایا کہ طلاق ہوگئی۔ بعد ظہر ہندہ کا باب ہندہ کوانے گھر یعنی سرائے لے گیا۔

مسماۃ ہندہ بحالتِ مجبوری روتی پیٹتی ان کے ساتھ جلی گئی۔ زید کواپنی بیوی سے بے انتہا محبت ہے، کسی ارادہ سے قطعی طلاق نہیں دی ،صرف غصہ کی حالت میں طلاق دی گئی جس کا زید کو بہت زیادہ رنج اورافسوس ہے،

<sup>= (</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٤٤، الفصل الخامس في الكنايات، رشيديه)

للبذااستدعا وعرض ہے کدا گرشرع میں گنجائش جوتو فی سبیل اللهٰغورفر ما کرممنون فرمایا جاوئے۔

ا زطرف: مرغوب الهي محلّه لالمسجد، ديو بند ـ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں طلاق مغلظہ واقع ہوگئی، اب ندر جعت کا اختیار ہاتی رہا، ند دوبارہ نکاح کی گنجائش رہای ، جب تک کہ حلالہ نہ ہوجائے کوئی جواز کی صورت نہیں۔ اول مرتبہ جب بدکھا کہ''اگراب تو سرائے جائیگی تو طلاق دیدوں گا' بدتو وعدہ طلاق تھا مجھن سرائے جانے سے طلاق نہ پڑتی (۱) جب تک کہ خاوند طلاق ند دیتا، لیکن جب ہندہ کے باپ کے ساتھ سے کہا''اگر سرائے گئی تو طلاق ہے'' اس سے تعلیق ہوگئی، پھرایک سانس میں ''طلاق ، طلاق' چھسات مرتبہ جب کہا، اگر اس کو بھی سرائے جانے پر مرتب کیا جائے تو سرائے جانے سے تحقیقِ شرط کی بناء پر مغلظہ ہوگئی۔ اور اگر اس چھسات مرتبہ والی طلاق کو سرائے جانے پر مرتب نہیں کیا، بلکہ اس سے فی الحال طلاق و بینا مقصود تھا تو اسی وقت مغلظہ ہوگئی، سرائے جانے کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں کیا، بلکہ اس سے فی الحال طلاق و بینا مقصود تھا تو اسی وقت مغلظہ ہوگئی، مرائے جانے کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں :

"وإذا أضاف إلى الشرط، وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدارفأنت طالق، وقع الكل، الخ". الدارفأنت طالق، وقع الكل، الخ". درمختار: ٢/٣٦٥ (٣) وقط والدسجاندتعالي اعلم \_

(۱) "وعدة طلاق عطلاق المين موتى: "بخلاف قوله: طلقى نفسك، فقالت: أنا طالق، أو أنا أطلق نفسى، لايقع؛ لأنه وعد، جوهرة". (الدرالمختار). "بخلاف قولها: أطلق نفسى، لايمكن جعله إخباراً عن طلاق قائم؛ لأنه إنسا يقوم باللسان، فلو جاز لقام به الأمران في زمن واحد، وهو محال. (ردالمحتار، باب تفويض الطلاق: ٩/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٨٣/١، كتاب الطلاق، الفصل السابع الطلاق بالألفاظ الفارسية، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، باب تفويض الطلاق: ٥٣٥/٣، رشيديه)

(٢) (الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركة علميه ملتان)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٠٠ الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(و كذا في البحر الرائق: ٥/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، رشيديه)

(٣) (الدرالمختار: ٢٩٣/٣، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، سعيد)

حرره العبرمحمودغفرله

طلاق غصہ میں بھی واقع ہوجاتی ہے بلکہ عامة غصہ ہی میں دی جاتی ہے،خوشی میں کون طلاق دیا کرتا ہے؟ (۱) فقط۔

حرره العبرمحمود گنگوهی معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور۔

جواب سیجے ہے، مگر ذرا جواب کی شقوں میں سائل کوغور کی ضرورت ہے، سوال سے بیہ بات واضح نہیں ہوتی کہ ایک ساتھ ملاکر کہایا بلاشرط کے؟ اور ہندہ کے عزیز وں نے جوطلاق سیجی وہ خود سیجی یا کسی عالم سے دریافت کیا تھا اور کون سے الفاظ ہے انہوں نے طلاق سیجی تھی، اگر دوبارہ تحقیق کی ضرورت ہوتو بہتر ہیہ کہ دارالعلوم دیوبند ہی میں مکر شخقیق کر پیجائے اور سب واقعہ بیان کر دیا جائے۔ فقط۔

سعيداحد غفرله مفتى مظاہر علوم سہار نيور،٢٦/ جمادي الأولى/ ٢٩ هـ-

''اگر میں تیری عورت کی طرف دیکھوں یا نظر کروں تو میری بیوی کوتین طلاق'' کا حکم

سوال[۱۲۸۷]: زید نے مرکوکہا کہ ''نوا گرمیری عورت کودیکھے تو تیری عورت کوطلاق''تواس وقت عرفے کہا کہ ''اگر میں تیری عورت کی طرف دیکھوں یا نظر کروں یابات کروں تو میری عورت کو تین طلاق' ۔ تواس صورت حال میں کہ مرراستہ میں کھڑ اتھا، یا راستے کے اندھیرے میں بٹیھا تھا تو عمر کی نظرزید کی بیوی پر پڑگئی تو طلاق ہوگئی یانہیں، اگر ہوئی تو کتنی ؟ اور طلاق کی تتم کھا نا کیسا ہے؟ حالا نکہ عصہ میں بغیر سوچے تسم کھا لی ہے جبکہ

<sup>= (</sup>وكذا في الفتاوي التاتار خانيه: ٢٧٥/٣، فصل فيمايرجع إلى صويح الطلاق، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في فتاوي قاضي خان: ١/٣٥٣، كتاب الطلاق، رشيديه)

<sup>(</sup>١) "عن عائشة رضى الله تعالى عنها موفوعاً: "لاطلاق ولاعتاق في إغلاق". والمراد (بالإغلاق) الغضب الذي يحصل به الدهش وزوال العقل، فإن قليل الغضب لا يخلو الطلاق عنه إلانادراً". (إعلاء السنن: ١١/١١، ١٨٥) باب عدم صحة طلاق الصبى الخ، إدارة القرآن كراچى)

<sup>&</sup>quot;ويقع طلاق من غضب، خلافاً لابن القيم". (ردالمحتار: ٢٣٣/٣، مطلب في طلاق المدهوش، سعيد)

عمر کاارادہ نہ تھا کہ بیزید کی عورت کو دیکھے اورا جا تک نظر پڑگئی۔امام صاحب اورامام شافعی کاند ہب کیا ہے؟ طلاق پڑتی ہے تو کیا تھم ہے،اورمغلظہ پڑتی ہے تو کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

عمر نے اگر قصد اُزید کی عورت کونہیں دیکھا بلکہ بلاقصداس پرنظر پڑی اور اس نے فورا نظر ہٹالی اتو اس کی بیوی پرکوئی طلاق نہیں ہوئی (۱)۔ اگر قصداً اس کو دیکھا ہے تو طلاقی مغلظہ ہوگئی (۲)، اب بغیر حلالہ کے تعلق زوجیت قائم کرنا درست نہیں (۳) طلاق کی قشم کا یہی تھم ہے کہ شرط پائے جانے کے بعد طلاق ہوجاتی ہے، غصہ ہو یارضا مند سب کا ایک ہی تھم ہے، ول سے نیت ہویا نہ ہو، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ یمین فور کا دوسرا حال ہے (۲)، کتب فقہ حنی واصول فقہ میں ای طرح نہ کور ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود فی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۹/۱/۱۸ ھ۔ الجواب سے جمز نظام اللہ بن عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۹/۱/۱۸ ھ۔

(١) "ولوقال لها: إن كشفت وجهك على غيرمحرم فأنت طالق، فرآهاغير المحرم من غيرقصدها بأن سترت في الكن، فاطلع عليهارجل، لا يحنث". (الفتاوي التاتارخانية: ٣/٣ ٢، كتاب الأيمان، الفصل الثاني عشرفي الحلف على الأفعال، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الفتاوي البزازية بهامش الفتاوي العالمكيرية: ٣٣٥/٣، الفصل الرابع والعشرون في الرؤية، رشيديه) (٦) " وإذا أضاف إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول لأ مراته: إن دخلت الدارفأنت طالق". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٠ الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الهدايه: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركة علميه)

(وكذا في البحرالرائق: ٥/٣، باب التعليق، رشيديه)

٣) قال الله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ (سوة البقرة: ٢٣٠)

"وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٧، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٩٩/٢، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، شركةعلميه)

(وكذا في الدر المختار: ٣/٩٠٠م، ١٠، كتاب الطلاق، باب الرجعة، مطلب في العقد على المبانة، سعيد)

(٣) "وشرط للحنث في قوله: إن خرجت مثلاً فأنت طالق، أو إن ضربت عبدك فعبدي حر، لمريد =

### " منکوحہ اگر کہلا ہے کہ میں اس کے پاس جانانہیں جا ہتی تو طلاق ہے'

مسوال [17 ۸۸]: زیدا پنی بیوی کو مار پیپ کرتار با،ایک دن چھآ دمیوں کے سامنے کہا کہ ''میری بیوی مجھے مہر کا دعویٰ لکھدے تو میں طلاق لکھ دول گا بلکہ اس کور کھنانہیں چاھتا'' پھر کہا کہ ''ممتکو حدا گر کہلائے کہ میں اس کے پاس جانانہیں چاہتی تو طلاق ہے'۔ دومسلمانوں کے سامنے لڑکی نے اس کے پاس جانے کو بالکل منع کردیا، اس پروہ چلا گیا۔ تو منکو حدکوا پنی شادی دومری کب اور کس صورت کے بعد کرنی چاہیے؟ اگر منکو حداس پرمہر کا وعویٰ نہ کرے تو اس کی علیحدگی ہوگی یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر شوہر نے بیکھا تھا کہ اس کی منکوحہ اگر بیے کہد ہے کہ میں اس کے پاس جانانہیں چاہتی تو طلاق ہے اور اس کے جواب میں اس کی منکوحہ نے بیکھا کہ میر کی طرف سے کہد وکہ میں اس کے پاس جانانہیں چاہتی تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی (۱)، اس کے کہنے کے بعد تین ماہواری گزرنے پردوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اگر بیصورت پیش نہیں آئی، شوہر نے اس طرح کہا تھا کہ طلاق کھ دول گایا طلاق ویدول گا، جب اگریہ صورت پیش نہیں آئی، شوہر نے اس طرح کہا تھا کہ طلاق ویدول گایا طلاق ویدول گا، بعد عدت پھراس نے نہ طلاق وی نہ طلاق ویدوں گا بعد عدت

= المخروج والضرب فعلُه فوراً؛ لأن قصده المنع عن ذالك الفعل عرفاً". (الدرالمختار). "أرادت أن المخروج فقال الزوج: إن خرجت، فعادت وجلست وخرجت بعد ساعة، لا يحنث". (ردالمحتار: ١/٣ ٢٠ ٢٠ ٢٠ كتاب الأيمان، مطلب يمين الفور، سعيد)

وكذا في مجمع الأنهر: ١/٥٥٥، كتاب الأيمان، باب اليمين في الد خول والخروج والسكني، :اراحياء التراث العربي بيروت)

وكذا في البحرالرائق: ٣/٩ ٥٣، ٥٣١، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول والخروج، رشيديه) (1) "وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدارفا نت طالق". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٩٠١، باب التعليق، دارالكتب العلمية بيروت)

گزرجائے تب دوسرے نکاح کی اجازت ہوگی۔فقط واللّٰداعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۴/ ۲۸ هـ ـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه \_

''اگرتم دونوں حجیت پرآئی تو دونوں کونتینوں طلاق'' کہنے کا حکم

سے وال[۲۲۸۹]: ابوبکر کی بیوی زاہدہ خاتون ہے،ابوبکر زاہدہ کو بہت جیا ہتا ہے،ابوبکر نے زاہدہ سے کہا: میری دوبات ہمیشہ یا در کھنا:

ا ..... " نمازی ہمیشه پابندر مهناورند میں تم کوطلاق دیدول گا" ۔ دوسری مید که "میری پہلی بیوی تم سے عمر میں برای ہے، بھی اس سے جھکڑ نانہیں، ورنہ میں تم کوطلاق دیدوں گا''۔زاہدہ خاتون بیحد نماز کی پابند ہوگئی، اورار ائی جھر سے سے دوررہے گی۔ایک روز زاہدہ ابوبکرکی بڑی بیوی سے جھر گئی، ابوبکر اپنی حیبت یرسویا ہوا تھا، لڑائی کی آواز ابو بکر کے کان میں گئی ، ابو بکرنے اپنی دونوں بیو یوں کو چھت پر بلوایا اورلڑائی کا حال دریا فت کیا،ابوبکر کی دونول بیو بول کی غلطی ثابت ہوئی۔

ابوبكرنے ڈرانے كے خيال سے دونوں ہے ہيكہا كە''اگرتم دونوں جھت پرآئى تو دونوں كونتيوں طلاق''۔ ا بوبکرنے اس خیال سے طلاق دیا کہ بیدونوں رات بھر جھت پر نہ آئیں گی ،کل کیلئے میرے ول میں کوئی طلاق نہ ہوگی۔ ابوبکر طلاق کے معاملے میں جاہل ہے، اس نے بیسو جا کہ آج ہی طلاق رہے گی ہکل نہ ہوگی۔ الجواب حامداًومصلياً:

حصت پرجانے سے ان پرطلاق ہوجائے گی ، جا ہے کل کوجائیں یااس کے بعد جائیں۔اگراس طرح کہتا کہ اگر آج رات تم دونوں حبیت پرآئیس توتم دونوں کوتین طلاق، پھررات گزرنے کے بعد جاتیں تو طلاق

اب تو تعلم میہ ہے کہ جب بھی حیجت پر جائیں گی تین طلاق واقع ہوجاہیں گی (۱)۔اگرکوئی شخص ایک

<sup>(</sup>١) " وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لأم اته إن دخلت الدار فأنت طالق". =

روز کے لئے طلاق دیدے تو وہ ہمیشہ کیلئے ہوجاتی ہے(۱) الیکن طلاق کیلئے شرط کوایک دن کے ساتھ مخصوص کرسکتا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۳/ ۱۲ ه۔

"اگرفلاں نے میراروپیدواپس کرنے میں رکاوٹ ڈال دی تومیری بیوی کوطلاق"

سوال[90]: خالد نے ابوبکر کے پاس پانچ سورو پے بطور امانت رکھے،اور خالد پہلے سے ابوبکر کا قرضدار ہے، دوسر بے لوگوں نے خالد کو بھڑ کا یا کہ ابوبکر تم کوروپیہ والی نہیں دیگا، خالد نے قسم کھالی کہ 'آگر ابوبکر نے میراروپیہ والیس کرنے میں رکاوٹ پیدا کی اور میر بے کاروبار کرنے کیلئے روپیہ والیس نہیں دیا تو ابوبکر کی خالہ زاد بہن جومیر ہے نکاح میں ہے اس کو تین طلاق' ۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ طلاق کب واقع ہوجائے اگر ابوبکرروپیہ دینے سے انکار کردیا اور کہد ہے کہ میں نے اپنے قرضہ میں رقم نجرا کر لی تو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟ انکا سے بعدا گر ابوبکر رقم والیس کردے تو کیا طلاق واقع موجائے گی؟ انکا سے بعدا گر ابوبکر رقم والیس کردی اور تع موجائے گی؟ اگر یا بچے سورو پے میں سے بچھ رقم والیس کردی اور بچھ باقی رہ گئی تو کیا تب بھی طلاق واقع موجائے گی؟

= (الهداية: ٣٨٥/٢، كتاب الطلاق، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركة علمية)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٠، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثانث في تعليق الطلاق بكلمة: "إن وإذاوغيرهما"، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار مع رد المحتار: ٣٥٥/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، سعيد)

(١) "حلف: لا يفعل كذا، تركه على الأبد؛ لأن الفعل يقتضى مصدراً منكّراً، والنكرة في النفي تعم". (الدرالمختار مع ردالمحتار: ٨٣٣/٣ كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب والقتل، مطلب: حلف لا يفعل كذا، تركه على الأبد، سعيد)

(وكذا في فتح القدير: ٢٠٥٥ - ٢٠ كتاب الأيمان، باب اليمين في تقاضى الدراهم، مسائل متفرقه، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٥٣٢/٣، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضوب والقتل وغير ذالك، دار الكتب العلميد ، بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرابوبکرنے وہ امانت والاروپیہ واپس نہیں کیا، بلکہ خالد کے طلب کرنے پرکاروبار میں رکاوٹ ڈالی خواہ کچھ روپیہ روک کر، خواہ کل روک کر، اوراس روپے کو اپنے قرض میں مجرا کرلیا توحب تعلیق خالد کی بیوی (ابوبکر کی خالہ زاد بہن) پرطلاق مغلظہ واقع ہوگئی:"وإذا أضاف إلى الشرط، وقع عقیب الشرط اتفاقا، اھ"، عالم گیری: ۱/، ۲۲(۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند-

''اگر میں فلاں سے پہلے شادی کرلوں تو میرے لئے ساری دنیا کی عورتوں کوطلاق ہو' کا حکم سے وال [۱۹۱]: اگر کو کی صف یوں صف کرے کہ''اگر میں فلاں سے پہلے شادی کروں تو میرے لئے ساری دنیا کی عورتوں کوطلاق ہو'۔اگر خدانخواستہ وہ صف جس پراپنی شادی کو معلق کیا ہے وہ قبل شادی کے انتقال کرجائے تواس کوشادی کرنا جائز ہوگایا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں توالفاظِ مذکورہ کہتے وقت قائل کے نکاح میں کوئی عورت موجود نہیں ، اگر کسی کے نکاح میں کوئی عورت موجود نہیں ، اگر کسی کے نکاح میں کوئی عورت موجود ہواوروہ یہ کہے کہ تمام اہل دنیا کی عورتوں کوطلاق تب بھی اس کی بیوی پرطلاق واقع نہ ہوگی ، إلاّ بید کہ وہ اس کی نبیت کر ہے:"ولوف ال: نساء أهل الله نیا ، اه". عالم گیری: ۱/۲۵۲(۲)- ہال

(١) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٦٣، الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة: "إن وإذاوغيرهما"، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٩٠١، ١١٠ كتاب الطلاق، باب التعليق، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الهدايه: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركت علميه ملتان)

(٢) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٤، الباب الثاني، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان: ٢/١١م، كتاب الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانيه: ٣٨٣/٣، إيقاع الطلاق بالإضافه إلى بعض الموأة، إدارة القران كراچي)

"الوقال: كل امرأة أتزوجها مالم أتزوج فاطمة، فهى طالق، فماتت فاطمة أوغابت، فتزوج غيرها، طلقت في الغيبة، والاتطلق في الموت". (الفتاوى العالمكيرية: ١٩/١م، الفصل الثاني في تعليق الطلاق، رشيديه)

اگراس طرح کے کہ 'اگرفلال شخص سے پہلے میں شادی کروں تو جس عورت سے بھی شادی کروں تواس کوطلاق، یا جوعورت میرے نکاح میں آئے اس کوطلاق' پھرطلاق واقع ہوجائے گی اوراس شخص سے پہلے شادی کرنا درست نہیں ہوگا (ا)۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

> حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور۔ الجواب سجیح: سعیداحمد غفرله، مسجیح:عبداللطیف،۲۶/ربیع الاول/۱۴ ہے۔ تعلیق طلاق بالمحال

سب وال [۲۲۹۱]: زید نے اپنی منکوحہ ہندہ کو کسی ناچاقی وول شکنی کی وجہ ہے بحالتِ غصہ کہا کہ جو چیز جہمیں امانت دیا ہوں ہمیں دے دو،اس کی شدید ضرورت ہے، اگر نہیں دوگی تو میں تمہاری حالت کوخراب کردوں گا،اس کا ہندہ نے بچھ جواب نہیں دیا،اور بچی کو گود میں کیکرکواڑ کے پاس کھڑی رہی،اسی اثناء میں زید نے ندکورہ بالا جملہ باربارا داکیا۔

آ خرالا مرجب ہندہ نے زیرکوامانت کی چیز کے متعلق ہاں اور نہیں، پچھنہیں کہا تو زید نے برافروختہ ہوکرگہا کہ 'اے ہندہ المانت کی چیزا گرتم نے آج نہیں دی تو تم پرتین طلاق' کی ہمندہ اس پرخا نف نہیں ہوئی، بالآ خرزید نے ہندہ کو گردن پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ پچھ ہی دیر بعد ہندہ نے چندا شخاص کے سامنے جواب دیا کہ امانت کی چیز گھر ہی کے مصرف میں خرچ ہوگئ ہے، لیکن سے بات زید کوفورا ہی معلوم نہیں ہوئی، بلکہ دوسر سے امانت کی چیز گھر ہی کے مصرف میں خرچ کی ہے جس کا لیتین بھی زید کوہو چکا، مرزمعلوم ہوئی کہ ہندہ کا بھائی کسی مولوی سے زبانی ہوچھ آیا کہ زید نے ہندہ کو ایسے الفاظ کے کہ ''اگر تم ہم کو آج گھر چونکہ قبل ازیں ہندہ کا بھائی کسی مولوی سے زبانی ہوچھ آیا کہ زید نے ہندہ کو ایسے الفاظ کے کہ ''اگر تم ہم کو آج گا وال نہیں دوگر تو تم پرتین طلاق' یہ کہنے کے بعد ہندہ نے اس دن چاول نہیں دیا۔ اس پرمولوی صاحب نے چاول نہیں دوگر تو تم پرتین طلاق' یہ کہنے کے بعد ہندہ نے اس دن چاول نہیں دیا۔ اس پرمولوی صاحب نے

 <sup>(1) &</sup>quot;وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً". (الفتاوى العالمكيرية، المصدر السابق:
 ١/٠٣٠، رشيديه)

<sup>&</sup>quot;ولوقال: كل امرأة أتـزوجهـا، فهـي طـالـق فتـزوج نـــوـةً، طـلقن". (الفتاوي التاتارخانيه: ٥٠٥/٣ ، كتاب الطلاق، الأيمان بالطلاق، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>وكذا في الدر المختار: ٣٣٥/٣، باب التعليق، سعيد)

جواب دیا کہ طلاق ہو چکی۔

اس جواب کے خت ہندہ کے ورثاءلوگ گاؤں کے پانچ آ دمیوں کوبلا کرزید سے ہندہ کے حقوق کا مطالبہ کیا جس میں ثالث نے طلاق ہوجانے کا یقین کی وجہ سے حقوق کا تصفیہ کردیا، مگر ہندہ نے برسر پنچایت بھی جواب دیا کہ امانت کی چیزیعنی دھان کا جاول تیار کئے سے جو کہ مزدوروں کودیا گیااور باقی دھان کا جوچاول تیار کیا تھا وہ ناشتہ میں صرف ہو چی ہے۔ بعداس کے تیج ہوکرزیدکوان لوگوں سے معلوم ہواجن لوگوں کے سامنے ہندہ نیار کیا تھا وہ ناشتہ میں صرف ہو چی ہے۔ بعداس کے تیج ہوکرزیدکوان لوگوں سے معلوم ہواجن لوگوں کے سامنے ہندہ نے بچھ دیر ہی بعد گھر کے مصرف میں صرف ہوئی ہوئی اور کہا تھا، تب زیدگویقین ہوا کہ کا لبدوالی شے ہمارے ہی مصرف میں صرف ہوئی ہے۔ اس صورت میں ہندہ کا کہنا تھے ہے اور میرادعوی غلط ہے۔ مزید برآ ں ہندہ کو تین ماہ کا حمل محقق ہے۔ امید ہوگی اینہیں؟

ہندہ کے بھائی نے مولوی صاحب کے سامنے ناتمام سوال پیش کیا، اس کا جواب وہی ہے جومولوی صاحب نے دیا۔ اگر سوال پورا پیش کیا جاتا جیسا کہ تحریب ہے تو وہ جواب نہ ہوتا۔ صورت واقعہ کا جواب یہ ہے کہ زید نے ایسی شرط پر طلاق کو معلق کیا ہے جس کا پورا کرناممکن نہیں ، لہذا یہ تعلیق ہی صحیح نہیں ، پس اس صورت میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ، نکاح بدستور قائم ہے۔ ایسی نظیریں بح، شامی ، عالمگیری وغیرہ میں موجود ہیں ()۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دا رالعلوم ديوبند ـ

تعلیق طلاق کی ایک صورت اور دیو بندوسهار نیور کے جواب میں اختلاف

است ختاء [٦٢٩٣] : مندرجه ذيل استفتاء ديو بنداورسهار نپورروانه کيا گيا تھا، دونول جوابول ميں

 <sup>(</sup>١) "ولوقال: إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق، لايقع الطلاق؛ لأن غرضه منه تحقيق النفى
 حيث علقه بأمر مُحال". (الفتاوي العالمكيرية: ١/١٦، القصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة: "إن وإذاوغيرهما"، رشيديه)

روكذا في ردالمحتار: ٣٨٢/٣، باب التعليق، مطلب: لايحنث بتعليق الطلاق بالتطليق، رشيديه) روكذا في البحرالرائق: ٣/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، رشيديه)

اختلاف ہے،سوال مع جواب ہردود ونول بمہرروانہ ہیں، بحوالہ تحریر فرمایئے کہ آپ کا جواب ٹھیک ہے یا دوسرا؟ اس مرتبہ لقل اقرارنامہ بھی روانہ ہے۔

العد قصف المحرار المار المار المار المار المار المحرار المار المحرار المحرار

میں جب حب وعدہ پوروہ رمضانی گیا تھا تو پنج کے جمع کرنے کے موقع پربعض لوگوں کے دریافت کرنے پر بیہ کہد یا تھا کہ میں کچھ نہیں لا یا اور بعض سے کہا تھا کہ لا یا ہوں مگر بجز دوآ دمیوں کے (جو پنج کے افراد بیں) کوئی جمع نہیں ہوا۔ایسی حالت میں میری عورت شرعاً مطلقہ ہوگی یانہیں؟

#### جواب از سهارنپور

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب كه مدت مذكوره مين رقم نهين دى توشرط كے موافق طلاق واقع ہوگئى ، محض رقم لے كرجانے اور پنچوں كوتلاش كرنے ہے اقرارنامه برعمل نهين ہوا۔ اگررقم حسب قراردادحواله كردى جاتى تو طلاق واقع نه ہوتى:
"إذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط، الخ"، هدايه (١) - فقط والله سجانه تعالى اعلم - حرره العبر محمود گنگوى عفاالله عنه ١٢/١/ ١٠ كھ۔

<sup>(</sup>١) (الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركة علميه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ١/٠٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ ، ١ ، باب التعليق، دار الكتب العلمية بيروت)

#### جواب از دار العلوم ديوبند

الجواب:

آپ نے اقر ارنامہ میں بیالفاظ تحریر کے ''کہ جورتم میرے پاس ہے عرصہ پندرہ روز کے اندرائ خ برادران کے سامنے عبد القادر پررزوجہ کوارا کروں گا، اگروقت مقررہ یعنی دوہفتہ کے اندر نہ دول تو میری عورت عقد سے خارج ہوکر مطلقہ بھی جائے''۔ آپ کے اس لکھنے کے بعدا گر پنچوں کے سامنے مدت مقررہ میں روپیہ نہ دیا جائے تو طلاق واقع ہوجا گیگی الیکن جب پنچ ہی جمع نہ ہوئے جن کے سامنے دینے کا اقر ارتصا تو شرط نہیں پائی گئی، لہذا طلاق واقع نہ ہوگی۔ اور سوال میں جو نفصیل کھی ہے اس تفصیل کی روسے ندگورہ صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی۔ شامی میں ہے:

"إنهم صرحوا بأن فوات المحل يبطل اليمين، وبأن العجز عن فعل المحلوف يبطلها أيضاً لومؤقتةً لالومُطُلَقةً". ٢ /٢٣٥ (١)-والله العملم-أيضاً لومؤقتةً لالومُطُلَقةً". ٢ /٢٣٥ (١)-والله اعلم-سيدا حرعلي سعيد، نائب مفتى وارالعلوم ويوبند-

الجواب صحیح: سیدمهدی حسن غفرله، ۳/۲۱/۱۲ ۵ هـ

الجواب وبيده أزمة الحق والصواب حامداً ومصلياً:

جب وقوع طلاق کوکسی شرط عدمی پر معلق کیاجائے جیسا کد صورت مسئولہ میں عدم ادائے رقم ندکور پر معلق کیا گیاہے اور کول پر قوت ہوئیکی بناء پر شرط بر سے عاجز ہوجائے تب تو طلاق واقع نہیں ہوتی الیکن اگر محل پر تو باقی رہے گرکسی مانع کی وجہ سے عاجز ہوجائے تو طلاق واقع ہوجاتی ہے۔صورت مذکورہ میں حالف (زوج) یااس کا خسریا پنچ جو کہ کل برتا ہیں فوت ہوجاتے اور اس وجہ سے رقم مذکورا دانہ کی جاتی تو ممکن تھا کہ طلاق واقع نہ ہوتی ایکن ان سب سے باقی رہتے ہوئے مدت مذکورہ میں رقم ادائییں کی گئی البندا طلاق واقع ہوگئی:

" ومـفـاده الحنث فيمن حلف ليؤدّينَ اليوم دينه، فعجزلفقره وفقد مّن يقرضه، خلافاً

<sup>(</sup>١) (رد المحتار: ٣٨٢/٣ كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: الأصل أن شرط الحنث إن كان عدمياً وعجزيحنث، سعيد،

لما بحثه في البحر، الخ". در مختار قال الشامي في قوله: (ومفاده الخ): "أي لأن شرط الحنث فيه عدمي وهو عدم الأداء، والمحل وهوالحالف باقي. وإذا كان يحنث في حلفه لَيَمَسنَ السماء اليوم مع كون شرط البرّ مستحيلًا عادةً، فحنثه هنا بالأولى؛ لأن شرط البرّ ممكن بأن يغصب مالًا، أو يجد من يقرضه، أو يرت قريباً له، و نحوذ لك، فإن ذلك ليس بأبعد من مس السماء، اه "(١)-

دیکھے اس مسئلہ میں کہ اگر کسی نے کہا کہ 'میں آج اپنا قرض ضرورادا کردونگا، اگرادانہ کروں تو مثلاً بیوی پرطلاق ہے' بیہاں وقوع طلاق کوعد م ادائے قرض پرمعلق کیا ہے جو کہ شرط عدمی ہے، پھرادانہ کرسکا کیونکہ روپیہ موجود نہیں تھااور کہیں سے قرض بھی نہیں مل سکا تو طلاق واقع ہوجاتی ہے اس لئے کہ کپل بر باتی ہے۔ اور شرط بڑسے بجز کی دوسری وجہ یہ جیسے اگر کوئی قشم کھائے کہ میں آج آسان کو ضرور ہاتھ لگاوں گا، اگر ہاتھ نہ لگایا تو مثلاً بوی پرطلاق ہے تو طلاق واقع ہوجاتی ہے کہ یوی پرطلاق ہوجاتی ہے۔ کیونکہ زوج بھی موجود ہے اور آسمان بھی۔ پنچوں کوجمع کر کے رقم نہ نہوں پرطلاق ہوجاتی ہے۔ کا اداکرنا اس قدردشوار نہیں جیسا کہ آسمان کو ہاتھ لگانا۔ ہاں! اگر کپل بر قوت ہوجائے توقشم ہی باطل ہوجاتی ہے، مثلاً مقروض یا مقرض کا انتقال مدت معینہ سے بل ہوجائے ، چنانچیشا می میں ہے:

"ولايرد ماقيل: إنه يستفاد عدم الحنث من قوله في المنح: حلف: لَيقضين فلاناً دينه غداً، ومات أحدهما قبل مضى الغد، أوقضاه قبله أو أبر أه، لم تنعقد، الخ؛ لأن عدم الحنث قيه لبطلان اليمين بفوت المحل، كمالوصب ماءً في الكوز، فإن شرط البر، صارمستحيلاً عقلاً وعادةً، بخلاف مس السماء، فإنه ممكن عقلاً وإن استحال عادةً، الخ"(٢)\_

محلي رقوت مونے كاايك أورج تركيكها ؟ "وكذالا يرد مافى الخانية: إن لم آكل هذا الرغيف اليوم، فأكله غيره قبل الغروب، لا يحنث؛ لأنه من فروع مسئلة الكوز، كماصر حوابه (١) (الدرال مختار مع ردال محتار: ٣٨٣/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب: الأصل أن شرط الحنث إن كان عدمياً وعجز، يحنث، سعيد)

(٢) (رد المحتار: ٣٨٣/٣، باب التعليق، الأصل أن شوط الحنث إن كان عدمياً وعجز، يحنث، سعيد)

لفوات المحل وهوالرغيف، اه"(١)-

#### شامی نے صاحب بح کے قول کا اس طرح جواب دیا ہے:

"وما استشهد به صاحب البحرحيث قال: (قوله إن في القنية: متى عجز عن المحلوف عليه واليمين مؤقتة، فإنها تبطل، يقتضى لبطلانها في الحادثة المذكورة، اه). فيه نظر؛ لأن مراد القنية العجز الحقيقي كمافي مسئلة الكوز، وإلا ناقضه ما أطبق عليه أصحاب المتون من عدم البطلان في: لأصعدن السماء. ثم رأيت الرملي نقل عن فتاوى صاحب البحر أنه أفتى بالحنث في مسئلتنا مستنداً إلى إمكان البرّ حقيقةً وعادةً مع الإعسار بهبة أو تصدق أو إرث، اه. وهوعين ما قلنا أولًا، ولله الحمد". شامى، آخر باب التعليق، ج: ٢(٢)-

لهٰذاوقوعِ طلاق میں شک نہیں۔فقط واللّہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود گنگوہی معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ۵۰/ ربیع الاول/ • ۷ ھے۔

مفتی محمود حسن صاحب کا جواب صحیح کے ،صورت مذکورہ میں نذیرا حدکورہ پیہ اورزیورشرط کے موافق عبدالقادرکودینا چاہیے تھااوردہ بیخ موجود تھان کے سامنے دینا کافی تھا، اگر اُور پنج غائب ہو گئے یانہیں آئے تو عبدالقادرتو موجود تھااس کوموجود پنجوں کے سامنے رہ پیہاورزیوردینا کافی تھا، مگراس نے ایسانہیں کیا بلکہ بعض پنجوں سے رہ پیہنہ لانابیان کیا،اس لئے تین طلاق حب اقرارنامہ واقع ہوگئیں۔ دیو بند کا جواب تصریحات فقہ کی خلاف ہے اور جوعبارت نقل کی گئی ہے وہ سوال پر منظبی نہیں جیسا کہ مفتی محمود صاحب نے بیان کردیا، اس کے خلاف ہے اور جوعبارت نقل کی گئی ہے وہ سوال پر منظبی نہیں جیسا کہ مفتی محمود صاحب نے بیان کردیا، اس کے خلاف ہے اور جوعبارت نقل کی گئی ہے وہ سوال پر منظبی نہیں جیسا کہ مفتی محمود صاحب نے بیان کردیا، اس

<sup>(</sup>۱) (رد المحتار: ٣٨٣/٣، باب التعليق، الأصل أن شرط الحنث إن كان عدمياً وعجز، يحنث، سعيد) (وكذا في تبيين الحقائق: ٣٤٨/٣، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في البحرالرائق: ۵۵۲/۳، ۵۵۳، کتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار: ٣٨٣/٣، كتاب الطلاق، آخر باب التعليق، مطلب: الأصل أن شرط الحنث إن كان عدمياً وعجز، يحنث، سغيد)

"مديبون قبال لنرب البدين: إن لم أقضك مالك غداً، فعبدى حرّ، فغاب رب الدين، قبالوا: هذايد فع الدين إلى القاضي، فإذا دفع، لا يحنث، ويبرأ من الدين، وهوالمختار. وإن كان في موضع لم يكن هنالك قاض، حنث، كذافي فتاوى قاضى خان"(١)-

اب دیوبند دوبارہ اس جواب کو بھیج دیجئے اور جوجواب آئے اس سے ہم کو مطلع فرمائے۔عبارات سب نقل کردیجئے تا کہ مفتیانِ دیوبند ملاحظہ فرمالیس۔فقط واللہ اعلم۔ حررہ سعیداحمہ غفرلہ مفتی مظاہر علوم سہار نپور، کے رہیے الثانی /۲/۰۷ھ۔

خلاف شرط کرنے سے طلاق

سوال [۱۲۹۵]: مسمی زید نے مسماۃ ہندہ کیساتھ افروری کوعقد کیااور قبل نکاح ہندہ اوراس کے والد کے اصرار سے ایک اقرار نامہ لکھا جس میں آٹھ و فعات ہیں، آٹھویں دفعہ سے کہ جب بھی اور جتنے بھی مندرجہ بالانمبرا سے تانمبرے میں کسی ایک دفعہ کی خلاف ورزی کرنے اور مجھ مقرکی اس خلاف ورزی کوچھ ماہ گزرجاویں تو مقرکی زوجہ مسماۃ ہندہ اوراس کے والداگر ہوں ورنہ ویگراعزہ مسماۃ مذکورہ میں سے تین عزیز کی رائے سے مسماۃ ہندہ کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے نفس پرایک طلاق رجعی ویدے اور سے اختیاراس کا دائی ہوگا کہ کسی رضایا سکوت سے زائل نہ ہوگا، تا آخراقرار نامہ۔مسماۃ نہ کورہ بالا بعد عقد رخصت ہوکرزید کے گھر آئی اور دستور کے مطابق تین روز تک بخوشی وشاد مانی رہی، پھرا ہے باپ کے عقد رخصت ہوکرزید کے گھر آئی اور دستور کے مطابق تین روز تک بخوشی وشاد مانی رہی، پھرا ہے باپ کے یہاں گئی، اس طرح باربار آئی رہی۔

برقسمتی سے عقد کے ڈیڑھ ماہ بعد دورے پڑگئے جواختاق رحم تجویز کیا گیا جس کاعلاج کھبی زید کے یہاں اور کھبی ہندہ کے باپ کے گھر ہوتا رہا۔ تقریباً ڈیڑھ سال تک یبی معاملہ رہا اور زیدا قرار نامہ کی بوری پابندی کرتارہا، اسی اثناء میں ہندہ اور اس کی والدہ جہیز کاسامان باجازت زید لے جاتی رہی۔ آخر میں والدہندہ بغرض علاج اپنے گھر لے گیا، زید متواتز رقصتی کے لئے جاتارہا اور والد ہندہ اچھی ہوجائے کے بعدر خصت کرنے سے صاف انکار کردیا اور کہا کہ ہم رخصت نہیں کریں گے،اس کو طلاق دیدو۔

<sup>(</sup>١) (الفتاوي العالمكيرية: ٢/٢١، الباب الثاني عشر في اليمين في تقاضى الدراهم، رشيديه)

اقرارنامہ میں ایک دفعہ اختلاف باہمی کی صورت میں دس روپیہ ماہوار وظیفہ وینے کی تھی ، اس وقت چونکہ باہمی اختلاف ہو گیاتھا، اس لئے زید نے اس کی پوری پابندی کی ہے، دس روپیہ ماہوار کے حساب سے بذر یعہ منی آرڈ ربھیجنا شروع کیا، مگر مسماۃ ہندہ اور اس کے والد نے لینے سے انکار کیا۔ تھوڑے عرصہ کے بعد مسماۃ ہندہ اور اس کے والد نے لینے سے انکار کیا۔ تھوڑ وی عرصہ کے بعد مسماۃ ہندہ اور اس کے والد نے زید کونوٹس دیا کہتم اپٹی تحریر کردہ اقرار نامہ پرکار بند نہیں، الہذا ہم دونوں باپ اور بیٹی نے متفقہ طور پر حسب تحریرا قرار نامہ چھ ماہ گزرنے کے بعد چند گواہوں کی موجود گی میں طلاق رجعی واقع کر لی اور حسب فقوی علاء مفتی صاحبان عدت بھی پوری کرلی اور عدت پوری ہونے کے بعد بروے فتوی طلاق بائن مورجہ نوی علاء مفتی صاحبان عدت بھی پوری کرلی اور عدت بوری ہونے کے بعد بروے فتوی طلاق بائن

نیز دین مہروغیرہ کا مطالبہ کیا، باوجوداس کے زید کے اعز اسے طلاق ولانے کے لئے مجبور کرناہے،
اعز اکے اس قول پر کہ جب طلاق واقع کرلی ہے تواب چھرطلاق لینے کی کیاضرورت ہے؟ والد ہندہ کہتا ہے کہ
رہی اصل طلاق تو ہوتی نہیں جب تک زید خوداپنی زبان سے نہ کیے، اصل طلاق واقع نہ ہوگی ۔ صورت مذکورہ
کے ملاحظہ کرنے کے بعد علمائے دین سے چندامور دریافت طلب ہیں۔

ا.....صورت مذکورہ میں ہندہ اپنے او پرزوجہ زید طلاق رجعی واقع کر سکتی ہے یانہیں؟ ۲.....اگر بالفرض طلاق واقع کر سکتی ہے تو طلاق رجعی ہوگی یانہیں؟ ۳.....اس کو طلاق رجعی واقع کر کے بلاا طلاع زیدعدت پوری کرنی چاہیئے یا اطلاع کر کے؟ ۴.....اگر بلاا طلاع عدت پوری کرے تو طلاق بائن ہوگی ، یا اطلاع کے بعد عدت پوری کرنے یہ بائن ہوگی ؟

ہ۔۔۔۔۔طلاق بائن ہونے کی صورت میں ہندہ کے ساتھ دوبارہ عقد کے لئے حلالہ کی ضروت ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس سے بیشتر متعد دمر تبہاس واقعہ کا سوال آچکا ہے، محمد حسن خان صاحب کے نام سے ایک مرتبہ اقرار نامہ کی نقل بھی آئی تھی۔ آپ کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر نے دس روپیہ ماہوار بذریعہ منی آرڈر بھیجا جس کو لینے سے زوجہ اور اس کے والد نے انکار کیا، نیز ہندہ کامعالجہ شوہر کے مکان پر بھی ہوتار ہااور شادی کے بعد جب ہندہ رخصت ہوگرشو ہر کے مکان پرآئی تو دستور کے مطابق تین روز بخوشی و دشاد مانی رہی و فیرہ د فیرہ ، مگراحمہ حسن خانصاحب کے سوال میں تحریرتھا کہ شوہر کی بالتفاتی حدسے بڑھتی گئی ، یہاں تک کہ زوجین میں ایک مرتبہ بھی ہمہستری کی نوبت نہیں آئی اور شوہر نے بیاری کے وقت سے خرچہ دینا بند کر دیا ، زوجہ کی طرف سے بار ہاخرچہ کا تقاضا کیا گیا مگرشو ہرنے خرچ نہیں دیا اور طرح طرح کے طعن وشنیع کرے دل آزاری کی ہتی کہ ذروکوب کیا و غیرہ و فیرہ ، اب واللہ اعلم کہ کونسا سوال صحیح ہے اور کونسا غلط؟

اس لئے بہترصورت میہ ہے کہ فریقین متفق ہو کرتھے تھے واقعہ تحریر کریں اور ہردوفریق وستخط کر کے بھیجیں تا کہ موافق شرع جواب حاصل ہو سکے، ورنہ ہرسوال کے موافق جوابتح ریہوگا،مفتی کوملم غیب نہیں ہوتا کہ سائل نے سوال میں تھے واقعہ لکھا ہے یا غلط ،اورالیسی صورت میں ذمہ داری سائل کے سرباقی رہتی ہے۔

ایک دفعه ۱۳/ جمادی الاولیٰ/۲۰ ها کوجواب نمبر: ۲۵۱، دوسری مرتبه ۱۰/ جمادی الثانیه کوجواب نمبر:۳۸۴، تیسری مرتبه ۲۴/رجب/۲۰ هاکو، جواب نمبر:۴۴۴ پهال سے گیا ہے۔اب اس کے سوال کے مطابق جوابات تحریر ہیں:

ا .....اگرخلاف شرط کیاتو زوجه کوطلاق واقع گرنے کا اختیار حسبِ اقرار نامه جاصل ہے(۱)۔ ۲ .....اگر جمبستری یاخلوت صحیحه ہو چکی ہے اب واقع کرنے سے طلاق رجعی واقع ہوگی ورنہ بائنہ ہوگی (۲)۔

<sup>(</sup>۱) "وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً". (الفتاوى العالمكيرية: ۲۰۰۱، كتاب الطلاق، باب التعليق، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركة علميه)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ ، ١٠ باب التعليق، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٢) "وإن فرق(الطلاق) بوصف أوخبر أوجمل بعطف أوغيره نحو: أنت طالق واحدة وواحدة .......... أنت طالق، طالق، طالق، بانت بالأولى إلى عدة ". (الدرالمختار مع ردالمحتار: ٢٨٦/٣، طلاق غير المدخول بها، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في بدائع الصنائع: ٣٩٨/٣، فصل فيمايرجع إلى المرأة، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في تبيين الحقائق: ٣/١/٣، فصل في الطلاق قبل الدخول، دارالكتب العلمية بيروت)

٣ .....اطلاع كرنا واجب نبيس \_

ہم ....عدت بوری ہونے پر ہائنہ ہوجا ٹیگی اطلاع کریں یانہ کریں(ا)۔اگرخلوت صحیحہ یاہم بستری نہیں ہوئی تو شروع ہی ہے بائنہ بعوگی۔

۵ .....حلاله کی ضرورت تین طلاق یعنی مغلظه میں ہوتی ہے (۲) ، ایک طلاق بائنه میں حلاله کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ صرف طرفین کی رضامندی کافی ہوتی ہے (۳) ۔ اگر طلاق رجعی ہوا ورعدت ختم نہ ہوئی ہوتو رجعت کافی ہے ، دوبارہ نکاح کی ضرورت ہی نہیں (۴) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود گنگوہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ،۱۴٪ ۱۸ هـ ۔ الجواب ضحیح : سعیدا حمد غفر لد ، مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ،۱۴٪ شعبان / ۲۰ هـ ۔ صحیح : عبد اللطیف مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ،۱۴٪ شعبان / ۲۰ هـ ۔

(١) "أ ماالطلاق الرجعي ....... فإن طلقهاولم يراجعها، بل تركهاحتي انقضت عدتها، بانت". (بدائع الصنائع: ٣٨٧/٣، فصل في حكم الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت)

"وتنقطع الرجعة إن حكم بخروجها من الحيضة الثالثة إن كانت حرةً". (الفتاوي العالمكيرية: ا / ا ٢٠٠ الباب السادس، الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(٢) قال الله تعالى : ﴿فَإِنْ طَلَقُهَا فَلَا تَحَلُّ لَهُ مِنْ بَعَدَ حَتَى تَنْكُحَ زُوجًا غَيْرُهُ ﴿ (سُورَةَ البَقْرَةَ: ٢٣٠)

"وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٣م، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(و كذا في الهداية: ٣٩٩/٢ ، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، شركةعلميه)

(وكذا في الدرالمختار: ٣/٩٠٩، ١٠، كتاب الطلاق، باب الرجعة، مطلب في العقد على المبانة، سعيد)

(٣)"ويــُــكــح مبانتـه بــمادون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع". والدرالمختار ، كتاب الطلاق ، باب الرجعة: ٣/٩٠٩، سعيد)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٥، ٣٥٣، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(٣) "إذاطلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أورجعيتين، فله أن يراجعهافي عدتها، رضيت بذلك أولم =

''مقررہ شرا لط کی خلاف ورزی کروں تو بیعدم پابندی میری بیوی کے لئے طلاق مقصود ہو'' کہنے کا حکم

سو ال [ ۱۹ ۲]: مساۃ زیب النساء کا نکائ انوار الحق کے ساتھ ہوا الیکن شوہر کی بدچلنی وبرخلقی کی بنا پر تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ بعض حضرات نے صلح کرادی اور ایک اسٹامپ پر بیہ بھی تکھوا دیا کہ'' اگر میں ان شرطوں کی خلاف ورزی کروں توبیعدم پابندی میری طرف سے زینب النساء کیلئے طلاق متصور ہو''۔ سوال بیہ ہے کہ اقر ارنامہ کی شرائط کی عدم پابندی بھی حسب تحریر طلاق سمجھی جائے گی یا انوار الحق سے طلاق لینی پڑے گی؟ اور اگر عدم پابندی سے طلاق بئن پڑگئی تو عورت اپناعقد ثانی کر سکتی ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

یدا قرارنامہ درحقیقت طلاق کوشرائط کی عدم پابندی پرمعلق کرناہے، للہذاعدم پابندی شرائط پرحسب اقرار نامہ طلاق واقع ہوجائے گی(۱)، مزید مطالبہ کی حاجت نہیں ہوگی، جبکہ صرتح طلاق کوکسی اُورصفتِ تشدید وغیرہ سے مؤکد نہیں کیا تو طلاق رجعی ہوگی، اورای وقت سے عدت لازم ہوگی (۲) اورشوہر کواختنام عدت

= ترض". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٥٠)، الباب السادس في الرجعة، رشيديه)

(وكذا في الهدايه: ٣٩٣/٢، باب الرجعة، مكتبه شركة علميه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٩/٣ ، باب الرجعة، دارالكتب العلمية بيروت)

(١) " وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول لامراً ته: إن دخلت الدارفانت

طالق". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٥٢٠)، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركة علميه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ ، ١ ، باب التعليق، دارالكتب العلمية، بيروت)

(٢) "وابتداء العدة في الطلاق والموت عقيبهما، لإطلاق النص". (مجمع الأنهر: ١٩١١ م، باب العدة، دارإحياء التراث العوبي بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/ ٥٣٢،٥٣١ الباب الثالث عشرفي العدة، رشيديه)

ے پہلے پہلے حق رجعت حاصل ہوگا(۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۸/۱۴/۱۳۸۱ هـ

''اگر ماروں بیٹوں یا گھرے نکالوں تومسما ۃ پرسہ طلاق''

الاست خت، [۱۲۹۷]: مسمی خصر نے عہد کیائے کہ'' جمعی اپنی زوجہ کوئیں ماروں گااورا گرماروں پیٹوں یا گھرسے نکالوں تومساۃ پرسہ طلاق شرعی حرام ہوگی''۔ اس واقعہ سے نکاح کرنے کامجاز ہوگا یائییں؟ مسمیٰ خصر کے نکاح کودویوم ہی گزرے تھے کہ اپنی زوجہ کو مار پہیٹ کر کے آپنی گھرسے نکال دیا، اس واقعہ کوئین ماہ گزرگئے۔اب یہ نکاح شرعاً ثابت ہے یائییں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرواقعه اس طرح ہے تو طلاق مغلظہ واقع ہوگئی، مساۃ کوجا ہے کہ جس روز سے شوہرنے مارپیٹ کراس کو گھرسے نکال دیا ہے اس روز سے عدت تین چیش گزار کردوسری جگہ باقاعدہ اپنا نکاح ثانی کرے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

> حرره العبرمحمود عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۳۰/۱۰/۳۵هـ الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۳۰/۱۰/۳۰ ۵۵هـ

(۱) "فمن طلق امرأ ته ماد ون الثلاث بصويح الطلاق ولم يصفه بضرب من الشدة ......فله أن يراجع وإن أبت المرأة عن رجوعه". (مجمع الأنهر: ۲/۱۳، باب الرجعة، دارإحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ۱/ ۲۰۷، الباب السادس في الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة، رشيديه) (وكذا في التاتار خانية: ۳/ ۵۹۷، مسائل الرجعة، إدارة القرآن كواچي)

(٢) "وإذا أضافه إلى شرط، وقع عقيب الشرط". (الهداية: ٣٨٥/٢، كتاب الطلاق، باب الأيمان في
 الطلاق، شركة علميه ملتان)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية ١/٠١م، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ • ١ ، باب التعليق، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في البحر الرائق: ١٥/٣، باب التعليق، رشيديه)

## نکاح میں کی گئی شرط کے خلاف کرنے سے وقوع طلاق اور قسم کا کفارہ

سوال[۱۲۹۸]: اسسزید نے مرک لڑی سے درج ذیل شرائط پرنکاح کیا ہے:

ا-زید نے عمر سے بوقت نکاح بر مرمجلس قرآن مجید ہاتھ میں لے کرفتم کھائی اور کہا کہ''اگر میری اہلیہ کے وقت بلوغ تک میں تمہار ہے گھر میں ہی رہوں گااوراس شرط پرعدم عمل کی صورت میں میری ہیوی پرطلاق ہے اور میری ہیوی مجھ پر بالکل حرام ہے''۔اراکین مجلس اس پرگواہ میں اور میہ پوراقول وقر اراراکین مجلس کی موجودگی میں زیدنے قرآن مجیدا ہے ہاتھ پررکھ کرکہا ہے۔

۲- دوسری شرط مید که زمین کوئی بددیانتی ،خیانت ، چوری وغیره نهیس کرون گا، اگر کسی بددیانتی ،خیانت میں مبتلا ہوجاؤں تو میری بیوی پرطلاق' ۔ میداعلان بھی قرآن مجید ہاتھ میں رکھ کر برسرمجلس کیا ہے۔ فی الوقت حال میہ ہے کہ زیدا پنی بیوی کو حالتِ عدم بلوغ میں اس کے والدین کے گھر چھوڑ کرا پنے گھر بھاگ گیا اور کئی مرتبہ عمر کے گھر سے مختلف اشیاء مختلف اوقات میں چوری بھی کی ،جس پر اس علاقہ کے کئی شاہد ہیں ۔ اسی صورت میں زید پر اس کی بیوی چرام ہوئی یانہیں ؟ اور زید کی جانب سے اس کی بیوی پرطلاق ہوئی یانہیں ؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرزید نے ایجاب و قبول ہونے سے پہلے اللہ کی یا قرآن کی بیشم کھائی تھی کہ بیشرط پوری کرون گا،
اور نہ کرنے کی صورت میں میری بیوی پرطلاق اور مجھ پرجرام، پھرشرط کے خلاف کیا ہے تو نہ بیوی حرام ہوئی ہے
نہ ہی طلاق پڑی ہے(۱)، البتہ گنچگار ہوا ہے، قتم کے خلاف کرنے سے قتم کا کفارہ اداکر ہے، یعنی دس مساکیان
کو صبح وشام کھانا کھلائے جیسے اپنے گھر میں اکثر حالات میں کھانا تیار ہوتا ہے، یادس مسکینوں کو ایک ایک جوڑا کیڑا

(وكذا في الفتاوي البزازية ، كتاب الطلاق، هامش الفتاوي العالمكيرية: ٢٧٥/٠ ، كتاب الأيمان، الثالث في المتفرقات، رشيديه)

(وكذا في المبسوط للسرخسي: ١/٣ ٨، الجزء السادس، كتاب الطلاق، باب من الطلاق، مكتبه حبيبيه كوئثه)

<sup>(1) &</sup>quot;رجل قال: إن فعلت كذا، فامرأ ته طالق، وليس له امرأ ة فتزوج امرأ ةً، ثم فعل ذلك، لايحنث في يمينه". (فتاوي قاضي خان على هامش الهندية: ١/١٥، باب التعليق، مسائل تعليق الطلاق بالتزوج، رشيديه)

دے۔اوراگراس کی طاقت نہ ہوتو ہے دریے تین روزے رکھے(۱)۔

اوراگرزید نے ایجاب وقبول ہونے کے بعد مذکورہ بالاشرط لگائی تھی اور شم کھائی تھی تو بیوی اس پرحرام ہوگئی ہے اور شم کا کفارہ بھی زید پر واجب ہوا ہے (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔

بدکاری نہ کرنے پرطلاق کو معلق کر کے مفعولیت کا ارتکاب

سے وال [ ۱۹۹]: زیدکو فلط کاری کی عادت تھی ، ایک دن اس نے کہا کہ' آئندہ جب میں لونڈ کے بازی کروں تو میری بیوی کوطلاق' کے چھ مدت گزرجانے کے بعد زید سے بصورت مفعول فلط کاری سرز دہوگئ ، جب نہ کہ کورہ بالا الفاظ عرف عام میں حالتِ فاعل کیلئے استعال ہوتے ہیں۔ زید کوشک رہتا ہے کہ کہیں تُونے حالتِ مفعول کو بھی تعلیقِ طلاق میں شامل تو نہیں کیا تھا ، حالان کہ قبی رجحان اس طرف ہے کہ اس نے مذکورہ بالا الفاظ ہی کا تلفظ کیا تھا ، حالت مفعول کے بارے میں شک پریشان کرتا رہتا ہے۔ تو کیا اس صورت میں طلاق میں طلاق میں طلاق میں شامل تو میں شک پریشان کرتا رہتا ہے۔ تو کیا اس صورت میں طلاق

(۱) قال الله تعالى: ﴿لايؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذ كم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذاحلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذالك يبين الله لكم ايته، لعلكم تشكرون ﴾ (سورة المائده: ٨٩)

"كفارة اليمين عتق رقبة، يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار، وإن شاء كساعشرة مساكين، كل واحد توباً فمازاد، وأدناه ما يجوز فيه الصلوة، وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار واحد توباً فمازاد، وأدناه ما يجوز فيه الصلوة، وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار ..... فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة، صام ثلاثة أيام متابعات". (الهداية: ٢/١/٢، كتاب الأيمان، باب ما يكون يميناً وما لا يكون يميناً، فصل، مكتبه شركة علمية)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٢١/٢، كتاب الأيمان، الفصل الثاني في الكفارة، وشيديه)

(٢) "وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار، الخ". (الهداية: ٣٨٥/٢) باب الأيمان في الطلاق، شركة علمية)

(وكذا في الدرالمختارمع رد المحتار: ٣٥٥/٣، باب التعليق، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٢٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة إن وإذا وغيرها، رشيديه)

واقع ہوجائے گی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

شرعاً نو دونوں ہی کام (فاعلیت ومفعولیت) قابلِ لعنت ہیں(۱)، مگراُ میمان کامور دعرف پر ہوتا ہے(۲)، اس لئے صورت مسئولہ میں اس کی بیوی پرطلاق واقع نہیں ہوگی، صرف لعنت باقی رہے گی۔ فقط واللّٰداعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند،۳/١/۱۰،۸۱ هـ

طلاق معلق میں تعلیق کی خبر سے پہلے اس کا ارتکاب

سوال[١٣٠٠] : محمد يونس نے اپنے خسر کو خط لکھا جس کی نقل درج ذیل ہے:

قبلهانيس الرحن صاحب! سلام مسنون -

''احوال ضروری ہیں کہآ ہے کی بٹی آ ہے گھر میں کھاتی ہے،آ ہے کی بٹی جو پچھ بھی ہے وہ ہماری ہی

(۱) "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: "ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح بغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من كمه أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط". (مسند الإمام أحمد بن حنبل: الم ٣٥٩، (رقم الحديث: ٨٥٨)، مسند عبد الله بن عباس، دار إحياء التراث العربى، بيروت) (وجامع الترمذي: ١/٢٥٠، كتاب الحدود، باب ماجاء في حد اللوطى، سعيد)

روالترغيب والترهيب: ٢٨٦/٣، الترهيب من اللواط وإتيان البهيمة والمرأة في دبرها، سواء كان زوحته أو أجنبية، دارإحباء التراث العربي بيروت)

(٢) "الأصل أن الأيمان مبنية عند الشافعي على الحقيقه اللغوية، وعند مالك على الاستعمال القرآني، وعند أحمد على النية، وعندنا على العرف مالم ينو مايحتمله اللفظ، فلاحتث في: لايهدم، الابالنيه وعند أحمد على النية، وعند ناعلى العرف)؛ لأن المتكلم إنمايتكلم بالكلام العرفي: أعنى الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت لهافي العرف". (ردالمحتار: ٣/٣/٣)، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول والخروج والسكني، سعيد)

(وكذا في فتح القدير: ٩٦/٥ ، باب اليمين في الدخول والسكني، مصطفى البابي الحلبي مصر) (وكذا في البحرالرائق: ٣/١ - ٥، باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتبان اهـ، رشيد يه) بن کررہے گی، کین اگروہ ہمارے علم کے خلاف کہیں بھی قدم رکھے تو اس کا انجام بہت بُر اہوگا، اس لئے آپ کوخردار کررہے ہیں کہ بعد میں آپ بیٹ ہیں کہ پہلے کیوں نہ کہا۔ خیراس خطود کھتے ہی آپ اپنی بیٹی سے کہہ دیں گے، اس پر بھی وہ نہیں مانے گی تو اس کے ذمہ دار آپ اور آپ کی بیٹی ہوگی اور روپیلی بستی نہیں جائے گی' اگر اپنی من مانی سے جانا جاہتی ہے، یا آپ لوگ زور دیجئے گا اور اگر روپیلی بستی جائے گی تو طلاق ہوجائے گی'۔ تفصیل کے ساتھ صاف صاف الفاظ میں جواب ویا جائے''۔

ہٰ کورہ خط ۱۸/۳/۱۸ء کولکھا گیاہے اور مرسل الیہ کو۱۶ / روز کے بعد خط ملتا ہے، اس کے درمیان لاعلمی میں وہ روپیلی جانچکی ہے۔ان باتو ل کوسامنے رکھ کرجواب دیا جائے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اس خط میں شوہرنے ہیوی کے روپیلی ہتی جانے پرطلاق کومعلق کیا ہے اور مرسل الیہ کواول اس کی اطلاع کاذ مہدار بنایا ہے کہ وہ بیوی کوخبردار کردے مگر خط مکتوب الیہ کو ملنے اور بیوی کوخبرہونے سے پہلے ہی وہ روپیلی بستی جا پچکی تھی ، اس لئے کوئی طلاق نہیں ہوئی (۱)۔ مکتوب الیہ کے خبردار کرنے پرجائے گی تو طلاق ہوجائے گی۔

اگریہ کہاجائے کہ خط میں خبر دارکرنے کا ذکر تو ضرور ہے گرجس جملے سے شرط جز اکو ذکر کیا ہے اس میں پہیں بلکہ اس سے پہلے ہے اور ایک ہی خط میں جتنے امور مذکور ہوں اور شو ہر کامقصود بھی ہو، کیکن چونکہ میمین کا مدار الفاظ پر ہوتا ہے نہ کہ اغراض پر (۲) اس لئے شرط وجز ایر نظر کرتے ہوئے طلاق کا تھم ہوگا، تو بہت

(1) "ولوكتب على وجه الرسالة والخطاب كأن يكتب: يافلانة! إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق، طلقت بوصول الكتاب، جوهرة". (الدرالمختار). "ولووصل إلى أبيها فمزقه ولم يدفعه إليها، فإن كان متصرفاً في جميع أمورها، فوصل إليه في بلدها، وقع، وإن لم يكن كذلك، فلا مالم يصل إليها". (د دالمحتار: ٣/٣)، كتاب الطلاق، مطلب في الطلاق بالكتابة، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٨٥٨، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق: ٣٣٣/٣، كتاب الطلاق، رشيديه)

(٢) " الأيمان مبنية على الألفاظ لاعلى الأغراض". (الدرالمختار: ٣/ ٣٣٠، باب اليمين في الدخول

والخروج والسكني الخ، سعيد)

سے بہت ایک رجعی طلاق کا تکم ہوگا(ا)، شوہرکواندرونِ عدت(تین ماہواری) رجعت کا حق حاصل ہوگا(۲)، اگرعدت میں رجعت نہ کی توطرفین کی رضامندی سے دیویارہ زکاح کی اجازت ہوگی (۳)۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحموغفرله، دارالعلوم ويوبند

خفاہوکر جانے برطلاق کو معلق کرنا

سے روٹھ کرمیرے گھرسے گئی تو وہ بیوی میرے پرطلاق ہے''۔ پچھ مدت گزرنے کے بعد بیوی تو ول میں خفاہے۔ لیکن خاموش رہی اورخاوندنے یہ بات کہی کہ تُو اپنے بیٹوں کے پاس جو کہ دوسرے گھر میں خفاہے۔ لیکن خاموش رہی اورخاوندنے یہ بات کہی کہ تُو اپنے بیٹوں کے پاس جو کہ دوسرے گھر میں سے جا کرد مکھ لے کہ ان کی کیا حالت ہے۔ کیااس صورت خاص میں طلاق رجعی پڑجاتی ہے یانہیں؟ نیز پچھ دنوں

= (وكذا في البحر الوائق: ١/١ ٥٠، باب اليمين في الدخول و الخروج الخ، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير: ٩١/٥ ، باب اليمين في الدخول والسكني، مصطفي البابي الحلبي مصر)

(١) "وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٠١م، الباب الرابع

في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة إن وإذاوغيرهما، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٢/ ٢٨٥، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في الدرالمختار: ٣٥٥/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، سعيد)

(٢) " فمن طلق امرأ ته مادون الثلاث بصريح الطلاق ولم يصفه بضرب من الشدة ...... فله أن يراجع

وإن أبت المرأة عن رجوعه". (مجمع الأنهر: ١/٣٣٢، باب الرجعة، دارإحياء التراث العوبي بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٤٣، الباب السادس في الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقه، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية: ٣/ ٩٤ ٥، مسائل الرجعة، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "إذاكان الطلاق بائناً دون الثلاث، فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها". (الفتاوي

العالمكيرية: ١ /٢٤٣، الباب السادس في الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ١٦٢/٣ ، فصل فيماتحل به المطلقة، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في مجمع الأنهر: ٢/١، ٣٣٢)، باب الرجعة، داراحياء التراث العربي بيروت)

کے بعد بیخص پنی بیوی ندکورہ کو کہتا ہے کہ''اگر میں نے سناکسی لڑکے کے ساتھ (جواس کے اپنے لڑکے ہیں)
کمائی کھاتی ہے تو میری طرف سے طلاق ہے''۔اب بیوی نے اس پر بید کہا کہ آپ لفظ طلاق نہ بولا کریں'اس
بات برغصہ ہوکر گالیاں دیں اور پھر کہنے لگا کہ''جس نے تجھ کو کہا کہ اگر میرے اپنے لڑکوں کی کمائی کھاوے
تو تُو میرے اور طلاق ہے''۔

لهٰذاباعثِ استفتاء به بات ہوئی کہ مشر دط بھی پایا گیا، دونوں صورتوں میں بھی کمائی وغیرہ کھائی کہ آیاان ندگورہ بالاصورتوں میںعورت پرکتنی طلاقیں پڑیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگریملی شرط کے پائے جانے کا بیوی کواقر ارہے اور دوسری شرط کے پائے جانے کا شوہر کواقر ارہے توصورت مسئولہ میں دورجعی طلاقیں واقع ہوگئیں (۱) بشرطیکہ دوسری شرط عدت کے اندریائی گئی ہو(۲)۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

> حرره العبدمحمود گنگوهی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور-الجواب محجیج: سعیداحمد غفرله مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ۲/۳/۲/۳ هـ-صحیح :عبد اللطیف غفرله ،۲/۳/۲/۳ ه-

(١) "وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار، فأنت طالق". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٣٢٠، الباب الرابع، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه) (وكذا في الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٢/٣ ، ٥، الفصل السابع عشرفي الأيمان بالطلاق، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٢/٣) "المصريح يلحق البائن بشرط العدة". (الدر المختار). "(قوله: بشرط العدة) هـذاالشرط لابد منه في جميع صور اللحاق". (ردالمحتار: ٢/٣، باب الكنايات، مطلب الصريح يلحق الصريح والبائن، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٧٤، الباب الثاني، الفصل الخامس في الكتايات، رشيديه)

"وتنحل اليمين بعد وجود الشرط مطلقاً، لكن إن وجد في الملك طلقت وعتق، وإلا لا". (الدر المختار). "أطلق الملك، فشمل ما إذا وجد في العدة، والمراد وجود تمامه في الملك لاجميعه". (ردالمحتار: ٣٥٥/، باب التعليق، سعيد)

## ''اگر چوڻن ہےتو طلاق'' ڪاڪم

سبوان[۱۳۰۲]: میں یعنی عبدالسلام ایک روز کا واقعہ ہے کہ میرے بڑے بھائی سے اور مجھ سے جھڑا ہور ہاتھا۔ جھڑڑے وراان میرے بڑے بھائی نے میری بیوی کو کہا کہ طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کرتی ہے، پر! وقت ہوتا ہے تو کھانا کھالیتی ہے، اس بات پر میں نے ان کی بیوی کو کہا کہ وہ چوٹن ہے، اس کے جواب میں میرے بڑے بھائی نے میری بیوی کو چوٹن کہا۔ میری بیوی نے کہا کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا، بچوں کو میں میرے بڑے بھائی نے میری ورق کو چوٹن کہا۔ میری بیوی نے کہا کہ اس تمہاری بات مان لی، چوٹن کھانا کھلارہی تھی۔ اس پر میری والدہ نے کہا کہ ارب اچلو، اس پر میں نے کہا کہ ''بس تمہاری بات مان لی، چوٹن ہے تو طلاق طلاق طلاق میری مراد ہے تھی کہ وہ چوٹن ہے، میری مراد ہے تھی کہ وہ چوٹن ہے، میری مراد ہے تھی کہ وہ چوٹن ہے، میری مراد ہے تھی کہ وہ کہا کہ '' ارب! چلو، نہ یہ چوٹن تھی اور نہ وہ چوٹن ہے ''(ا)۔ المجواب حامداً ومصلیاً:

اگرعبدالسلام کی بیوی چوٹن ہےتواس پرتین طلاق ہوگئی، ورنہ کوئی طلاق نہیں ہوئی (۲)۔ فقط واللہ تعالیاعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۲۲/۵/۱۳۹۵ هـ

"اب اگرروٹی پکائے تو طلاق" کا حکم

سوال[۱۳۰۳]: بحرنے اپنی زوجہ کورمضان میں روٹی پکانے کوکہا، چونکہ وہ روزہ دارنہیں تھا،اس پرزوجہ نے کہا کہ میں ہرگز روٹی نہیں پکاؤں گی۔اس جملے کوئن کرشو ہرنے کہا''اب اگر روٹی پکائے گی تو بچھ پر تینوں طلاق''۔ ندکورہ صورت میں اگرزوجہ روٹی پکائے گی تو طلاق واقع ہوگی یانہیں؟

<sup>(</sup>١) ''چوش: بظاهر'' كام چور'' كو كہتے ہيں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

<sup>(</sup>٢) "امرأة قالت لزوجها: ياكوسج، فقال. إن كنت كوسجاً فأنت طالق، وأراد به التعليق، فالمختارا نه ال كانت لحيته خفيفة إن كانت لحيته خفيفة غير متصله تطلق، وإلافلا؛ لأنه هو الكوسج، والأصح أنه إن كانت لحيته خفيفة فه و كوسج". (القتاوى العالمكيرية، كتاب الطلاق، الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة "إن وإذا وغيرهما": ٢٨٣٨، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في فتاوي قاصي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية: ١ /٩٥٨، باب التعليق، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرہندہ نے اس وقت روٹی نہیں بنائی، بلکہ شام کوروٹی بنائی افطارے وقت تواس ہے بکر کی بیوی پرکوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، نکاح بدستور قائم ہاور ہمیشہ اس کوروٹی پکا کر کھلا ناہجی درست ہے، کیونکہ شوہر نے یہ کہا تھا کہ'' اب اگرتوروٹی بنائے گی تو تجھ پر تینوں طلاق''اس کا مطلب سے ہے کہا س وقت دن کے کھانے کیلئے وقت افطار سے پہلے روٹی بنائے گی تو تجھے طلاق ہے، اب روٹی شام کو بنائی طلاق کی شرطنہیں ہوئی (۱) ۔ اگراسی وقت جب شوہر نے کہا تھا جب ہی روٹی بنائی تو طلاق مغلظہ واقع ہوگی، اب بغیر طلاق نہیں ہوئی (1) ۔ اگراسی نہیں، ہاں! حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی کا تو پھر روٹی بنانے سے کوئی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ شرط ختم ہو چکی (۲) ۔ فقط واللہ تا بعد اگر دوبارہ نکاح کرے گا تو پھر روٹی بنانے سے کوئی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ شرط ختم ہو چکی (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

املاه العبدمجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۹۹/۵/۹۳ هـ

''میں ہار گیا تو طلاق ہے'' کا حکم

سے وال[۴۰۴]: دوشخص آپس میں کسی معاملہ میں بحث کرتے ہیں اور ہار جیت میں آپس میں ورنوں شرط لگاتے ہیں کہ ''میں ہارگیا تواپتی ہیوی کوطلاق دے دوں گا'' دوسرابھی یہی کہتا ہے۔اب اگران میں

(۱) "وشرط للحنث في قوله: إن خرجت مثلاً، فأنت طالق، أوإن ضربت عبد ك فعبدى حر -لمريد النحروج والضرب - فعله فوراً؛ لأن قصده المنع عن ذلك الفعل عرفاً، ومدارالأ يمان عليه". (الدرالمختار: ٣/ ٢٦١) كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والاتيان والركوب وغيرذلك، مطلب في يمين الفور، سعيد)

(وكذا في البحرالراثق: ٩/٣ ، ٥٢ ، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول والخروج، رشيديه) (وكذا في النهر الفائق: ٢/٢)، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول والخروج، رشيديه)

(٢) "لوحلف: لاتخرج امرأ ته إلابياذنه، فخرجت بعد الطلاق وانقضاء العدة، لم يحنث، وبطلت اليمين بالبينونة، حتى لوتزوجهاثانياً، ثم خرجت بلا إذن، لم يحنث". (رد المحتار: ٣٥٣/٣، باب التعليق، مطلب: زوال الملك لايبطل اليمين، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق: ٣٣/٨، باب التعليق، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير: ٢٥/٣ / ١٠ ا ، باب الأيمان في الطلاق، مصطفي البابي الحلبي مصر)

ے جوہارجائے اس کی بیوی پرطلاق واقع ہوگی یانہیں؟ طلاق کیلئے بیالفاظ کافی ہیں کہ نہیں؟ اورا گریہ کیے کہ ''میں ہارگیا تو طلاق ہے'۔ کیا اس صورت میں بھی طلاق واقع ہوجائے گی ؟ کیاکسی مسلمان کوالیسی شرط لگانا جائزہے، یا شرط ہی نافذ نہیں ہوتی ؟ اس قتم کی شرط لگانے والے پر کفارہ کیا ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

پہلی صورت میں طلاق محض اس شرط کے لگانے اور ہارجانے سے واقع نہیں ہوئی کہ بیوعد ہ طلاق ہے نہ کہ ایقاع طلاق ہوجائے گا: "إذا أضاف السي شرط، فتح کما یقاع طلاق واقع ہوجائے گا: "إذا أضاف إلى شرط، وقع عقیب الشرط، اھ"۔ عدایه (۲)۔

گرایی شرط لگانا شرعاً درست نہیں، طلاق کھیل نہیں، تین طلاق دینا گناہ ہے، تاہم اگر دیدے تو واقع ہوجاتی ہے۔ تو بداستغفار لازم ہے (۳)۔ کفارہ کچھ نیں۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند۔ الجواب شجے: بندہ نظام الدین عفی عنہ۔

(۱) "قوله: طلقى نفسك، فقالت: أناظالق أو أنا أطلق نفسى، لم يقع؛ لأنه وعد، جوهرة". (الدرالمختار). "بخلاف قولها: أطلق نفسى، لايمكن جعله إخباراً عن طلاق قائم؛ لأنه إنما يقوم باللمان، فلوجاز، لقام به الأمران في زمن واحد، وهو مُحال". (رد المحتار: ٣١٩/٣، باب تفويض الطلاق، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٨٣/١، كتاب الطلاق، الفصل السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسيه، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق: ٥٣٥/٣، كتاب الطلاق، باب تفويض الطلاق، رشيديه)

(٢) (الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه ملتان)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١ / ٢٠٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة "إن وإذاوغيرهما"، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٢ • ١ ، • ١ ، كتاب الطلاق، باب التعليق، دارالكتب العلميه، بيروت

(٣) وذهب جماهيوالعلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأوزاعي والنخعي والثوري وأبوحنيفه وأصحابه والسحاق وأبوعيدة وآخرون كثيرون على وأصحابه وإسحاق وأبوثوروا بوعبيدة وآخرون كثيرون على من طلق امرأ ته ثلاثاً، وقعن، ولكنه يأثم " (عمدة القارى: ٢٠/ ٣٣٣، كتاب الطلاق، باب من

أجاز طلاق الثلاث، مطبع أمين بيروت) ......... =

## "بلااجازت، باپ کے گھر گئی تو طلاق" کا حکم

سبوال[18.0]: میری عورت تقریباً چارمرتبه میری بلااجازت، رائے ومشورے کے اپنے مگان ایعنی کا نیورسے لکھنو چلی جا چکی ہے، ہر مرتبہ دس پندرہ یوم کے بعد میرے ہمراہ جراً ان کے والدین کہان کہ من کے تعنی کا نیورسے لکھنو چلی جا چکی ہے، ہر مرتبہ دس پندرہ یوم کے بعد میرے ہمراہ لیے جاتی ہیں، اس مرتبہ پھر میری محصیح بی اور ہر مرتبہ میری بلااجازت جملہ سامان کے پوشیدہ طور پر اپنے مکان چلی گئیں۔لہذاالی حالت میں عورت بغیر مجھے سے پو چھے مع بچوں اور جملہ سامان کے پوشیدہ طور پر اپنے مکان چلی گئیں۔لہذاالی حالت میں عورت کا شوہر سے نکاح باقی رہایا نہیں؟ اور مہرادا کرنا اس کے اوپر واجب ہوایا نہیں؟

میں نے ان کوئیبل ہی مرتبہ متعدد مُر دول اور عورتوں کے روبروخوب اچھی طرح سمجھادیا تھا کہ
''اگرآئیندہ تم نے میری اجازت کے بغیر مکان سے قدم نکالاتو تم طلاق کی موجب ہوگ' کیکن اس قدر سمجھانے
کے بعد بھی ان کابیہ جانا چوتھی مرتبہ ہے ، اس مرتبہ گئے ہوئے۔ دوماہ ہوئے عورت کی عمرتقریباً ۴۲/ سال ہے ،
چارشادی ہوئیں ، پہلے شوہر نے بھی انہیں وجوہات کی بناء پر دوسرے مہینہ میں طلاق دی تھی ، دوشو ہروں کا انتقال ہوگیا ، چوتھا میں ہوں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مہرتویقیناً واجب ہے، بوقتِ عقد نکاح جودفت اس کی ادائیگی کامقررہو چکاہے اس وقت پراداکرناضروری ہے، اگروفت کاتقرر نہیں ہواہے توجوطریقہ آ پ کے خاندان میں جاری ہے اس طریقہ کے موافق اداکرنالازم ہے، اگرزوجہ معاف کروے تومعاف ہوجائے گااوراگرنہ وقت کاتقررہوا، نہ عورت نے معاف کیانہ خاندان میں اداکرنے کارواج ہے توالی صورت میں بھی اس کا اداکرنا ضروری ہوگا(ا)، یا معاف معاف کیانہ خاندان میں اداکرنے کارواج ہے توالی صورت میں بھی اس کا اداکرنا ضروری ہوگا(ا)، یا معاف

= (وكذا في فتح القدير: ٣١٩/٣، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، مصطفى البابي الحلبي مصر) (وكذا في المبسوط للسرخسي: ٢/١، كتاب الطلاق، مكتبه حبيبيه)

(۱) "ويتأكد عند وطئى أوخلوة صحت من الزوج أومن أحدهما، وأفاد أن المهروجب بنفس العقد لكن مع احتمال سقوطه برد تها أو تقييلها!بنه أوتنصفه بطلاقها قبل الدخول، وإنما يتأكد لزوم تمامه بالوطء و نحوه". (الدرالمختارمع رد المحتار: ٢/٣٠)، باب المهر، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ١/٣٠٣، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني فيما. يتأكه به المهر، رشيديه) گرائے یااوا سیجے ۔خاص کر جبکہ اس سے قطع تعلق منظور ہوجس قد رعرصہ تک بغیر آپ کی اجازت کے آپ کے مکان پڑنہیں رہی اس عرصہ کا نفقہ آپ برلازم نہیں (۱)۔

یافظ کہ تم طلاق کی موجب ہوگی 'اگراس سے سیمراد ہے کہ ایسا کرنے سے تم پرطلاق واقع ہوجائے گی بیعنی آپ نے مگان سے باہر قدم نکالنے پرطلاق کو معلق کیا اور طلاق کیلئے باہر جانے کو شرط قرار دیا ہے تب تو خلاف شرط کرنے کی بنا پرا کیک طلاق رجعی واقع ہوگی (۲)، یعنی ایسا کہنے سے کہ جب پہلی مرتبہ وہ گئی تو ایک طلاق ہوگی جس کا حکم یہ کہ عدت تین حیض کے اندراندرر جعت درست ہے بعنی اپنی طلاق واپس لے لیس اور پھر دونوں شوہر بیوی کی طرح رہنا شروع کردیں، یہ بات جائز ہے (۳) اورا گر بغیرر جعت کے عدت گزرجائے تو طرفین کی رضا مندی سے نکاح درست ہے (۳)۔ اورا گر رہم طلاق کی موجب ہوگی گزرجائے تو طرفین کی رضا مندی سے نکاح درست ہے (۳)۔ اورا گر رہم مراد ہے کہ تم طلاق کی موجب ہوگی

(١) "وتسقط النفقة بردتهابعد البت: أي إن خرجت من بيته، وإلافواجبة". (الدرالمختار: ١١٣، ١١٢، باب النفقه، سعيد)

"وأماإذاكان الامتناع بغيرحق بأن كان أوفاها المهر، أوكان المهرمؤجلاً، أووهبته منه، فلانفقة لها..... وإن نشزت، فلانفقة لهاحتى تعود إلى منزله". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٥٣٥، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الأول في نفقة الزوجة، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٠٣/٣، كتاب الطلاق، باب النفقة، دار الكتب العلمية بيروت)

 (٢) "وإذا أضاف إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول لامراً ته: إن دخلت الدار فأنت طالق". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٠/، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركة علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ ، ١٠ باب التعليق، دارالكتب العلمية بيروت)

(٣) "وإذا طلق الوجل امرأته تطليقة رجعية أورجعيتين، فله أن يراجعها في عدتها". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٥٠، الباب الساد س في الرجعة، رشيديه)

(و كذا في الهداية: ٣٩٣/٢، كتاب الطلاق، باب الرجعة، مكتبه شركة علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٩/٣ ، باب الرجعة، دار الكتب العلمية بيروت)

(٣) "وينكح مبائة بسادون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع". (الدرالمختار: ٩/٣ • ٣، كتاب

لعنی میں تم کوطلاق دیدوں گا توبیصرف وعدہ ہے، جب تک آپ طلاق نددیں گے،لفظ مذکور کی بناء پرطلاق واقع نه ہوگی (۱) \_ فقط واللہ اعلم \_

حررهالعبدمحمود كنگوهى عفاالله عند\_

"میری بیوی جاندے زیادہ خوبصورت نہ ہوتواس کوطلاق" کا حکم

سے وال[۱- ۶۳]: ''اگرمیری بیوی جس ہے میرانگاح ہوا ہے جاندے زیادہ خوبصورت نگھی تواہے طلاق ہے' اوروہ جاند سے زیادہ خوبصورت واقع میں نہیں ہے، مگروہ اس کوبہت حسین جانتا ہے اور کہتا ہے۔ تواس صورت میں طلاق ہوگئی یانہیں؟ اگر ہوگئی تو کونسی ہوئی؟ تشریح: اگروہ جاند سے زیادہ خوبصورت بتاوے اور واقع میں نہ ہو، یاوہ بھی اس کوجیاندے زیادہ خوبصورت نہ بتاوے یا جیاندے زیادہ خوبصورت واقع میں ہواوروہ نہ بتاوے تو کیا ہر سے صورت میں طلاق واقع ہوگی یانہیں؟اگر ہوئی تو کولی؟ فقط۔ الجواب حامداً ومصلياً:

انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کی تخلیق احسنِ تقویم میں ہے، لبذاانسان سے خوبصورت کوئی شکی نہیں، پس طلاق واقع نہیں ہو کی:

"عن يحي بن أكثم القاضي أنه فسر التقويم لحسن الصورة، فإنه حكي أن ملك زمانه خـالابـرُوجته في ليلة فـقـال: إن لـم تكوني أحسن من القمر غأنت كذا، فأفتى الكل بالحنث إلايحي بن أكثم، فإنه قال: لايحنث فقيل له: خالفت شيوخك، فقال: الفنوي بالعلم ولقد أفتي

<sup>= (</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٤٣، ٣٧٣، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

<sup>(</sup>١) " فقال الزوج: أطلق ''طلاق يُكنم،طلاق يُكنم' فكوره ثلاثاً، طلقت ثلاثاً، بخلاف قوله: سأطلق طلاق · وَكُنْمُ ''؛ لأنه استقبال، فلم يكن تحقيقاً بالتشكيك ''. (الفتاوي العالمكيرية: ٣٨٣/١، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل السابع في الطلاق بالأ لفاظ الفارسية، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختارمع رد المحتار: ٣/٩ ١ ٣، باب تفويض الطلاق، سعيد)

روكذا في البحر الرائق: ٥٣٥/٣، باب تفويض الطلاق، رشيديه)

من هوأعلم منا، وهوالله تعالى فإنه يقول: ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾اه". مفاتيح الغيب: ٨/٩٥ ١٤(١)-

قاضى يكى بن الثم كاحال حدائق المحفيد ميں ہے، ص:۵۳ (۲) دفقط والله سبحانه تعاله اعلم ۔ حررہ العبر محمود گنگو ہى عفااللہ عنه معين مفتى مدرسه مظاہر علوم سہار نپور،۲۱/۲۴ ہے۔ صحیح :عبد اللطیف، ۲۲/صفر/۲۱ ہے۔ الجواب صحیح : سعید احمد غفر له مدرسه مظاہر علوم سہار نپور۔

(١) (التفسير الكبير للوازي [مفاتيح الغيب]: ٢ ١ / ١ ، ١ ، دار الكتب العلميه طهران)

(۲) ایکی بن آشم بن محد بن قطن بن سمعان مروزی ابر سے علامہ فقیہ محدث صد وق عارف ند بہ بصیرا دکام سے ابو محد کنیت محل سے آپ نے حدیث کواما محمد وابن مبارک وسفیان بن عیمینہ وغیرہ سے سنا اور روایت کیا اور آپ سے بخاری نے غیر جامع میں اور تر نہ کا نے دوایت کی اور بر سے مضبوط اہل سنت و جماعت سے یہ طلحہ بن تر مذک نے روایت کی ۔ فطیب بغدا نہ نے لکھا ہے کہ آپ برعت سے بالکل سلیم اور بر سے مضبوط اہل سنت و جماعت سے یہ طلحہ بن محمد نے کہا ہے کہ آپ و نیا کے اعلام میں سے سے امر آپ کا مشہور اور نیکی معروف تھی ، آپ کا فضل وعلم دریاست و سیاست کسی پر محمد نے کہا ہے کہ آپ و نیا کے اعلام میں سے سے امر آپ کا مشہور اور نیکی معروف تھی ، آپ کا فضل وعلم دریاست و سیاست کسی پر فیشیدہ نہ تھا۔ بین سال کی عمر میں بعد و فات اسمعیل بن حماد بن امام ابو حقیقہ کے بصرہ کے قاضی بوئے کہتے ہیں کہ اہل بھرہ نے آپ کو بسبب صفری کے صغیر سمجھا ، آپ نے بیا الم معلوم کر کے فر مایا کہ میں عاب بن اسید سے عمر میں بڑا ہوں جن کو پیغیر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ صفاحہ کا قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ صفاحہ کا قاضی بنایا تھا اور نیز معاذ بن جبل سے بڑا ہوں جن کو آخضرت نے بین کا قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ صفاحہ کا قاضی بنایا تھا اور نیز معاذ بن جبل سے بڑا ہوں جن کو آخضرت نے بین کا قاضی بنا کر بھیجا تھا۔

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ امام احمد بن ضبل ہے کہا گیا کہ لوگ یحیا بن آتم پر بہت لگاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کو پا گی ہے کون الیا کہتا ہے؟ پھراس تہت ہے خت انکار کیا۔ آپ نے فقہ میں ایک بہت بڑی کا سب کہ تھی تھی گر لوگوں نے بسب طوالت کاس کورک کیا ادرا یک کتاب اصول فقہ میں اورا یک تنبیہ نام عراقیوں کے لئے تصنیف فرمائی۔ اور ترای سال کی عمر میں ۲۲۲ ھا ہم دفات پائی۔ تاریخ این خلکان میں لکھا ہے کہ حسین بن عبداللہ بن صعید کہتے ہیں کہ میں اورا آپ باہم بڑے دوست تھے، جب آپ فوت ہوئے تو میں نے چاہا کہ کسی طرح آپ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا کہ خدانے آپ ہے کیا کر پوچھوں کہ تبہارا کیا حال گزرا؟ پس ایسانی ہوا کہ ایک رات میں نے آپ کوخواب میں دیکھو کر پوچھا کہ خدانے آپ ہے کیا سلوک کیا؟ آپ نے کہا کہ بخش دیا گرز جرکر کے فرمایا کہ اے کی اور نیا کو تو نے آپ او پر خلط کیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے سلوک کیا؟ آپ نے کہا کہ بخش دیا گرن جرکر کے فرمایا کہ اور نے میں عذاب کرنے سے شرم کرتا ہے۔ خدانے فرمایا کہ میر سے سلوک کیا؟ آپ نے کہا کہ بخش دیا گرن جرکر کے فرمایا کہ اور نے میں عذاب کرنے سے شرم کرتا ہے۔ خدانے فرمایا کہ میر سے بختی ہو بخش دیا۔ آشم مرد عظیم البطن کو کہتے ہیں اور بہی معنی اکتم کے بیں۔ ''امین عالم'' تاریخ دفات ہے'' راحدائق المحفیہ بھی 18 میں مدینہ بالربیعہ کرا چی)

# " کسی ایک کے چھوڑنے سے دونوں ہی چھوٹ جائیں گی" سے طلاق کا حکم

### الجواب حامداً ومصلياً:

دوسری بیوی کوتوصاف صاف طلاق وے بی دی ہے مگر پہلی پر بھی طلاق ہوگئی بشرطیکہ پہلی بیوی کے والدصاحب کے بعد کا جواب دوسرے نکاح کے بعد دیا ہو یعنی یہ جملہ ''کسی ایک کے چھوڑ نے سے دونوں ہی چھوٹ جا کیں گی' دوسرے نکاح کے بعد کہا ہو:"وإذا أضاف إلى الشرط، وقع عقیب الشرط، اھ". هدایه: ٢/٣٦٤/٢)۔ فقط واللہ اللہ علم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديو بند،۲/۲/ ۸۸ هـ

# ایک بیوی کی طلاق کودوسری بیوی کی طلاق برمعلق کرنا

سوال[۱۳۰۸]: عمر نے دوسری شادی اس شرط پرگی''اگردوسری بیوی (جھے) کوطلاق دوں تو پہلی بیوی کوطلاق مغلظہ ہوجائے''۔اس کے بعد عمر نے دوسری بیوی کوطلاق مغلظہ دیدی۔تواس صورت میں پہلی بیوی کوکوئی طلاق ہوگی جب کہ پہلی بیوی کی ابھی تک رخصتی بھی نہیں ہوگی ،غیر مدخولہ ہے؟ فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر دوسری شادی کی اوراس دوسری بیوی سے بیکہا کہ 'اگر جھے کوطلاق دوں تو میری پہلی بیوی پرطلاق

<sup>(</sup>١) (الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٠٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٩٠١، باب التعليق، دارالكتب العلمية بيروت)

مغلظہ ہوجائے''اس کے بعد دوسری بیوی کوطلاقی مغلظہ دیدی تو اس سے پہلی بیوی پر بھی طلاقی مغلظہ ہوگئی،
اگر چہاس سے خلوت کی نوبت نہ آئی ہو(۱) ۔غیر مدخول بہا کواگر تین طلاق تین الفاظ کے ساتھ دی جائے تو وہ
پہلے ہی طلاق سے بائن ہوجاتی ہے، پھر دوسری اور تیسری طلاق لغو ہوجاتی ہے،لیکن تین طلاق بیک لفظ دی
جیسا کہ صورت مسئولہ میں طلاق مغلظہ بصورتِ تعلیق دی گئی ہے تو طلاقی مغلظہ ہوجائے گی (۲) ۔ فقط واللہ
تعالی اعلم ۔

حرره العبرمجمود عفى عنه، دارالعلوم ديوبند \_

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین ۴۰/۱/۸ هـ۔

ايك مكالمهجس ميس طلاق مذكورنهيس

سوال[10 • 1]: زیدگی بیوی نے زیدگونماز پڑھنے کہاتو زید نے کہا'' میں کل سے نماز پڑھوں گا اوراگرگل سے نماز نہیں پڑھوں گاتو کام بالکل چھوٹ جائے گا'' تو پھرزید کی بیوی نے کہا کہ جب کام چھوٹ جائے گا'' تو پھرزید کی بیوی نے کہا کہ جب کام چھوٹ جائے گا'' تو پھرکہا کہ: میں نے ایک وقت نماز پڑھنے جائے گاتو آپ اپنے گھر اور میں اپنے گھر ۔ تو اس کے بعد زید نے پھرکہا کہ: میں نے ایک وقت نماز پڑھنے کو کہا ہے، ایک وقت پڑھوں گا۔ تو جب کل آیا تو زید نے نہ فجر پڑھی، نہ ظہر اور نہ ہی عصر ومغرب مرف عشاء کی نماز پڑھی تھی۔

ایک دوسری بات بیرجی ہے کہ ایک روز زید مجھلی کا شکار کرنے جارہاتھا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ مجھل نہیں ملے گی۔اس پرزیدنے کہا''اگر مجھلی مل جائے گی توسمجھوں گا کہ تجھ کوایمان ہے اورا گرنہیں ملی توسمجھوں گا کہ

(١) " وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدارفانت طالق". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٢٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٢٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركت علميه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/ ٩٠١، باب التعليق، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "قال لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق ثلاثاً، وقعن، وإن فرق، بانت بالأولى، ولذالم تقع
 الثانية". (الدر المختار: ٢٨٣/٣، ٢٨٦، طلاق غير المدخول بها، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٧٣، الفصل الرابع في الطلاق قبل الدخول، رشيديه)

(وكذا في بد انع الصنائع: ٢٩٨/٣ ، فصل فيمايرجع إلى المرأة، دارالكتب العلمية بيروت)

تو کا فرہے'۔ اتفاق ہے اس دن مجھلی بھی نہیں ملی ، زید کی بیوی حلف کے ساتھ سے بیان کرتی ہے کہ اس روزمچھلی ملی علی تھی۔ زید کی بیوی حلف کے ساتھ سے بیان کرتی ہے کہ زید نے سے جملہ جو کہا ہے'' اگر کل سے نما زنہیں پڑھوگا تو کام بالکل چھوٹ جائے گا''اس کے بعد ہی زید نے کہا کہ میں نے ایک وقت پڑھئے کو کہا ہے، سے دوسراجملہ ایک وقت کی گفتگو میں کہا، گھنٹہ دو گھنٹہ کے بعد نہیں کہا۔

زید کابیان یہ ہے کہ میں آج سے اگر کسی وقت نماز نہیں پڑھوں گاتو کام چھوٹ جائے گا اور جس دن میں نے بیہ بات کہی ہے، اس دن صرف عشاء کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد پھرکوئی نماز نہیں پڑھی ۔ اور میرے اس کہنے ہے کہ کام چھوٹ جائے گا طلاق کی نیت نہیں تھی محض اپنی بیوی کواظمینان ولانے کیلئے کہا تھا کہ تجھ کومیری بات کا اعتباز نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ زوجین کی مذکورہ گفتگو تقریباً ۱۲/ ہجے ون میں ہوئی ہے۔ زید یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے صرف ایک وفت کی نماز کے لئے کہا تھا اور اسی ڈرسے کہ طلاق واقع نہ ہوجائے میں نے ایک وفت کی نماز کے لئے کہا تھا اور اسی ڈرسے کہ طلاق واقع نہ ہوجائے میں نے ایک وفت کی نماز کے لئے کہا تھا اور اسی ڈرسے کہ طلاق واقع نہ ہوجائے میں نے ایک وفت کی نماز کے لئے کہا تھا اور اسی ڈرسے کہ طلاق واقع نہ ہوجائے میں نے ایک وفت کی نماز پڑھا کے ایک کہا تھا اور اسی ڈرسے کہ طلاق واقع نہ ہوجائے میں نے ایک وفت کی نماز پڑھولی۔

موت: فدكوره بالا گفتگو كے بعدز وجين تقريباً سات ماه يكجار ہے ہيں ۔ صورت مسئوله بين طلاق واقع موئى يانہيں، اگر طلاق پڑى توكيسى؟ زوجين اگر باہم رہنا جا جين تواس كى كيا صورت ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

دونوں فتم کی گفتگو کے باوجود طلاق نہیں ہوئی (۱) ، نکاح بدستور قائم ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۹/۵/۱۹ ص۔

(۱) "وركنه لفظ مخصوص، هوما نجعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أوكناية ...... وأراد اللفظ ولموحكماً ليدخل الكتابة المستبينة. وبه ظهر أن من تشاحر مع زوجته، فأعطاها ثلاثة أحجار ينوى الطلاق، ولم يذكر لفظاً لاصريحاً ولاكناية، لا يقع عليه ". (الدر المختار مع رد المحتار: ٣/٠٠٠، كتاب الطلاق، مطلب: طلاق الدور، سعيد)

(و كذا في الفتاوي العالمكيرية: ١ /٣٣٨، كتاب الطلاق، رشيديه)

(وكذا في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي: ٣ / ٢٠ ، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية بيروت)

### جماع نه كرنے برطلاق كومعلق كرنا

سے وال [۱۰]؛ زید نے رات کواپنی بیوی ہے جماع کرناچاہاں کی بیوی نے شوہر سے کہا کہ میں سے کا منہیں کرول گی۔ زید نے کہا کہ' جب تو یہ کا منہیں کریں گی تو میں نے تجھے طلاق دے دی''۔ اور بیالفاظ زید نے نہ جانے کتنی بار کھے۔ اس کے بعد قریب ۲، ۱/ ماہ گزر نے پروہ عورت جماع کیلئے تیار ہوگئ، پھر جماع کیا اور الن کے یہاں بچ بھی بیدا ہوا۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا فدکورہ بالاصورت میں طلاق واقع ہوگئ؟ المجواب حامد آو مصلیاً:

اگر بیوی کا مقصد میرتھا کہ میں اس وقت میرکا منہیں کروں گی (اس وقت کوئی عذر ہوگا) اس پرشو ہرنے اس وقت اصرار کیا اور مقصد میرتھا کہ اس وقت نہیں کرے گی تو تجھے طلاق دیدی اور تین دفعہ کہہ دیا تواسی وقت طلاق مغلظہ ہوگئی (ا)۔ اگر بیوی کا مقصد میرتھا کہ میں عمر مجر میرکا منہیں کروں گی اور شوہرنے بھی یہی کہا کہ اگر عمر بھرنہیں کروں گی اور شوہرنے بھی یہی کہا کہ اگر عمر بھرنہیں کرے گی تو بچھے طلاق۔ پھر ۲، 2/ ماہ بعد میرکام کرلیا تو کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ اگر عمر بھراس کی نوبت مذآتی تو عمر کے اخیروفت میں طلاق ہوتی (۲)۔ "واڈ ا اضاف، السرط، وقع عقیب الشرط».

(۱) "وشرط للحنث في قوله: إن خرجت مثلاً فأنت طالق، أوإن ضربت عبدك فعبدي حر المريد النحروج والضرب فعله فوراً؛ لأن قصده المنع عن ذلك الفعل عرفاً، ومدارالأيمان عليه". (الدرالمختارمع ردالمحتار: ٣/ ١١١١، ٢١٢، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والإتيان والركوب وغير ذلك، مطلب في يمين الفور، سعيد)

روكذا في البحو الرائق: ٣/ ٥٢٩، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول والخروج، رشيديه) (وكذا في النهر الفائق: ٣/٣٤، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول والخروج، رشيديه)

(٢) "(ولوحلف: ليفعلنه، برّبمرة)؛ لأن النكرة في الإثبات تخص، والواحد هوالمتيقن ولوقيدها بوقت فلمضي قبل الفعل، حنث إن بقى الإمكان، وإلا بأن وقع اليأس بموته أوبفوت المحل بطلت يمينه". (الدرالمختار: ٨٣٣/٣، ٨٣٣، باب البمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها، سعيد)

"عن أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين استحمله فقال: "والله! لاأحملكم، ماعندى ماأحملكم". ثم أرسل إلينا، فحملنا، =

الفتاوی العالم کیریة: ۱/۰۶۶ (۱) - فقط والله تعالی اعلم -حرره العبر محمود غفر له، وارالعلوم دیوبند، ۹۳/۲/۲۷ ه-تیبن طلاق کی تعلیق تیبن طلاق کی تعلیق

است فتا اله المان کی بیوی ہندہ پر قبضہ کیا اور محد نعیم کے بھائیوں میں عرصہ دراز سے عداوت تھی ،اس عداوت کا بدلدان لوگوں کو چکھانا ضرور تھا ،ان کی بیوی ہندہ پر قبضہ کیا اور محد نعیم ہندہ کو برابرتا کید کرتا تھا کہتم ان لوگوں کے یہاں مت جایا کرو، مگر ہندہ اپنے شوہر کی ایک نہیں سنتی تھی ۔ اس سلسلے میں گئ دفعہ مار پیٹ کی گئی، مگر بیا پنے فعل سے باز نہیں آتی تھی ۔ بیعورت کی ذات اس رمز کونہیں مجھتی تھی کہ اس کا حشر کیا ہوگا ، اتفا قانتیس ۲۹/شعبان کو ہندہ طیب کے یہاں سے جو محد نعیم کا بھائی ہوتا ہے بچھ چاول لا رہی تھی ،محد نعیم نے اس سے پوچھا کہ بیدچاول تم کہاں سے لائی ،اس کا جواب ہندہ نے بچھ نہیں دیا ،محد نعیم نے سکوت اختیار کیا تھا، پھر بعد میں پیتہ چلا کہ چاول طیب کے یہاں سے لایا گیا تھا۔

اس عدول محکمی کی سزایہ وی گئی کہ رات کا کھانا ہندہ کو کھانے نہیں ویا گیا، مسبح عمم رمضان ہوتا ہے،
گھر کا کام کاج بدستورکررہی تھی، مگراندر اندرکرامت علی جومحد نعیم کا بھائی تھا مخالفت میں کچھ اُور باتیں
بنار ہاتھا جس کی خبرمحد نعیم کو بالکل نہیں تھی۔ بعد نماز ظہرمحد نعیم نے اپنی بیوی سے کھانا تیار کرنے کو کہا، مگران کی ایک نہیں سنی، محلے کی عورتوں سے کہلوایا مگرکسی کی ایک نہیں سنی۔ آخر کارافطار کا وقت ہوا، محد نعیم کہیں باہر سے گھر آیا

<sup>=</sup> نسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، فرجعنا، فقلنا: يارسول الله! أتيناك نستحملك، فحلفت أن لاتحملنا، ثم حملتنا فظننا، أو فعرفنا أنك نسبت يمينك، قال: "انطلقوا، فإنماحملكم الله، إنى -والله، إنشاء الله - لاأحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو، وتحللتها". (إعلاء السنن، كتاب الأيمان، بابّ: إن حلف: لا يفعل كذاحنث بفعله مرة، ولوحلف: ليفعلن كذاففعله مرة في العمريرفي يمينه: 1 / ٢٣٣ م، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>وكذا في فتح الباري: ١ ١/٠٥٠، كتاب الأيمان والنذور، باب: لاتحلفوا بآبائكم، قديمي)

<sup>(</sup>١) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٠٣، القصل الثالث في تعليق الطلاق، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الهدايه: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ ، ١ ، باب التعليق، دار الكتب العلمية بيروت)

تو معلوم ہوا کہ ابھی تک کھانانہیں تیار کیا گیا ہے، اس معاملہ گود مکیے کر بہت صدمہ ہوا، ہندہ کو سخت ست کہنے کے علاوہ زدوکوب کے لئے تیار ہو گیا۔

اس پران کے بھائی کرامت علی نے بکڑ کرکہا کہتم کوکھانا کیڑ ادینے کی قوت ووسعت نہیں توشام کو مار بیٹ کرنے آئے ہواور بگڑتے ہوئے کرامت علی نے ہندہ سے کہا کہتم میرے یہاں چلی آؤ، میں تم کو مار بیٹ کرنے آئے ہواور بگڑتے ہوئے کرامت علی نے ہندہ سے کہا کہتم میرے یہاں چلی آؤ، میں تم کومیکے یہو نچادوں گااور قصد محلے کے لوگوں کوسنا کرمحر نعیم کوذ کیل ورسوا کریں گے، اتناجملہ کہنے کے بعد ہندہ کرامت علی کے یہاں چلی گئی۔

محد نعیم نے کرامت علی سے باہر ہوگر کہا کہ کیاتم ان کو میکے پہو نچاہی دوگی جواب دیا کہ ہاں ہاں پہو نچاہی دیں گے، اس پرمحر نعیم نے دوبارہ ان سے کہا کہ اگرتم ہندہ کور کھالو گے بس محد نعیم نے فوراً میہ کہد یا:
''طلاق دیا، طلاق دیا، طلاق دیا'۔ اس کے بعد کرامت علی نے تمام محلے میں یہ شہور کر دیا کہ میرے بھائی نے اپنی بیوی کوطلاق دیا۔ اب دریافت طلب بیامرہ کہ کرامت علی نے ہندہ کونہ میکے پہو نچایا اور نہ اپنے پاس ہی رکھا بلکہ ان کے بھائی کو جر دیکر فوراً ہی ہندہ کوان کے حوالہ کردیا۔ فرما سے کہ اس صورت میں طلاق ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کوئی ہوئی؟ بینوا تو جروا۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں شرعاً طلاق مغلظہ واقع ہوگئی اگر چیشو ہر کے کلام میں طلاق کی نسبت زوجہ کی جانب صراحة موجود نہیں ،مگر پہلے سے زوجہ ہی کا تذکرہ ہے ، نیزشو ہراپنی زوجہ ہی کوطلاق دیا کرتا ہے:

"ويؤيده مافي البحر: لوقال: امرأة طالق إن قال: طلقت امرأة ثلاثاً، وقال: لم أعن امرأتي، يجمدق، اه. يفهم منه أنه لولم يقل ذلك، تطلق امرأته؛ لأن العادة أن مَن له امرأة إنما يحلف بطلاقها لابطلاق غيرها، فقوله: إنى حلفت بالطلاق، ينصرف إليها مالم يُردغيرها؛ لأنه بحتمله كلامه، اه". رد المحتار: ٢/٦٦٤(١)-

<sup>(</sup>۱) (رد المحتار: ۳/ ۲۳۸، كتاب الطلاق، مطلب: سن بوش، يقع به الرجعي، سعيد) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ۱/ ۳۵۸، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه) (وكذا في فتاوى قاضى خان: ۱/۲۵، كتاب الطلاق، رشيديه)

اورشوہرنے وقوع طلاق کومعلق نہیں کیااس بات پر کہ کرامت علی اس کی زوجہ کور کھے بلکہ اپنی طلاق دینے کواس کے رکھنے کے وعد ہے اورا قرار پرمعلق کیا ہے یعنی میہ کہاہے کہ اگرتم ہندہ رکھالو، تو میں ہمیشہ کیلئے ایسا کردوں یعنی طلاق دیدوں، چنانچہ کرامت علی نے اس کے جواب میں وعدہ اورا قرار کرلیا، اس کے بعد بلاشرط تین مرتبہ طلاق دیدی، لہذا مغلظہ ہوگئی۔ کرامت علی نے اگر وعدہ پورانہیں کیا تو اس کی فرمہ داری خوداس برے۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمجمود گنگوی عفاالله عنه، معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سبار نپور، ۱۱/۲/ ۱۳ هه۔

الجواب صحيح: سعيدا حمرغفرله، ٤/صفر/ ٦١ هـ-

صحيح :عبداللطيف مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور۔

#### طلاق مغلظه شرط كے ساتھ

سوال[۱۳۱۲]: ایک عورت اپنے شوہر کے پاس چند مہینہ رہنے کے بعدا پنے گھر چلی گئی اور قریب اسمی ماہ یا تو ماہ یا تو اور اپنے شوہر کے پاس گئی۔ قریب چھر ماہ بعد بچہ بیدا ہوا ، بچہ بیدا ہونے کے بعد مخالفین نے یہ بات اعلان کے ساتھ چلائی کہ یہ بچہ حرام گاہے ، اس اعلان پرلوگوں کو یقین نہیں ہوا۔ اس اعلان کے بعد اس کے شوہر نے غصہ میں یہ کہا کہ ''میری بیوی نے بچہ حرام کا جنا ہے ، میں نے اس کو تین طلاق دی''۔ از روئے شرع اس عورت پرطلاق مغلظ ہوئی یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نکاح سے پورے چھ ماہ گزرنے کے بعد جو بچہ پیدا ہو، وہ ثابت النسب ہوتا ہے، اس کوحرام کہنا سخت گناہ اور حرام ہے(۱)، تاہم جب شوہرنے تین طلاق دی تو تین طلاق سے مغلظہ ہوگئی(۲)۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبد مجمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، اا/ ۱۳۸۹ه۔

<sup>(</sup>١) "أكثر مدة الحمل سنتان، وأقلها ستة أشهر إجماعاً". (الدرالمختار: ٣٠٠/٣، باب العدة، فصل في ثبوت النسب، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/١٥٣١، الباب الخامس عشرفي ثبوت النسب، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في مجمع الأنهر: ١/٣٢٣، باب ثبوت النسب، دارإحياء التراث العربي بيروت)

٢٠) "وإذاقال لامرأ ته: أنت طالق، وطالق، وطالق، ولم يعلقه بالشرط، إن كانت مدخولةً، طلقت ثلاثاً". =

# "بيوى ميكه چلى جائے تو تين طلاق" كا حكم

سے وال [۱۳ ۱۳]: زیدگاسرال والوں ہے آئے دن جھگڑار ہتا تھا، ایک مرتبہ زیدگی ہوئ اپنے میکہ گئی تو اس کے ماں باپ نے زیدگو بہت پریٹان گیا اور جھیجے میں حیلہ حوالہ کرتے رہے۔ تب مجبور ہوکر زید نے کہا کہ'' اگر میرے حکم کے بغیر میری ہوئ میکہ چلی جائے تو میری ہوی گوتین طلاق ہوجائے گ' ۔ چار ماہ بعد ہوی کی مال نے کسی سے لڑائی کی ،اس لئے زیدگی ہوئ اپنی مال کی وجہ سے میکہ کی طرف بڑھی، جب وہ میکہ کے بنود کی مال نے کسی سے لڑائی کی ،اس لئے زیدگی ہوئ اپنی مال کی وجہ سے میکہ کی طرف بڑھی، جب وہ میکہ کے نزد کیک پہو نجی تو بیوی کی مال اور بہن نے میکہ کے اندر لانے کی کوشش کی اورکوشش پوری ہوئی، بیوی میکہ کے اندر داخل ہوگئ ۔ بیوی کہتی ہے کہ میں میکہ خود نہیں گئی ، بلکہ مجھے میکہ کے اندر کیا گیا، میں اپناہوش کھو بیٹھی تھی اور پچھود پر بعد سے رال چلی آئی۔ سوال بیہ کہ کہاں صورت میں طلاق ہوگی یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بیوی اپنے پیروں سے چل کرمیکہ گئی ہو، اس کواٹھا کرز بردستی اندرداخل نہیں کیا گیا تو اس پرطلاق مغلظہ ہوگئی (۱)۔شوہر کے مکان پر ہی عدت تین حیض گز ارکرمیکہ چلی جائے ، زمانۂ عدت میں شوہر سے پردہ کرے ،کوئی تعلق نہ رکھے (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ،۴/۱۸/۴ ہے۔

= (الفتاوى العالمكيرية: ١/٥٥/، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الأول، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار: ٣٩٣/٣، باب طلاق غير المدخول بها، سعيد)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية: ٢٨٨/٣، نوع آ خرفي تكرار الطلاق وإيقاع العدد، إدارة القرآن كراچي)

(١) " وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً مثل: أن يقول لامراً ته: إن دخلت الدار، فأنت

طالق". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٠٦م، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٩ • ١ ، باب التعليق، دار الكتب العلميه بيروت)

(٢) "إذا طلقها ثلاثاً أو واحدةً بائنةً، وليس له إلابيت واحد، فينبغى له أن يجعل بينه وبينها حجاباً، حتى

لاتقع الخلوة بينه وبين الأجنبية". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٣٥، الباب الرابع في الحداد، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الهندية: ١/٥٥٠ فصل فيمايحرم على المعتدة، رشيديه) =

# ''اگراولا دہوئی تو تجھے طلاق'' تین بار کہنے کا حکم

سے وال [۱۳ ۱۳]: زیداینی بیوی کے پاس بغرض وطی حاضر ہوا تو اس کی بیوی نے صحبت کرنے سے ا نکارکردیا،اس برزیدوہاں سے چلاآیااورا پی جاریائی پرلیٹ کرکہا کہ ''قشم خدا کی!اگراولا د ہوئی تو تجھے طلاق ہے''اوران کلمات کوتین بارکہا۔اباولا دہوچکی تواس بیوی کور کھنے کی کیاصورت ہوگی؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

"في أيمان الفتح: وقد عرف في الطلاق أنه لوقال: إن دخلت الدارفاً نت طالق، إن دخلت الدارفأ نت طالق، إن د خلت الدارفأ نت طالق، وقع الثلاث يعني بدخول واحدٍ، كماتدل عليه عبارة أيمان الفتح"(١)-

عبارتِ بالاسے معلوم ہوا کہ ایک دفعہ بچہ پیدا ہونے سے تینوں طلاق واقع ہوکر حرمتِ مغلظہ ہوگئی، اب بغیر حلالہ کے اس سے تعلقِ زوجیت قائم کرنے کی کوئی صورت نہیں (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ١١/٥/٥٠ هـ

"اگرتونے زنا کیا ہواور نہ بتلایا تو تین طلاق" کا حکم

ســـوال[۱۵ م ۲۳]: السيشو ہرشبه كى بنا برا پني عورت كوزانيه كہتا ہے اور كہتا ہے كما كرتونے زنا کیا ہوگاا ورتونہیں بتلائے گی تو میری طرف سے تجھ کوآج سے تین طلاق، پھرتقریباً چھ ماہ بعد بچہ پیدا ہوا، پھر

= (وكذا في فتح القدير: ٣٣٥/٣، فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنهازوجهاالخ، مصطفى البابي الحبلي مصر)

(١) (رد المحتار على الدر المختار: ٣٤٦/٣، ٣٤٥، باب التعليق، مطلب فيمالو تعدد الاستثناء، سعيد) (٢) "قال الله تعالى: ﴿فإن طلقها، فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ (البقره: ٢٣٠)

"وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٧٣، فصل فيما تحل به المطلقه ومايتصل به، رشيديه)

(و كذا في تبيين الحقائق: ٣٢/٣ ١ ، باب الرجعة، فصل في ماتحل به المطلقة، دار الكتب العلمية، بيروت)

اس کی بازیری ہوئی، کیونلہ یہ بچہھی غیرمحرم کی شکل کا ہے۔

۴.....ا گرزید کی بیوی زنا کا اقر ارکر لے کہ واقعی بیجرام کا ہےتو طلاق پڑجاوے گی یانہیں؟ جبکہ دونوں ہمبستر بھی ہوتے رہے ہوں؟

> ٣ .... اگرطلاق واقع ہوگئی تو زید کی ہوی زید کے لئے کیسے حلال ہو علتی ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....زید کا اپنی بیوی کوزانیه کهنا جا نرنهبیں ، بهت برا اجرم ہے(۱) ، جب تک زنا کا ثبوت نه ہوجائے اس کی بیوی پراس کہنے کی وجہ سے طلاق نہیں بڑے گی۔

۴ ..... بیوی اگرا قرار کرے گی تو طلاق نہیں ہوگی ،طلاق مغلظہ جب ہوگی کہ طلاق کا ثبوت دوسر ہے طریقه پرہوااور بیوی اقرار نہ کرے(۲)۔

(١) قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ بِينَ يَرْمُونَ المحصنتِ الغَفَلْتِ المؤمنتِ، لَعَنُوا فِي الدُّنيا والأخوة، ولهم عذاب عظيم، (سورة النور: ٢٣)

" عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبو االسبع الموبقات". قـالـوا: يـارسـول الله! وماهن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلابالحق، وأكل الربوا، وأكل مال اليتيم، والتولى يوم الزحف، وقذ ف المحصنات المؤمنات الغافلات". (صحيح البخاري: ١٣/٢ ما كتاب المحاربين من أهل الكفروالردة، باب رمي المحصنات، قديمي) (والصحيح لمسلم: ١٩٢١ كتاب الإيمان، باب الكبائر و أكبرها، قديمي)

(وسنن أبي داؤد: ٢/ ١٣ كتاب الوصايا، باب ماجاء في التشديد في أكل مال اليتيم، إمداديه ملتان) (٢) " وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامواً ته: إن دخلت الدار، فأنت طالق، وهـٰذابـالاتـفـاق؛ لأن الـمـلك قـائـم فـي الحال. والظاهربقاء إلى وقت وجود الشرط، فيصح يميناً أو إيقاعاً". (الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركت علميه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٠٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة: "إن وإذاوغيرهما"، رشيديه) (وكذا في الدر المختار: ٣٥٥/٣، باب التعليق، سعيد) س.....اگرطلاقِ مغلظہ ہوجائے گی تو پھر بغیر حلالہ کے اس سے دوبارہ نکاح جائز نہیں ہوگا (۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود عفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۱/۱۲ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ١٦/١/١٠ هــ

وا اگرتونہیں آئے گی تو تجھ کوایک طلاق ، دوطلاق ، تین طلاق 'کاحکم

سوال [۱ ۱ ۱ ۱ ]: زید نے ایک عورت سے شادی کی ،عرصہ تک اتحاد وا تفاق رہا ، پھر جھگڑار ہے لگا۔
ایک روز زید نے غصہ میں کہا کہ'' تم میر ہے پاس نہیں آؤگئ'اس طرح تین مرتبہ بلایا تو بیوی اس کے جواب میں
کہتی ہے کہ جب تک جھگڑ ہے کا فیصلہ نہیں ہوگا میں آپ کے پاس نہیں آؤگی ۔ تو زید نے کہا کہ' اگر تو نہیں آئ گاتو تجھ کوایک طلاق ، دوطلاق ، تین طلاق ' ۔ عورت چھ ماہ کی حاملہ ہے۔ اگر زیداس کو پھر نکاح میں لانا چاہے تو کیا صورت ہوگی ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ابھی طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ زید نے طلاق کوشرط پر معلق کیا ہے، تنجیز طلاق نہیں ہوئی، لہذاتحققِ شرط سے پہلے طلاق کا تھم نہیں ہوگا۔ اور جس شرط پر تعلیق کی ہے اس کے لئے قید نہیں لگائی کہ اگر فلال وقت تک نہیں آئے گی تو تجھے کوایک طلاق، دوطلاق، تین طلاق، بلکہ مُطلق رکھا ہے۔ اگر بیوی جھگڑے کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہی آجا وے تو حب سابق نکاح میں رہے گی ، جدید نکاح کی ضرور سے نہیں ہوگی:

"إذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار

(١) قال الله تعالى: ﴿ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان ....... فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ الآية (سورة البقرة: ٢٢٩، ٢٣٠)

"وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٣٤٣، باب الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة، وشيديه)

(وكذا في الهداية: ٩/٢ ٩٣، باب الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة، مكتبه شركت علميه)

فأنت طائق، وهذا بالاتفاق. اه". هدایه، ص: ۱۶۳۶۶) فقط والله تعالی اعلم به حرره العبدمحمود غفرله، وارالعلوم، یو بند،۲۲۴/۱۰/۱۰م و د

" أكرمكان نه جلا وُل تو طلاق مغلظه '' كاحكم

معوال[2 ا ۱۳ ]: زیدنے اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کر کے کہا کہ تم اپنا گھر میرے مگان کی حجبت کا پانی جہال گرتا ہے، مگان کی دھن جانب ہے ساڑھے نو ہاتھ (پونے پانچ گز) ججوڑ کرا گرنہ بناؤ توفسم خدا کی میں اس مگان کو جلا دول گا، اسپرٹ گھر میں ہے۔ اس نے کہا میں بناؤل گا، میں نے کہافشم خدا کی میں جلا دول گا۔ پھروہ دوبارہ بنا کے گا اتنی مرتبہ جلاؤل گا، اگرنہ جلاؤل تو جنگی ہار بنائے گا اتنی مرتبہ جلاؤل گا، اگرنہ جلاؤل تو میں کے کہا 'دفتم خدا کی اِتو جتنی ہار بنائے گا اتنی مرتبہ جلاؤل گا، اگرنہ جلاؤل تو میری عورت پر طلاق مغلظہ ، جب جب شادی کرول گا تب تب طلاق مغلظ''۔

اب سوال بیہ ہے کہ''اگر نہ جلاؤل'' بیشرط ہے،'' تو میری عورت پرطلاق مغلظہ الخ''جزا ہے۔ وقوعِ شرط کے بعد تو طلاق پڑے گی۔ شرح و قسایہ: ۲۸/۲، کتاب الطلاق، باب إیقاع الطلاق، میں ہے: "وفی: إن لم أطلقك فأنت طالق یقع فی ا خر حیواته"(۲)۔

یہ مسئلہ اس مسئلہ کے ساتھ چسپاں ہوتا ہے یانہیں؟ دوسری صورت یہ ہے کہ زیدا گرا پنامکان نے ڈالے یا کسی کو مہبہ کرد ہے تواس سے نجات ہوسکتی ہے یانہیں؟ یا در ہے کہ زید کے بھائی نے اب تک گھر نہیں بنایا،لیکن ارادہ ہے اورزید اس سے نجات حاصل کرنے کے خیال میں ہے۔ شرعاً جوصورت مہل ہوجواب عنایت فرما ئیں۔

<sup>(</sup>١) (الهداية، كتاب الطلاق، باب الأيمان في الطلاق: ٣٨٥/٢، مكتبه شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>و كذا في الدر المختارمع رد المحتار، كتاب الطلاق، باب التعليق ٣٥٥/٣، سعيد)

<sup>(</sup>و كذا في الفتاوى العالمكيرية، الباب الرابع في الطلاق بشرط، الفصل الثالث في تعليق الطلاق: ١/٣٢٠، شيديه

<sup>(</sup>٢) "وفي إن لم أطلقك يقع في آخر عمره". (شرح الوقاية: ١٨/٢، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق، سعيد)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اُسلم صورت سیب که زیدگا بھائی و ہال سے ساڑھے نو ہاتھ مجلہ چھوڑ کرمکان بنا لے۔اگر زید نے اپناوہ مکان فروخت کر دیا تب بھی قتم سے نجات مل جائے گی۔ نیز زید نے بینہیں کہا کہ جب و ہال مکان بناؤ گے فوراً جلا دول گا، لہذ ااس میں توسع ہے، زندگی میں کسی وقت اس پڑمل کرنے سے "باز فی الیسین" ہوجائے گا، یعن قتم پوری ہوجائے گا، یعن قتم پوری ہوجائے گا، ایس میں توسع ہے، زندگی میں جبکہ بھائی کے مقررہ جگہ میں مکان بنا لینے کے بعد زید کے کیلئے اس کے جلانے کی استطاعت ہی نہ رہے تب حانث ہوگا اور زید کی بیوی پرطلاق مغلظہ واقع ہوگی:

#### طلاق معلقه ومغلظه

سے وال [۱۳ ۱۸]: زیداوراس کے شرکاء نے عمر سے کہا کہ تم سے ایک کام ہے ، تم ہمارے ساتھ موضع علی پورتک چلو، وہاں گئے تو کہا: ہندہ ایک لڑکی بالغہ ہے ، اچھی ہے اور شرعی لحاظ سے کوئی کی نہیں ہے ، لہذا تم (عمر) اس سے نکاح کرلو، موضع کے لوگوں نے بھی عمر کوسلی قشفی دی کہ لڑکی ٹھیک ہے ہے مرنے ہندہ سے نکاح اس شرط پرکیا کہ اگر ہندہ بالغہ ہے تو میں نکاح کر لیتا ہوں ۔ نکاح کے بعد جب ہندہ عمر کے یہاں آئی تو معلوم ہوا کہ بیتو نا بالغہ ہے ، پھر عمراس کو واپس زید کے گھر چھوڑ آیا ، کچھ دن بعد زید نے اس لڑکی ہندہ

(۱) (البحرالرائق: ۵۲۵،۵۲۳، ۵۲۵ كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول والخروج، رشيديه) (وكذا في مجمع الأنهر: ۱/۵۵، باب اليمين في الدخول والخروج، داراحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في تبيين الحقائق: ۳/۱۵، باب اليمين في الدخول والخروج، دارالكتب اامنمية، بيروت)

كوغائب كرديايه

عمر نے پھراپی طرف سے برکو بھیجا صرف تحقیق کرنے کیلئے (مختارکل بناکر نہیں) تاکہ ان سے معلوم کرے آئے۔ بہت پچھ بات ہونے کے بعد زیدا دراس کے شرکاء نے حلفیہ کہا کہ 'اگر ہندہ ہمارے علم میں ہو،
یا کہیں گئی ہوتو ہماری عورتوں کو تین تین طلاق''۔ پھر بکر نے بھی عمر کی طرف سے کہا کہ اگر ''عمرتم سے اس معاملہ
میں آئندہ پچھ کہے تو میری ہیوی کو بھی تین طلاق''۔ اب عمر زیدا دراس کے شرکاء سے اپنی منکوحہ ہندہ کے بارے
میں بات کرنا چا ہتا ہے۔ اب دریا فت طلب امریہ کہ عمر کے اپنے اس معاملہ میں بات کرنے سے بکر کی عورت
کو طلاق تو نہ برنے جائے گی ؟ اگر برنے گی تو کوئی بائن یا مغلظ؟

موت: به به بنده نه توزید کی از کی ہے اور نه اس کے شرکاء میں ہے کسی کی ہے، بلکہ باہر کہیں سے زید لے کرآیا تھا۔ اب خدا جائے کہ بیزید ہندہ کواس کے والدین کی رضا مندی سے لے کرآیا تھایا بغیر رضا مندی ہے۔ الحواب حامداً و مصلیاً:

اگر ہندہ نابالغہ تھی اوراس کا کوئی ولی نکاح کرنے والوں میں نہیں تھا تو شرعاً یہ نکاح ولی کی اجازت پرموقوف تھا(۱)، جب تک ولی اجازت نہ دے اس کوعمر کے پاس بھیجناا ورعمر کا خلوت میں جائج کرنا کہ یہ نابالغہ ہے یابالغہ شرعاً درست نہیں تھا، بلکہ یہ معصیت کا ارتکاب ہوا، تو بہ واستغفار لازم ہے۔ اگر ہندہ کے کوئی ولی نہیں تو یہ نکاح بالکل برکار ہوا، شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں (۲)۔ ہندہ بالکل اجنبی ہے عمر کے تی میں، ہرگز اس کولانے تو یہ نکاح بالکل اجنبی ہے عمر کے تی میں، ہرگز اس کولانے

(۱) "وإن زوج الصغير أو الصغيرة أبعد الأولياء، فإن كان الأقرب حاضراً وهومن أهل الولاية، توقف نكاح الأبعد على إجازته ". (الفتاوي العالكميرية: ١/٣٨٥، الباب الرابع في الأولياء، رشيديه) (وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٣٣/٣، الفصل الحادي عشرفي معرفه الأولياء إدارة القرآن، كراچي) (وكذا في الدرالمحتار مع ردالمحتار: ٢١/٣، ١٨، باب الولي، سعيد)

(٢) "الأصل عند نا أن العقود تتوقف على الإجازة، إذاكان لهامجيز حالة العقد جازت، وإن لم يكن تبطل". (فتح القدير: ٣٠٨/٣، فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها، مصطفى البابي الحلبي مصر) (وكذا في ردالمحتار: ٩٨/٣، باب الكفاءة، مطلب في الوكيل والفضولي في النكاح، سعيد) (وكذا في النهرالفائق: ٢٢١/٣، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء، فصل في الوكالة، وشيديه)

کاارادہ نہ کرے۔اگرزیداوراس کےشرکاء کے علم میں ہواوران کی معرفت ہندہ کہیں گئی ہے تو ان کی ہیویوں پرطلاق مغلظہ واقع ہوگئی۔ابعمراس معاملہ میں کوئی تفتیش ومطالبہ نہ کرے تو بکر کی ہیوی ہیوی رہے گی ، ورنہاس پر بھی طلاق مغلظہ ہوجائے گی (۱)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۹/۱/۱۹۵ هـ

الجواب حامداً ومصلياً:

زوجہاول تو پدستور نکاح میں ہے،البتہ زوجہ ثانیہ نکاح کرتے ہی حرام ہوگئی اس کور کھنا جائز نہیں (۲)، باں!قشم بھی ختم ہوگی لیعنی اگر زوجہ ثالثہ اپنے نکاح میں لا ناجا ہے تولاسکتا ہے، اس قشم کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہوگی (۳)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العيدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱/۹/۹۱ ۱۳۹۱ هـ

الجواب صحيح بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱/۹/۱۹ صه

<sup>(</sup>١) " وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقاً". (الفتاوي العالمكيرية: ١/ ٢٠٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الهداية: ٢/ ٣٨٥، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ ، ١ ، ١٠ التعليق، دار الكتب العلمية، بيروت)

<sup>(</sup>٢)" وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط". (الهدايه: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٠٠، كتاب الطلاق، الباب الرابع، الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة: إن وإذاوغيرهما، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار مع رد المحتار: ٣٥٥/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، سعيد)

<sup>(</sup>٣)" ألفاظ الشرط: إن، وإذا، وإذاما، وكل وكلما، ومتى، ومتى ما، ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط، =

### " جے سے پہلے اگر ہمبستری کی تو بیوی کوطلاق" کا حکم

سے وال [۱۳۲۱]: ایک شخص نے شادی سے پہلے یہ میٹم کھائی کہ 'جب تک تج نہ کرلوں گااس وقت کے شادی نہ کروں گا' لیکن اس کے گھر والوں نے زبروئتی اس کی شادی کردی، شادی کے بعداس نے قسم کھائی کہ 'جب تک میں جج نہ کروں گا جب تک میں ہمبستری نہ کروں گا، اگر میں نے ہمبستری کرلی تواس بیوی کو طلاق ہوجائے گی جبکہ جج کرنے کی مالی توت نہیں ہے؟ کو طلاق ہوجائے گی جبکہ جج کرنے کی مالی توت نہیں ہے؟ السجواب حامداً و مصلیاً:

جے سے پہلے شادی کرنے سے قسم کا کفارہ لازم ہو گیا، پھرشادی کے بعد جج کرنے سے پہلے ہمبستری کرنے سے پہلے ہمبستری کرنے سے قسم کا کفارہ ہوگا (۱) اورا کیک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی (۲) جس میں عدت تین ما ہواری گزرنے سے تیم کا کفارہ بیا ہے کہ دس غریبوں کودووقت شکم گزرنے سے پہلے رجعت کا حق حاصل رہے گا (۳) ۔ قسم کا کفارہ بیا ہے کہ دس غریبوں کودووقت شکم

= انحلت اليمين وانتهت؛ لأنها لا تقتصى العموم والتكرار، فبوجود الفعل مرةً تمّ الشرط وانحلت اليمين، فلايتحقق الحنث بعده". (الفتاوى العالمكيرية: ١٥/١، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الأول في ألفاظ الشرط، رشيديه)

(و كذا في الهداية: ٣٨٩، ٣٨٥، ٢٦، كتاب الطلاق، باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه ملتان) (و كذا في البحرالرائق: ٢٢، ١٢/، كتاب الطلاق، باب التعليق، رشيديه)

(١) "والسنعقدة ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لايفعله، وإذا حنث في ذلك، لزمته الكفارة". (لهداية: ٣٤٨/٢، كتاب الأيمان، شركت علميه ملتان)

(وكذا في الدرالمختارمع ود المحتاو: ٨/٣ - ٤، كتاب الأيمان، سعيد)

(وكذا في خلاصة الفتاوي: ٢٣/٢ | ، كتاب الأيمان، الفصل الأول في المقدمة، امجد اكيدٌ مي لاهور)

(٢)" وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط، مثل أن يقول لامرأته: إن د خلت الدار فأنت طالق".

(الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه ملتان)

(وكذا في الدرالمختارمع رد المحتار : ٣٥٥/٣، باب التعليق، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكبرية: ١/٠٠٠ الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة: إن وإذا، رشيديه)

(٣) " وإذاطلق الرجل امرأ ته تطليقةً رجعيةً أو تطليقتين، فله أن يراجعهافي عدتها، رضيت بذلك =

### نكاح برطلاق كومعلق كرنا

# سے وال[۱ ۲۳۲]: ایک شخص نے اپنی بیوی کو پیکہا کہ'' میں جھے کوا تناجیا ہتا ہوں کہ کسی دوسری عورت

= أولم ترض". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٠٥٠، الباب السادس في الرجعة، كتاب الطلاق، رشيديه) (وكذا في الهدايه: ٣/٣ ٣، كتاب الطلاق، باب الرجعة، شركت علميه ملتان)

(وكذا في البحوالوائق: ٨٣/٣، كتاب الطلاق، باب الرجعة، رشيديه)

(۱) قال الله تعالى ﴿لايوَاحَدْ كم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاحدُكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أوكسوتهم أوتحرير وقبة، فمن لم يجد، فصيام ثلثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظو أيمانكم، كذلك يبين الله لكم ايته لعلكم تشكرون ﴾ (سورة المائده: ٨٩)

"كفارة اليمين عتق رقبة، يجزئ فيها مايجزئ في الظهار، وإن شاء كسى عشرة مساكين كلَّ واحد ثوباً في مازاد، وأدناه مايجوزفيه الصلوة . وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار سند فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلثة، صام ثلثة أيام متابعات" (الهداية ، ٢/ ١/١، كتاب الأيمان، باب مايكون يميناً ومالايكون يميناً، شركت علميه ملتان)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٢ / ٢ ، كتاب الأيمان، الفصل الثاني في الكفارة، رشيديه)

(٢) "فقى هذه الألفاظ إذاوجد الشرط، انحلت وانتهت اليمين؛ لأنها غير مقتضية للعموم والتكر ارلغة، فيوجود الفعل موةً يتم الشرط و لابقاء لليمين بدونه". (الهداية: ٣٨٦/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه ملتان)

(وكذا في الدرالمختار مع رد المحتار : ٣٥٢/٣، باب التعليق، مطلب : مايكون في حكم الشرط، سعيد) روكذا في البحرالرائق: ٣٢/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، رشيديد) سے نہ تیری زندگی میں کوئی نکاح کروں گا، نہ تیرے مرنے کے بعد، اور تیری زندگی میں کسی عورت سے اگر کوئی نکاح کروں قائند کی جے بعد، اور تیری زندگی میں کسی عورت سے اگر کوئی نکاح کروں تو تیجھ پر تین طلاق کہ تیجھ سے ہمیشہ کیلئے علیحدگی ہوجائے جسے میں برداشت نہ کرسکوں گا''۔ پوچھنا بید ہے کہ اگروہ مردعورت کی زندگی میں دوسرا نکاح بھی کرلے اور پہلی عورت کوطلاق بھی نہ پڑے اور بیمفت کی ایذا عورت کونہ یہو نجے ، اس کی کیاصورت ہو؟ بینوا تو جروا۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر پہلی عورت کی زندگی میں کسی عورت سے نکاح کرے گاتو پہلی عورت پرطلاقی مخلظہ واقع ہوجائے گی(۱)۔نکاح ٹانی کی تدبیریہ ہے کہ کوئی فضو کی شخص بغیراس کے امراور بغیر و گالت کے ازخود کسی عورت سے اس کا نکاح کر دے اور پیرخاموش رہے ، زبان سے پچھ نہ کہے۔ جب وہ فضول شخص ایجاب وقبول کر چکے تو بی عملاً اس نکاح کو نافذ کر دے ، مثلاً: مہر (معجل) اس عورت کے پاس بھیج دے اور وہ عورت اس مہر پر قبضہ کر لے تو اس صورت میں نکاح بھی سیجے ہوجائے گا اور پہلی زوجہ پر طلاق بھی واقع نہیں ہوگی:

"إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهى طالق، فزوجه فيضولي وأجاز بالفعل بأن ساق المهرونحوه، لاتطلق، بخلاف ماإذا وكل به، لانتقال العبارة إليه، اه". عالمگيرى: 1/٩٤٤ (٢)- فقط والترسيحانة تعالى اعلم-

حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۱۹/رجب/۱۶ هه الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله،مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۲۰/رجب/۲۲ هه-

(١) "وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً". (الفتاوى العالمكيريه، الباب الرابع في الطلاق
 بالشرط، الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة إن وإذا وغيرهما: ١/٢٠٣، رشيديه)

(٢) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٩/١، باب التعليق، الفصل الثاني في تعليق الطلاق، رشيديه)

روكذا في الدرالمختار: ٩٣٦/٣، باب اليمين في الضوب والقتل وغير ذالك، مطلب: حلف لايتزوج فروجه فضولي، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر: ١٩/١م، ١٩، ١٩، ١٩، التعليق، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

''اگر میں اس سے نکاح کروں''یا''میرااس سے نکاح ہوجائے تو اس کوطلاق مغلظ'' کاحکم سوال[۹۳۲]: مضطراجنبی نے مسمی غزاله غیرمنکوحه اجنبیه کے متعلق کہا که 'اگر میں اس ہے نکاح کروں''یاد'میرااس سے نکاح ہوتو اس کوطلاق مغلظہ ہے'' مضطرکو یا ذہیں کہاس نے ان دونوں جملوں میں سے گونساجملہ کہاہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ کو نسے قول کوئز جیجے دی جائے گی اور کوئی شکل غز الہ ہے نکاح کی ہوسکتی ہے یانہیں؟ شرط بہ ہے کہ غز الد کی شادی سی غیرے نہ ہو۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جب آ دی الیی شم کھا تا ہے تو اس کا مقصد اس عورت سے انتہائی بُعد اختیار کرنا ہوتا ہے ،جس کا نقاضا بیہ ہے کیکسی طرح بھی وہ عورت اس کے نکاح میں نہ آسکے اور اس سے پوری دوری رہے، مگر جملہ نمبر: ابولنے کی صورت میں نکاح کرنے کی نسبت اپنی طرف کی گئی ہوتو فقہاء نکاحِ فضولی کی شکل میں وقوع طلاق کا حکم نہیں دیتے جبکہ حالف نے اجازت بالفعل دی ہو(۱) اور بیدر حقیقت ایک مخرج اور حیلہ ہے ، کیکن جب وہ بالفعل نکاح کی اضافت اپنی طرف نہ کرے بلکہ ہے کہہ دے کہ ''میرااس سے نکاح ہو'' تواس صورت میں باب الحیلہ بھی مسدود ہوجا تا ہے۔

چونکہ حالف گوشک ونز د دہے کہ کونسا جملہ کہاہے ، اب اگراس کا اس عورت سے نکاح ہوخواہ نضو لی ہی کی شکل میں ہو۔اورفرض کیجئے کہاس نے جملہ نمبر: ۲ بولا ہوتو حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں، ہمیشہ حرام میں مبتلاءرے گا۔اگراس سے نکاح نہ ہوتوابتلائے معصیت سے حتماً محفوظ رہے گا،ا ثدریں حالات وہ خود ہی کوئی الياراستەاختىيارنەڭرے-اس كوچا ہے كەامام اعظىم رحمەاللەتغالى كى نقل فرمودە ھەرىپ تادع مسايسە يېك الىپ مالايسريبك" البحديث (٢) كتحت تنزه كي راه يرجله - ميخت ناواني بكرايجاب وقبول سے جوحلال

<sup>(</sup>۱) (سیأتی تنحریجه تحت عنوان: "وکلما کی شم اوراس کاحل"، راجع ،ص: ۹۸)

<sup>(</sup>٢) والحديث رواه الإمام أحمد وهو: " عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن على: ماتذكر من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة مسسسة قال: وكان يقول: "دع مايريبك إلى مالا يريبك، فإن الصدق طمانينة، وإن الكذب ريبة". الحديث. رمسند الإمام أحمد بن جنبل: ١/٩٦٩، (رقم الحديث: ٢٥٠١)، دارإحياء التراث العربي بيروت)

ہو جانے والی تھی اس کو پیشگی ہی ناقدری کر کے آئندہ کیلئے اپنے اوپر حرام کرلیا جائے۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم حررہ العبرمحمود عفی عنہ، دارالعلوم دیو ہند،۵/۸/۸م ص۔

''اگر میری شادی اس سے نہیں بلکہ دوسری عورت سے ہوئی تو دوسری بیوی کود وطلاق''کا حکم سے وال [۱۳۲۳]: اگرزید نے بیا کہ 'اگر میری اس کے ساتھ شادی ند ہوئی اوراس کے علاوہ کی دوسری سے ہوئی تواس دوسری کو دوطلاق' اوراس کے بعد اس نے ایک قتم کھائی، صرف اس میں طلاق کا ذکر تھا اور وہ جانث ہوگیا۔ توالی صورت میں کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ اوراس میں ''جب جب' کی قید موجود نہیں تھی ،اگر تین طلاقیں پڑیں تو طلاق مغلظہ ہوگی۔ الی صورت میں اگر غیر کفو میں نکاح کیا تو قتم ادا ہوگ ۔ ایس صورت میں اگر غیر کفو میں نکاح کیا تو قتم ادا ہوگ ۔ ایس صورت میں اگر غیر کفو میں نکاح کیا تو قتم ادا ہوگ المجواب حامداً و مصلیاً:

اگراس عورت سے عمر بھرشادی نہ ہوئی اور دوسری عورت سے ہوگئی تب دوسری عورت پر طلاق ہوگی، ورنہ جب تک شادی کا امکان ہے دوسری عورت برشادی کرنے سے طلاق نہیں ہوگی (۱) فیتم پوری ہونے کیلئے کوئی ہونا شرط نہیں، نکاح میں جیسی طلاق (ایک یادویا مغلظہ) کو معلق کیا جائے بھتی شرط کے بعدولیں طلاق واقع ہوجاتی ہے واقع ہوجاتی ہے واقع ہوجاتی ہے واقع ہوجاتی ہے دویا ہے ہوجاتی ہے دویا ہوجاتی ہے واقع ہوجاتی ہے دویا ہے دویا ہے ہوجاتی ہے دویا ہے دویا ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے دویا ہوجاتی ہے دویا ہوجاتی ہے دویا ہوجاتی ہوجاتی ہے دویا ہوجاتی ہے دویا ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے دویا ہوجاتی ہوتی ہوجاتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو

حرره العبرمحمود عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۱۲/۲۸ مه، الجواب صحیح؛ بنده محمد نظام الدين عفي عنه۔

(۱) "وفي: والله اليأتين فلاناً، فلم يأته حتى مات، حنث في آخر جزء من أجزاء حياته؛ لأن عدم الإتيان حيث في اليمين المطلقة لا يحنث مادام الحالف عين المطلقة لا يحنث مادام الحالف والمحلوف عليه قائمين، لتصور البرّ". (مجمع الأنهر ١/٥٥٣، باب اليمين في الدخول والخروج، داراحياء التراث العربي بيروت)

"كل فعل حلف أنه يفعله في المستقبل، وأطلقه ولم يقيده بوقت، لم يحنث حتى يقع اليأس عن البر، يكون بفوت عن البر، مثلاً: لينضربن زيداً، أو ليعطين فلانة، أوليطلقن زوجته، وتحقق الياس عن البر، يكون بفوت أحد هما". (البحر الرائق: ٢٣/٣)، باب اليمين في الدخول والخروج، رشيد يه)

(٢) "وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً مثل: أن يقول لامراً ته: إن دخلت الدار فأنت =

## "جب تک مکان نہیں بنالوں گا، تب تک میری بیوی کوتین طلاق" کہنے کا تھکم

سے وال [۱۳۲۴]: خالد کی لڑکی سلمی سے زیر کی شادی ہوئی، زید سے ایک بڑی بھی پیدا ہوئی۔ خالد نے اپنے داماد زید کومکان بنانے کے لئے بچھ زمین دی تھی، جس کی بنیاد کھدوا کرا بنیٹی بھی بھروا چکا تھا۔ پھر خالد نے زید کومکان بنانے سے روک دیا۔ زید نے غصہ میں آ کر بیکہا کہ '' جب تک اس زمین پر میں مکان نہیں بنالوں گا تب تک میری طرف سے میری بیوی سلمی کو تین طلاق'' مصورت ندکورہ میں کون سی طلاق واقع ہوئی ؟ اور زید کو سلمی کے رکھنے کی کیا صورت ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

زید کا بیکہنا کہ' جب تک میں اس زمین پرمکان نہیں بنالوں گا تب تک میری طرف سے سلمی کوتین طلاق''۔اس کا حاصل بیہ ہے کہ زیداپنی زوجہ کواپنے اوپر تین طلاق سے حرام قرار دیتا ہے اور حرمت ہمیشہ کے لئے نہیں، بلکہ مکان بنانے تک کے لئے ہے۔

اس میں دوباتیں ہیں: ایک ہے تین طلاق سے حرمت، دوسری بات ہے اس کی تحدید رقعیین سوپہلی بات کا اس کواختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کوتین طلاق سے حرام کر لے اور دوسری بات اس کوشر عاً اختیار نہیں یعنی اس حرمت کی تحدید رقعیین وہ اپنی طرف سے نہیں کرسکتا، کیونکہ اس کی تحدید رقعیین قرآن پاک نے کردی ہے، وہ سے حرمت کی تحدید رقعیین قرآن پاک نے کردی ہے، وہ سے جہ کہ تین طلاق سے جو حرمت ہوتی ہے وہ حلالہ تک رہتی ہے بغیر حلالہ کے ختم نہیں ہوتی ۔ للہٰذا صورت مسئولہ میں طلاق مغلظہ واقع ہوگئی اور مکان بنانے سے ختم نہیں ہوگی، بغیر حلالہ کے وہ عورت زید کے لئے جائز نہیں ہوگئی:

لقوله تعالىٰ : ﴿الطلاق مَرَّتانِ -إلى قوله تعالىٰ- فإن طلقها، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ الآية (١)-

<sup>=</sup> طالق". (الفتاوي العالمكيرية: ١ /٣٢٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ ، ١ ، ١٠ التعليق، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>١) (سورة البقرة: ٢٢٩، ٣٣٠) ..................

"وینکح مبانة بسمادون الثلاث فی العدة وبعدها بالإجماع لامطلقة بها: أی بالثلاث حتی یطئها غیره بنگاح و تمضی عدته، اه". در محتار مختصراً (۱) و فقط والله تعالی اعلم و حرره العبر محمود غفر له، دار العلوم دیوبند، ۱۲/۲۵/۱۳/۵ هـ جواب سیح بے: سیدمبدی حسن غفر له، ۱۲/۲۱/۱۲/۲۱ هـ الجواب سیح بنده نظام الدین غفی عنه، دار العلوم دیوبند، ۱۲/۲۱/۵۱ هـ



"عن عائشة رضى الله تعالى عنها: أن رجلاً طلق امرأته ثلثاً، فتزوجت، فطلق، فسئل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أتحل للأول؟ قال: "لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول". (صحيح البخارى، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلث: ١/١ ٩٤، قديمي)

"وإن كان الطلاق ثلثاً في الحرة أو ثنتين في الأمة، لم تحل له حتك تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ والمراد الطلقة الثالثة". (الهداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ٢/٩٩، مكتبه شركة علميه ملتان)

(١) (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ٣ / ٩ ٠ م، ١٠، سعيد)

قال العلامة المرغيناني رحمه الله تعالى: "وإذا كان الطلاق بائناً دون الثلث، فله أن يتزوجها في العدة وبعد القضائها؛ لأن حل المحلية باق؛ لأن زواله معلق بالطلقة الثالثة". (الهداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: ٢/٩٩، مكتبه شركة علميه بيروت)

# فصل فی التعلیق بکلمة کلّما (کلمهٔ کلما کے ساتھ طلاق دینے کابیان)

# كلما كقسم

تو تفصیل وار بحوالہ کتب وصفح تحریر فرمائی جائے محلوفین کے درمیان آپس میں قرض ہے تو اس کی ادائیگی کی کیاصورت ہوگی اورا گرمحلوفین اور غیرمحلوفین شریک ہوگر کھانا پکاویں اورا یک دستر خوان پر بیٹھ کر کھانا کھالیں ایک بیالہ سے تو حانث ہوں گے یانہیں ، نیز اس شم کی حلف دینے والے کا کیا تھم ہے؟ الہواب حامداً ومصلیاً:

صورت مسئولہ میں اگر تا قیام مدرسہ بمرادر عمر کسی قتم کی بھی گفتگو کریں گے تو حانث ہوجا ئیں گے،خواہ قولاً گفتگو کریں خواہ تحریراً حتی کہ اگر ایک مثلاً بمرکسی مجمع میں موجود تھا اور عمر نے آ کرالسلام علیکم کہا تب بھی حانث ہوجا نمیں گے(۱) اس طرح اگرتشمیت کی یا اُورکوئی بات کی۔جو پچھ قرض کا معاملہ آپس میں ہے اس کے متعلق جبر کرنے والوں سے کہیں کہ وہ کوئی انتظام کریں یا کوئی اُورٹخض وصول کر کے دیدے، نثر یک ہوکر بغیر گفتگو کے جبر کرنے والوں سے کہیں کہ وہ کوئی انتظام کریں یا کوئی اُورٹخض وصول کر کے دیدے، نثر یک ہوکر بغیر گفتگو کے کھانے پچانے اور ساتھ کھانے سے جانث نہ ہوگا (۲)۔ لأن الیسمیسن رفعت علی الکلام لا علی الموکلة، اگر گفتگو کریں گے طلاق ہوجائی گریں گے طلاق ہوجائے گی (۳)۔ الموکلة، اگر گفتگو کریں گے طلاق ہوجائے گی (۳)۔

البتة اگریسی فضولی نے نکاح کردیا اور حالف نے قول سے نہیں بلکہ فعل سے اجازت دیدی اس طرح کم مرزوجہ کے حوالہ کردیا تو پھراس حلف کی وجہ سے طلاق واقع نہ ہوگی ،اگر گفتگو کرنے سے پہلے نکاح کرلیا تب طلاق نہ ہوگی ،اگر گفتگو کرنے سے پہلے نکاح کرلیا تب طلاق نہ ہوگی اوراس صورت میں خواہ خود نکاح کرلیا خواہ کوئی وکیل کرے خواہ فضولی کرے:

قال العلامة الكردري: "إن كلم فلاناً فكل امرأة، يتزوجها فهي طالق، فهو على التزوج

(۱) الرحم الإباللسان، فلايكون بالإشارة ولا بالمسان، فلايكون بالإشارة ولا بالكلام الديكون إلا باللسان، فلايكون بالإشارة ولا بالكتابة، ...... لوحلف لا يحدثه، لأ يحنث إلا أن يشافهه، وكذا: لا يكلمه، يقتصر على المشافهة (البحو الرائق، كتاب الأيمان، باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام: ٩/٣ ٥٥، وشيديه) (وكذا في الفتاوي البزارية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأيمان، الفصل الثامن في الكلام: ٣/٢٨٤، وشيديه)

(وكذا في خلاصة الفتاوي، كتاب الأيسمان، الفصل التاسع، الجنس الأول: ١٣٣/٢، امجد اكيدمي لاهور)

(٢) "لو سلم على جماعة هو فيهم، حنث". (ملتقى الأبحر: ١٩١١، دارإحياء التراث العربي بيروت) "لو سلم على جماعة هو فيهم فعلى قوم وهو فيهم فسلم عليهم، يحنث". (خلاصة الفتاوي، كتاب الأيمان، الفصل التاسع، الجنس الأول: ١٣٣/٢، امجد اكيدهي لاهور)

(وكذا في الفتاوي البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأيمان، الثامن في الكلام؛ ٢٨٤/٠، وشيديه)

(٣) "ولوحلف لايتكلم ولانية له، فصلى وقرء فيها أو سبح أو هللَّ، لم يحنث استحساناً". (الفتاوي التاتارخانية، كتاب الأيمان، الفصل العاشر في الحلف على الأقوال، نوع منه في الكلام: ٣٥٧/٣، إدارة القرآن كراچي)

بعد الكلام، ١ه". بزارية:٤/٢٨٨ (١) - "ولو مر الحالف على جماعة فيهم المحلوف عليه، فسلم عليهم الحالف، حنث وإن لم يسمع المحلوف عليه، ١ه" - هندية: ٢/٢ ٩(٢) -

"لوعطس فلان، فقال: يرحمك الله، يحنث، كذا في الخلاصة، ١ه". هنديه: ٢/٩٥/٣)- "حلف لا يتزوج، فالحيلة أن يزوجه فضولي، ويجيزه بالفعل، ١ه". ص:٣٢٢(٤)-

اوراس شم کا حلف وینااکثر مشائخ کے نزدیک ناجائز ہے، اگر مدعی علیہ انکار کروئے تو قاضی جبزہیں کرسکتا ہے اور نہسکوت کی وجہ سے فیصلہ جائز ہے، اگر فیصلہ کر دیگا تو ہونا فذنہ ہوگا، اور بعض علماء کے نزدیک جائز ہے:
"أو الیمین بالله تعالى لابطلاق وعتاق إلا إذا، الخ". کنز (٥)۔

"التحليف بالطلاق والعتاق والأيمان المغلظة لم يجوّزه أكثر مشائخنا، ١ه. وفي الخانية: وإن أراد المدعى تحليفه بالطلاق والعتاق في ظاهر الرواية يجيبه القاضي إلى ذلك؛ لأن التحليف بالطلاق والعتاق حرام، ومنهم من جوّزه في زماننا، والصحيح ما في ظاهر الرواية، اه.".

(۱) (الفتاوى البزارية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب الأيمان، نوع آخر في المعترضة: ٢٨٨/٣ ، رشيديه)

"ولوقال: إنّ كلمتُ فلاناً فكل امرأة أتـزوجها فهى طالق، فهذا على التي تزوج بعد الكلام". (خلاصة الفتـاوى، كتـاب الأيـمان، الفصل التاسع في المبين في الكلام، الجنس الثاني في المعترضة: ١/٣٣٠)

(٢) (الهداية: ٢/٤٥، رشيديه)

(٣) (الفتاوئ العالمكيرية، الباب السادس في اليمين على الكلام، كتاب الأيمان، الفصل التاسع في اليمين في الكلام: ٩٩/٢ ، رشيديه)

"ولو عطس فلاناً فقال الحالف يرحمك الله، يحنث". (خلاصة الفتاوى، كتاب الأيمان، الفصل التاسع في اليمين في الكلام، اما الجنس لأكل: ٣٣/٢ ا ، امجد اكيدهي لاهو ر) (وكذا في الفتاوى التاتار خانية: ٣/٠٢، كتاب الأيمان، إدارة القران كراچي)

(٣) (الأشباه والنظائر: الفن الخامس، الحيل، ص: ٣٩٨، ٩٩٩، قديمي)

(۵) (كنز الدقائق، كتاب الدعوى، ص: ۱۳، رشيديه)

وفى كتاب البحظ والإباحة من التقار خانية؛ والفتوى على عدم التحليف بالطلاق والمعتاق، اه ...... وفى خزانة المفتيين كما فى منية المفتى، وزاد: فلو حلّفه القاضى بالطلاق فنكل وقضى بالمال، لاينفذ قضائه على قول الأكثر، ١ه. ..... وأما من قال بالتحليف بهما فيعتبر ويقضى به، ١ه. بحر: ٧/ ٢١٢ (١) و فقط والله سجانة العالى العلم وعقن به، ١ه. بحر: ٧/ ٢١٢ (١) و فقط والله سجانة العالى العلم العبر معين مفتى مدرسه مظا برعلوم سبار نيور، ٢٨ / ٢٨ ١٩ ٥ هـ الجواب صحيح؛ سعيدا حمد غفر له، مدرسه مظا برعلوم سبار نيور، ٢٩ / جمادى الثاني منهم عبر اللطيف، مدرسه مظا برعلوم سبار نيور، ٢٩ / جمادى الثاني منهم عبر اللطيف، مدرسه مظا برعلوم سبار نيور، ٢٩ / جمادى الثاني ٩٩ هـ منه كلما كى فتم

سوال[۱۳۲۱]: زیدنے کلما کی شم کھائی جس کی صورت یہ ہے کہ وہ مخص کہتا ہے کہ 'میں کلما گی شم کھا کر کہتا ہوں کہ فلال کام میں نے نہیں کیا'۔ حالا نکداس نے وہ کام کیا،اور یشم ایسے شخص نے کھائی جوکلما کے معنی اوراس کا مطلب اوراس کا اثر جانتا تھا۔ تو کیا صرف اتنالفظ کہہ دینے سے قسم منعقد ہوجائے گی، یا پوری عبارت کہنے سے منعقد ہوتی ہے؟ اوراس فتم میں حانث ہونے پرکوئی حیلہ یا کفارہ ہے جو بیوی کو طلاق نہ پڑے؟ مرکمت فرما کرشکر یہ کا موقع عنایت فرما ئیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صرف اتنا کہنے سے متم منعقد نہیں ہوئی،اس لئے جانث ہونے اور کفارہ ادا کرنے یا حیلہ تلاش کرنے کااس پرسوال ہی پیدانہیں ہوتا (۲)،البتہ جھوٹ بولناسخت گناہ ہے،اس سے اجتناب لازم ہے (۳)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

املاه العبرمحمود عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۸۵/۳/۲۷ هه۔

<sup>(</sup>١) (البحر الوائق، كتاب الدعوى، أحكال الدعوى: ٣٩٢/٤، وشيديه)

 <sup>(</sup>۲) "انه قد اشتهرفی رساتیق شروان ان من قال: جعلت کلما، او علی کلما انه طلاق ثلاث معلق، و هذاباطل و من هذیانات العوام". (رد المحتار: ۲۳۵/۳، کتاب الطلاق، باب الصویح، سعید)
 (۳) "عن عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم: "علیکم =

الضأ

سوال[٦٣٢]: زید نے جھوٹی قسم کھائی اور پھریے کہا کہ ''اگر میں اس قسم میں جھوٹا ہوں تو جب جب
میں نکاح کروں میری ہوی کو تین طلاق' ۔ اب اگر زید نکاح کرنا چا ہتا ہے تو اس کیلئے کوئی گنجائش شرق ہے
مانہیں؟ بعض علاء نکاح فضولی ہے اس کے لئے نکاح صحیح ہوجانے کو کہتے ہیں اور بعض انکار کرتے ہیں۔
اور شریعتِ مطہرہ کا اس میں جو بھی تھم ہوجس ہے نکاح کے بعد طلاق واقع نہ ہواس کو بیان فرماویں۔ اگرنکاح فضولی ہے اس کا نکاح صحیح ہوجائے تو ایسا طریقہ تفصیل سے بیان فرما ئیں جس میں شرعی قباحت نہ ہو۔
الجواب حامداً ومصلیاً:

اگر سی خص نے اس طرح کہا کہ: ''اگر میں فلاں کام کروں توجب جب میں نکاح کروں میری ہوی پر تین طلاق''۔ تواس کیلئے اس قتم ہے بچنے کیلئے تد بیر ہیہ ہے کہ کوئی شخص جو کہ حالات سے واقف ہووہ جس عورت سے اس کا نکاح مناسب سمجھ بحیثیتِ فضو لی نکاح کروے، مثلاً: اس عورت سے کہے: میں نے تہمارا نکاح اس نے مہر پر فلال شخص سے کردیا، وہ عورت جواب میں کہے کہ میں نے اس کو تبول کیا اور بیا بجاب و قبول کم از کم دوگواہوں کے سامنے ہو۔ پھر یہ فضو لی اس قتم کھانے والے سے آگر کہے کہ میں نے فلال عورت سے تہمارا نکاح کردیا ہے، اتنا مہر لاؤ، وہ زبان سے بچھ نہ کہے بلکہ کل یا جزوم ہر دیدے، پھر وہ مہر عورت کے پاس پہنچادے۔ اس طرح اس نکاح فضو لی کی بیاجازت فعلی ہوئی جس سے نکاح درست ہوگیا اور تم بھی نہیں ٹوئی اوراس عورت ہولا تی بھی واقع نہیں ہوئی ۔

"قفى جميعها: أى جميع الألفاظ إذاوجد الشرط، انتهت اليمين، إلا في كلما، فإنها تنتهى فيها بعد الثلاث مالم تدخل على صيغة التزوج؛ لدخولها على سبب الملك، فلوقال: كلما تزوج ولوبعد زوج اخر. والحيلة فيه عقد الفضولي، وكلما تزوج ولوبعد زوج اخر. والحيلة فيه عقد الفضولي، وكيفية عقد الفضولي، فلا تطلق، فلا تو يزوجه فضولي أن يزوجه فو يوند أن يزوجه فضولي أن يزوجه فو يوند أن يزوجه فو يوند أن يزوجه أن يؤلم كان يوند أن يزوجه فو يؤلم كان يؤلم كان يوند أن يؤلم كان كان يؤلم كان كان يؤلم كان يؤلم كان يؤلم كان يؤلم كان يؤلم كان يؤلم كان كان يؤ

بالصدق، فإن الصدق يهدى إلى البر ...... وإياكم والكذب فإن الكذب يهدى إلى الفجور، وإن الضجور، وإن الضجور يهدى إلى النبار، ومايزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عندالله كذاباً". (جامع الترمذي: ١٨/٢)، أبو اب البر والصلة، باب ماجاء في الصدق والكذب، سعيد)

اه". مجمع الأنهر مختصراً: ١ /١٨ ٤، ٩١٩ (١) و فقط والله تعالى اعلم \_

املاه العبرمحمودغفرايه، وارالعلوم ديوبند، ۲۶/۴/۴۹/۴۰ اهـ۔

"كلما تزوجت" كاحكم

سوال[۱۳۲۸]: ایک شخص حلف اٹھا تا ہے اس نوع ہے کہ 'جب نکاح کروں جب میری عورت کو طلاق' اوروہ غیر شادی شدہ ہے، پھر شادی کرتا ہے۔ تواس کی عورت کو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اس قتم کے حلف کا کیا تھم ہے؟ مفصل تحریفر مائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اس حلف کا حکم پیہے کہ جب وہ نکاح کرے گا یہی اس کی عورت پرطلاق ہوجائے گی:

"وفيهاكلها تنحل: أى تبطل اليمين إذا وجد الشرط مرةً، إلافي كلما، فإنه ينحل بعد الشلاث، فلايقع إن نكحها بعد زوج اخر، إلا إذا دخلت "كلما" على التزوج، نحو: كلما تزوجتك فأنت كذا، لدخولها على سبب الملك، وهوغير متناه، اه". در مختار: ٢/٧٧٢/٢) فقط والتداعلم \_

حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم به الجواب محمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور به الجواب محمح : عبدالطیف غفرله ،۲۲/۲/۳ هه۔

<sup>(</sup>١) (مجمع الأنهر: ١٨/١م، ٩٩م، باب التعليق، دارإحياء التواث العربي بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ١٩/١ ، ١٩/١ الفصل الثاني في تعليق الطلاق، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار مع رد المحتار : ٨٣٦/٣، باب اليمين في الضرب والقتل وغيرذالك، مطلب: حلف: لايتزوج فزوجه فضولي، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (الدرالمختار: ٣٥٣،٣٥٢/٣) باب التعليق، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ١٥/١م، الفصل الأول في ألفاظ الشرط، رشيديه)

<sup>(</sup>وكنذا في الفتاوي التاتار خانية: ٥٠٥/٣ ، الأيمان بالطلاق، نوع ا خرفي تعليق طلاق امر أته بفعلها، إدارة القرآن كراچي)

# جبراً كلما كي قتم لينا، نابالغ كي قتم قتم كا كفاره

سے وال [۱۳۲۹]: زیدایک شخص بہت ہی غصہ والا ہے ،اس نے ایک لڑکے ہے۔ جس کی عمر ۱۳ میں اسے والی اسل ہے۔ اپنے غصہ کارعب ڈال کر صلف اٹھوایا کہ 'اگرکوئی بات میں آپ سے پوشیدہ رکھوں تو میری بیوی پر جب بھی میں شادی کروں طلاق ہے ، پھر جتنی مرتبہ میں شادی کروں اتنی ہی مرتبہ طلاق پڑے ''۔اگر چہ اس لڑکے کی ابھی شادی تو کہال منگنی کی بات بھی کہیں طے نہیں ہوئی اور یہ صلف چند ایسے امور کے متعلق اٹھوایا ہے جن کے ظاہر ہونے میں زیداور اس کی بیوی اور تمام گھر میں فتنہ وفساد ہر پاہونے کا سخت اندیشہ ہے۔ لہذا دریا فت طلب امور سے ہیں:

ا۔۔۔۔۔کیازیدشرعی طور پر جبکہ وہ لڑکا اس کا کوئی قرابت دار بھی نہیں، بلکہ زید کے لڑ کے سے تعلیم پاتا ہے، اس لڑ کے سے حلف اٹھوا سکتا ہے؟

۲.....کیازید کے غصہ کے رعب میں آگر بیرحلف اس لڑ کے کا اٹھانا شرعی حیثیت ہے حلف ہوسکتا ہے؟ ۳.....کیااس حلف کی پابندی اس لڑ کے پرضروری ہے؟

سم سیکیااس کی خلاف ورزی پراس لڑ کے کی بیوی پرنگاح کرنے سے طلاق پڑجاوے گی یانہیں؟ ۵ سیکیازید اس کے حلف کے ماتحت جس قدر حلف فعلاً اپنے تھکم کا پابند بنانا،کسی سے ملنے نہ دینا جا ہے اس کی تعلیم کا نقصان ہو،اٹھوالے وہ سب قابلِ پابندی ہیں؟

٣ ..... كياان حلفوں كا اور طلاق والے حلفوں كا كوئى كفارہ ہوسكتا ہے؟

ے....اگر ہوتو اس ہے مطلع فرما کیں۔

برائے نوازش اور خدا کے واسطے اس کا جواب مع حوالہ گتب ونقلِ عبارت ونمبر وارعنایت فر ما گیں تا کہ ایک مسلمان کا گھر محفوظ رہ سکے۔ بینوا تو جروا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ا....ظم ہے۔

السن اگراڑ کا نابالغ ہے تواس کا حلف شرعاً غیر معتبرہ، اگر بالغ ہے تواس کا حلف معتبرہے (۱)

<sup>(</sup> ا ) "في شرح النقاية: بأنها تقوى الخبر وبذكر الله تعالى أوبالتعليق، وظاهر مافي البدائع أن التعليق =

اگراس كواحتلام موتا ہے ياوہ پورے پيدره سال كا ہے تو يالغ ہے (۱)۔

٣ .... بالغ يريا بندى ضروري ہے، تا بالغ يزنيس: "و أماشوائطها في اليمين بالله تعالى، ففي البحالف أن يكون عاقلًا بالغاً، فالايصح يمين المجنون والصبي وإن كان عاقلًا". هنديه:

٣.....اگر يوقت حلف لژ کابالغ ہے تواس کے خلاف کرنے سے طلاق پڑ جاوے گی (٣)۔ ه..... اگر حلف کرے گا اور وہ بالغ ہے تو پابندی لازم ہوگی ، پھر مصلحت اس کے خلاف سمجھے توقتم تو ڑ كركفاره اواكر ع(م)-

= يمين في اللغة أيضاً قال: لأن محمداً أطلق عليه يميناً، وقوله حجة في اللغة. وذكر أن فائدة الاختلاف تـظهـر فيـمـن حـلف: لايحلف، ثم حلف بالطلاق أو العتاق، فعند العامة يحنث، وعند أصحاب الظواهر لايحنت. وركنها اللفظ المستعمل فيها، وشرطها العقل والبلوغ". (البحر الرائق:٣٢٥/٣، كتاب الأيمان، رشيديه)

(١) "بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال، والجارية بالاحتلام والحبل، فإن لم يوجد فيهما شئ فحتى يتمّ لكل مهنا خمس عشرة سنة، به يفتي". (تئور الأبصار مع الدر المختار، باب: ١٥٣/٦ ، سعيد) (٢) (الفتاوى العالمكيرية: ١/١٥، كتاب الأيمان، الباب الأول في تفسيرها شرعاً، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع رد المحتار : ٣/٣ م ٥٠ كتاب الأيمان ، سعيد)

روكذا في البحر الرائق: ٣١٥/٣، كتاب الأيمان، رشيديه)

٣) " وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل أن يقول لامرأته: إن دخلت الدارفأنت طالق". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٠/، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٩٠١ ، باب التعليق، دارالكتب العلمية، بيروت)

(٣) "قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: "وإذاحلفتٌ على يمين فرأيتٌ غيرها خيراً منها، فأت اللذي هوخير، ولتكفرعن يمينك". (جامع الترمذي: ١/٢٤٩، أبواب النذور والأيمان، باب فيمن حلف على يمين فراي غيرها خيراً منها، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الأيمان: ٣٣٢/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

۱ ..... اگرنابالغ ہے تواس کا حلف ہی معتبر نہیں ہوگا، نہ اس کی پابند می لازم ہوگی، مگرزید کااس کی مصلحت کے خلاف اور نقصان دہ امور پر حلف لیناصر تر کظلم ہے (۱)، اگر خلاف شرع کسی بات پر جبرأفتم لی ہے تواس خلاف شرع کی پابندی ناجائز ہے۔

کسسالیک قتم کا کفارہ بہ ہے کہ دل بھوگوں کودووقت پیٹ گھر کر کھانا کھلائے، یاوس غریبوں کو کپڑا پہنائے، یادس غریبوں کو ہرائیک کوایک صدقۂ فطر کی مقدار غلہ یااس کی قیمت دے، اگراس کی قدرت نہ ہوتو ہرائیک قتم کے عوض میں تین روز ہے مسلسل رکھے۔اور طلاق والے صلف میں بیصورت ہو عتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کا نکاح کردے اور وہ لڑکا زبان سے کچھ نہ کہے، نہ ہی اس نکاح کو قبول کرے، نہ کرے، البدة فعل دوسرا شخص اس کا نکاح کردے اور وہ لڑکا زبان سے کچھ نہ کہے، نہ ہی اس نکاح کو قبول کرے، نہ کرے، البدة فعل سے اس نکاح کی اجازت دیدے اس طرح کہ بیوی کا مہر مجل اوا کردے، اس سے نکاح صحیح ہوجائے گا اور طلاق و اقع نہ ہوگی:

"وهي (أى الكفارة) أحد ثلثة أشياء إن قدر: عتق رقبة، يجزئ فيهامايجزئ في الظهار، أو إطعامهم، فإن لم يقدر على أحدهذه الأشياء الثلثة صام ثلثة أيام متتابعات. وإن اختار الطعام فهو على نوعين: طعام تمليك، وطعام إباحة، طعام التمليك أن يعطى عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أود قيق أوسويق أوصاعاً من الشعير، كما في صدقة الفيطر، وطعام الإباحة أكلتان مشبعتان غداء وعشاء أو غداء أن أوعشاء أن، أوعشاء وسحور، والمستحب أن يكون غداء وعشاء بخبز وإدام، ويعتبر الإشباع دون مقدار الطعام، اه. هنديه ملخصاً: ٢/١٦(٢).

<sup>(</sup>١) "ملعون من ضار مومناً أو مُكرّبه". (فيض القدير: ١١/٥٥٥٥، (رقم الحديث: ٨٢٠٦) ، مكتبة نزار مطفى الباز، مكة المكرمة)

 <sup>(</sup>٢) (الفتاوى العالمكيرية: ١/٢، ٦٣، كتاب الأيمان، الباب الثاني فيما يكون يمينا ومالا يكون يمينا،
 الفصل الثاني في الكفارة، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٠٣٠، ١٣٣، كتاب الأيمان، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في الدارالمختار مع رد المحتار: ٤٢٥/٣، ٢٢٤، كتاب الأيمان، سعيد)

قال الله تعالى: ﴿لايئواحدْ كم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بماعقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد =

"حلف لاينزوج، فبالبحيلة أن ينزؤجه فيضولني، وينجيزه بالفعل، اه". أشباه، ص: ١١٣١١) ـ فقط والتدسيحان تعالى اعلم ـ

حرره العبار محمود گنگوی غفرله معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۱/۱/ ۵۹ هـ-

صحیح عبداللطیف، ۸/ ۵۹ ه، الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله۔

نكاح فضولى اوركلما كيقتم اوربهشتى زيور كےايك مسئله كى وضاحت

سوال[۱۳۳۰]: میری نسبت جس لڑی ہے طے پائی ہے، میں نے اس لڑکی کا نام کے کریے کہا کہ
''عالیہ کو نکاح کے بعد تین طلاق'' میں بیالفاظ جان ہو جھ کرنییں کہا ہوں، ایسے ہی باتوں میں کہد ویا ہوں، کیونکہ
میں اس کے مسائل سے واقف نہ تھا۔ اس پرایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کے نکاح کرتے ہی تینوں
طلاقیں پڑجا میں گی۔ اور اس کے بعد میں نے بہتی زیور ویکھا، کسی شرط پرطلاق دینے کے بیان میں یول
کھا ہے کہ'' اگر تین طلاق کو کہا تھا تو تینوں پڑگئیں اور اب مغلظہ ہوگئ''۔ اس کے بعد مولا ناتھا نوی رحمہ اللہ نے
مسئلہ کھھ کر اس طرح شروع کیا۔

مسئلہ: ''نکاح ہوتے ہی جب اس پرطلاق پڑگئی تواس نے اس عورت سے پھر نکاح کر لیا تواب اس دوسرے نکاح کرنے سے طلاق نہ پڑے گئ'۔

= فصيام ثلثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم (المائدة: ٩٥)

(١) (الأشباه والنظائر، ص: ٣٩٨، ٩٩٩، الفن الخامس، الحيل، قديمي)

(وكذا في الدرالمختارمع ردالمحتار: ٨٣٦/٣، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك، مطلب: حلف: لايتزوج فزوَّجه فضولي، سعيد)

(و كذا في الفتاوي العالمكيرية: ١ / ٩ / ١ ، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر: ١/٥٧٥، كتاب الأيمان، باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"الحيلة فيه عقد الفضولي، وكيفية عقد الفضولي أن يزوجه فضولي، فأجاز بالفعل بأن يبعث المهر، ونحوه لابالقول، فلانطلق، بخلاف ما إذاوكل به، لانتقال العبارة إليه". (مجمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب التعليق، ٢٠/٢، مكتبه غفاريه)

تو کیافرماتے ہیں علمائے دین! کیااب میں اس لڑی ہے نکاح کرسکتا ہوں،جس کامیں نے اوپر نام سنادیا ہے جس سے میری نسبت طے ہوگئی ہے؟ میں یہی مسئلہ سو ہے ہوئے بہت ست بیٹھا تھا تو میری والدہ صلحبے وریافت کیاتو میں نے اسی مسئلہ کا تذکرہ کیاءاس پرمیری والدہ صلحبے نے مجھ کو دلاسہ ویتے ہوئے کہا: اگر مینبیں تو کوئی اُورلژ کی ہے بات چیت طے کریں گے ۔ تواس پر میں نے غصہ میں آگریوں کہا کہ ''اگر میں جس لٹر کی سے نکاح کروں، نکاح کے بعد تین طلاق' کہا ہوں۔ کیا میں عالیہ سے نکاح کرسکتا ہوں یانہیں؟ الجواب حامداً ومصلياً:

يبلے تو آب نے مسائل سے ناواقف ہو کر غلطی کی تھی ،جس کی وجہ ہے آپ فکر میں ست تھے، پھر والدہ کے دلاسہ دیتے وقت تو آپ بہتی زیور میں مسئلہ دیکھ کرواقف ہو چکے تھے، پھرغصہ میں جو پچھان کو جواب دیا وہ پہلی غلطی سے بڑھ کر خلطی ہوئی۔اب صورت یہ ہے کہ جو مخص آپ کے اس حال ہے واقف ہواور یہ بھی جانتا ہو کہ آپ کوٹس لڑکی سے شادی کرنا پیند ہے وہ بغیر آپ کے کہے ازخو داس لڑکی کا نکاح آپ سے کردے یعنی وہ آپ کی طرف ہے آپ کیلئے قبول کر لے، مثلاً: لڑکی کے والدے کہے کہ آپ اپنی فلا ل لڑکی کا نکاح فلال سے یعنی آپ سے کرویں، میں ان کی طرف سے قبول کرتا ہوں، اگر گوا ہوں کے سامنے یہ ایجا ب قبول ہوجائے اور پھروہ مخص آپ ہے آگر کہے کہ میں نے فلال لڑگی کو آپ کیلئے نکاح میں قبول کرلیاہے ، آپ انگوٹھی یا کچھ نقلہ دیجئے تا کہ بطورمہم معجّل آپ کی طرف سے اس کوویدوں، آپ زبان سے کچھ نہ کہیں، خاموش رہیں اورانگوشی یا کچھ نفتر دیدیں۔

وہ شخص اس لڑکی کے پاس پہنچادے کہ بہتمہارے شوہرنے دیاہے، پس اس طرح نکاح ہوجائے گا اورکوئی طلاق نہیں ہوگی (۱)۔ بہتی زیور میں جومسئلہ لکھاہے کہ'' نکاح ہوتے ہی طلاق ہوجائے گی پھراس نے اس سے نکاح کرلیا تواب دوسرا نکاح کرنے سے طلاق نہیں ہوگی''اس وقت ہے کہ تین طلاق کیلئے نہ کہا ہو، جب تين طلاق كيلئے كہا تواس كارچكم نہيں ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۹/۱/۲۹ هـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند،۲/۲/۴ مهر۔

جواب مي سيرمهدي حسن غفرله، ٨٦/٢/٣٠ هـ

<sup>(</sup>١) "حلف: لايتزوج، فزوجه فضولي، فأجاز بالقول، حنث، وبالفعل لايحنث، وبه يفتي".

## محبوب سے بوفائی پرقشم طلاق کا حکم (کلماکی ایک صورت)

مدوان[۱ ۲۳۳]: اسس صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ ایک شخص کسی ہے جہ کرتا ہے، فرط محبت میں آگر قتم بالطلاق کھا لیتا ہے کہ 'میں بھی بچھ ہے و فائی نہیں کروں گا، اگر کروں توجب بھی میں نکاح کروں میری بیوی کوطلاق ہے'۔ اب اگر کسی مجبوری کی وجہ ہے اس کامحبوب اس سے ناراض ہوجا تا ہے، مگر بی شخص فتم کھانے والا ہمیشہ اس کی طرف سے خوش رہتا ہے اور حب سمالتی اس کے ساتھ نیکوکاری پر آمادہ رہتا ہے، مگراس کامحبوب اس سے ناراض رہتا ہے، تو آیا طلاق واقع ہوگی یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ......اگرفتم کھانے والا ہے وفائی نہیں کرتا، جاہے اس کامحبوب ناراض ہوتو نکاح کرنے ہے اس کی بیوی پرطلاق نہیں ہوگی (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ املاہ العبدمحمود غفر کہ، دارالعلوم و یو ہند،۳/۲۳/۴۰،۴۱ھ۔

كلما كي شم اوراس كاحل

" مسوال[۱۳۳۲]: زیدنے اپنی زبان سے صرف سیادا کیا ہے کہ 'میں نے کلما کی قشم کھائی ہے' اوراس کی نیت میں ریہ ہے: 'میں جب جب کسی عورت سے نکاح کروں گا تواس کوطلاق ہے''۔اورقشم کوزید نے

= (الدرالمختار). "(قوله: بالفعل) كبعث المهر أو بعضه". (ردالمحتار: ٨٣٦/٣، باب اليمين في الضرب والقتل وغيرذلك، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق: ٣/٠٠، باب اليمين في الضرب والقتل، رشيديه)

(وكذا في النهرالفانق: ٣/١٦١، باب اليمين في الضرب والقتل، امداديه ملتان)

(۱) چونکہ بے وفائی نہ کرنے کی صورت میں شرطنہیں پائی گئی جبد طلاق معلق بالشرط کے وقوع کے لئے تحقق شرط ضروری ہے: "وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشوط اتفاقاً". (الفتاوی العالم کیریة: ۱/۲۰۸، الباب الرابع فی الطلاق بالشرط، الفصل الثالث فی تعلیق الطلاق، رشیدیه)

(وكذا في الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه ملتان)

روكذا في تبيين الحقائق: ٣/٩٠١، باب التعليق، دارالكتب العلمية، بيروت)

الله اوراس کی صفات کے ساتھ متعلق نہیں کیا ہے۔ توقشم واقع ہوگی یانہیں؟

نسوت: قتم داقع ہو یانہ داقع ہو، کلما کی تتم کوتوڑنے کی کوئی صورت ہوتو لکھ دیں ،اگر نہ ہوتو ٹکاح کرنے کی کوئی صورت ہوتو ضرور لکھیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

فتهم كامدارالفاظ پر بهوتا ہے نه كهاغراض پر جيسا كه فقه بين تصريح ہے: "مبنسى الأيسان على الألفاظ دون الأغراض ، اور متن ورمختار بين بيالفاظ بين "الأيسان مبئية على الألفاظ لا على الأغراض "(١)- لا المغراض منعقد بي نبين بهوئى ، كيونكه غيرالله كي تشم منعقد تبين بهوتى :

"وحاصله أن اليمين لغيره تعالى تارةً يحصل لها الوثيقة: أى استيثاق الخصم بصدق الحالف كالتعليق بالطلاق والعتاق مماليس فيه حرف القسم، وتارةً لايحصل مثل: وأبيك ولعمرى، فإنه لايلزمه بالحنث فيه شئ، فلاتحصل به الوثيقة، اه". ردالمحتار: ٢١٤٦/٣)-

لین اگر کوئی خص نکاح نہ کرنے کی متم کھائے، مثلاً اس طرح کیے کہ ''اگریٹ نکاح کروں تو میری ہوی

کوطلاق، یاجب جب نکاح کروں تو میری بیوی کوطلاق'' تو اس سے خلاصی کی بیصورت ہے کہ اس کا کوئی

دوسرا دوست اس کا نکاح کسی عورت سے کرد ہے ادراس کی طرف سے خود قبول کرے، پھر آ کراس سے کیے کہ

میں نے تہمارا نکاح فلاں عورت سے کردیا، ایک انگوشی بطور مہم مجل لا وَ، اور دہ انگوشی خاموشی سے دیدے، زبان

سے پچھ نہ کہے اور میدانگوشی اس کی طرف سے اس عورت کو دیدے کہ میتم ہما ہے شوہ ہم خیل دی ہے۔

پس اس طرح قشم کھانے والے کی طرف سے میڈکاح کی فعلاً اجازت ہوگی اور شم کی وجہ سے اس پرطلاق واقع نہیں ہوگی:

<sup>(</sup>۱) (تنويرالأبصار مع الدرالمختار: ۲۳۳/۳، باب اليمين في الدخول والخروج والسكني، سعيد) (وكذا في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي: ۲۳۰۴، كتاب الأيمان، باب اليمين في الد خول، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في بدائع الصنائع: ٢٠/٨، كتاب الأيمان، فصل في الحلف على الدخول، بيروت) (٢) (ردالمحتار: ٣/ ٥٠٥، كتاب الأيمان، مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى، سعيد)

"حلف: لايتزوج، فنزوجه قضولي وأجاز بالقول، حنث، وبالفعل لايحنث، به يفتي. خانية". در مختار. "(قوله: وبالفعل) كبعث المهر أوبعضه بشرط أن يصل إليها، وقيل: الوصول ليس بشرط. النهر، اه". رد المحتار، ص: ١٦٧٧(١) د والثراعلم . الملاه العبر محمود غفر له، وارالعلوم و يوبند، ٤/٤/١٥٥ هـ كلاه العبر محمود غفر له، وارالعلوم و يوبند، ٤/٤/١٥٩ هـ

كلما كي قشم كاحل

سے وال [۱۳۳۳]: اسسازید نے کہا کہ' اگر مجھے فلاں عورت یعنی ہندہ سے محبت یاعشق ہوتو جب جب میں کسی عورت سے منادی کروں تو اسے تین طلاق' اور عربی میں بھی کہا" کے اسان و جتھا، فھی طالق طالق "اور عالی قب اور حال یہ ہے کہ بیمر دیعنی زید فیرشادی شدہ ہے، اس کا اب تک نکاح نہیں ہوا ہے۔ زید کو بھی ہندہ کی طرف میلان ہوا ہے، مگر تھوڑی دیر خیال بُر آ آ یا اور پھر نکل گیا۔ تو اس شکل میں کسی عورت سے زید نکاح کرے گا تو تین طلاق پڑے گی یانہیں؟ اگر تین طلاق واقع ہوگئی تو دوبارہ اس عورت یعنی مطلقہ سے نکاح کرنے کے بعد پھر طلاق واقع ہوگئی تو دوبارہ اس عورت یعنی مطلقہ سے نکاح کرنے کے بعد پھر طلاق واقع ہوگئی تو دوبارہ اس عورت یعنی مطلقہ سے نکاح

۲ محبت کی سیح تعریف کیا ہے؟ ۳ مشق کی تعریف کیا ہے؟

سے سے اگرنگاح کے جواز کی گوئی بھی شکل نہ ہوتو پھرزید کیا کرے؟ اگرنگاح کی اجازت نہ ملی تو یقدینا ہوشم کی خرابیوں میں مبتلاء ہوجائے گا بلکہ ہوجائے۔

۵.....اگرامام صاحب رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق کوئی شکل نہیں ہے تو آیازید کیاشکل اختیار کرے؟ ۲.....اگر حالتِ اضطرار میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یاکسی أور کے مذہب پڑمل کر لے توجائز ہے یانہیں؟

(١) (الدرالمختار مع ردالمحتار: ٩/٣٩/٣، باب اليمين في الضرب والقتل وغيرذلك، مطلب: حلف: لايتزوج فزوجه فضولي، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ١/ ٩ ١ م، الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة كلما، رشيديه) (وكذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية: ١/١ ٥، كتاب الطلاق، باب التعليق، مسائل تعليق الطلاق بالتزوج، رشيديه)

#### الجواب حامدأومصلياً.

اگرزیداس عورت ہے محبت کا مدعی ہے تو جس جس عورت سے جب نکاح کرے گا، طلاقی مغلظہ ہوجائے گی (۱)۔ اوراس کے نکاح کی تد بیریہ ہوگئی ہے کہ کوئی دوسرا شخص بغیراس سے دریافت کئے اور بغیراجازت کئے کسی عورت سے نکاح کردے اور زید کی طرف سے زید کیلئے فضو کی بن کرخودہی ایجاب و قبول کر لے اور زید کو اطلاع کردے کہ بین نے فلال عورت سے اس کا یعنی زید کا نکاح کردیا، اتنا مہم مجمل دیجئے، اس کر لے اور زید کو اطلاع کردے کہ بین نے فلال عورت سے اس کا بعان دیدے تو یہ زید کی طرف سے اس کی اجازت برنید زبان سے کچھ نہ کہے اور خاصوش رہے اور مطلوبہ مہم مجمل دیدے تو یہ زید کی طرف سے اس کی اجازت بالفعل ہوجائے گی اور نکاح درست ہوجائے گا اور طلاق واقع نہیں ہوگی:

"ولوقال: أنت طالق ثلاثاً إن كنت أنا أحب ذلك، ثم قال: لست أحبه وهوكاذب، فهي امرأته، ويسعه في مابينه وبين الله تعالى أن يطأها ...... أن الحكم يدارعلى الظاهر، وهو الإخبار". شامى: ٢/٤٠٥٥/٥- "حلف: لايتزوج، فزوجه فضولى، فأجاز بالقول، حنث، وبالفعل لايحنث، وبه يفتى، الخ". در مختار. "(قوله: وبالفعل) كبعث المهر أوبعضه". شامى: ٢٧/٣ (٣)-

(١) '(وفيها) كلها (تنحل): أى تبطل (اليمين) ببطلان التعليق (إذاوجد الشرط مرةً، إلا في كلما، فإنه يحل بعد الثلاث) لاقتضائها عموم الأفعال". (الدر المختار). "(قوله: إلافي كلما) فإن اليمين تنتهى بوجود الشرط مرةً". (ود المحتار، باب التعليق: ٣٥٢/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، باب التعليق: ٣١/٣، ٢١، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، باب الأيمان في الطلاق: ٢٣/٨ ١ ، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) (رد المحتار، كتاب الطلاق، باب التعليق: ٣٥٩/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب التعليق: ٣/٣، رشيديه)

(وكذا في النهر القائق، كتاب الطلاق، باب التعليق: ٣٩٥/٢، رشيديه)

(٣) (الدرالمختارمع رد المحتار، باب اليمين في الضرب والقتل وغيرذ لك: ٨٣٦/٣، سعيد)

(وكذا في البحرالرائق، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب والقتل: ١٢٠/٣ ، رشيديه

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب والقتل: ٣/ ١١١ ، مكتبه إمداديه، ملتان)

اگرزیداس عورت ہے محبت کا مدی نہیں بلکہ منکر ہے تو نکاح کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی اے مدم الشرط اگرزیدنہ مدی محبت ہے نہ منکر محبت، بلکہ اس کوللم ہی نہیں کہ اس کومحبت ہے یانہیں ،اس لئے اپنی کیفیتِ قلبیہ بیان کرتا ہے تو یہ کیفیت نہ محبت ہے نہ عشق ، بلکہ یہ جوانی کی ایک خواہش ہے۔

عشق آن شعله است که چون بر فروخت هر چه جزمعشوق باقی جمله سوخت تفصیل بالا کے بعد نه زیر کو بغیر نکاح رہے گی ضرورت ہے، نہ کسی اورامام کے مسلک کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ کسی اورامام کے مسلک کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبد محمود غفر له، دار العلوم دیو بند۔

''اگرکسی عورت ہے شادی کروں تو اس پر طلاق مغلظہ'' کہنے کا حکم سوال[۱۳۳۴]: عمر نے اپنی لڑک کا نکاح کردیئے کے بعدر صتی ہے بل اپنے دامادزید کے سامنے

ىيىشرطىن ركھيس:

ا......اگرزید نے اس کی لڑکی کی حیات میں دوسری کوئی بھی شادی کی تواس دوسری عورت پر طلاق مغلظہ۔

۲..... مهر بغیر عمر کی مرضی کے معاف نہ ہوگا۔

سے سائرلڑی پڑھلم وتعدی کیا گیا تو عمرطلاق دے سکتا ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ: (الف) کیا پہلی شرط کا وقوع زید کے دستخط کرنے پر ہوجائے گا؟ نیزیہ کہ ایسی شرط کا شریعت میں کیا اعتبارے، کیا شرط کرنے والا شرعاً گناہ گارہے؟

<sup>(</sup>۱) (گلستان، باب پنجم درعشق وجوانی، ص: ۲ م ۱، شرکت علیمه)

<sup>(</sup>٢) (بوستان، باب سوم درعشق، ص: ٩٣، ٩٩، ٩٥، مير محمد كتب خانه)

<sup>(</sup>۳) (مثنوی معنوی ، دفتر اول ، در بیان آنکه درویشت بخداد آنکه در ویشست از خدا: ۱/ ۴۰۰ م نشرطلوع)

(ب) اگر گناه كامرتكب بيتو آياصغيره كايا كبيره كا؟

(ج) اگرزیدی طرف ہے کسی بات کامثلاً طلاق وغیرہ کاخطرہ ہے تو کیا پھر بھی ایسی شرط لگانا گناہ ہے؟

(و) زید کاان شرطول پردستخط کرنا کیساہے؟

(ہ) دستخط کرنے کے بعد پہلی شرط سے نجات کی کیاصورت ہوگی؟ مطلب بیے کہوہ اپنی بیوی کی موجوگ میں دوسرا نکاح کیسے کرے گا؟

(و) پہلی شرط کو جائز ہجھنے والا کیساہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ...... شریعت کی طرف سے ہر مرد کو حسب ضرورت وقد رت ادائے حقوق چارشادی کرنے گی اجازت ہے، کسی کو بید ق نہیں کہ اس حق شری کو مسلوب کرے(۱)، اس لئے عمر کا زید سے بیا قرار لینا کہ میری بیٹی کی موجود گی میں اگر دوسری شادی کی تواس پر طلاق مغلظہ واقع ہوجائے گی جائز نہیں ، تا ہم جب زید نے اس کو منظور کر لیا تو اب شرط کا پابند ہے اور اگر اپنی موجودہ بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرے گا تو اس پر طلاق مغلظہ واقع ہوجائے گی (۲)۔

البت اگرکوئی دوسرا مخص ازخود بغیر زید کے حکم کے زید کا نکاح کہیں کر کے زید کی طرف سے قبول کر لے، پھر زید کواطلاع کردے کہ میں نے آپ کا نکاح کر دیا ہے اتنام ہم معجّل ہے وہ لائے۔ اس پر زید زبان سے پچھ نہ کے ایکن خاموثی سے وہ مہم معجّل دیدے ، جو کہ اس کی متکوحہ کے بیاس پہو نیچا دیا جائے ، تو وہ نکاح سیجے ہوجائے گا

(١) قال الله تعالى: ﴿فانكحوماطاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع، (النساء: ٣)

"وللحرأ ن يتزوج أ ربعاً من الحرائر و الإماء ". (الفتاوي العالمكيرية: ١ /٢٧٤، القسم الرابع المحرمات بالجمع، رشيديه)

(٢) "وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً مثل: أن يقول الامرأ ته: إن دخلت الدار فأنت طالق". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٢م، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه ملتان)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية: ٢/٣ ٥٠ الفصل السابع عشرفي الأيمان بالطلاق، إدارة القرآن كراچي)

اورطلاق نہ پڑے گی ،گرز ہان ہے اجازت نددے(۱)۔

سے جب تک لڑی تابالغ ہے اس کا والداس گا ولی ہے اورلڑی گوا پنا مہر معاف کرنے کا اختیار نہیں،
لیکن بلوغ کے بعدلڑی گومہر معاف کرنے گا اختیار ہے، اس میں باپ کی اجازت شرط نہیں (۲)۔
سر سر کے کی طرف سے لڑکی برظلم و تعدی کا خطرہ ہوتو اس قسم کا معاملہ کرنے گی گفجائش ہے، لیکن اس کی بہترشکل میہ ہے کہ چند افراد پر معاملہ رکھا جائے کہ اگر میہ سب حضرات شوہر کے طرز ممل کوظلم قرار دیں گے اور طلاق کو مناسب سمجھیں گے تو طلاق دینے کا اختیار ہوگا، گیونکہ ظلم کے تعین کرنے میں غلطی بھی ہوسکتی ہے اور طلاق کو مناسب سمجھیں گے تو طلاق دینے کا اختیار ہوگا، گیونکہ ظلم کے تعین کرنے میں غلطی بھی ہوسکتی ہے اور

آپس میں اختلاف بھی ہوسکتا ہے (۳)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمودغفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ، کیم/رجب/ ۱۳۸۸ھ۔ الجواب سجیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ ، دارالعلوم دیو بند ،۲/رجب/ ۱۳۸۸ھ۔

(١) "حلف: لايتزوج، فزوجه فضولي، فأجاز بالقول، حنث، وبالفعل لايحنث، وبه يفتي". (الدرالمختار). "(قوله: بالفعل): كبعث المهرأوبعضه". (رد المحتار: ٨٣٦/٣، باب اليمين في الضرب، سعيد)

(وكذا في البحرالواثق: ٣/٠٠)، باب اليمين في الضرب والقتل، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق: ٣/ ٢١ ، باب اليمين في الضرب الخ، رشيديه)

(٢) "وصح حطها لكله أوبعضه عنه". (الدرالمختار). "وقيد بحطها؛ لأن حط أبيها غير صحيح لوصغيرةً، ولوكبيرةً توقف على إجازتها، ولابد من رضاها". (رد المحتار: ٣/ ١١٣، باب المهر، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق: ٢٦٣/٣ ، كتاب النكاح، باب المهر، وشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر: ١/٩٣٩، باب المهر، داراحياء التراث العربي بيروت)

 (٣) قال الله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حَكَماً من أهله وحَكَماً من أهلها، إن يُريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما، إن الله كان عليماً خبيراً ﴾(النساء: ٣٥)

"قال لها: اختاري، أو أمرك بيدك ينوى تفويض الطلاق مسسس فلها أن تطلق في مجلس علمها به سسس مالم يوقّته ولا يبطل الموقت بالإعراض بل بمضى الوقت علمت أولا". (الدرالمختار: ٣٢٣، ٣١٥، ١٩، باب تفويض الطلاق، سعيد)

(و كذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٠٩، تفويض الطلاق، الفضل الأول في الاختيار، رشيديه) (و كذا في مجمع الأنهر: ١/٢٠٠، ٥٠٠، باب التفويض، دارإحياء التراث العربي بيروت)

# فصل فی یمین الطلاق (طلاق کی شم اٹھانے کا بیان)

### طلاق تيمين

سسوال[۹۳۳۵]: زیدنے اپنی بیوی حمیدہ سے تشم کھا کرکہا کہ''اگرتمہاری فلاں فلاں چیزیں استعال کروں یا کھاؤں پیوؤں توتم کوطلاق ہے''۔

دریافت طلب سے کہ کوئی ایسی صورت ہے کہ جمیدہ کی مملوکہ اشیاء کوزید استعمال کرسکے یا کھائے پیئے اور طلائق نہ پڑے؟ زیدا پی تسم پر بہت نا دم ہے اور غصہ کی بناء پر اس نے کہا تھا اب اپنے کئے پر بچھتار ہاہے۔ اور طلائق نہ پڑے؟ زیدا پی تسم پر بہت نا دم ہے اور غصہ کی بناء پر اس نے کہا تھا اب اپنے کئے پر بچھتار ہاہے۔ عبد الکریم ، ہارہ ستی۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

جن چیزوں کے متعلق میں ہے،ان کو کھالے پی لے،استعال کرلے،جس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوجائے گی (۱) ۔ پھرعدت ختم ہونے سے پہلے طلاق سے رجعت کرلے یعنی میہ کہدد ہے کہ میں نے اپنی طلاق واپس لے لی (۲)۔اگر تین طلاق کی قتم کھائی ہے تو اس کو دوبارہ دریافت کرلیا جائے ۔فقط والٹد سبحانہ تعالی اعلم۔

(١)" إذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً مثل: أن يقول لامراً ته: إن د خلت الدارفانت طالق". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٠٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ ، ١٠ ، باب التعليق، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "إذاطلق الرجل امرأ ته تطليتمة رجعية أورجعيتين، فله أن يراجعها في عدتها، رضيت بذلك أولم
 ترض". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٥٠)، الباب السادس في الرجعة، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣/٢ ٩٣، كتاب الطلاق، باب الرجعة، شركت علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ ، ١٠ ، ١٠ الرجعة، دار الكتب العلمية بيروت)

### بيوی کوطلاق کی قشم دينا

سے وال [۱۳۳۱]: زیداوراس کی بیوی میں گائی دنوں سے اختلاف ہے، ایک بارزید نے کہا کہ 
''اگرتو کسی بھی رشتہ دارے بات کرے گی تو بھے طلاق گفتم''۔ بید لفظ تین مجلسوں میں تین بار کہا، اس کی بیوی 
برا برا پنے رشتہ داروں سے تعلق رکھتی ہے، اس کی بیوی نے پریشان ہوکر کہا کہ اگر تُو مجھے نہیں رکھتا تو دوآ دمیوں 
کو بلاکر میرافیصلہ کردے۔ اس پرزید نے کہا دوآ دمیوں کی کیا ضرورت ہے، میں نے جو کہا وہ پکے ارا دہ سے 
کہا ہے یعنی طلاق کی جو تم دی ہے۔ ایک مرتبہ بیوی کسی رشتہ دار سے لاکر کھانا کھار ہی تھی تو زید نے آگر مار پیٹ 
کی ، اس پر بیوی نے گھرسے نگلنا چاہا، تو زید نے برقعہ اٹھا کردیا کہ برقعہ پہن کرجا، بغیر برقعہ کے کیوں جاتی ہے۔ 
صورت ندکورہ میں بیوی کو طلاق ہوئی اینہیں ؟ اگر ہوئی تو رجعی یابائد؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

شوہرکےان الفاظ ہے کوئی طلاق نہیں ہوئی (۱) ،گرشو ہرکواپنی ہوی کے ساتھ حسنِ سلوک ، ملاطفت ومؤدّت کامعاملہ کرناضروری ہے ، مار پیٹ وغیرہ کاطریقہ نہیں اختیار کرناچاہئے (۲)۔ بیوی کوبھی لا زم ہے کہ ، شوہر کااحترام ،اوب ،اطاعت ، دلجوئی کرتی رہے ، دونوں اس پڑمل کریں توضیح طریقہ پڑھر آباد ہوگا۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۵/۳/۱۵ ۱۳۹۵ هـ

غيرشادي شده كي يمين طلاق كاحكم

سوال[١٣٣٤]: السارزيدنية مظائى كن الرآج سے ميں بيكام كروں توجب تك ميں

(۱)" وركنه لفظ مخصوص هوما جُعل د لالةً على معنى الطلاق من صريح أ وكناية". (الد رالمختارمع ردالمحتار: ٣/٢٣٠، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٠٠، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في النهر الفائق: ٩/٢ م ٣٠٠ كتاب الطلاق، امد اديه ملتان)

(٢) قال الله تعالى: ﴿والتي تخافون نشوزهن، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغو اعليهن سبيلاً، إن الله كان علياً كبيراً ﴾ (النساء: ٣٣)

ایک ہزاررو پینے ریوں کو نہ تھیم کروں ، میری ہوئی پر طلاق ، گرکسی عذر کی بناء پر کرلوں تواس کا پچھا عتبار نہیں ہے'
(پی ہے زید کا قول) آپ فرما ہے اس کو کیا مجبور سمجھا جائے گا؟ یاوہ یہ کام کرلیا بغیر کسی عذر کے گراس کے پاس
اتنی رقم نہیں کہ وہ تھیم کرے (یعنی اس کی آمدنی نہیں) یا اگروہ تھیم کررہا ہے تو والدین کوان کے علاوہ گھروالوں
کو تکلیف ہوگی اور اس کی اتنی عمر ہوگی کہ وہ اس عمر میں شادی نہ کرے تواس سے بڑھ کر گناہ ہوسکتا ہے؟ بعنی اس
کیلئے شادی کرنا ضروری ہوگیا ، اب اس حالت میں کیا کرے اور اس سے بچنے کی کیا کیا صور تیں ہوگئی ہیں؟ ان
تمام صور توں کو بالنف عیل تج مرفر ماویں۔

۲ ...... پھر اگر زید نے اس تسم کوتو ڑ نے کے بعد شادی کرلی تو اگر شریعت کے لحاظ سے طلاق ہوجائے اور وہ بیوی کو اپنے پاس رکھے اس سے وطی بھی کر ہے ، پھر جب استطاعت ہوتو وہ رقم اداکر کے اس سے نکاح کر لے ، بین کاح بغیر حلالہ کے کہ جب عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو بغیر حلالہ کے کرائے ہوئے نکاح اس کے ساتھ جواب تحریر کر ہیں۔ ہوئے نکاح اس کے ساتھ جواب تحریر کریں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر شم کھاتے وقت زیدگی ہوی موجو زئیں تواس شم کے خلاف کرنے سے کوئی طلاق نہیں ہوگی ،خواہ شم توڑنے کے بعد شادی کرے ، یا پہلے کرلے ۔ اس کے بعد شم توڑنے ، طلاق سے بالکل بے فکر رہے (ا) ، البت اگروہ کام گناہ کا ہے تواس سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے ۔ گناہ اگر ہوجائے تو تو ہا ستخفار لازم ہے ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔۔

حرره العبرمحمود غفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۹۰/۴/۵ و ههـ

ىمىن فور

### سوال[۱۳۳۸]: شوہرنے بیوی کومارا، بیوی غصہ میں پڑوسی کے گھر چلی گئی اور گھر پرآنے کو تیار نہیں

(۱)" ولاتصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكاً أو يضيفه إلى ملك". (الفتاوي العالمكيرية: ١/ ٣٢٠) الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة: إن، رشيديه) روكذا في الدر المختارمع رد المحتار: ٣٣٣/٣، باب التعليق، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق: ٥/٨، كتاب الطلاق، باب التعليق، رشيد يه)

ہوئی،اس پرشو ہرنے غصہ میں کہا کہ''اگرتم باپ کے یہاں بھی گئی تو تم کو تینوں طلاق''۔اور پھرایک دوسرے کے لڑکے پر کہا کہ'' ہاں! اگر باپ کے ڈیبہ پرقدم بھی رکھے تو تینوں طلاق''۔شوہر کا بیان ہے کہ میرامطلب اس سے اس وقت تک کے لئے تھا کہ جب تم ابھی میر ہے گھر نہیں جاؤگی تو اس وقت باپ کے یہاں بھی نہیں جاسکتی ہو،اگراس وقت چلی جاؤگی تو تم کو تینوں طلاق۔

اب سوال پیہ ہے کہ تعلیقِ طلاق جس کی تشریح شو ہر کرر ہاہے اس وقت کیلئے خاص ہوگی یا عام ہوگی کہ جب بھی بیوی باپ کے گھر جائے گی ، تینوں طلاق واقع ہوجا ئیں گی؟

الجواب حامدأومصلياً:

یہ پمین فورکا موقع ہے، اگر شوہر ہے کہتا ہے کہ میرا مقصد یہی تھا کہ '' غصہ اور نا راضگی کی وجہ ہے میرے مکان سے نگل آئی، لہذا پہلے وہیں واپس چلو، اگر وہاں واپس چلنے سے پہلے باپ کے گھر گئی تو تینوں طلاق''
تو شوہر کا قول تشم کے ساتھ معتبر ہوگا۔ عورت کو چاہیے کہ پہلے شوہر کے مکان پر آجائے پھر شوہر کی اجازت ورضا مندی سے حب موقع والد کے مکان پر جائے، اگر شوہر کے مکان پر جائے مگان پر چلی جائے گی (1)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
جائے گی تو طلاقی مغلظہ واقع ہوجائے گی (1)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفرلہ، دار العلوم دیو بند، کا / ۲/ ساھ۔

#### الضأ

## سے وال[۱۳۳۹]: زیدوعمر میں چند باتوں میں کھیت میں بل چلانے کے درمیان تکرار ہو گیاء زید

(۱)" فحلف: لاتخرج، فإذا جلست ساعةً، ثم خرجت، لا يحنث؛ لأن قصده منعها من الخروج الذي تهيأت له، فكأنه قال: إن خرجت الساعة. وهذا إذا لم يكن له نية، فإن نوى شيئاً، عمل به، شرنبلالية". (رد المحتار: ٢٢/٣) كتاب الأيمان، ياب اليمين في الد خول والخروج والسكنى الخ، مطلب في يمين الفور، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٥٥/٣، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول و الخروج و السكني، دار الكتب العلمية، بيروت)

(وكذا في النهر الفائق: ٣/٣٠، كتاب الأيمان، باب اليمين، في الد خول و الخروج، امداديه ملتان)

باپ ہے،اورعمراس کاحقیقی بیٹا ہے۔زبیر نے اپنے بیٹے عمرے ہل اور بیل گھیت ہے مکان بار بار لے جانے کا حکم د یا الیکن عمر چند منت خاموش بعیشار ہا، جواب میں صرف اتنا کہتار ہا کہ آپ پہلے چلیں، باپ نے عمر بیٹے ہے ناراض ہوکرکہا: ''اگرتم یہبیں بیٹھے ندرہوتو تمہاری مال کوطلاق اور تین طلاق''۔شام ہوچکی تھی ، باپ یہ کہ کرگھر کی طرف چلاآ یااور بیٹا کچھتو قف کے بعد وہ بھی مکان چلاآ یا۔ باپ کا قصدتو صرف بیٹے کوشم دلا کرغصہ سے کھیت میں روک دینامنظورتھا بفس طلاق کا ہالکل ارا وہ نہ تھا ، کیونکہ میاں ہیوی میں کسی نتم کا اختلاف نہیں ہے بلکہ ایخ اس کہنے پراس کو بہت ندامت ہے۔

اب سوال بيہ ہے كه آيا طلاق زيد كى بيوى پر واقع ہوگئى يانہيں ،اگر واقع ہوگئى تو كۇنسى طلاق واقع ہوئى ؟ ما بین از دوا جنگی تعلق رکھنے کی کیاصورت ہے، جبکہ دونوں ایاس کو پہو پنج کیلے ہیں اورایک دوسرے کی و کیجدر مکھ کے بخت حاجت مند ہیں؟ شرعی حکم بتانے کے بعد بتا ئیں کہ اصولاً زید کے قق میں یہ پمین فور ہے یا تعلیق طلاق على فعلِ أُجنبي جَبَيه اس نے بارادهُ طلاق به کلمه نہیں کہاہے، بلکه صرف بیٹے گوشم د لاکررو کنامقصود تھا؟ مسئله بالا کا شرعی حکم واضح طور پر بیان فر ما نمیں ۔عین نوازش ہوگی۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

بظاہر یہ تیمین فورہ، ہمیشہ کیلئے اس جگہ بیٹے کو بٹھا نامقصود نہیں تھا، باپ کے کہنے کے بعد بیٹا کچھ دىرومال بعيشار ما،للهذا طلاق واقع نهيس ہوئى ، كيونكه طلاق و ہاں بيٹھے نەر ہنے پرتھی (۱) \_ فقط والله تعالى اعلم \_ حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم و يوبند، كيم/ رمضان المبارك/ ٨٨ هـ\_ الجواب سيحجج: بنده نظام الدين غفرله-

(١) " وشرط للحنث في قوله: إن خرجت مثلاً فأنت طالق، أو إن ضربت عبدك فعبدي حر -لمريد النحروج والنضرب- فعُله فوراً؛ لأ ن قصده المنع عن ذ لك الفعل عرفاً". (الدرالمختار). "أرادت أن تخرج، فقال الزوج: إن خرجت، فعادت وجلست، وخرجت بعد ساعة، لايحنث". ﴿ دُالمحتار؛ ٣/ ١ ٢ / ٢ ٢ كتاب الأيمان، مطلب في يمين الفور، سعيد،

(وكذا في مجمع الأنهر: ١/٥٥٥، باب اليمين في الدخول و الخروج و الإتيان و السكني، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في البحرالرائق: ٣/٥٢٩، ٥٣١، كتاب الأيمان، باب اليمين في الدخول والخروج، رشيديه)

# مکان میں داخل ہونے کی شم اوراس سے بیخنے کا حیلہ

سے وال [۱۳۴۰]: زید نے غصہ میں اپنے مکان میں جانے سے شم کھائی اور کہا ہے اپی بیوی کو کہ
"اگر میں اس مکان میں آؤں تو جھ پرتین طلاق" سے سرف بیالفاظ ایک دفعہ کیے ہیں۔ تین دن ہو گئے ہیں زید
اپنے مکالِ مسکونہ میں نہیں گیا ہے ، لیکن زیداس مکان کا مالک نہیں ہے۔ پس سوال سے ہے کہ زیدا ب اس مکان
میں جانا چاہتا ہے ، وہ اس مکان میں کس صورت سے جاسکتا ہے ، کہ گناہ گار بھی نہ ہواور طلاق بھی واجب نہ ہو؟
سائل بمحداختر ، سہار نبور۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

زید نے اشارہ کر کے متعین کردیا کہ اگراس مکان میں آؤں تو تھے پر تین طلاق،اب وہ مکان خواہ زید
کی ملک ہویا نہ ہو، بہر صورت اس میں جانے ہے اس کی بیوی پر تین طلاق واقع ہوجا کیں گی اوراب اگراس میں
جانا چا ہتا ہے تو اس کی صورت ہے کہ زید خود نہ جائے بلکہ دوسرے لوگ اس کواٹھا کر زبردی مکان میں لے
جا کیں ، اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق نہ ہوگی۔ اگر بغیراٹھائے خود اپنے بیروں سے چل کر مکان میں
جائے گا ، خواہ دوسرے کے اصرار اور زبردی ہی ہے ہی تب بھی طلاق ہوجائے گی:

"إذا حلف الرجل أن لايد خل دار فلان، وأذخِل مكرها، لايحنث. هذا إذا حمله إنسان وأدخِل مكرها، لايحنث. هذا إذا حمله إنسان وأدخله مكرها، وإذا أكرهه حتى دخل بنفسه، يحنث عندنا". فتاوى عالمگيرى: ١٨٣٦/٤) و كذافي الأشباه والنظائر، ص: ٢١٣(٢) و فقط والله تعالى اعلم و كرده العبر محمود كناوي عقا الله عنه معين مقتى مدرسه مظاهر علوم سهار نبور و العبر محمود كناوي عقا الله عنه معين مقتى مدرسه مظاهر علوم سهار نبور و الجواب معيد احمد غفرله، مسيح عبد اللطيف ٣٠/ ربيع الاول/ ١٣٥٨ هـ

<sup>(</sup>١) لم أجده في الفتاوي العالمكيرية

<sup>(</sup>وبمعناه في الفتاوي البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأيمان، الباب السادس عشر في الدخول: ١٨/٣، وشيديه)

<sup>(</sup>و كنذا في تبيين النحقائق: ٣٣٨/٣، كتاب الأيمان، باب اليمين في الد خول والخروج والسكني، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٢) (الأشباه والنظائر، الفن الخامس: الحيل، الثامن، ص: ٩٩، قديمي).....

## کیاار تداد ہے تمین ساقط ہوجاتی ہے؟

سبوال[۱۳۴]: اگرزید نے اسلام کی حالت میں قتم کھالی کلما کے ساتھ ، یعنی ''جب بھی میرا نکاح ہوتو طلاق ہو' اور پھراسلام لے آئے تواس قتم کا اعادہ ہوگا جواس نے تعمیل اسلام کی حالت میں کھائی تھی ، یا اس قتم کا اعادہ نہیں ہوگا؟ برائے کرم مکمل ویدل مع احادیث وفقہ تحریر فرمائیں۔ فقط والسلام۔

محرنفیس کصیم پوری مععلم دارالعلوم دیوبند،۴/ دٔ ی قعده/۴۰۰ اهـ

### الجواب حامداً ومصلياً:

اس نیت سے مرتد ہونا کتھلیق باطل ہوجائے نہایت خطرناک ہے بہیں معلوم کدارتداد کے بعداسلام قبول کرنے کی مہلت ملتی ہے یانہیں، اس سے پہلے ہی وقت موعود آ جا تا ہے؟ نیز پھراسلام سے محبت رہے یا نفرت پیدا ہوجائے؟ فقہاء نے بیجی لکھا ہے کہ جوشخص بینیت کرے کہ کل کومرتد ہوجائے گا، وہ ابھی سے کا فر ہوجا تا ہے۔ تقرفات مرتد کے ذیل میں شامی، بحرو غیرہ میں تعلیق کے ذیل بطلان وبقائے یمین کے متعلق امام اعظم وصاحبین رحمہم اللہ تعالی کا ختلاف نقل کیا ہے۔

کوئی شخص مرتد ہوکر دارالحرب میں چلا جائے اور قاضی اسلام اس کے لحاق کا تھم دے، پھر وہ مسلمان ہوکر دارالاسلام میں لوٹ آئے تواس کی تعلیق بھی عُو دکر آئے گی جیسے کہ اس کی املاک باقیہ عود کر آئے گی ، بیمسلک صاحبین رحمہما اللہ تعالی کا ہے اور امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک تھم لحاق بمنز لی موت کے ہے جس کی بناء پر تعلیق ساقط ہو چکی ہے، اب اس کے عود الی الاسلام سے تعلیق عُو دنہیں کرے گی :

"وكذا يبطل بلحاقه مرتداً بدار الحرب خلافاً لهما، اه". درمختار- "(قوله: وكذا يبطل: أي التعليق (قوله: خلافاً لهما): أي للصاحبين فعندهما لا يبطل التعليق؛ لأن زوال الملك لا يبطله. وله أن بقاء تعليقه باعتبار قيام أهليته، وبالارتداد ارتفعت العصمة، فلم يبق تعليقه لفوات

<sup>= (</sup>و كـذا فـي مـجمع الأنهر: ٢/١٥، باب اليمين في الدخول والخروج والسكني. دارإحياء التراث العربي بيروت)

الأهلية، فبإذا عباد إلى الإسبلام، لم يبعد ذلك التعليق الذي حكم بِسُقُوطه، بحر عن شرح المحمع للمصنف". شامى: ٢/٤٩٧/١) - فقط والله تعالى اعلم - حرره العبرمحمووغ فرله، وارالعلوم ويوبند، ١١/١٠/١٠ هـ



<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب التعليق، مطلب في معنى قولهم ليس للمقلد الرجوع عن مذهبه: ٩/٣ ، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق. باب التعليق: ٣٥/٣، وشيديه)

# فصل فى التعليق بالمشيئة (لفظ انشاء الله كے ساتھ طلاق معلق كرنے كابيان)

'' طلاق انشاءالله'' كاحكم

سے وال [۱۳۲]؛ مظہر اوراس کی بیوی میں حالات ناساز گار ہوئے جس کی وجہ سے بیوی کے والدین نے مظہر کوطلاق دینے پرمجبور کیا، مگر مظہر تیار نہ ہوا، آخر میں مجبور ہوکر مظہر نے کہا کہ ' طلاق دیدوں گا'۔ چنانچہ پچھ دنوں بعد مظہر نے بلائیت وارادہ طلاق چنداشخاص کے روبر وکہا کہ ' طلاق انشاء اللہ تعالی، طلاق انشاء اللہ واللہ کا اور سر پنچ اللہ، طلاق انشاء اللہ' ۔ اس واقعہ کے بعد ایک سال تک بیمعاملہ پنچایت میں پڑار ہاجس میں اہلِ علم اور سر پنچ وغیرہ شامل ہوتے رہے اور بیہ طے پایا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، چنانچہ اس وقت سے وہ عورت آباو ہے۔ کیا ازروع شرع بیٹھیک ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ایسا کہنے سے طلاق تہیں ہوئی ، دونوں میں نگاح بدستور قائم ہے(۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود عفی عنہ ، دارالعلوم ویوبند۔ سے ص

الجواب سيح بنده محمر نظام الدين عفى عنه، دارالعلوم ديو بند\_

" تجھ کوطلاق دی، طلاق دی، طلاق وی انشاء الله" کہنے کا حکم

سسوال[٦٣٣٣]: زيدنه اپني منكوحه كوتين مرتبه لفظ طلاق كها اور آخر ميس انشاء الله كهه دياء آيااس كي

(١) "(الاتطلق) قال لها: أنت طالق إنشاء الله متصلاً". (الدرالمختار: ٣٦ ٦/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٣/، الفصل الرابع في الاستثناء، رشيديه)

﴿ وَكُذَا فَي تَبِينِ الْحَقَائِقِ: ٣٠٠٣ ، كتاب الطلاق، باب التعليق، دار الكتب العلمية بيروت)

بيوى كوطلاق موكني يانبير؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرزید نے اپنی بیوی کواس طرح کہا ہے کہ 'میں نے تجھ کوطلاق دی، طلاق دی، طلاق دی انشاء اللہ' تو س کی بیوی پر پہلی اور دوسری طلاق فی الحال واقع ہوگئ (۱)۔ عدت ختم ہونے سے پہلے رجعت کا اختیار ہے (۲) اور بعد عدت طرفین کی رضا مندی سے دوبارہ نکاح کی اجازت ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں (۳)۔ اور تیسری طلاق ابھی واقع نہیں ہوئی، جب اللہ چاہے گا تب واقع ہوگی ، اللہ کا چاہنا شوہر کے طلاق دینے سے معلوم ہوگا، یعنی جب آئندہ طلاق وے تو معلوم ہوگا کہ اس وقت اللہ نے چاہا ہے، اس وقت تیسری واقع ہوگر مغلظہ ہوجائے گی، پھر بغیر حلالہ کے جبدید کاح کی بھی گنجائش نہیں ہوگی (۴)۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیوبند، ۲۱/ ۱۸۹ھ۔

(١) "لوقال: أنت طالق واحدةً وثلاثاً صح (الاستثاء) بالإجماع، وكذلك: أنت طالق وطالق وطالق إنشاء الله؛ لأنه لم يتخلل بينهما كلام لغو". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٠٠٣، الفصل الرابع في الاستثناء، رشيديه) (وكذا في تبيين الحقائق: ١٣٣/٣، باب التعليق، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الاختيار لتعليل المختار: ٢/ ٨٣ / ، فصل: إذاعلق الطلاق على مشية الله، مكتبه حقانيه پشاور)

(٢) "إذاطلق الرجل امرا ته تطليقةً رجعيةً أو رجعيتين، فله أن يراجعهافي عدتها، رضيت بذلك أولم ترض".

(الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٧، الفصل السادس في الرجعة وفي ماتحل به المطلقة، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٩٣/٢ م، باب الرجعة، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/ ٩٩ ، باب الرجعة، دارالكتب العلميه بيروت)

٣) قال الله تعالى: ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٠)

"وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها". (الفتاوي العالمكيرية، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: ١/٣٢٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٣٢٥/٣، كتاب الطلاق، الفصل الثالث والعشرون في المسائل المتعلقة بنكاح المحلل ومايتصل به الخ، قديمي)

(٣) "وينكح مبانته بمادون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع". (الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب =

### طلاق كالفظ كهه كرانشاءاللدآ مسته كهنا

سسوال[۱۳۳۴]: زیدگوچندآ دمیوں نے پکڑ کر مار پیٹ کراس سے ایک تحریری بیان لیا کوکھوکہ
''میں نے فلال کوگالی دی اور فلال چیز چڑھائی ہے' ، پیچارہ زید نے ڈرکی وجہ سے لکھ دیا۔ بیان کے آخر میں
کلما کی قتم بھی لیا کہوکہ' اگر میہ بیان جھوٹ ہوا ور فلط ہوتو جب جب میں شادی کروں تو میری بیوی کوطلاق ہو' ۔
اور پیچارے زید کے علم میں ہے کہ میہ بات بالکل غلط ہے، لیکن اگرفتم سے انکار کرتا ہے تو چارول طرف سے
وُنڈے پڑتے ہیں، للبذا ڈرکرفتم کھالیاء تم کے ساتھ آہتہ سے انشاء اللہ کہا کہ دوسرے شخص نے بیاشارہ نہیں
مناہے، صرف زید نے سنا ہے۔ تو دریافت طلب امریہ ہے کہ زید کا بیاشارہ کرنامعتر ہے یا کہیں؟ قضاءً ودیا تنا
اور کسی اعتبار سے بھی شادی کرسکتا ہے بینہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جب اس نے آ ہستہ سے متصلاً انشاء اللہ کہہ دیا جس کوخود س بھی لیا تو اس سے بمیں نہیں ہوئی ، اس کے خلاف کرنے سے حانث نہیں ہوگا:

"لوقال لها؛ أنت طالق إنشاء الله متصلاً مسموعاً بحيث لوقرب شخص أذُنّه إلى فمه، يسمع، لايقع، اه". درمختار، ص: ٩،٥(١)- "ولوالحالف مكرهاً أومخطأً أوناسياً في اليمين أوالحنث، فيحنث بفعل المحلوف عليه مكرهاً، اه". درمختار (٢)-

(وكذا في الفتاوئ العالمكيرية: ٢/١٪ ٣٥٣، كتاب الطلاق، البأب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(١) (الدرالمختار: ٣٦٨ ، ٣٦٦/، باب التعليق، سعيد)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٣٨٩/ ٣٨٩، الفصل التاسع في الاستثناء، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٢/٣ ) ، باب التعليق، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) (الدرالمختارعلي تنويرالأبصار: ٩٠٨/٣، ٩٠٤، كتاب الأيمان، سعيد)

(وكذا في ملتقى الأبحر: ١/١ ٥٣، كتاب الأيمان، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

<sup>=</sup> الرجعة: ٣٠٩/٠ سعيد)

"کتب الطلاق واستثنی بلسانه أوطلق بلسانه واستثنی بالکتابه، هل یصح الاروایة لهذه المسئلة، وینبغی أن یصح کذافی الظهیریة، اه". شامی: ۲۹/۲، قبل باب الصریح (۱)۔ المسئلة، وینبغی أن یصح کذافی الظهیریة، اه" شامی: ۲۹/۲ می قبل باب الصریح (۱)۔ اگرزید سے زبانی بیشم لی جاتی اوروہ بلاا کراہ کے بیشم کھالیتا اوراس میں آ ہستہ انشاء اللہ کہددیتا تب بھی یمین کی ذرمدواری زید پرعائد تم وتی دفظ واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود عفر له، دارالعلوم دیو بند، ۱۹۲۴م/۱۴ میں۔

طلاق كے ساتھ "انشاء الله" بست آواز سے كہنا اور جبراً طلاق نامه لكھنا اور اس كوسنانا

سبوان [۱۳۴۵]: میرے خسر نے مجھا ہے گھر بلاکرظلم شروع کردیا کہ میری اڑکی کوطلاق دو، بہت مارا پیٹا۔ میں نے جان بچانے کیلئے مندرجہ ذیل طلاق نامہ بنگلہ زبان میں لکھااور انشاء اللہ پست زبان سے کہہ دیا۔ پھر مارا اور کہا کہ اس کو پڑھو، مجھے مسئلہ معلوم تھا کہ پڑھنے سے طلاق نہ ہوگی، تو میں نے طلاق نامہ پڑھا اور پھرانشاء اللہ پست زبان سے کہد دیا۔ بانس کنڈی کے علماء نے فتوی دیا ہے کہ طلاق نامہ بیہ ہوئی۔ آپ کا کیا تھم سے جانقل طلاق نامہ بیہ ہے۔

نسو جسمه: محمر عبدالجليل عقلوميال كياثر كي كوطلاق نامه بيڙه دول گا، مين آج عبارت النساء كو ايك طلاق، دوطلاق، تين طلاق، بائن طلاق (انشاء الله) ديا ''صحت بدل و با موش پيطلاق نامه لکه ديا، فقط يهي پيژه كرستايا اورانشاء لله بيست زبان سے كہا۔ اس صورت ميں شرعي حكم كيا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

لفظ''انشاءاللہ''پیت زبان ہے کہنا بھی مفید ہے،اس کے بعد طلاق نہیں ہوتی (۲)،اگریہ تاویل نہ کی

<sup>(</sup>١) (رد المحتار: ٢٣٤/٣، كتاب الطلاق، سعيد)

<sup>(</sup>و كذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٨٥٨، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، رشيديه)

 <sup>(</sup>٣) "(قال لها: أنت طالق إنشاء الله متصلاً) .......... (مسموعاً) بحيث لوقرب شخص أذنه إلى فيه يسمع، فصح استثناء الأصم". (الدر المختار: ٣١٨/٣، باب التعليق، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الهداية: ٣٨٩/٢، باب الأيمان في الطلاق، فصل في الاستثناء، مكتبه شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في النهر الفائق ٢ / ٢ ٠ ٩، كتاب الطلاق، باب التعليق، رشيديه)

ہوتی تب بھی اس لکھنے ہے اور اس کو بڑھنے سے طلاق نہ ہوتی ۔ لکھنے سے تو اس لئے نہ ہوتی کہ پہتر پر جبراً لکھوا کی گئی ہے، اگر نہ لکھتا تو سخت معاملہ کیا جاتا۔الی تحریرے طلاق نہ ہونا فتاوی قاضی خان، فتاوی عالمگیری، شامی وغیرہ میں مذکورے(۱)۔اگرز دجہ تحریر لکھتے وقت سامنے موجود تھی تو تحریرے طلاق داقع نہ ہونے کی بید درسری دجہ ہے۔ردالحتار،جلدخامس میں ہے کہ 'الیی صورت میں طلاق تہیں ہوتی ''(۲)۔

استح رکو بڑھنے سے طلاق واقع نہ ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ اس پڑھنے سے ایقاع طلاق مقصور ہی نہیں ، بكه لكه بوع حروف كويرُ هنامقصود ب جبيها كه فقه كي كتاب مين يرُ هے "أنت طالق" يا"امر أتبي طالق" تواس سے طلاق نہیں ہوتی کیونکہ ایقاع مقصود نہیں بلکہ قتل مانی الکتاب مقصود ہے۔صورت مسئولہ میں الیمی تح بركوقراءةُ لقل كرريا ہے جس سے طلاق واقع نہيں ہوتی:

" صريحه مااستعمل لغةً أوعرفاً فيه، لايحتاج في وقوعه إلى نيته -وهو: أنت طالق-بشرط أن يقصد ها بالخطاب، فلوكرر مسائل الطلاق بحضرتها، لايقع قضاءً وديانةً ، اه". كذافي الدر المنتقى: ١ /٣٨٦(٣)-

" فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته، فكتب لاتطلق؛ لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة، ولاحاجة هنا، كذافي الخانية، اه". شامي: ٢١/٢ ١٤(٤)-

<sup>(</sup>١) (سيأتي تخريجه في رقم الحاشية : ٩)

<sup>(</sup>٢) (فليراجع للتخريج ،ص: ١٨ ١ ، رقم الحاشية: ١)

<sup>(</sup>٣) "الدرالمنتقى شرح الملتقى على هامش مجمع الأنهر: ١/ ٣٨٦، باب إيقاع الطلاق، دارإحياء التواث العوبي، بيروت)

روكذا في ردالمحتار: ٣٥٠/٣، كتاب الطلاق، مطلب في قول البحر: إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في النهر القائق: ٣٢٥/٢، كتاب الطلاق، باب الطلاق الصريح، رشيديه)

<sup>(</sup>٣) (رد المحتار على الدرالمختار: ٣/ ٢٣٦، كتاب الطلاق، مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٩٤٩، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، رشيديه)

قال في مسائل شتى في إيساء الأخرس وكتابته: "وظاهره أن المُعَنُونَ من الناطق الحاضر غير معتبر، اه". رد السحتار: ٥/١٤٧٠) ـ فقط والله تعالى اعلم ـ حرره العبر محمود غفرله، وارالعلوم ويويند، ٣/٥/٣٩ هـ



<sup>= (</sup>وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الهندية: ١/٣٥٢، قصل في الطلاق بالكتابة، رشيديه) (١) (رد المحتار: ١/ ٢٣٤، كتاب الخنثي، مسائل شتى، سعيد)

# فصل فی المَخلص من التعلیق (تعلیقِ طلاق ہے بچنے کابیان)

## تعلیقِ طلاق سے بیخے کی صورت

سے وال [۱۳۴۱]: زیدنے اپنی زوجہ کو حالتِ عصد میں کہا کہ 'اگر میں تیرے ہاتھ کا کھانا کھاؤں تو تجھ کو تین طلاق''۔ زید نے اپنی زوجہ کے ہاتھ سے ابھی تک کچھ کھایا پیانہیں۔ اب اس کور کھنے گی اور اس کے ہاتھ سے کھانے پینے کی کیاصورت ہوگی۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اس سے بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ ایک طلاق دے کراس سے بے تعلق ہوجائے ، عدت تین حیض ختم ہوجائے تا تا کہ ایک طلاق دے کراس سے بے تعلق ہوجائے ، عدت تین حیض ختم ہوجائے تو اس کے ہاتھ کا لِکا ہوا کھانا کھالے ، اس سے شرط پوری ہوجائے گی اور طلاق نہیں ہوگی ، اس کے بعد دوبارہ نگاح کرلے ، پھراس کے ہاتھ کا کھانا کھانے سے کوئی اثر نہ ہوگا ، کہ ذافسی رد السمحتار (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرليه، دارالعلوم ديوبند، ٨٩/٤/٥٩ هـ

شرطِ طلاق ختم کرنے کی صورت

سوال[۱۳۴۷]: زیدکا نکاح ہندہ ہے ہوئے عرصہ ہوگیا، ایک روز غصر میں زیدنے اپنی بیوی سے پیجملہ کہا کہ 'اگرتم وہاں جاؤگی (بینی اپنے میکے) توتم پرطلاق عائد ہوگی''ایک دومنٹ کے بعدان کویا دولایا کہ

(١) " فحيلة من علق الثلاث بـ د خول الدارأن يطلقهاو احدةً، ثم بعد العدة تدخلها، فتنحل اليمين، فينكحها". (الدرالمختار: ٣٥٥/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ١ / ١ ١ م، الفصل الأول في ألفاظ الشرط، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ١١٨/٣) ، باب التعليق، دارالكتب العلمية، بيروت)

''اگرتم وہاں جاؤ گی تو تم پروییا ہی ہوگا جیسا کہ کہا گیاہے''۔ باقی اس وقت طلاق کالفظ نہیں کہا، پھر پچھ عرصہ کے بعد (چودھویں دن) پہ کہا کہ ''اگرتم جاؤ گی (میکے ) تو تم پرطلاق''۔ باقی ہندہ ابھی تک زید کے گھر میں ہے

پیرزید نے تقریباً چارماہ کے بعدایک دن تکرارمیں ہندہ کو بیکہا کہ ''جاؤمیں نے تم کوچھوڑ دیا'' لیکن ہندہ اب بھی زید (شوہر) کے گھر میں ہے اور ہندہ اس بات سے انکار کرتی ہے کہتم (بعنی زید) مجھے کوابیا نہیں کے ہوبلکہ ''جھوڑ دونگا'' لفظ کے ہویا مجھے یاد نہیں ہے۔ اور بیہ بات ہوئے بوراایک سال گزرگیا۔ کیا ہندہ پرطلاق ہوئی یا نہیں اورا گرہوئی تو کوئی ؟ اور کیا صورت ہے کہ ہندہ زید کے نکاح میں رہے اور شرط معلق بھی ختم ہوجائے ؟ صورت مذکورہ کوا تیجی طرح سمجھ کرجوا ہے عنایت فرما نمیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

پہلے لفظ''طلاق عائد ہوگی'' سے طلاق واقع نہیں ہوئی، خواہ کتنی ہی مرتبہ کہا ہو کیونکہ بہ طلاق منجز نہیں بلکہ شرط پرمعلق ہے اور شرط پائی نہیں گئی، لہذ اطلاق نہیں ہوئی، البتہ شرط ابھی باقی ہے(۱)۔ دوسرالفظ کہ ''جاؤییں ہے تا کہ شرط پرمعلق ہے اور شرط پائی نہیں گئی، لہذ اطلاق صرت کے واقع ہوئی، جس میں رجعت کاحق حاصل ہے(۲)۔ اگر عدت سے تم کوچھوڑ دیا'' اس سے ایک طلاق صرت کے واقع ہوئی، جس میں رجعت کاحق حاصل ہے(۲)۔ اگر عدت

(١) " وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل: أن يقول لامراً ته: إن دخلت الدار فأنت طالق". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٣٢٠، الباب الرابع الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه) (وكذا في الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركت علميه ملتان)

(وكذا في الفتاوى التاتار خانية: ٢/١٠٥ ، الفصل السابع عشرفي الأيمان بالطلاق، إدارة القرآن كراچى) (٢) "بخلاف فارسية قوله: سرحتك وهو "رباكردم"؛ لأنه صار صريحاً في العرف على ماصرح به نجم النزاهدى الخوارزمي في شرح القدوري مسمس ثم فرق بينه وبين سرحتك، فإن سرحتك كناية، لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح، قإذا قال: "رباكردم"؛ أي سرحتك، يقع به السرجعي مع أن أصله كناية أيضاً، وماذاك إلا لأنه غلب في عرف الفرس استعماله في الطلاق، وقد مران الصريح مالم يستعمل إلا في الطلاق من أي لغة كانت". (ردالمحتار: ٢٩٩/٣، باب الكنايات، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ١/٩٥٩، الفصل السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسية، رشيديه) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ١/٩٤٩، الفصل السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسيه، رشيديه) (تین حیض) گزرنے سے پہلے رجعت کرلی یعنی طلاق واپس لے لی، یا تعلق زوجیت قائم کرلیا تورجعت ہوگئی،
کاح قائم رہا(۱)۔اگر رجعت نہیں کی بلکہ علیحدہ رہا یہاں تک کہ عدت گزرگئی تواب رجعت کا اختیار نہیں رہا۔
اب وہ عورت میکے چلی جائے تا کہ شرط پوری ہوجائے اور طلاق بھی واقع نہ ہو،اس لئے کہ بعد عدت وہ بیوی نہیں رہی کہ اس پر طلاق واقع ہوتی (۲) پھر دونوں دوگواہوں کے سامنے دوبارہ نکاح کا ایجاب وقبول کرلیں۔
اب اگروہ میکے جائے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی (۳) ۔فقط واللہ تعالی اعلم۔
املاہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیوبند، ۲/۴/۲۴، ۲۰ اھ۔

طلاق معلق سے بچنے کا حیلہ

سوال[٩٣٨]: ماقولكم رحمكم الله تعالى اندرينكه شخصر بخشم آمده، زنش

(۱) " وإذاطلق الرجل امرأته تطليقةً رجعيةً أوتطليقتين، فله أن يراجعها، رضيت بذلك أولم ترض". (الفتاوي العالمكيرية: ١/ ٠٤٣م، الباب السادس في الرجعة، رشيديه)

(وكذا في بدائع الصنائع: ٣٩ ٢/٣، فصل في شرائط جواز الرجعة، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في البحرالرائق: ٨٣/٣، باب الرجعة، رشيديه)

(٢) "شرط صحة الطلاق قيام القيد في المرأة نكاحاً كان أو عدةً، وقيام حل جواز العقد، فإن بعد ماطلقها واحدةً أو ثنتين فانقضت عدتها لوطلقها، لايصح طلاقه، وإن كان حل جواز العقد لما لم يكن القيد قائماً". (الفتاوى التاتار خانيه: ١٨٦/٣ ، كتاب الطلاق، الفصل الثاني في بيان شرط صحة الطلاق الخ، قديمي)

"فحيلة من علّق الثلاث بدخول الدار أن يطلقها واحدةً، ثم بعد العدة تدخلها، فتنحل اليمين فينكحها". (الدرالمختار : ٣٥٥/٣، باب التعليق، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ١/١ ١٣، الباب الرابع، الفصل الأول في ألفاظ الشرط، رشيديه) (٣) "وإن وجد في غير الملك، انحلت اليمين بأن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فطلقها قبل وجود الشرط ومضت العدة، ثم دخلت الدارتنحل اليمين ولم يقع شئي، كذا في الكافي". (الفتاوي

> العالمكيرية: ١/١ ١ ٣، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، رشيديه) (وكذا في الدرالمختار: ٣٥٥/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، سعيد)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٩٣/٣ ، باب الأيمان في الطلاق، إدارة القرآن كراچي)

راگفت: "اگرتودرهیچ یکے ازیں درخانه ام درآئی برتوسه طلاق است". زنِ موصوفه تادرهیچ یکے ازاں خانها در نیاید، مطلقه خواهد گشت یانه؟ برتقدیر ثانی درخانه دیگر تعلقاتِ زن شوم ممکن است، مگردر آمدنِ زنِ مذکوره درال خانهائے مسطوره چگونه تواند؟ بینواتوجروا.

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ت اوقتیک از مذکوره درهیچ یکے از خانهائے مسطوره داخل نگردد، ازیں تعلیق مطلقه نخواهد شد. و مخلص ازیں تعلیق آن است که یک طلاقی منجز دهد، وپس از گزشتن عدت زنِ مذکوره در خانهائے مسطوره داخل شود تاکه یمین بتام رسد، بعد ازاں بازن مذکوره عقدِ جدید کند، پسس اکنوں ازدر آمدنِ زن مذکوره در خانهائے مسطوره طلاق و اقع نخواهد شد:

"وتنحل اليمين بعد وجود الشرط مطلقاً، لكن إن وجد في الملك طلقت، وإلالا، فحيلة من علق الثلاث بد خول الدار أن يطلقها واحدةً، ثم بعد العدة تدخلها، فتنحل اليمين، فينكحها، اه". درمختار: ٢/٢٩/٢) و فقط والشبحانة تعالى اعلم -

حرر ه العبرمحمود گنگو ہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ، ۲۶/ ذی الحجہ/ ۲۲ ھ۔

## طلاق معلق كومنسوخ كرنا

سوال[۹۳۹]: زیدنے اپنی زوجہ ہندہ کے ایک ماموں اورا یک خالہ کی کسی ہات سے غصہ ہوکران دونوں سے تکلم پرطلاق کومعلق کردیا، اگرایک طلاق یا دوطلاق یا تین طلاق معلق کیا ہے، ہرایک کا کیا حکم ہے؟ اوران دونوں میں ہے کسی ایک سے تکلم پرطلاق واقع ہوگی یا دونوں سے تکلم پر؟ نیز جب کہ زید کا غصہ فر وہوگیا تو

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار: ٣٥٥/٣، باب التعليق، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوى العالمكيرية؛ ١/١ ٣١ ، الباب الرابع، الفصل الأول في ألفاظ الشرط، رشيديه) (وكذا في الفتاوى التاتار خانية: ٥٦٣/٣ ، باب الأيمان في الطلاق، إدارة القرآن، كراچي) (وكذا في اللباب في شرح الكتاب: ١٤٥/٢ ، كتاب الطلاق، قديمي)

ا پنی زوجہ کو ماموں اور خالہ سے تکلم کی اجازت دینا جاہتا ہے تو طلاق معلق کے رفع کی کوئی صورت ہے یانہیں ، اگر ہے تو وہ کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جتنی طلاقوں کو معلق کیا ہے بھتی شرط پراتی ہی طلاقیں واقع ہوں گی ، لیعنی اگرا کی طلاق کو معلق کیا ہے تو ایک ہوگی ، دو کو معلق کیا ہے تو دو ہوں گی تین کو معلق کیا ہے تو تین ہوں گی (۱) ۔ اگر دونوں میں سے ہرا یک کے تکلم پر جدا گانہ طور پر معلق کیا ہے تو ہرا یک کے تکلم سے ہوجائے گی ، اگر دونوں کے تکلم پر مجموعی طور پر معلق کیا ہو دونوں کے تکلم سے ہوگی (۲) ۔ ایک اور دوطلاق کے بعدر جعت کا اختیار باقی تو دونوں کے تکلم سے ہوگی ، ایک کے تعدر جعت کا اختیار باقی رہتا ہے نہ بغیر حلال تی کے بعد مغلظ ہوجاتی ہے ، نہ رجعت کا اختیار بہتا ہے نہ بغیر حلال تی کے تجدید نکاح کی گنجائش رہتی ہے (۳) ، علاق کو شرط پر معلق کر دینے کے بعد اس کو منسوخ کرنے کا حق نہیں رہتا ۔

(١) " وإذا أضاف إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل؛ أن يقول لامراً ته: إن دخلت الدار فأنت طالق". (الفتاوي العالمكيرية ١/٣٢٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٢/ ٣٨٥، كتاب الطلاق، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركت علميه ملتان) (وكذا في تبيين الحقائق: ٣/ ٩٠١، باب التعليق، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "لوقال: إن دخلتما هذه الدار، أو كلمتما فلاناً، أو لبستما هذا الثواب ........ فمالم يوجد منهما جميعاً، لايقع الطلاق". (الفتائ التاتارخانية: ٣/ ١١٥، الأيمان بالطلاق، نوع في تعليق الطلاق بالفعلين، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ١/ ٣٢٣، كتاب الطلاق، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

(وكذا في بدائع الصنائع: ٢٨٧/٣ ، فصل فيما يرجع إلى المرأة، دارالكتب العلمية بيروت)

(٣) "إذاطلق الرجل امرأ ته تطليقة رجعية أو رجعيتين، فله أن يراجعهافي عدتها، رضيت بذلك أولم
 ترض". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٤، الباب السادس في الرجعة، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٩٣/٢، كتاب الطلاق، باب الرجعة، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق: ١٣٨/٣ ، كتاب الطلاق، باب الرجعة، دار الكتب العلمية بيروت)

رم) "وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة أو ثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها". (الفتاوي التاتارخانية: ٢٠٣/٣، الفصل الثالث والعشرون في مسائل =

اگر تین طلاق کوتکلم پر معلق کیا ہے اور اب تکلم کی ضرورت ہے تو اس کی مہل صورت یہ ہے کہ ایک طلاق مخرد دیرے اور عدت گزرنے کے بعد تکلم ہوجانے پر دوبارہ نکاح کرلیاجائے تو تکلم سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ شرط کا تحقق ایسی حالت میں ہوا کہ وہ زوجہ کل طلاق نہیں رہی بلکہ مطلقہ ہو کرا نقضائے عدت کے بعد اجنبیہ بن گئی، کذافی اللہ رائم ختار (۱) ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود عنی عنہ، دار العلوم دیو بند، ۱۲/۱۰/۱۰ ھے۔

كياشرط معلق كووالس لياجاسكتا ہے؟

سووان[۱۳۵]: احقرنے اپنی زوجہ کو بوجہ کرنائ یہ کہدیا تھا کہ 'اگرتواپنے ماموں اہراہیم کے گھر گئی اور ماموں کے سامنے آگئی تو تجھے طلاق ہوجائے گئ'۔ اس کے بعد تقریباً ایک ماہ بعد شخ کوہنسی خوشی کہنے گئی کہ آج میں عابدہ کے گھر جو کہرشتہ کی بہن لگتی ہے جاؤں گی ، میں نے جواب دیا کہ تم ضرور جانا، مگر میری والدہ کوساتھ لے کر جانا، تنہامت جانا۔ اس بات پر بگڑ گئی اور یہ کہنے گئی کہ آج میں معاملہ ہی ختم کردوں گی ، میں ماموں ابراہیم کے گھر جا کر معاملہ ختم کردوں گی ۔ یہن کرفوراً احقر نے اپنے بڑے بھائی امیر صن اوردوسرے ماموں ابراہیم کے گھر جا کر معاملہ ختم کردوں گی ۔ یہن کرفوراً احقر نے اپنے بڑے بھائی امیر صن اور وابر ت بھائی محمد موسی محرر محاسبی دارالعلوم دیو بند کو بلاکر دونوں بھائیوں کے روبرویہ کہہ دیا کہ میں اس کواجازت ہے ، میں اس کواجازت ہے ، میں اسپنے الفاظ واپس دیتا ہوں کہ وہ ہرجگہ جا سکتی ہے ، مجھے کوئی رنج نہ ہوگا، میری جانب سے اجازت ہے ، میں اسپنے الفاظ واپس لیتا ہوں ۔

اس کے بعد میرے دونوں بھائی واپس چلے گئے ،اور میری بیوی نے ہاتھوں سے چوڑیاں اور کان سے لونگ نکال کر پچینک دی ،اس کے بعدایٰی والدہ کے گھر چلی گئی اور شہرت کر دی کہ مجھے طلاق ویدی ، مجھے طلاق

= المحلل، ادارة القرآن كراچي)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٧٣، قصل فيماتحل به المطلقة، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار: ٣/ ٩ ٠ ٣، ١ ١ ٣، كتاب الطلاق، باب الرجعة، سعيد)

(١) "فحيلة من علق الثلاث بد خول الدار أن يطلقها واحدةً ، ثم بعد العدة تدخلها، فتنحل اليمين". (الدرالمختار: ٣٥٥/٣، باب التعليق، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/١ ١٣، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٣/٣٦٣، باب الأيمان بالطلاق، إدارة القرآن كراچي)

ویدی۔ میں دوکان سے مغرب کے وقت گھر آیا ، تمام جگہ شہرت بن کرافسوں ہوا ، اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد چند آ دمی میرے بھائی امیرحسن کی بیٹھک میں تشریف لائے:

۱- جناب منشی مسعود جاوید صاحب ۲- حضرت مولانا خورشید عالم صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند۔ ۳-مولوی محمد فاروق صاحب مالک عظیم بک ڈیو۔۴-مولوی مشہود صاحب کتب خانہ دالے۔۵-مولوی حسن صاحب ایڈیٹر جلی۔۲- جناب محمد افضال صاحب۔

میر حضرات تحقیق کر کے اور بیان حلفیہ لے کرتسلی کر کے چلے گئے۔ میں نے بیان حلف سے کہہ دیا کہ میں نے طلاق نہیں دگ ۔ اور جوالفاظ میں نے ایک ماہ پہلے کہے تھے، وہ واپس لے لئے تھے۔ اب الیم صورت میں مسئلہ سے آپ آگاہ کریں کہ طلاق ہوگئی یانہیں؟ فقط والسلام ۔

سأئل بشليم اختر د يو بندى ـ

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرآپ کی بیوی اپنے ماموں ابراھیم کے گھر گئی اور ماموں کے سامنے آگئی تو آپ کی شرط کے مطابق بیوی پرطلاق واقع ہوگئی (۱) ، شرط پرطلاق کو معلق کر دینے کے بعد شرط کے واپس لینے کاحق نہیں رہتا۔ اگر واقعہ نزاعی ہے اور فریقِ ثانی کابیان اس کے خلاف ہے تو ممکن ہے تکم بھی دوسرا ہو جائے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم ویوبند، ۱۱/۱۱/۰۰،۱۱

تعلق کے بعدا جازت سے بھی تعلق ختم نہیں ہوتی

سے بھا نجے کو مارا، اوراس قدر مارا کہ مارکھانے والے کے بدن پرنشان پڑ گئے۔لڑکے نے آگراہے والدسے

(۱) "إنسما يصح (أى التعليق) في الملك كقوله لمنكوحته: وإن زرت فأنت طالق، أو مضافاً إليه كإن نكحتُك فأنت طالق، فيقع بعده: أى يقع الطلاق بعد و جود الشرط، وهو الزيارة في الأول والنكاح في الثاني". (تبيين الحقائق: ٩/٣ ، ١٠١٠، باب التعليق، دار الكتب العلمية بيروت)

(و كذا في رد المحتار على الدر المختار: ٣٣٣/٣، باب التعليق، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق: ١٠/٥، باب التعليق، رشيديه)

ماموں کی شکایت کی توا کبرحسن اورعبدالغفور کی آپس میں لڑائی ہوئی اورایسی لڑائی ہوئی کہ مارپیٹ کی نوبت آگئی ، مار پہیف کے دوران اکبرحسن کی بیوی حفیظہ بانونے اس وقت اپنے بھائی کے حق میں اپنے شوہرا کبرحسن سے زبان درازی کی کہاس وقت اکبرحسن نے اپنی بیوی حفیظہ بانوے کہا کہ''اگرتم اپنے بھائی عبدالغفورے بولوگی تومیری جانب سے تین طلاق ہے'۔

اس وا قعد کوتقریباً ۱۲،۲۱/سال ہو گئے ہیں، حفیظہ اپنے بھائی عبدالغفورے ابھی تک بات چیت نہیں کرتی ہے،اسی غم میں وہ گھلتی رہتی ہے۔اب آگرا کبرحسن اپنی ہیوی هفیظہ کواجازت ویدے کہتم اپنے بھائی عبد الغفورے بات جیت کرسکتی ہواور حفیظہ اپنے بھائی ہے بات چیت کرے؟ براہ کرم جوابتح ریفر مائیں۔ الجواب حامداً ومصلياً:

اگراجازت دیدے اور پھروہ اینے بھائی سے بات چیت کرے تب بھی طلاق مغلظہ واقع ہوجائے گی (۱)۔طلاق مغلظہ سے بیجنے کی ایک صورت ہے وہ بیر کدا کبرھن اپنی بیوی کوایک طلاق وے کرا لگ رہے، جب عدت گزرجائے،حفیظہ اپنے بھائی ہے بات چیت کر لے،اس کے بعدا کبرحسن اورحفیظہ بانو کا دوبارہ نکاح کردیاجائے۔اس سے شرط ختم ہوجائے گی ، پھرا گرحفظہ بانواپنے بھائی سے بات چیت کرے گی تو کوئی طلاق نہیں ہوگی (۲)۔فقط واللہ اعلم۔ حرره العبرمحمود غفرله، ١٣/١٢ هـ

<sup>(</sup>١) " وإذا أضاف إلى الشوط، وقع عقيب الشوط اتفاقاً، مثل: أن يقول لامراً ته: إن دخلت الدار فأنت طالق". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٠، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ ، ١ ، كتاب الطلاق، باب التعليق، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في الدوالمختار: ٣٥٥/٣، باب التعليق، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الهداية: ٣٨٥/٢، كتاب الطلاق، باب الأيمان في الطلاق، مكتبه شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>٢) " وإن وجد في غير الملك، انحلت اليمين بأن قال لامرأ ته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فطلقها قبل وجود الشرط ومضت العدة، ثم دخلت الدار، تنحل اليمين ولم يقع شئي، كذا في الكافي".

<sup>(</sup>الفتاوي العالمكيرية: ١ / ١ ١ م، الباب الرابع في الطلاق بالشوط، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار: ٣٥٥/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، سعيد)

## تعلیق کوختم کرنے کی صورت

سے وال[۱۳۵۲]: زیدنے اپنی بیوی کوغصہ میں کہددیا کہ 'اگرتم میری دہلیز پرآؤگی تو تم کوتین طلاق''۔اس وقت سے زید کی بیوی اس کے گھر کی دہلیز پرنہیں گئی ہے۔اگر زید پھراس کو اپنی بیوی بنا کرر کھے یا دوسرا گھر بنا کرر ہیں تو طلاق ہوگی یانہیں؟اگر زید اپنے بھائی کے مکان میں رہے اور اپنی بیوی کور کھے تو طلاق ہوگی یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

بے خدشہ صورت ہیہ ہے کہ بیوی کوایک طلاق دیدے، پھروہ عورت تین حیض گز ارکرشو ہر کے مکان پر آ جائے اور دوبارہ نکاح کر لے(۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبرمحمود عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۴۰/۱۰/۸۵ ھ۔ الجواب سیجے: بندہ محمد نظام الدین ، دارالعلوم دیوبند، ۱۴/۱۰/۸۵ ھ۔

# مغلظہ کی تعلیق کوختم کرنے کی ترکیب

سے وال [۱۳۵۳]: اسسازید نے بیوی پر بیشرط لگائی که 'نتم پانچ بیگه زمین کے بغیر میرے گھر میں داخل نہیں ہو مکتی ، اگراس شرط کو پوری کئے بغیرتم گھر میں داخل ہوئی تو تم کو تین طلاق''ئے جواب طلب امریہ ہے کہ مذکورہ شرط میں زید کے نام پرمکان نہیں ہے ، بلکہ ان کے والد مرحوم کے نام ہے ، اور وراثت ہنوز تقشیم نہیں ہوئی ہے۔ اگر زید کی بیوی اس گھر میں واخل ہوگی تو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟

 <sup>(</sup>وكذا في الفتاوي التاتارخانية: ٣/ ٦٣ ٥، باب الأيمان بالطلاق، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>۱) "لوحلف: لاتخرج امرأ ته إلا بإذنه، فخرجت بعد الطلاق وانقضاء العدة، لم يحنث، وبطلت اليمين بالبينونة، حتى لوتزوجهاً ثانيا، ثم خرجت بلا إذن، لم يحنث". (ردالمحتار: ٣٥٣/٣، باب التعليق، مطلب زوال الملك، سعيد)

<sup>&</sup>quot;فحيلة من علّق الثلاث بدخول الدار أن يطلقهاواحدةً، ثم بعد العدة تدخلها، فتنحل اليمين، فينكحها". (الدرالمختار: ٣/ ٣٥٥، باب التعليق، سعيد) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/١ ١ ٣، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، رشيديه)

ہ ۔۔۔۔۔ وراثت تقسیم ہونے کے بعد اگر مکان بیوی کے نام پر کردیا جائے اس کے بعد بیوی گھر میں داخل ہو گی تؤ کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟

ہ۔۔۔۔۔اگر ہیوی نے اپنے شوہرے مگان خریدا، اور بیوی مع شوہر کے گھر میں رہنے گلی تو کیا طلاق واقع ہوگی یانہیں؟

۵ .....وراثت تقسیم نہیں ہوئی ، زید عمروہ بھائی اورا یک بہن فاطمہ ہے،کل والد مرحوم کے نام پر جائیداو ہے، زید بڑا بھائی ہے،اس نے بہن بھائی کا حصہ چھوڑ کرا بنا حصہ مکان اپنی بیوی کے نام پر لکھے دیا ،اور بیوی اس گھر میں رہنے گئی۔اس صورت میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں ؟ان صورتوں کے علاوہ درستی ڈکاح کی اور آسان صورتیں اگر ہوں ،لکھ دیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

۱-۵۰۰۰۰۰۰۰۰زیدجس مکان میں رہتا ہے، عرفازید کاوہ ی مکان ہے، اگر چہاس میں اس کے بھائی بہن بھی حصد دار میں ، اس لئے اس میں شرط کے پورا کئے بغیر بیوی کے داخل ہونے سے تین طلاق واقع ہوجائے گی (۱)۔
اس سے خلاصی کی آسان صورت سے کہ بیوی کوایک طلاق بائن دیدے، وہ عدت پوری ہونے کے بعداس مکان میں بلا شرط پوری کئے داخل ہوجائے ، اس سے تعلیق زید تم ہوجائے گی اور طلاق بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ محل طلاق میں بلا شرط پوری کئے داخل ہوجائے ، اس سے تعلیق زید تم ہوجائے گی اور طلاق بھی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ محل طلاق میں رہی، پھراس سے دوبارہ نکاح کر لے، اس طرح تعلیق سے نجات مل جائے گی (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۹۲/۲/۲۲ ہے۔
الجواب مجمح : بندہ نظام اللہ بن عفی عنہ، دار العلوم دیو بند، ۹۲/۲/۲۲ ہے۔

<sup>(1) &</sup>quot;وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل: أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق". (الفتاوى العالمكيرية: ٢٠/١، الباب الرابع، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، رشيديه) (وكذا في تبيين الحقائق: ٣/ ١٠٥، كتاب الطلاق، باب التعليق، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في الدرا لمختار مع ردالمحتار: ٣٥٥/٣، باب التعليق، سعيد)

<sup>(</sup>٢) "وإن وجد في غير الملك، انحلت اليمين بأن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، فطلقها قبل =

# تعلیق کوشم کرنے کی صورت

سے وال [۱۳۵۴]: اسسازید بکرگوکہتا ہے کہ اگر تو نے عمرکو-جوغیر حاضر ہے جس پر کی بات سے ناراض ہے۔ محالتِ غصہ میں کہتا ہے:''اگر میں نے عمر کولاٹھیاں نہ ماریں تو مجھ پر تنین طلاق سے عورت حرام ہے''۔اور پھرائی گفتگو کے دوران میں بکرنے زید کو کہا کہ:عمر تمہارے بارے میں فلاں بات کہتا ہے تو زید نے کہا:''میں عمرکولاٹھیاں ماروں گااورا سے خنزیر بنادوں گا،ورنہ مجھ پر تین طلاق سے عورت حرام ہے''۔

نوٹ: خنزیر بنانے سے بیمطلب نہ تھا کہ اُسے انسان سے تبدیل کر کے خنزیر بنائے گا، بلکہ بیمحاورہ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ''مارے گا، چیٹے گا'' علاقہ میں بیرعام طور پر اسی موقعہ پر استعمال ہوتا ہے۔ نیز لاٹھیاں مارنے کے لئے وقت کی تخصیص نہیں کی گئی۔

سسن بدعمر کولاٹھیاں نہ مارے تو طلاق سے کس طرح نیج سکتا ہے، یا صرف لاٹھیاں مارئے ہے ہی طلاق واقع نہ ہوگی، یاارادہ لاٹھیاں مارنے کارکھتا ہے اور موقع نہیں ملتا، کیونکہ طلاق میں وقت معین نہیں رکھا گیا ہے اور موقع نہیں ملتا، کیونکہ طلاق میں وقت معین نہیں رکھا گیا ہے اور طویل عرصہ یعنی سال دوسال بعد لاٹھیاں مارے تو پھراس صورت میں اس وقت طلاق سے بچے گایا کوئی اور صورت بھی ہے؟

سسس بہال کے ایک عالم ہیں وہ فرماتے ہیں کہ زیدا پنی بیوی کوطلاقِ ہائن دے، پھرعمر کے ساتھ مصالحت کر لے اور تین حیض گذرنے پرازسرِ نو نکاح کرے تو جائز ہوجا تا ہے اور تیم سے نیج سکتا ہے اور پیمسئلہ شرح وقا بیدیں ہے۔کیااییا کرنا میچے ہے؟

اورا گرمصالحت نہ بھی کرے اور بائن طلاق دے دے اور تین حیض گذرنے پر پھر نکاح کرلے اور لاٹھیاں نہ بھی مارے تو جائز ہے یانہیں؟ اگرزیدعمر کولاٹھیاں مارے تو دشمنی پھوٹ پڑے گی، کیونکہ زیدعمر رشتہ دار ہیں۔کسی طریق سے زید بچے سکتا ہے یانہیں؟

<sup>=</sup> وجود الشرط، ومضت العدة، ثم دخلت الدار، تنحل اليمين، ولم يقع شي، كذا في الكافي". (الفتاوي العالمكيرية: ١/١ ١٣، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار: ٣٥٥/٣، كتاب الطلاق، باب التعليق، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي التاتارخانية: ٩٣/٣ ٥، باب الأيمان بالطلاق، إدارة القرآن كراچي)

ہم سے اگر لاٹھیاں مارنے کا زیداراوہ رکھتا ہے اور موقع نہیں ملتا اورائی حالت میں زید یا عمر فوت ہوجا تا ہے تو الین صورت میں کیا تھم ہے؟ اگر زیداور عمرالیے میں صلاح ومشورہ کرکے طلاق سے بچنے کے لئے زید عمر کوآ ہت دلاٹھیاں مارد ہے تو اس صورت میں طلاق پڑنے سے بچے سکتا ہے یانہیں؟

المستفتی: اخلاص خال ، مدرسدا سلامیدا سکول مینا پوری ، پنجاب۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں زید کے ذمہ ضروری ہے کہ عمر کو لاٹھیوں سے مارے ، اگر نہیں مارے گا تو اس کی عورت پر طلاق واقع ہوجائے گی۔ اور چونکہ وفت کی پوری تحدید نہیں گی ، اس لئے زندگی میں کسی وفت ایسا کر لے ، اگر نہیں کیا تو اخیر وقت میں طلاق کا تھکم دیا جائے گا۔ لاٹھیوں کو بھی متعین نہیں کیا کہ کتنی تعدا وہوگی ، لہذا کم از کم دولاٹھیاں مارنا ضروی ہے ، خواہ اس طرح کہ دولاٹھیاں لے کرایک دم ماردے یا علیحد ہ علیحدہ ، مگر بدن پر گئنا اور تکایف پہو نچنا ضروری ہے :

"وفي الذخيرة: حلف ليضربن عبده مأة سوطٍ، فجمع مأة سوطٍ وضربه مرةً، لا يحنث. قالوا: هذا إذا ضربه ضرباً يتألم به، وأما إذا ضربه ضرباً بحيث لا يتألم به، لا يبر ؟ لأنه صورةً لامعنى، والعبرة للمعنى. ولوضربه بسوطٍ واحدٍ له شعبتان خمسين مرةً، كل مرة تقع شعبتان على بدنه برً في يمينه؛ لأنه صارتا مأة سوط لما وقعت الشعبتان على بدنه في كل مرة.

وإن جمع الأسواط جميعاً وضربه بها ضربة ، إن ضرب بعرض الأسواط، لايبر؟ لأن كل الأسواط لم تقع على بدنه وإنما يقع البعض. وإن ضربه برأس الأسواط، ينظر: إن كان قد سوى رؤوس الأسواط قبل الضرب، حتى إذا ضربه ضرباً أصابه، رأس كل سوط ير في يمينه. أما إذا اندس من الأسواط شيء لا يقع به البرء عليه عامة المشائخ، وعليه الفتوى". بحر: ٢٩٣/٤).

(١) (البحر الواثق، كتاب الأيمان، باب اليمين في الضرب والقتل: ٩/٣ • ٢ ، وشيديه)

قال العلامة الألوسي رحمه الله تعالى: "وقال الخفاجي: إنهم شرطوا فيه الإيلام أما مع عدمه بالكلية فلا، فلو ضوب بسوط واحد له شعبتان خمسين مرة من حلف على ضربه مأة بر إذا تألم، فإن لم = طلاق وے کر از سرِ نو نکاح کرنے سے قتم باطل نہیں ہوتی ، اس لئے کدزوال مِلک سے تعلیق باطل نہیں ہوتی ۔ شرح وقایہ باب الحلف بالطلاق میں ہے: "وزوال الملك لا يبطل اليمين"(١)۔

اسی طرح بعینه یمی عبارت متن کنز وتنویر وغیره میں موجود ہے۔اس عبارت کی تشریح کرتے ہوئے ابن نجیم نے لکھاہے:

"لأنه لم يوجد الشرط، والجزاء باق لبقاء محله، فيبقى اليمين، وسيأتي أن زوال الملك بالشلاث مبطل للتعليق، لمكان مراده هنا الزوال بمادون الثلاث بأن طلقها بعد التعليق واحدةً

= يتألمم لايبر ولو ضربه مأة؛ لأن الضرب وضع لفعل مؤلم بالبدن بآلة التأديب ........ وذهب الشافعي وأبو حنيفة وزفر رحمهم الله تعالى إلى أن من فعل ذلك، فقد برّ في يمينه". (روح المعاني (سورة ص: ٢٠٠٠): ٢٠٠٩/٢٣ دارإحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في الجامع الأحكام القرآن للقرطبي (سورة ص: ٣٣) : ١٣٩/١٥ دار الكتب العلمية بيروت) (١) (شرح الوقاية، كتاب الطلاق، باب الحلف بالطلاق: ٢/٠٠١، مكتبه إمداديه ملتان)

قال العلامة المرغيناني رحمه الله تعالى: "وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها؛ لأنه لم يوجد الشرط فبقى، والجزاء باق لبقاء محله، فبقى اليمين". (الهداية، كتاب الطلاق، باب الأيمان في الطلاق: ٣٨ ٢/٢ مكتبه شركة علميه ملتان)

"والشرط يصح في الملك، أو إلى أثره، أو إلى سببه، وهذا لأن الشرط أمر حسى، فصحته تكون بوجوده حساً، مضافاً إلى الملك، أو إلى أثره، أو إلى سببه، وهذا لأن الشرط أمر حسى، فصحته تكون بوجوده حساً، وأما المجزاء فأمر شرعى فصحته إنما تكون بالشرائط التي اعتبرها الشرع للصحة، والشرع اعتبر بصحته المجزاء الشرائط التي قلنا تحقيقاً بما هو المقصود من اليمين، وهو تقوى الحالف على تحصيل الشوط والامتناع عنه؛ لأن الحالف إنما يتقوى على ذلك خوفاً لزوال الجزاء، والخوف إنما يحصل إذا كان الجزاء غالب النزول عند الشرط، أو متيقن النزول عند الشرط، وعليه النزول عند الشرط لقيام الملك، أو أثره للحال، وتبقن النزول عند الشرط بالإضافة إلى الملك، أو إلى سبب الملك". (المحيط البرهاني، كتاب الطلاق، الفصل السابع عشر في الأيمان في الطلاق: ٥٣٢/٣، غفاريه)

"وزوال الملك بعد اليمين لايبطل اليمين، والملكُ شرطٌ لوقوع الطلاق". (مجمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب التعليق: ٢٢/٢، مكتبه غفاريه كوئته) اوٹنتین فانقضت عدتھا، ٹم وجد الشرط، طلقت". مجمع الأنھر: ۱۹/۶ (۱)دوسرے عدم مصالحت کی شرط نہیں کیا کہ مصالحت سے شرط ختم ہوجائے۔ جس عالم نے یہ مسئلہ شرح
وقایہ کے حوالہ سے بتایا ہے، اگران سے عبارت نقل کرا کے جیجی جاتی تو بہتر تھا۔ فقط واللہ اعلم ۔
حررہ العبہ محمود گنگوہی معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور، ۲۶/۱/۱۰ ھ۔
الجواب محجے سعیدا حمد غفر لہ، مظاہر علوم سہار نبور، محجے بعبد اللطیف، ۲۹/شوال/ ۲۱ ھ۔
د'اگرایتی مرضی سے برتن لے گئی تو طلاق'' کا حل

سوان [۱۳۵۵]؛ زیرچار بھائی ہیں، بھی بھائیوں کا کھانا پینامشترک ہے، زیدا پنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک دن کی ساتھ اور زید کا بھائی نیچے کی منزل میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ زید کی بیوی زید کے بھائی کی بیوی سے برتن وغیرہ کے بارے میں جھاڑ گئی، زید نے غصہ کی حالت میں اپنی بیوی سے کہا''جو برتن میں تم کو دیدوں وہی برتن نیچے کی منزل میں لے جاسکتی ہو، اگرتم اپنی مرضی سے میں اپنی بیوی سے کہا''جو برتن میں تم کو طلاق' ۔ اس کے بعد فورا ہی اپنی بیوی اور بیچے کو لے کر دوسرے گھر میں منتقل ہوگیا جو پہلے گھر سے کچھ دور ہے۔ اب اگرزید کا باپ چاروں بیٹوں کو ملیحہ ہوگردے اور مشتر کہ تمام برتنوں کو تسیم کرکے چاروں بیٹوں کو ملیوں کو دیدے۔

اب اگرزیدگی بیوی کسی ضررت کے تحت پہلے والے گھر میں آئے اور علیحدہ والے برتن کواپی ضرورت کے لئے استعمال کر ہے تو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟ کیونکہ اب توسیحی بھائی اپنے اپنے برتنوں کے مالک ہوگئے۔ زید نے اپنی بیوی کواس وقت کہا تھا جب کہ بھی بھائیوں کا کاروبار، کھانا پینامشترک تھا، اب سبھی بھائی علیحدہ

(١) (مجمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب التعليق: ٢٢/٢، مكتبه غفاريه كوتثه)

"إذا وجد الشرط، انحلت وانتهت اليمين؛ لأنها غير مقتضية للعموم ....... وزوال الملك بعد اليمين لايبطلها؛ لأنه لم يوجد الشرط، فبقى الجزاء باق لبقاء محله، فبقى اليمين، ثم إن وجد الشرط في ملكه، انحلت اليمين، ووقع الطلاق؛ لأنه وجد الشرط والمحلُّ قابلٌ للجزاء فينزل الجزاء ولايبقى اليمين". (الهداية، كتاب الطلاق، باب الأيمان في الطلاق: ٢/٢، ٣٨، مكتبه شركة علميه ملتان) وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الطلاق، الفصل السابع عشر في الأيمان في الطلاق: ٥٣٢/٣، رشيديه)

علیحدہ ہو گئے۔کیاالیں حالت میں زیدگی ہیوی نیچے کی منزل سے اوپر کی منزل میں بغیرزید کے دیئے کوئی بھی برتن لے جاسکتی ہے یانہیں؟ اگر لے کر چلی گئی تو کیا طلاق واقع ہوجائے گی؟ نیز اگرکسی صورت میں طلاق سے چھٹکارا ناممکن ہوتو پھراوردوسری صورت تحریر فرما ئیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

بات بات پرخصہ ہوکر طلاق کے الفاظ زبان پرلانا بہت ہی بُراہے ،اس سے ہمیشہ احتیاط رکھیں۔اب ایک صورت تو یہ کہ زیداو پر کی منزل میں نہ رہے ، بلکہ نیچ کی منزل میں رہے تا کہ نیچ کی منزل سے او پر کی منزل میں برتن لے جانے کی بیوی کونو ہت ہی نہ آئے۔ دوسری صورت یہ کہ جو برتن زید نے بیوی کو دیئے ہیں ان برتنوں کے لے جانے کی تو ہر حال میں زید کی طرف سے اجازت ہے، اب جو برتن تقسیم کرکے والد نے دیئے ہیں وہی زید کی بیوی کودید سے اور عام اجازت ویدے کہ میری طرف سے ہر ہر برتن پنچ کی منزل سے او پر کی منزل میں او پر کی بیوی کودید سے اور عام اجازت ویدے کہ میری طرف سے ہر ہر برتن پنچ کی منزل سے او پر کی منزل میں منزل میں لے جانے گی اجازت ہے، اپس جو برتن بھی لے جاوے گی وہ میری مرضی سے لے جاؤگی نہ کہ اپنی مرضی سے ۔اس صورت میں بیوی پر کوئی طلاق واقع نہ ہوگی (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

املاہ العبر محمود غفر لہ ، دار العلوم دیو بند ، اس میں 184 سے 184 سے

(۱) "إذا قال لامرأ ته: أنت طالق إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني، أوقال: إلابرضائي، أو قال: إلابعلمي، أوقال لها: أنت طالق إن خرجت من هذه الدار بغير إذني، فهماسواء؛ لأن كلمة "إلا" و"غير" للاستثناء، فالجواب فيهما أن بالإذن مرة لاتنهى اليمين، حتى لوأذن لها بالخروج مرة، وخرجت، ثم خرجت بعد ذلك بغير إذنه، طلقت والحيلة في عدم الحيث أن يقول؛ أذنت لك بالخروج في كل مرة، أو يقول؛ أذنت لك كلماخرجت، فحينئذ لا يحنث". (الفتاوى العالمكبرية: ١/٣٩٩، كتاب الطلاق، الفصل الثالث في تعليق الطلاق، بكلمة "إن وإذاوغيرهما"، رشيديه)

(وكذا في رد المحتار: ٢٥٨/٣، ٢٠٠٠ كتاب الأيمان، باب اليمين في الد خول والخروج والسكني وغير ذالك، مطلب لاتخرج إلاباذني، سعيد)

(وكذا في الفتاوي البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية: ٣٩٣/٣، كتاب الأيمان، التاسع في اليمين بالإذر، رشيديه)

## "اگر بغیر پڑھے آ کرشادی کروں تو میری بیوی کوطلاق ہے" کاحل

سے وال [ ۱۳۵۱]: زیدتعلیم حاصل کرنے کے لئے اپنے ملک سے دوسرے ملک کی جانب چلااو رچلتے وقت یہ جملہ بطورشرط کہا کہ' اگر میں بغیر پڑھے آکر کے شادی کروں تو میری عورت کوطلاق ہے' ۔اب حال یہ ہے کہ تعلیم ہنوز پایئے تھیل کوئیس پہونچی اور والدین زید کوشادی کے لئے بخت تقاضداور مجبور کررہے ہیں کہ آکر کے شادی کرو، زیداب والدین کے خوف سے انکار بھی نہیں کرسکتا۔ اب اس صورت میں زید کی شادی کرنے کی جواز کی کوئی صورت ہو میتی ہے یا کہ نہیں ؟ کہ والدین بھی ناراض نہ ہوں اور طلاق بھی واقع نہو۔

کرنے کی جواز کی کوئی صورت ہو میتی ہے یا کہ نہیں ؟ کہ والدین بھی ناراض نہ ہوں اور طلاق بھی واقع نہو۔

المستقتی : مجمعلیم شمیری ہو معلم مدرسہ مظام رعلوم سہار بپور، ۲۸/ رجب۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

جواز کی صورت بیہ ہے کہ کوئی فضولی (والدوغیرہ)اس کا نکاح کردےاور بیاس کی قولاًا جازت نہ دے بلکہ فعلاً اجازت دیدے،مثلاً عورت کے پاس مہر (معجّل) بھیج دے:

"في لايتزوج، فزوجه فضولي، فأجاز بالقول، حنث، وبالفعل؛ أي لو أجاز بالفعل كإعطاء المهر، لا يحنث، هو المختار، وعليه الفتوى، كما في الخإنية؛ لأن العقود تختص بالأقوال، فلا يكون فعله عقداً، وإنما يكون رضى، وشرط الحنث العقد لا الرضى". مجمع الانهر؛ ٥٨٣ (١) - فقط والترسيحان تقالي اعلم -

حرر ہ العبدِمحمودگنگو ہی معین مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نیور ، مکم/شعبان ۔ صحیح : عبداللطف ۔



(١) (مجمع الأنهر، باب التعليق: ١/٩١، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

(وكذا في رد المحتار، باب التعليق، مطلب في فسخ اليمين المضافة إلى الملك: ٣٣٨/٣، سعيد) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، الفصل الثاني في تعليق الطلاق بكلمة: كل وكلما: ١٩/١، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب التعليق: ١١/٢، رشيديه)

# باب التفويض

(طلاق كالختياردين كابيان)

## تفويض طلاق

سوال[۱۳۵۷]: آیک خفس سی الهذهب خفی کا نکاح ایک عورت شیعه ندهب اساعیلیه کے ساتھ ہوااور نکاح نامه میں اختیار طلاق تفویض دیا گیا، اگرعورت اپی جانب سے بلارضامندی شوہر بربنائے ناموافقت مزاج طلاق طلب کرے اور ازخود بربنائے تفویض اپنے کو مطلقہ تصور کرے توعورت کوئی حصول ہوگایا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

تحریرتفویض طلاق کے طلب کرنے سے بیمقصودتھا جنشرائط پرزوجہ کوحق طلاق دیا گیاان کاعلم ہو،
نیزیہ بھی صاف صاف معلوم ہوجا وے کہ ان شرائط کا تحقق ہوایا نہیں، تا کہ اس پروقوع طلاق اور طلب مہر کا حکم
معلوم ہو سکے، اس تحریر سے شرائط تفویض کا تو علم ہو گیا، مگر صاف صاف طریقہ سے بیمعلوم نہیں ہوا کہ جس شرط
کی بنا پرزوجہ خود کو مطلقہ تصور کرتی اور حق مہر کا مطالبہ کرتی ہے وہ شرط پائی بھی گئی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کے متعلق
آپ نے لکھا ہے کہ وہ شوہر کی جانب سے متنازعہ ہے، اس لئے وقوع طلاق وعدم وقوع طلاق کا کوئی قطعی حکم نہیں
لگا جا سکتا۔

تاہم اتناضرورہے کہ حب تحریر فقرہ: ''زوجہ کوفوراً طلاق واقع کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ شرطِ تفویض مخقق ہونے پر ہرایک فریق پنچ مقرر کرے اور بیر پنچ فریقین میں مصالحت کی کوشش کریں اور زوجہ کے پنچ مقرر کرنے اور پر بیانی مصالحت طاہر نہ ہوتب زوجہ کواپنے او پر طلاق واقع مقرر کرنے کے بعد چھاہ تک اگر فریقین میں قابلِ اطمینان مصالحت ظاہر نہ ہوتب زوجہ کواپنے او پر طلاق واقع کرنے کا اختیار ہوگا ، اس سے قبل اس کوچی نہیں ، اگر اس سے پہلے طلاق واقع کرلے گی تو وہ شرعاً غیر

معتبر ہوگی''(۱) شرطِ تفویض متحقق ہونے کے بعد اگر حسبِ تفصیلِ بالازوجہ اپنے او پرطلاق واقع کرے تو حسبِ تحریر فقرہ زوجہ کومطالبۂ ممیر مؤجل کاحق حاصل ہوگا اور زوج کے ذمہ اس کی ادائیگی واجب ہوگی، ورنہ ہیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگوهی عفاالله عنه، ۱۰/۲/۱۰ هـ

(وكذا في الدرالمختار، باب المهر: ٢/٣ ٠ ١ ، سعيد)

الجواب صحيح: سعيدا حدغفرله، مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، مصحيح: عبدالطيف \_

کیا طلاق کی تو کیل و تفویض سے شوہر کاحق ختم ہوجا تا ہے؟

سوال[۱۳۵۸]: سمس الدین این خسر سے اس بات کا خوف کرتے ہوئے کہ مجھ سے وہ جراً اپنی الرکی کا طلاق سے لیا گذر میں اپنی بیوی کی طلاق معاملہ تم کوسپر د کرتا ہوں''۔ کچھ دنوں بعد شمس الدین نے خسر کے ڈرسے کہا کہ''میں بیوی کو ایک طلاق ، دوطلاق ، تین طلاق دیدیا ، اب کوئی حق میرااس پنہیں رہا''۔ تو کیا شمس الدین کے اختیار سپر دکرنے کے بعد بیدی ہوئی طلاق میں واقع موں گی ؟ مدل تحریفرما نمیں ، عین کرم ہوگا ، کیونکہ ہمارے یہاں اس مسئلہ میں عدم وقوع طلاق کا فتوی دیدیا گیا ہے اوراب بدستور میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

"أجمعواعملى أن قول الأجنبى: طلّقُ امراً تى توكيلٌ والا يتقيد بالمجلس، فإن قيد ه بالمشيئة بأن قبال له: طلق امراً تى إن شئت، فهذا تمليك عند أثمتنا الثلاثة، اه". بدائع: بالمشيئة بأن قبال له من بعدُ حتى تنكح (٢) ١٢٢/٣ (٢) ﴿ البطلاق مرتبان - إلى قبوله تعالى - فإن طلقها، فلا تحل له من بعدُ حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ الآية (٣) - فقط والله تعالى اعلم - حرره العبرمجمود غفرله، دار العلوم ديوبند، ٣٠/٣/٣٠ هـ-

(۱)"إذا قال لها: طلقى نفسك سواء قال: لها إن شئت أولا، فلها أن تطلق نفسها فى ذلك المجلس خاصةً، وليس له أن يعزلها. وكذا إذا قال لرجل: طلق امرأتى، وقُرنه بالمشيئة، فهو كذلك، وإن لم يقرنه بالمشيئة، كان توكيلاً، ولم يقتصرعلى المجلس، ويملك العزل عنه". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٢٠ مم، كتاب الطلاق، الباب الثالث فى تفويض الطلاق، الفصل الثالث فى المشيئة، رشيديه) (وكذا فى البحرالرائق: ٥٤٢/٣) كتاب الطلاق، فصل فى المشيئة، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار: ٣٣٣، ٣٣٣، باب الأمر باليد، فصل في المشيئة، سعيد)

(٢)" (بدائع الصنائع: ٣/ ٢٦٦، كتاب الطلاق، فصل في قوله: طلقي نفسك، دارالكتب العلمية، بيروت) (٣) "(سورة البقره: ٢٣٩، ٢٣٩)

"وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها". (الفتاوي العالمكيرية: ١ /٣٤٣، الباب السادس في الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة، رشيديه)

## عورت کوطلاق کا اختیار ہونے کی شرط

سوال[۱۳۵۹]: مردے ایک شرط لی گئی که' اگر عورت کسی قتم کا جھگڑا کر کے اپنے باپ کے گھر میں تین ماہ رہے گی اور مرداس کی خبر گیری نہ کرئے تو ایک دو تین طلاق دینے کا اختیار عورت کے اوپر ہے، اس وقت عورت اپنے کو تین طلاق دینے کو تین طلاق دیے کر بالکل آزاد ہو کر اپنے گھر بیٹھی ہے'۔ ایسی صورت میں عورت دوسرا نکاح کر مکتی ہے کہ نہیں؟

معرفت:مولوی انوارالحق۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

مرد سے جوشرط لی گئی ہے وہ نکاح سے پہلے لی گئی ہے یابعد میں، وہ شرط نامہ بھیجئے ،اس کود کیھے کراس کا حکم تحریر کیا جائے گا۔فقط۔

حرره العبرمحمود عفی عنه، ۱۵/۱۰/۱۸۵ ه۔

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۱۵/۰۱/ ۸۷ هه۔

عورت کونکاح ہے الگ ہونے کا اختیاراسی مجلس تک

سوال[۱۳۱۰]: زیدگانگاح عرصه چید /سال موا میال بیوی کے تعلقات برستوررہے، لیکن بعد میں زید نے اپنی بیوی کو طرح طرح سے پریشان کیااورز دوکوب کیا، اس حالت کود کیھ کروالدین کو بردی پریشانی میں زید نے اپنی بیوی کو طرح طرح سے پریشان کیااورز دوکوب کیا، اس حالت کود کیھ کروالدین کو بردی پریشانی موئی، انھول نے لڑ کے کو کہا سنااور بھیجنے سے انگار کر دیا تو لڑ کے نے اپنے رہمن مین کے بارے میں پچھ شرا اند طے کیس کہ اس کو بھیج دوا گران شرائط کو پورانہ کروں تو تمہاری لڑکی کومیری طرف سے نکاح سے علیحدہ ہونے کا چراختیار ہوگا۔ شرائط مذکوریہ ہے:

ا- میں اس کو مار پیپٹ نبیں کروں گا۔ ۲-مسما ق کوشرعی بردہ میں رکھوں گا۔

<sup>= (</sup>وكذا في الهداية: ٢/ ٩٩٩، باب الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة، شركت علميه ملتان) (وكذا في الدرالمختار: ٣/ ٩٠،٠٩٠، باب الرجعة، مطلب في العقد على المبانة، سعيد)

لیکن زید نے نہ تو مسماۃ کو پردہ میں رکھا، نہ ہی مار پیٹ سے اجتناب کیا، بلکہ مسماۃ کواتنامارا کہ بعد مالش کے وہ تمام نشانات ختم ہوئے۔آیا مسماۃ کوزید کے نکاح سے نکلنے کا اختیار شرعاً حاصل ہے یانہیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

الیی صورت میں جب شوہرنے شرط کے خلاف کیاجب ہی اسی مجلس میں عورت کونکاح سے علیحدہ ہونے کا اختیار حاصل ہو گیاتھا، اگروہ مجلس ختم ہو گئی تو اختیار بھی ختم ہو گیا (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۳۲/۲/۲۵ اھ۔

تعليق تفويض قبل نكاح

سدوان[۱۳۷۱]: زیدنگاح کرتاہے ہندہ سے ذیل کی شرطوں کے ساتھ اور شرط قاضی کے آفس سے رجیٹر کی ہوئی ہے: -

۱- پردہ کے ساتھ رکھے گا، شریعت کے مطابق تمام امورانجام دے کر ہر ماہ آٹھ روپیہ خورا کی دےگا۔ ۲- ہندہ کی اجازت کے بغیر دوسرا نکاح نہیں کرے گا۔

٣-ضرب وشتم نهيں كرے گا۔

سم-ہندہ مہراورخورا کی کاروپیہ جس وقت طلب کرے گی فورأا دا کرے گا۔

۵-اگرزید مجنون ہویاعنین یاکسی دور کے سفر میں غائب ہوجائے ، یا مذکورہ شرائط میں سے کسی شرط کے خلاف کر سے دوسرے شوہر سے نکاح کرسکے گی۔ کے خلاف کر سے دوسرے شوہر سے نکاح کرسکے گی۔ ۲-طلاق تفویض کا پورہااختیار دیاہے ، زیدتمام شرطوں کے خلاف کرتا ہے۔

(۱)" إذاقال لامرأته: اختارى، ينوى بذلك الطلاق، أو قال لها: طلقى نفسك، فلها أن تطلق نفسها مادامت في مجلسها ذلك، وإن تطاول يوماً أو أكثر، فالأمرفي يدها مادامت في مجلسها المساهات في مجلسها أو أكثر، فالأمرفي يدها مادامت في مجلسها إذاقامت عن مجلسها قبل أن تختار نفسها فهذا كله يبطل خيارها". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٨٥، الباب الثالث في تفويض الطلاق، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٨٦،٨٥/٣ ، ١٩ب تفويض الطلاق، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في بدائع الصنائع: ٢٥٨/٣، ٢٥٩، فصل في قوله: اختاري، دار الكتب العلمية بيروت) اب دريافت طلب امريه به كه منده تفويض طلاق ويكرا بيز آپ كومليحده كرستى به يانهيں؟ الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بعد عقدِ نکاح ان شرائط سے تفویضِ طلاق کی ہے یا قبل نکاح، مگران کونکاح کی طرف منسوب ومضاف کیا ہے تب تو یہ شرائط معتبر ہیں اوران کے خلاف کرنے سے تفویضِ طلاق ہوجائے گی اورعورت کوطلاق دینے کا اختیار ہوگا۔ اورا گرقبل عقد ان شرائط سے تفویضِ طلاق کی ہے اوران کو نکاح کی طرف منسوب ومضاف نہیں کیا ہے تو شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ سب شرطیں اور تفویض بے کار ہیں، عورت کو اپنے او پرطلاق واقع کرنے کا اختیار نہیں (۱)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگوبی عفاالله عنه بمعین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۱۰/۱۰/۱۰ هـ۔ الجواب صحیح: سعیداحد غفرله، صحیح: عبداللطیف، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۱۲/شوال/ ۱۱ هـ۔ زکاح ہے قبل تحریر کھوانا

سے وال [۱۳۱۲]: اسسیسی شخص نے اس شرط پراپنی لڑکی کا نکاح کرادیا کہ ''اگر میری لڑکی کو تکاح کرادیا کہ ''اگر میری لڑکی کو تکلیف ہوئی یا نان ونفقہ نہ ہو سکا تو طلاق کا اختیار مجھ کو ہے''۔ تو اگر بغیر اس شرط کے یائے گئے شو ہراپنی بیوی کے بھائی سے لڑائی کرتے ہوئے بہ نیت طلاق ریہ کہہ دے کہ'' میرا تیری بہن سے کوئی تعلق نہیں' تو طلاق واقع ہوگی یانہیں ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....شوہر جب اپنی ہیوی کے حق میں یہ جملہ [میرا تیری بہن سے کوئی تعلق نہیں] بہنیہ طلاق کہہ

(١)" والتفويض قبل النكاح، فلا يصح". (رد المحتار: ٢٣٢/٣، كتاب الطلاق، مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج، سعيد)

"نكحها على أن أمرها بيدها، صح". (الدرالمختار). "(قوله: صح) مقيدٌ بما إذا ابتدأت المرأة، فقالت: زوجت نفسى منك على أن أمرى بيدى، أما لوبدأ الزوج، لا تطلق، ولا يعيد الأمر بيدها". (رد المحتار ٩/٣)، فصل في الأمر باليد قبيل المشيئة، سعيد) (وكذا في العالمكيرية: ٦/٦، ٢٩، كتاب الحيل، الفصل السابع في الطلاق، وشيديه)

دے تواس ہے ایک طلاق بائن واقع ہوجاتی ہے (۱)۔

۲ .....اگرنگاح سے قبل بیتح ریکھوائی کہتمہاری بیوی کوطلاق دینے کا مجھے کواختیار ہے تو بیتح ریم غیرمؤٹر ہے، اس تحریر کونان ونفقہ کی عدم ادائیگی برمعلق کیا ہو یانہ معلق کیا ہو،سب برکار ہے(۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۲/۳۰۱ ۱۳۸۸ ه۔

خلاف شرائط كرنے يرزوجه كومي طلاق

سے وال [۱۳۲۳]: زیدنے اپنی بیوی ہندہ کے اطمینان کیلئے ہموجہ تحریرا سنفتاء اختیار طلاق ہندہ کوتفویض کیا تجریر کرنے کے بعد زیدنے شرائط مسطور کی خلاف ورزی کی ہے بعنی چھ ماہ گزرگیا، اس کے بعد خرچ بھیجا اور بلارضا مند کی ہندہ مارچ ۱۹۴۱ء بغایت ۲۰۰۰/جنوری/۱۹۴۲ء باہر قیام رکھا۔ ۲۱۱/جنوری، کوزید کے تم بھی اپنی تائے پر ہندہ نے کہا کہ میں تم سے رضا مند نہیں ہوں اور بموجہ اقر ارنا مدمیں مطلقہ ہونا جا ہتی ہوں، تم بھی اپنی زبانی طلاق دے دو، گرزید طلاق دینا نہیں جا ہتا۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ بموجب تحریر ہندہ کوازروئے شرع حقِ طلاق حاصل ہےاور ہندہ اپنے کوطلاق دے کرعقد ثانی کرسکتی ہے یانہیں؟

(١) "لم يبق بيني وُبينك عمل، ونوى، يقع، كذا في العتابية". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٤، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الخامس في الكنايات، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية: ١/١٦ ٣، فصل في الكنايات والمدلولات، رشيديه)

(وكذا في الفتاوى التاتارخانية: ٢٢ / ٢٦ ، باب الكنايات، نوع آخر في قوله: لست لي بامرأة، إدارة القرآن كراچى) (٢) "إذا تزوج امرأةً على أنهاطالق، جاز النكاح، وبطل الطلاق. وقال أبو الليث: هذا إذا بدأ الزوج، وقال: تزوجتك على أنك طالق، وإن ابتدأت المرأة، فقالت: زوجت نفسي منك على أني طالق، أو على أن يكون الأمر بيدى، أطلق نفسي كلما شئت، فقال الزوج: قبلت، جاز النكاح، ويقع الطلاق، ويكون الأمر بيدها؛ لأن البداء ة إذا كانت من الزوج، كان الطلاق والتفويض قبل النكاح، فلايصح". (ردالمحتار: ٢٣٢/٣، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكذا في فتاوي قاضي خان: ١/٣٢٩، كتاب النكاح، فصل في النكاح على الشرط، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں زوجہ کواختیارتھا کہ اپنے او پرطلاق واقع کرلیتی ، کیونکہ شوہرنے اپنے شرط کے خلاف عمل کیا ہے ، لیکن یہ اختیار دو شرطوں کے ساتھ مشروط تھا ، ایک بید کہ'' دوماہ برابرنان ونفقہ کیلئے خرج نہ بھیجوں'' ، دوسری بید کہ'' چھ ماہ سے زائد بلارضا مندی کے اپنی بیوی کے پاس نہ آؤں ، جاؤں' ، الہذاجب دوماہ برابر خرج نہیں بھیجاتو اس وقت طلاق واقع نہیں کی تو وہ برابر خرج نہیں بھیجاتو اس وقت روجہ کو طلاق واقع کرنے کا اختیار تھا، جب اس وقت طلاق واقع نہیں کی تو وہ اختیار ساقط ہوگیا۔

اسی طرح جب چھ ماہ تک بلارضا مندی کے شوہرنہیں آیا بلکہ باہرر ہاتواس وقت اختیار حاصل تھا، جب زوجہ نے اس وقت اپنے اختیار سے کام نہیں لیا تو وہ بھی ساقط ہوگیا، اب اختیار باقی نہیں رہا(۱)، کیونکہ شوہر کی تحریر میں کوئی ایساعام لفظ نہیں کہ اس نے ہمیشہ کیلئے اختیار دے دیا ہو۔ پس ہندہ کواپنے او پرطلاق واقع اور پھرعقد ثانی کرنااس اقرار نامہ کی روسے درست نہیں، جب تک کے شوہر طلاق خددے عقد ثانی نہیں کرسکتی ۔ فقط۔

حرره العبدمحمود گنگوی معین مفتی مظاهر علوم ۱۱/۴۰/۱۱ هـ الجواب سجیح: سعیداحمد غفرله ،مفتی مظاهر علوم سهار نپور ۱۱۰/ربیع الثانی/ ۲۱ هـ صحیح : عبداللطیف ، مدرسه مظاهر علوم ،۱۲/ ربیع الثانی/ ۲۱ هـ

## عقدسے قبل طلاق کا اختیار

سے وال [۱۳۱۴]: مسمی محمد نورالدین نے مساۃ مریم بی بی سے اس شرط پر نکاح کیا کہ' وہ دوسری شادی نہیں کرے گاجب تک مریم بی بی اس کے نکاح میں رہے گی، اور مریم بی بی کسی شکر رنجی کی بناء پراگراہیے میکہ ۹۰/ یوم رکی رہی اور میں راضی کر کے نہ لاسکوں تو زوجیت میں رہنے کا اختیار ہے، بی بی مریم کے سپر د

(۱) "قال: اختارى اليوم، أو أمرك بيدك هذا الشهر، خيرت في بقيتهما. وإن قال: يوماً أو شهراً، فمن ساعة تكلم إلى مثلها من الغد وإلى تمام ثلاثين يوماً ...... ولا يبطل المؤقت بالإعراض بل بمضى الوقت، علمت أولا". (الدر المختار مع ردالمحتار: ٣٢٣/٣، باب تفويض الطلاق، سعيد) (وكذا في الفتاوئ العالمكيرية: ١/٩٩، الفصل الأول في الاختيار، رشيديه)

کردیا''۔اب بی بی مریم دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ۹۰/ یوم تک اپنے شوہرسے ناراض ہوکراپنے میکہ میں رکی رہی اور ۹۰/ یوم مکمل ہوتے ہی اپنے نفس پرتین طلاقیں واقع کردیں۔واضح رہے کہ شوہرنے دوسری شادی نہیں گی، اس پر جے نگر مدرسہ کے مفتی صاحب نے وقوع طلاق کا فتوی دیدیا وہ تھیک ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

سوال میں ہے کہ 'مریم بی بی ہے اس شرط پر نکاح کیا'' جس کا مطلب سے ہے کہ شرط پہلے تجویز کی گئ اور نکاح بعد میں ہوا، اگروا قعہ اس طرح ہے تو یہ شرط بالکل لغواور ہے کار ہے (۱)، اگر صاف صاف طلاق کا اختیار عورت کو دیتا تب بھی اس کو اختیار طلاق حاصل نہ ہوتا، طلاق منجز ہویا معلق ہواس کا کل زوجہ ہے قبل نکاح وہ زوجہ ہی نہیں، لہذاوہ محلِ طلاق ہی نہیں ۔ اگر سبب ملک (نکاح) کی طرف شرط کو مضاف کرتا، مثلاً اس طرح کہا کہ ''اگر میں فلاں عورت (مریم بی بی) سے نکاح کروں تو اس کو طلاق ہے، یا طلاق کا اختیار ہے' تو یہ تعلیق شرعاً معتبر ہوتی اور اس پر اثر مرتب ہوتا (۲)۔

(۱)" رجل تنزوج امراةً على أنها طالق، أو على أن أمرها بيدها، ذكر محمد رحمه الله تعالى في الجامع أنه يحوز النكاح، والطلاق باطل، و لايكون الأمربيدها. وذكر في الفتاوى عن الحسن بن زياد: إذا تزوج امرأةً على أنها طالق إلى عشرة أيام، أو على أن يكون الأمربيدها بعد عشرة أيام أن النكاح جائز والطلاق باطل، ولا تملك أمرها. وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: هذا إذا بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أنك طالق ......... لأن البداء ق إذا كانت من الزوج، كان الطلاق والتفويض قبل النكاح، فلا يصح". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالم كيرية، كتاب النكاح، فصل في النكاح على الشرط: ( الم ٢٠١٩ ، رشيديه )

(وكذا في رد المحتار، كتاب الطلاق، مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج: ٢٣٢/٣، سعيد)
(وكذا في النهرالفائق، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة: ٢٣٢/٢، رشيديه)
(٦) "إذا أضاف الطلاق إلى النكاح، وقع عقيب النكاح، نحو: أن يقول لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، أوكل امرأة أتزوجها، فهي طالق". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط، الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة إن وإذ وغيرهما": ١/٠١، رشيديه)
(وكذا في النهر الفائق، كتاب الطلاق، باب التعليق: ٢/٢١، رشيديه)

رو کدا فی انتهرانفانق، کتاب انتقاری، باب استعیق، ۱۱۱۱۱۱۰ رسیمیه،

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب التعليق: ٩/٣ ، ١ ، دارالكتب العلمية بيروت)

مگرصورت مسئولہ میں شرط کونہ ملک (زوجہ) کی طرف منسوب کیا ہے نہ سبب ملک (نکاح) کی طرف منسوب کیا ہے نہ سبب ملک (نکاح) کی طرف منسوب کیا ہے، اس لئے یہ بے اثر ہے۔ جیسے کوئی شخص اجتہیہ سے کے کہ اگر تو فلاں کام کرے، بیا میں فلال کام کروں تو تجھ کوطلاق ہے اور پھراس سے نکاح کرے، اس کے بعداس کام کاصدورہ وجائے تو اس سے طلاق نہیں ہوتی (۱)، اسی طرح صورت مسئولہ کا بھی حال ہے۔ فقط واللہ تغالی اعلم۔

حرره العبدمجمودغفرليه، دارالعلوم د بو بند، ۲۹/۵/۹۰۴ هـ

### كابين نامه وتفويضِ طلاق

سوال[۱۳۲۵]: ماقبول کے ایک السک ملا، من العلما، الحنفیین رحمکم الله إلی یوم الله الدین، السمسکل میں کرکے دیا، شرا نظاصدافت نامه مروجه الدین، السمسکل میں کرایک محض نے ایک عورت کو هب دستور دیا رمبر معین کرکے دیا، شرا نظاصدافت نامه مروجه دینے کا وعدہ کرکے شادی کی ،گر بعد نگاح صدافت نامہ نہیں دیا۔

ملک بنگالہ میں بدرواج معروف ہے کہ شاوی میں صدافت نامہ یا کا بین نامہ دیا کرتے ہیں ،اس لئے ہرا کیک تھانہ میں دوہہ قاضی گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہیں ، مگر بعضے بوجہ افلای اور تہی دسی کے صدافت نامہ رجمئری کرکے نہیں دیے ، بہر حال بوقتِ نکاح تذکرہ صدافت نامہ مروجہ کا ضرور ہوتا۔اور صدافت نامہ مروجہ یہ ہے کہ 'اگر چھ مہینہ تک بیوی گوخرد و پوش نہ دوں ، یا چھ مہینہ بیوی کے پاس شد آمد نہ رکھوں ، خبر گیری نہ کروں ، یا اگر بلا اجازتِ زوجہ خود شادی و گرکروں تو اس پرتین طلاق واقع ہوگئی اور بلا اجازت اس کے سفر میں نہیں یا اگر بلا اجازتِ اس کے سفر میں نہیں

(1) والاتصح إضافة الطلاق إلا أن يكون التحالف مالكاً أو يضيفه إلى ملك، والإضافة إلى سبب المملك كالتنزوج كالأضافة إلى الملك، فإن قال الأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم نكحها، فدخلت الدار، لم تطلق". (الفتاوى العالم كيرية، كتاب الطلاق، الباب الرابع في الطلاق بالشرط ونحوه، الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة: "إن وإذا وغيرها": ١/٢٠/، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، باب التعليق، مسائل تعليق الطلاق بالتزوج: ١/١ ٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الأيمان، الثالث في المتفرقات: ٢٤٥/٨، رشيديه)

جا وُل گا''وغيره شرا لُطُلُعي جاتي ٻيں۔

اگران شرطوں میں سے کسی شرط کے خلاف واقع ہوتو بی بی فدکورہ کوا ختیار ہوگا جب چاہے نشی پرتین طلاق واقع کرکے بعد عدت دوسرا نکاح بیٹے میں شرعا کوئی شک وشبہ باتی نہیں رہے گا'۔ یہ دستور درواج نمانۂ قدیم سے چلی آتی ہے، گویا یہ تعارف ہوگئے۔ اور شخص فدکور نے بعدر وزے چندا پنی زوجہ سے فتنہ وفساو کرکے زیورات چین کرکھا کہ خانہ پدری میں چلی جاؤ، بس وہ عورت یتیمہ مجبور ہوکر خانہ پدری میں جاکر پناہ لی۔ کرکے زیورات چین کرکھا کہ خانہ پدری میں چلی جاؤ، بس وہ عورت کونہ خورد و پوش دیا اور نہ خرگر ہوا، عورت نے اس کے بعد عرصۂ دراز تک یعنی گیارہ مہینہ تک عورت کونہ خورد و پوش دیا اور نہ خرگر ہوا، عورت نے بار باطلب خورد و پوش کی ہے، نہ انکار کیا اور نہ بی دیا۔ وہ عورت بیچاری خورد و پوش سے عاجز ہوکر اور مصیبت سے بار باطلب خورد و پوش کی ہے، نہ انکار کیا اور نہ بی دیا۔ وہ عورت بیچاری خورد و پوش سے عاجز ہوکر اور مصیبت سے بار باطلب خورد و پوش کی ہے، نہ انکار کیا اور نہ جو کہ عند قی مسی دانہ میاں و یکے سر پرست آ ں محکم میں ایراھیم میاں بدر بار قاضی سا تکا نیر فرد قد عدالت کی (واضح رہے اس عورت کا والد بھی و فات پاگیا ہے)۔

پس قاضی صاحب قانونِ شریعت وگور نمنٹ کے اس کے شوہرگوکہا کہ تو دعوی زوجہ خود دادہ لے جاؤ،
اس نے انکارکیا، پھر کہا کہ تو دوجامعہ جدید دیکر لے جاؤ، اس کو بھی انکارکیا۔ پھر قاضی صاحب نے فر مایا اگر نہیں
لے جاؤ گے تو شرعاً وہ مطلقہ ہوجائے گی، اس کو بھی انکارکر کے چلاگیا۔ پس قاضی صاحب نے شرائط صدافت
نامہ مروجہ کومدِ نظر رکھتے ہوئے اس کو تفویضِ طلاق کا تھم دیدیا، اس عورت نے تھم حاکم شریعت ندکورہ شخصوں
کے سامنے اسیے نفس پر دوطلاق واقع کی۔

اگراییانه کیاجائے تو ہے کابین نامه اور ہے صدافت نامه والی عورتیں خورد و پوش سے عاجز ہوگرکسی اجنبی مرد کے ساتھ چلی جاتی ہیں، یا زنامیں مبتلا ہوجاتی ہیں جیسا کہ تجربہ شاھد ہے کہ فی زمانناعوام الناس میں پارسائے فتو کی اورخوف حقوق العباو بہت ہی کم ہے، حالا تکہ ضرر حرج اور معصیت سے بچناواجب ولازم ہے۔ پارسائے فتو کی اورخوف میکن العباو بہت ہی کم ہے، حالا تکہ ضرر حرج اور معصیت سے بچناواجب ولازم ہے۔ وریافت یہ کرنا ہے کہ عورت مذکورہ شرعاً مطلقہ ہوگئی یا تہیں اور صدافت و کابین نامه بڑمل کرنا شرعاً جائز ہوگا یا تہیں؟ بینوا بالدلیل تو جرواعند الله الجلیل۔

#### الجواب هوالموفق للصدق والصواب:

تغم وہ زنِ مسطورہ مرقومہ بالا ہہ سہ طلاق مطلقہ ہوگئی ، چونکہ عرف اور عادات الناس اگرخلاف شرع نہ ہوں تو اس پڑمل کر کے فتو ی دینا جائز رکھا ہے اور جوخلاف شریعت ہواس پڑمل کرناممنوع ہے ، فتا وی قاضی خان ميں ہے:"إنما ينظر إلى المتعارف؛ لأن الثابت عرفاً كالثابت شرعاً". انتهى(١)-

س : ٣٦٥ (٢)-

#### ہدایدوجو ہرہ میں ہے:

"كل مالم ينص عليه، فهومحمول على عادات الناس". انتهى (٣)-

اورفآوى شاى بين مرقوم ب،ص: ٥٨٨: "جرى "العرف في كثير من قرى د مشق بتقدير المهر بمقدار معين لجميع الناس من أهل القرية بلاتفاوت، فينبغى أن يكون ذ لك عندالسكوت عند بمنزلة المذكور المسمى وقت العقد؛ لأن المعروف كالمشروط". انتهى (٤) وفيه أيضاً: ص: ٩٥: "وفي الخانية: يعتبر التفاوت؛ لأن الثابت عرفاً كالثابت شرطاً"، انتهى (٥)-

اور فتاوی خیریہ جس: ۵۰ میں ہے:

"وقد أفتى به بعض الناس ميلاً إلى ماهو الأرفق بالناس مع كونه خلاف الصحيح". انتهى - وفيه أيضاً، ص: ٤٩ -

"فالظاهر أن يشأمل في الوقائع ويلاحظ الحرج والضرورات، فيفتي بحسبهاجوازاً وفساداً". انتهي(٦)-

<sup>(</sup>١) (فتاوي قاضي خان، فصل في حبس الامرأة نفسها بالمهر: ١/٣٨٥، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الفصل الحادي عشر في منع المرأة نفسها بمهرها الخ: ١٨/١، رشيديه) (٢) (نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف في ضمن رسائل ابن عابدين: ١٣٣/٢، سهيل اكيدُمي لاهور)

<sup>(</sup>٣) (الهداية، كتاب البيوغ، باب الرباء: ٨٢/٣، امداديه، ملتان)

<sup>(</sup>م) (ردالمحتار، باب المهر، مطلب في بيان مهر المثل: ۴ / ۲ م ، سعيد)

<sup>(</sup>٥) (ردالمحتار، باب المهر، مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض المهر: ٣٨/٣ ، سعيد)

<sup>(</sup>٦) (نشر الغرف في بناء بعض الأحكام على العرف في ضمن رسائل ابن عابدين: ٢٥/٢ / ٢٥ ا ،

٠ ٣٠ ، سهيل اكيدمي الهور

اوريميني شرح بداييس ب:"الأحكام تتبدل بتبديل الأزمنة". انتهى (١)\_

اورقاوى منديين عنه! العرف المروّج معتبر في الشرع، فلها أن تطلق نفسها لأجل فوت شرط وصول الزوج أو النفقة إليها، وأن تروج باخر صوناً لنفسهاعن الهلاك والسفاح"(٢)-

اوروہ شرط کہ''اگر بلاا جازت دوسری بی بی ہے شادی کروں تواس پرتین طلاق واقع ہوں گی الخ''اس شرط پھل کر سے فتوی وینائز داحقر جائز نہیں ، چونکہ بیخلاف نص قطعی سے ہے، چنانچہ بداں آیت قرآنی صراحۃ

(1) "الأحكام نوعان: نوع لايتغير عن حالة واحدة هو عليها لابحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأنمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لايتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ماوضع عليه.

والنوع الشاني: ما يتغر بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً ومالاً، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة". (إغاثة اللهفان، الأحكام الشرعية إما أن تتغير بتغير الزمان والمكان أولا: ١/١٣٠، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وقواعد الفقه، ص: ٢٨٣، ١١ ١١ الصدف پبلشون)

(وكذا في ردالمحتار، باب الربا: ١٦/٥ معيد)

(وكندا في رسائل ابن عابدين، رسالة: نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف: ٢٥/٢ ١، سهيل اكيدُمي لاهور)

(٢) لم أظفر على هذه العبارة، وقد وجدت بمثلها في الفقه الإسلامي و أدلته بلفظ: "والرجل كما يحملك الطلاق بنفسه يملك إنابة غيره فيه، ويجوز تفويض الطلاق للزوجة بالإجماع، لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم خير نساء ه بين المقام وبين مفارقته، لما نزل قوله تعالى: ﴿يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سواحاً جميلا ﴾ [الأحزاب: ٢٨]، فلو لم يكن لاختيارهن الفرقة أثر، لم يكن لتخييرهن معنى ". (كتاب الطلاق، المبحث الرابع، التوكيل في الطلاق وتفويضه؛ ٩ ٢٥ م ٢٥ م ٢٥ م رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الشروط، صورة كتابة هذا النوع في المطلق، القسم الثاني القسم الثاني القسم الثاني القسم الثاني القسم الثالث ..... ٢٩١٠/٦ ، وشيديه)

تاطق ہے:﴿فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع﴾ الاية (١)-

ونيز قاوى عزيزى الاسراء المولانا شاه عبد العزيز محدث وهلوى ارحمد الله تعالى شاهد يه: "أقسول: تحكيم العادة والعرف أمر مسلم عند الفقهاء الكن الكلام في محل تحكيمها وظاهر أن السعادة على خلاف الشرع، وكذا العرف لاحكم لها، فإن من يعتاد شراب الخمر، فلا يحل له قطعاً، وكذا أهل البلاد اعتادوا أمراً يخالف الشرع مثل قرك الصلواة وكشف العورة الايتركون مهملاً، بل يؤمرون بترك قلك العادة". انتهى (٢)-

اورچونکه اس عورت نے بحکم حاکم شرایعت برنفس خود سِه طلاق واقع کیس، فللبذاوه مطلقه ہوگئ، چنانچه درتشریحات بالامرقوم ہے، کے سایفهم من عبارات فتاوی عالمگیری، ص: ۲۷۷: "ولوجعل أمرها بیدها" ائتهی (۳)۔

پس باً ڈلئے مرقومہ بالاصاف ظاہر ہوتا ہے کہ عورت مذکورہ کو باڑوج ثانی خانہ داری کرنا حسب شریعت جائز ہے۔ واللّداعلم وعلمہ اتم۔

كتبه المفتقر إلى الله التواب القوى أبوالحسن المعروف به محمد عبد الوهاب الساتكانوي تجاوزالله عن ذ نبه الجلي والخفي-

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب اس شخص نے کا بین نامہ کا صرف وعدہ کیا کہ گابین نامہ دے دول گا بینی تفویض طلاق کردول گا اور اس کے بعد کا بین نامہ نہیں ویااور مروجہ طریقہ کے موافق شرائط کا بین نامہ پرطلاق زوجہ کومفوض نہیں کیا تو زوجہ کوانے نفس پرطلاق واقع کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوا، حاکم کوبھی اختیار نہیں کہ اس رواج پرممل کرتے ہوئے مدعیہ کوتفویض طلاق کردے، عالمگیری وغیرہ کی جوعبارات نقل کی گئی ہیں وہ بصورت تفویض ہیں کرتے ہوئے مدعیہ کوتفویض طلاق کردے، عالمگیری وغیرہ کی جوعبارات نقل کی گئی ہیں وہ بصورت تفویض ہیں

 <sup>(</sup>۱) (سوره النساء: ۳/۳)

 <sup>(</sup>۴) (فتاوی عزیزی (فارسی)، رد جواب از مولانا شاه عبدالعزیز صاحب دهلوی: ۱۳۲/۲، کتب خانه
 رحیمیه دیوبند، یوپی)

<sup>(</sup>٣) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الثالث، الفصل الثاني في الأمر باليد: ١/٩٠٩، رشيديه)

وعدهٔ تفویض پراحکام تقویض نافذ کرناشرعاً صحیح نہیں (۱)۔

طلاق کامبنی الفاظ پرہوتا ہے ، نہ کہ بیات اورمواعید پر(۲) وعدۂ طلاق سے طلاق واقع نہیں ہوتی ،
وعدہُ تفویض سے تفویض بھی سیجے نہیں ہوتی ،البتہ اگرزوج نے بوقتِ نگاح پیا قرار کیا ہو کہ کا بین نامہ مروجہ میں
جوشراط درج ہوتی ہیں اوران شرائط کے خلاف کرنے پرعورت کواپے نفس پرطلاق واقع کرنے کا اختیار ہوتا
ہے۔ وہ سب شرائط مجھے منظور ہیں ، ان شرائط پر میں نکاح کرتا ہوں تو پھر تفویض مخقق ہوجائے گی۔ جوا قتباس
کا بین نامہ کا سوال میں درج ہے اگر یہ بعد نکاح پیش کیا جائے اورزوج اقرار کرے تب تو معتبر ہوگا ، اگر قبل
از نکاح اقرار کرے تواس کا اعتبار نہیں کیونکہ اضافت الی النکاح نہیں (۳)۔ فقط۔

حرره العبرمحمود گنگو ہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نبور ، ۱۸/صفر ۲۸ هـ۔

الجواب الثاني صحيح: وفي الجواب الأول نظر من وجوه شتى، سعيدا حمد غفرله مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نيور ، ٢٠/صفر/ ٢٨هـ

(١) "قوله: طلقى نفسك، فقالت: أنا طالق، أو أنا أطلق نفسى، لم يقع؛ لأنه وعد، جوهرة". (الدرالمختار: ٣/٩ ١ ٣، باب تفويض الطلاق، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٨٣، الفصل السابع في الطلاق بألفاظ الفارسية، رشيديه)

(٢) وركنه لفظ، هوماجُعل دلالةً على معنى الطلاق من صريح أوكناية". (الدر المختارمع رد المحتار:
 ٢٣٠/٣، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١ /٣٨٨، كتاب الطلاق، الباب الأول، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية: ٢٣٣/٣، كتاب الطلاق، إدارة القرآن كراچي)

(٣) " نكحهاعلى أن أمرهابيدها، صح". (الدرالمختار). "(قوله: صح) مقيدٌ بما إذا ابتدأت المرأة فقالت: زوجت نفسى منك على أن أمرى بيدى، أما لوبدأ الزوج، لاتطلق، ولا يعيد الأمر بيدها". (ردالمحتار: ٣٢٩/٣، باب الأمر باليد قبيل فصل في المشيئة، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٦/٦ ٩٩، كتاب الحيل، الفصل السابع في الطلاق، رشيديه)

(وكذا في فتاوئ قاضي خان على هامش الهندية: ١/٣٢٩، كتاب النكاح، فصل في النكاح على الشرط، رشيديه)

### و تنهها رى خواهش موتو طلاق طلاق " كهني كاحكم

سوان[۱۳۹۱]: زید نے اپنی بیوی ہندہ کو یہ کہد کر خاطب کیا: ''اگرتم چاہتی ہواور تہاری خواہش ہوتو میری طرف سے طلاق طلاق''۔ دومر تبہ کہہ کر خاموش ہوگیا، اوراس کے بعد زید نے رجوع کر لیا، وُ ھائی تین ماہ بعد زید نے پھر کسی بات پر یہی کہا کہ ''اگرتم چاہتی ہوتو تمہاری خواہش پوری کر دول گا، مگر ذرا بچوں کو براہوجانے دو، جوتم چاہتی ہو پورا کردول گا'۔ اس پر ہندہ نے جواب دیا کہ '' خداما لک ہے' زید نے کہا کہ ''
میں نے طلاق دی''۔ اس پر ہندہ فورا اپنی جگہ ہے آگھی اور ہاتھ جوڑ کرآ گے بڑھی، مگر چونکہ ہندہ دس یوم کی زچہ میں اس کئے زید نے یہ کہہ کرروک دیا کہ اب کیا ہوتا ہے۔

اب زید کا حلفیہ بیان ہے کہ دومرتبہ میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، بلکہ تنبیہا تھی، اسی وجہ سے دونوں مرتبہ بیالفاظ کے کہ ''اگرتم چاہتی ہواور تہاری خواہش ہوتو طلاق دی'' کے الفاظ استعال کئے۔اسی طرح ہندہ بھی حلفیہ بیان یہی ویق ہے کہ چونکہ دونوں مرتبہ بیالفاظ استعال کئے کہ ''اگرتم چاہتی ہواور تمہاری خواہش ہوتو طلاق دی '' کیونکہ مجھے خودا ختیار دیا تھا اور میں نے بھی بھی بیخواہش نہیں کی کہ مجھے طلاق ویدو،اس لئے میں ہوتو طلاق دی '' کیونکہ مجھے خودا ختیار دیا تھا اور میں نے بھی بھی بیخواہش نہیں کی کہ مجھے طلاق ویدو،اس لئے میں نے ان طلاقوں کو بے معنی سمجھا اور نہ ہی میں نے ان طلاقوں کو منظور کیا۔ زید اور ہند و دونوں تعلیم یافتہ اور بحمدار ہیں،اور مذہبی اصولوں کے پابند ہیں۔کیا کی صورت میں طلاق ہوگی کو نہیں؟اگروا قع ہوگی تو کوئی رجعی مغلظہ یا بائن؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جب زید نے پہلی مرتبہ کہا کہ''اگرتم چاہتی ہواورتمہاری خواہش ہوتو میری طرف سے طلاق طلاق''
اور بیوی نے طلاق نہیں چاہی اورخواہش نہیں کی تو کوئی طلاق نہیں ہوئی ، جب طلاق ہی نہیں ہوئی تھی تورجوع
کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ پھر جب دوبارہ اس قسم کی گفتگوہوئی تو بیوی نے کہا کہ'' خداما لک ہے''اس
کامطلب زید نے بہی سمجھا کہ بیوی طلاق جاہتی ہے (جسیا کہ زبانی بیان دیا ہے) تو زید نے کہا کہ میں نے طلاق دی''اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی(۱)۔

<sup>(</sup>١) "كأنت طالق ومطلقة وطلقتك، تقع واحدة رجعية". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٣، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه،

پھر جب گھر کے پچھ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے اور زید نے ان کے سامنے کہا کہ'' آپ لوگ گواہ رہیں، میں نے طلاق دی طلاق دی''۔اس میں نہ بیوی کوخطاب ہے، نہ بیوی کی خواہش پر بیطلاق معلق کی گئ ہے، بلکہ گواہوں کو مخاطب کر کے بلاتعلیق وشرط کے تین مرتبہ بیطلاق دی ہے اور پچھ دیر ہوئی ای مجلس میں بیوی کوطلاق دی ہے۔اب اسی پر گواہ بنا کر تین طلاق دی ہے،لہذا اس سے طلاق مغلظہ ہوگئی (1)۔

اس پر جب بیوی آگے برطی توزید نے بید کہد کرروک دیا کہ 'اب کیا ہوتا ہے' اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ ' میں اپنی طرف سے تعلق زوجیت بالکل ختم کر چکا ،اب پچھ کہنا سننا مناسب بے سود ہے ، بیوی سے بینہیں کہا کہ '' بیر (تین) طلاق تمہاری خواہش پر موقوف تھی ، اگر تمہاری خواہش نہیں تو طلاق نہیں'' بلکہ بیہ کہا کہ '' اب کیا ہوتا ہے' ۔ جب لفظ صرت کے ''طلاق دی' استعال کی جائے تو اس میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی (۲) اور بیہ طلاق بیوی کے منظور کرنے پر موقوف نہیں رہتی ہے۔ اب بغیر حلالہ کے دونوں میں دوبارہ نکاح کی بھی کوئی صورت نہیں رہی (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العيدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۲۴/ ۱۳۹۳ هـ ل صححه من سب عف

الجواب صحيح ؛ بنده نظام الدين عفي عنه ـ

= (وكذا في رد المحتار: ٣٣٩/٣، باب الصريح، سعيد)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية: ٣٠٠٣، الفصل الرابع فيمايرجع إلى صريح الطلاق، إدارة القرآن كراچي)

(١) "وإذا قيال لامرأته: أنت طالق وطالق وطالق، ولم يعلِّقه بالشرط، إن كانت مدخولةً، طلقت ثلاثاً".

(الفتاوي العالمكيرية: ١/ ٣٥٥، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الأول، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار: ٣٩٣/٣، باب طلاق غيرالمدخول بها، سعيد)

روكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٢٨٨/٣، أنواع آخر في تكرارالطلاق وإيقاع العدد، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "فمالايستعمل فيها إلا في الطلاق، فهوصريح يقع بلانية". (رد المحتار: ٢٣٤/٣، باب الصريح، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر: ١/٣٨٦، باب إيقاع الطلاق، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١ /٣٥٣، الباب الثاني، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

(٣) قال الله تعالى: ﴿فإن طلقها، فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجاًغيره ﴾ (البقره: ٢٣٠)

"وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً =

## شوہری زیادتی سے بچاؤ کے لئے کسی تجربہ کارعالم کے مشورہ سے کا بین نامہ

سے وان[۲۳۴]: میں نے اپنی لاکی کی شادی زید ہے کردی تھی، جب لڑکی واپس آئی تو معلوم ہوا کہ اس کوطرح طرح سے تکلیف دی گئی، تقریباً پانتج ماہ تک اس کے ساتھ رہی مگر کوئی تعلق از دواجی قائم نہیں کیا، جب لڑکی گھر آئی تو سیسب با تیں معلوم ہوئیں اور شوہر کے یہاں جانے سے انکار کردیا، پھر میں نے زید کوخط کھا، تو وہ اپنی مال کو لے کرآیا اور کہتا ہے کہ اب اچھی طرح رکھوں گا،لیکن مجھے اعتبار نہیں ہے۔ ایسی صورت میں فننج نکاح کی کوئ میں صورت ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جبکہ شوہرر کھنے اور آباد کرنے کیلئے آمادہ ہے اور گزشتہ کوتا ہی کی معافی جاہتا ہے تو بحالت موجودہ نہاس کوطلاق وینے پرمجبور کیاجا سکتا ہے، نہ تفریق کی جاسکتی ہے (۱)۔اگر شوہر خلع پررضا مند ہوجائے، یا کسی اور لالی لیے سے اس کوطلاق دینے پر آمادہ کرلیا جائے (۲)، یا اس کے مکان پررخصت کرنے کیلئے شرط کرلی جائے کہ اگرزوجہ کے حقوق ادائییں کئے (ہمہستری نہ کی) توزوجہ پرطلاق، یازوجہ کواپنے اوپرطلاق واقع کرنے کا اختیار

= صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها". (الفتاوي العالمكيرية: ٣٤٣/١، الباب السادس في الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقه، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ١٩٢/٣ ، باب الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقه، دارالكتب العلمية بيروت) (١) "وسببه: الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق ...... وأ ماوضعه، فالأصح خطره إلا لحاجة ..... لقوله عليه السلام: "إن أبغض المباحات عند الله تعالى الطلاق". (مجمع الأنهر: ١/٣٨٠، ٢٨١، كتاب الطلاق، بيروت)

(وكذا في فتح القدير: ٣٩٣/٣، ٣٢٣، كتاب الطلاق، مصطفى البابي الحلبي، مصر) (وكذا في البحوالوائق: ٣/٣ ١ ٣، كتاب الطلاق، رشيديه)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ فإن خفتم الايقيماحدود الله، فلاجناح عليهما فيما افتدت به ﴾ (البقرة: ٢٢٩) "السنة إذا وقع بين الزوجين اختلاف أن يجتمع أهلهما، ليُصلحوا بينهما، فإن لم يصطلحا، جاز الطلاق والخلع". (ردالمحتار: ٣/١/٣، باب الخلع، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق: ١٨٢/٣ ، كتاب الطلاق، باب الخلع، دار الكتب العلمية بيروت)

ہے اور وقت کی تحدید کرلی جائے کہ نتنی مدت تک ہمبستری نہ کی تو طلاق ہے۔

• غرض کسی تجربہ کارعالم کے سامنے صورت حال رکھ کراس کے مشورہ سے کاغذلکھوا کرشو ہر کے سامنے پیش کیا جائے ، وہ اس کو پڑھ کر تجھ کر بلاا کراہ اس میں کھی ہوئی نثر طاکومنظور کر کے اس پروستخط کرد ہے تو امید ہے کہ خلاصی کی صورت آ سان ہوگی ، یا نباہ کی شکل نکل آئے گی (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔

حرره العيرمجمودغفرله، دا رالعلوم ديو بند، ٩/٥/١٩ هـ\_

طلاق کا اختیار دوسرے کودے کرواپس لینا

سے وال[۱۳۱۸]: زیدنے عمر کواپنے اختیارات طلاق دے دیئے ہگراب وہ اپنے حالات سے سرگر دال و پریشان ہوکرا پنے اختیارات کو واپس لینا جا ہتا ہے۔

> ا- کیااس کواختیار ہے کہا ہے جواختیارات عمر کوریئے تصان کواب وہ واپس لے لے؟ ۲-اگر ہے تو پھراس کا کیا طریقہ ہے؟

> > ٣- اگر عمر واپسی اختیارات بررضامندنه به وتوزیدگو کیاعمل کرناچاہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

یہ تو کیل ہے، موکل کواختیار رہتاہے کہ وہ وکیل کومعزول کردے، اس سے اس کے اختیارات ختم ہوجا کیں گے، اس کیلئے وکیل کی رضامندی ضروری نہیں، زید جب عمرے کہد دیگا کہ میں نے آپ کو وکالت سے معزول کردیا، اب آپ کواختیار نہیں کہ میری بیوی کوطلاق دیں تو عمر کا اختیار ختم ہوجائے گا، پھرا گرعم طلاق دیں تو عمر کا اختیار ختم ہوجائے گا، پھرا گرعم طلاق دیں تو عمر کا اختیار ختم ہوجائے گا، پھرا گرعم طلاق دیں تو عمر کا اختیار ختم ہوگا، پھرا گرعم طلاق دیں تو عمر کا اختیار ختم ہوجائے گا، پھرا گرعم طلاق دیں تو عمر کا اختیار ختم ہوگا،

"لايـمـلك الـزوج الرجوع عن التفويض، سواء كان بلفظ التخيير أوبالأمرباليد أوطلقي

(۱) "قال لها: اختاري، أوأ مرك بيدك، ينوى تفويض الطلاق......... فلها أن تطلق في مجلس علمهابه مالم يوقته ولايبطل المؤقت بالإعراض بل بمضى الوقت، علمت أولا". والدرالمختار: ٣١٥،٣١، باب تفويض لطلاق، سعيد)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية: ١/ • ٣٩، تفويض الطلاق، الفصل الأول في الاختيار، سعيد) (و كذا في مجمع الأنهر: ١/٤٠٠، ٢٠٨، ١٠ ، باب التفويض، دارإحياء التراث العربي بيروت) نفسك ...... بناء على أن الوكيل من يعمل لغيره، وهذه عاملة لنفسها، حتى لو فؤض إليها طلاق ضرّتها أو فوّض أجنبي لها طلاق زوجته، كان توكيلاً، فملك الرجوع منه لكونها عاملة لغيرها، ولايقتصر على المجلس، اه". بحر: ٢١٣/٢ (١)- والبسط في البدائع: ٢١٢/٣ (٢)- فقط والتدسيحان تعالى اعلم -

حرر ه العبرمحمود عفی عنه ، دارالعلوم دیوبند ، ۹۰/۵/ ۹۰ هـ

گھر دا ما در کھنے کی شرط

سوال [۱۳۲۹]: مسمی عیسی کااپنے خسر مسمی غلام الدین سے نکاح سے پہلے بید معاہدہ ہوا کہ: ''وہ تمام عمر گھر داما در ہے گا اور تحریر کھی گئی اور اگر عیسی نافر مانی کر کے بھاگ جائے گا تو اس کی منکوحہ طلاقی شری سے حرام ہوجائے گی ''۔ بید معاہدہ نکاح سے پہلے تحریر کیا گیا، بعدہ نکاح ہوا، پچھ عرصہ گزاراتھا کہ غلام دین نے جھڑا کر سے یسی کو نکال دیا۔ اب سوال بیہ ہے کھیسی کی زوجہ طلاق سے حرام ہوگئی یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جوتح ریطور معاہدہ نکاح سے پہلے کھی گئی اس کے خلاف اگر قصداً بھی کرے تب بھی اس تحریر کی روسے اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفر لہ، دارالعلوم ویو بند، ۴/۳/۸۸ ھ۔

(١)(البحرالوائق: ٩٨/٣، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، رشيديه)

(٢) "وا جمعواعلى أن قوله الأجنبى: طلق امراً تى توكيل، والابتقيد بالمجلس، وهوفصل التوكيل السلم الله توكيلاً الله المجلس، وهوفصل التوكيلاً السلم الأجنبى، الأن ثمة الرأى والتدبير للزوج والاختيارله، فكان إضافة الأمر إليه توكيلاً الاتمليكاً المتصرف عن توكيل هوالذى يتصرف لغيره، والمرأة عاملة لنفسها؛ الأنها بالتطليق ترفع قيد الغيرعن نفسها وكانت متصرفة عن ملك، فأما الأجنبى فإنه عامل لغيره الالنفسه؛ الأن منفعة عمله عائدة إلى غيره، فكان متصرفاً عن توكيل وأمر الاعن ملك". (بدائع الصنائع: ٢١١/٣، فصل في قوله: طلقى نفسك، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٩٨/٣، كتاب الطلاق، فصل في المشيئة، دار الكتب العلميه بيروت) (٣)" وشرطه الملك كقوله لمتكوحته: إن ذهبت فأنت طالق، أو الإضافة إليه كإن نكحتك فأنت طالق، =

### عورت کوطلاق کا اختیار ہونے کی شرط

سے وال [۱۳۷۰]: مرد ہے ایک شرط کی گئی کہ''اگر عورت کسی قشم کا جھگڑا کر کے اپنے باپ کے گھر میں تین ماہ رہے گی اور مرداس کی خبر گیری نہ کر ہے تو ایک دو تین طلاق دینے کا اختیار عورت کے اوپر ہے'۔اس وقت عورت نے اپنے کو تین طلاق دے کر بالکل آزاد ہوکر اپنے گھر بیٹھی ہے۔ ایسی صورت میں عورت دوسرا اکاح کر عمق ہے کہ بیں؟

معرفت:مولوی انوارالحق۔

الجواب حامداً ومصلياً:

۲ ....مروے جوشرط لی گئی ہے وہ نکاح سے پہلے لی گئی ہے، یابعد میں، شرط نامہ بھیجے،اس کو دیکھے کراس کا تھم تحریر کیا جائے گا۔فقط۔

ج روالعبرمحمود عفی عنه، ۱۵/۱۰/ ۸۷ هه۔

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱۵/۰/۱۸ هـ ـ

= فلغا قوله الأجنبية: إن زرت زيداً فأنت طالق". (الدر المختار: ٣٨٣/٣، ٣٨٥، باب التعليق، سعيد)

"والشانى: تعليق التفويض بالشرط، وأنه أقسام ...... القسم الثانى: تعليق التفويض بترك نقد السعجل إلى وقتٍ كذا، صورة كتابة هذا القسم: جعل أمرها بيدها في تطليقة واحدة بائنة مطلقاً بشرط أنه إذا مضى شهرٌ أوّله وكذا، آخره كذا، ولم يؤد إليهاجميع ماقبل تعجيله لها من صداقها، وهو كذا، فإنها تطلق نفسها بعد ذلك متى شاء ت أبداً، وفوّض الأمرفي ذ لك إليها، وأنها قبلت منه هذا الأمر في مجلس التفويض. القسم الثالث: تعليق التفويض بشرط قماره أ وبشربه الخمر أوضربه ضرباً موجعاً يظهر أثرُه على بدنها، وصورة كتابته على نحو ما بيّنا". (الفتاوى العالمكيرية: ٢/ ٢١، كتاب الشروط، الفصل الثالث، رشيديه)

"نكحهاعلى أن أمرهابيدها، صح". (الدرالمختار). "(قوله: صح) مقيدٌ بما إذا ابتدأت المرأة فقالت: زوِّجت نفسى منك على أن أمرى بيدى، أما لوبدأ الزوج، لاتطلق، ولايعيد الأمربيدها". (ردالمحتار: ٣٢٩/٣، باب الأمرباليد، سعيد)

لڑ کی کی خواہش پر طلاق

سوان[۱۳۷]: زیدہے کئی لوگوں نے کہاا گرلڑ کی کور کھنے کی نیت نہیں ہے تو طلاق دے دواورزید سے پیجمی کہتے ہوئے سنا گیا ہے اور زید کہتا بھی ہے کہ''اگرلڑ کی جا ہے تو طلاق دے سکتا ہوں''۔لیکن اگرلڑ کی طلاق کے لئے رضا مندنہیں ہے طلاق واقع ہوگی یانہیں؟ فقط والسلام۔

الجواب حامداً ومصلياً:

پھرطلاق کامطالبہ کیوں کیا جائے ،لڑکی کورخصت کردیا جائے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ املاہ العبرمحمود عفرلہ، دارالعلوم دیو بندسہار نیور،۱/۲/۲۳ میںاھ۔



# باب الفسخ و التفريق ( فنخ اورتفريقِ نكاح كابيان)

# قانونی نیخ نکاح

سوانی[۱۳۲۲]: استحال میں (جدید قانونی) ایک ۱۹۳۹ء منسوخی یا تینی نکاح کا ہندوستان کے لئے گورخمنٹ سے با قاعدہ پاس ہور ہاہے اور جس کا نفاذ ہو گرعدالت ہائے دیوانی میں مقد مات منجانب منکوحہ دائر ہو گرمل درآ مدہور ہاہے، جناب والا کواس قانون کا ضرور علم ہوگا۔

۲ .....کیا بیقانون فسخ نکاح ،شوہر کی شکایت ،سخت برتا ؤ ۔تفصیلِ مندرجہ قانون جوعورت کی طرف سے بصورت ِ دعویٰ – ہوں ثابت ہونے پرعدالت سے عورت نکاح فشخ کرالے شرعاً درست اور سیجے ہے؟

سو .... كيابية قانون شرع كے لحاظ سے درست بنايا گياہے؟

اس کی خواہش پر ناخوش گواری تعلقات ہونے پرخلع (میخ نکاح) ہوسکتا ہے؟ جب کے مسلم ریاست ہائے یادیگر ممالک مسلم حکومت میں پہلے ہے ممل درآ مدجاری ہے۔ نکاح ) ہوسکتا ہے؟ جب کے مسلم ریاست ہائے یادیگر ممالک مسلم حکومت میں پہلے ہے ممل درآ مدجاری ہے۔ ہیں۔ کیا دورانِ مقدمہ فیخ نکاح فریقین: مدعیہ اور مدعی علیہ دُونوں آپیں میں بصورت تصفیہ ہا ہمی صلح نامہ ایک تحریر باضابطہ پرتمام نزاعات کو مطے کر کے نکاح فیخ بجائے فیصلہ عدالت کے خود بھی کر سکتے ہیں؟ اوراس سکجائی تحریر تصفیہ کوعدالت میں داخل کر کے تصدیق کر کے مقدمہ تم کر دیں۔

السسکیا طلاق مرد کی طرف سے عورت کو ہوتی ہے تو وہ تحریری ہونی چاہیئے یا زبانی ؟ دوآ دمیوں کے سامنے عورت کا اس وقت موجود ہونالازم ہے یا نہیں ، یا دونوں میں سے ایک حالت میں ہو علی ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

ا..... د ريهوني اس كامسوده ديكها تقا\_

المستفصيل مندرجہ قانون تو محفوظ نہيں ، اگر عدم ادائے حقوق ، یا ناجا ئز سخت برتاؤ سے تنگ آگر شوہر کی شکایت کر ہے اور حاکم مسلم بااختیار واقعات کی با قاعدہ تحقیق کر کے قورت کا دعویٰ تھیج ثابت ہونے پر (جب کے شوہر باوجو و فہمائش حاکم ادائے حقوق اور موافق شرع برتاؤ ، یا طلاق کے لئے تیار نہ ہو ) فسخ نکاح کردیے ق شرعاً بیل خواد در درست ہے (۱)۔

سسسے چوں کہاں کی تفصیل محفوظ نہیں ، نہاں وقت اس کی کوئی کا پی موجود ہے ،اس لئے اگر آپ کے پاس اس کی کوئی کا پی ہوتو بھیج دیجئے تا کہاس کے متعلق تفصیلی جواب دیا جا سکے۔

۳ ....اس کاجواب نمبر: ۲ میں گذر چکا۔

۵.....اگر شوہراور بیوی آپس میں خلع کرلیں توضیح ہے(۲) جکم حاکم کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کہ خود طے نہ کرسکیں۔

ہ۔۔۔۔طلاق زبانی بھی واقع ہوجاتی ہے خواہ کسی کے سامنے دے، یا تنہائی میں زبانی کے بلندآ واز سے، یااس قدرآ ہستہ سے کہ صرف خود من سکے عورت موجود ہو یا نہ ہو( ۳ )۔طلاق تحریر سے بھی واقع ہوجاتی ہے

(۱) "زوجه معنت اپنا مقدمه قاضی اسلام یا مسلمان حاکم اور بصورت نه ہونے حاکم کے جماعت مسلمین کے سامنے پیش کرے، پھر تحقیق کے بعدشری شہادت سے جب مورت کا دعوی صحیح ثابت ہوجائے کہ باوجود وسعت کے (شوہر) خرج نہیں ویتا تواس کے خاوند سے کہا جادے کہ اپنی عورت کے حقوق ادا کرویا طلاق دو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔اس کے بعد بھی اگر دہ خاوند کسی صورت پڑمل نہ کر بے تو قاضی یا شرعا جواسکے قائم مقام ہوطلاق واقع کردے"۔ (حیلہ ناجزہ میں: ۲۵،۵۳ میکم زوجه معنت فی الدفقة)

(٢) "إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفتدى نفسها منه بمال يخلعها به". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٨٨٨، الباب الثامن في الخلع، الفصل الأول في شوائط الخلع، رشيديه) (وكذا في الدر المختار مع ردالمحتار: ٣/١/٣، باب الخلع، سعيد)

(٣) "وركنه لفظ مخصوص هو ما جُعل دلالةً على معنى الطلاق من صريح أو كناية ....... ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل .... أو هازلاً أو سكران .... أو مخطئاً بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجرى على لسانه الطلاق، أو تلفظ به غير عالم بمعناه، أو غافلاً أو ساهياً". (رد المحتار: ٣/ ٢٣٠، ١ ٢٣، كتاب الطلاق، سعيد)

بشرطیکہ استخریر کا قرار کرے، یا اس پر کم از کم دوعادل گواہ موجود ہوں (۱) اور وہ تحریر کسی نے جروا کراہ ہے نہ کلھوائی ہو(۲)۔ زبانی طلاق کے لئے بیجی شرط نہیں، اگر کسی نے جروا کراہ سے طلاق دلوائی ہے تو بھی واقع ہوجائے گی اسی طرح اگر ہنسی مذاق میں طلاق دی ہے تب بھی واقع ہوجائے گی (۳)۔ اگر طلاق کے بعدا نکار کردے تو عدالت میں شبوت کے لئے تحریر یا گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، نفسِ وقوع طلاق کے لئے تحریر یا گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، نفسِ وقوع طلاق کے لئے تحریر یا گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، نفسِ وقوع طلاق کے لئے تحریر یا گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، نفسِ وقوع طلاق سے لئے تحریر یا گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفسِ وقوع طلاق سے اللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگو ہی عفااللہ معین مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور ، ۲۸/ 2/ ۵۸ ھ۔

تفریقِ عدالت سے نکاح کا اختیار

الاستفقاء [٦٣٤٣] : اگرعدالت نعورت كوطلاق دى، يالكھاتو عورت اس حكم كى وجه سے دوسرى

(۱) "ولواستكتب من آخر كتاباً بطلاقها وقرأه على الزوج، فأخذه الزوج، وختمه، وعنونه، وبعث به إليها، فأتاها، وقع إن أقرّ الزوج أنه كتابه". (رد المحتار: ۲۳۲،۲۳۷، مطلب في الطلاق بالكتابة، قبيل باب الصريح، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٩٥٩، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، رشيديه)

(٢) "رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان بن فلان، فكتب: امراته فلانة بنت فلان بن فلان، فكتب: امراته فلانة بنت فلان بن فلان طالق، لا تطلق امرأته". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٩٥٦، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الهندية: ١/٢٥، فصل في الطلاق بالكتابة، رشيديه)

(٣) "يقع طلاق كل زوج إذا كان بالغاً عاقلاً، سواء كان حراً أو عبداً، طائعاً أو مكرها ...... وطلاق اللاعب والهازل به واقعٌ". (الفتاوي العالمكيرية: ٣٥٣/١ الباب الأول في تفسيره وركنه الخ، فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار: ٢٣٥/٣، ٢٣٨، كتاب الطلاق، سعيد)

(٣) "(هي إخبار صدق لإثباب حق بلفظ "الشهادة" في مجلس القاضي) ........ (و) نصابها (لغيرها) من الحقوق، سواء كان مالاً أو غيره كنكاح وطلاق ...... رجلان أورجل و امرأتان، الخ". (الدرالمختار: ١١/٥) من الشهادات، سعيد)

جگہنگاح کرسکتی ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرزوجه کابیان کے کراوراس کی پوری شکایات کی تحقیق کر کے شوہر کو حاضرِ عدالت کیا اوراسبابِ مبیحہ فی نام کی بناء پر شوہر سے کہا کہ ان کا از الدکر کے شریفا شطریق پرزوجہ کوآباد کرو،اگر نہیں کر سکتے تو طلاق دیدو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔اس پر شوہر نے دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت اختیار نہ کی تو حاکم مسلم بااختیار نے تفریق کردی تو شرعاً بہ تفریق کی معتبر ہوگی اور عورت کو نگاح ثانی کا اختیار حب تو اعدِ شرعیہ حاصل ہوگا (۱)۔اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت اختیار کی گئی ہوتو اس کی تفصیل کھ کردریا فت کرلیں نقط واللہ اعلم ۔
حررہ العبر محمود عفی عنہ ، دار العلوم دیو بند۔

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ويوبند\_

محض عورت كي خواهش پرتفريقٍ عدالت كاحكم

سوال [۱۳۷۴]: اسسین نے یہاں لندن میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ یہاں کے قانون کے مطابق سول میرن کی ،جس کا خلاصہ بیہ کہ میں نے یہاں کی کورٹ میں تین مسلمانوں کے سامنے بیاقرار کیا کہ میں اس لڑکی کوا بنی بیوی بنا تاہوں اورا سے اپنی بیوی کی طرح قبول کرتا ہوں ،اس طرح میری بیوی نے بھی اس مجلس میں بیاقرار کیا کہ وہ مجھے بحیثیت شوہر قبول کرتی ہے ،گراب تک ہمارا اسلامی نکاح نہیں ہوا ہے ۔ تو آیا نکاح ہمارا بیہو گیا ہانہیں ؟

ا سساگرین کاح ہوگیا ہے تواگر کسی وجہ سے یہاں کا قانون صرف ہوی کی بات من کرعلیحدگی کراد ہے (بیوی) پی بات من کرعلیحدگی کراد ہے (بیوی) پی خواہش سے علیحدگی جا ہے) تو کیا پیر طلاق واقع ہوگی یانہیں ، جبکہ یہاں کے کورٹ تمام وکیل اور جج غیر مسلم ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ....مسلم گواہوں کے سامنے اس طرح کہنے سے شرعی نکاح ہو گیا (۲)۔

<sup>(</sup>١) (راجع الحيلة الناجزة، ص: ٢٥، ٢٥ حكم زوجة متعنت في النفقة، دار الإشاعت كراچي)

<sup>(</sup>٢) "النكاح ينعقد متلبساً بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر ....... وشرط حضور شاهدين حرين = ٠

سیم محض لڑگی گی خواہش پر کورٹ علیحد گی کرد ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ وہ بدستورآ پ کی بیوی رہے گی (۱)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند-

إمارت شرعيه بهاركا فيصله

سے وال [۱۳۷۵]: ہم لوگ بنگال کے رہنے والے ہیں، بہاروبنگال کے بارڈر پر ہیں اور یہاں پر امارت شرعید مدت سے قائم ہے، ہندہ - جس کا شوہر بھی بنگال ہی کا ہے - امارت شرعید بہار میں اپنے شوہر کے خلاف کیس وائر کردیا اور دار القصناء میں دونوں کوطلب کیا گیا، وار القصناء سے فینے نکاح کا فیصلہ ہوا، عدت گذر نے کے بعد مسما قاکا دوسر سے مرد سے نکاح کردیا گیا۔ اب اطراف اور بستی کے لوگ اس نکاح ثانی پرشبہ ظاہر کرتے ہیں کہ بلاطلاقی شوہر اول کے دوسری جگہ نکاح کیوں کیا گیا۔ اس لئے اب سوال ہے ہے کہ امارت شرعیہ بہار کا فیصلہ بنگال والوں کے لئے نافذ ہو گیا یائیس؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگراسباب ننخ (تعنت وغیرہ) متحقق ہونے پرقواعدِ شرعیہ کے تحت نسخِ نکاح کیا گیاہے تو بینخ معتبر ہے اور بعد عدت نکاحِ ثانی درست ہے(۲) ، یا جب دارالقصناء سے دونوں کی طلبی ہوئی اور دونوں نے اپنابیان دیا تو

= مكلفين سامعين". (الدرالمختار، كتاب النكاح: ٣ / ١ ١ ، ٢ ، ٢ ، ٣ ، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب النكاح: ٣٠٥/٢، ٣٠٦، شركة علميه ملثان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب النكاح: ٣ /٣٢ ، ٥٥ ، رشيديه)

(۱) "عن ابن عباس قال: أتى النبى -صلى الله تعالى عليه وسلم- رجل فقال: يارسول! إن سيدى زوجنى أمته، وهو يريد أن يفرق بينى وبينها، قال: فصعد رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- المبنر، فقال: "ياأيها الناس! مابال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". (سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق العبد: ١/١٥١، قديمي)

(۲) '' زوجهٔ متعت کواول تولازم ہے کہ کی طرح خاوند سے خلع وغیرہ حاصل کرتے الیکن اگر باوجودکوشش کے (خلاصی کی ) کوئی صورت ندبن سکے تو پھرعورت اپنا مقدمہ قاضی اسلام یامسلمان حاکم اور بصورت ندبونے حاکم کے جماعت مسلمین کے سامنے پیش کرے۔ پھرتھیں کے جماعت سلمین کے سامنے پیش کرے۔ پھرتھیں کے بعدشری شہادت سے جب عورت کا دعول صحیح ٹابت ہوجائے کہ باوجودوسعت کے خرج شیس ویتا تواس =

دونوں نے اس کے فیصلہ پر بھی رضا مندی دیدی تواب شبہ کی کیابات ہے۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو ہند،۲۲۲ ۹/۲/۲ ۱۳۸۱ھ۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، وارالعلوم ديو بند، ١٣٨٩/٢/٢٧ هـ

إمارت ِشرعيه بهاركے بجائے شرعی تمينی سے فيصله کروانا

سےوال[۱۳۷۱]: ۹۳/۲/۵ ہے کوایک استفتاء کے جواب میں آپ نے لکھا کہ 'عذالتِ شرعیہ قائم کردہ امارتِ شرعیہ بہارِ میں اگر فیصلہ اتنی تاخیر سے ہو کہ اس کے انتظار میں مفاسد ہوں تو ثبوت پیش کرکے دوسری شرعی کمیٹی کے ذریعہ سے (ایک دوسال میں) تفریق کرائی جاسکتی ہے''۔

خط کشیدہ عبارت کے پیشِ نظر سوال ہے کہ اگر بید دونوں شرط مفقو دہوں لیعنی نہ اتنی تاخیر ہوا ور نہ مفاسد کا خطرہ ہو، یا تاخیر تو ہو مگر مفاسد کا خطرہ ہو ہو گا یا ہنچا یت اس طرح کے مقصد کا فیصلہ کرسکتی ہے یا نہیں؟ اوراس کا فیصلہ شرعاً نافذ ہو سکے گایا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

چونکہ امارتِ شرعیہ بہار میں اس کانظم ہے اور مقد مات فیصل ہوتے ہیں ، ان حضرات کو اس کا تجربہ اور بھیرت ہے ، نیز حکومت میں بھی ان کے فیصلہ کوشلیم کیا جاتا ہے ، اس لئے وہاں کا مشورہ دیا جاتا ہے ، ورنہ جو بھی شرعی پنچایت ''الحیلة الناجز ،' کے مطابق بنائی جائے اوروہ پوری شرائط کے ساتھ فیصلہ کرد ہے تو وہ معتبر اور نافذ ہوگا۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند-

کیا اُ مارت شرعیه کا فیصله قضائے قاضی ہے؟

سے والی [۱۳۷۷]: است صوبہ بہار میں امارت شرعیہ قائم ہے اور امارت شرعیہ کے ذیر نگرانی مختلف صلع میں مختلف سب ڈویژن میں دارالقصناء قائم ہے اور قاضی مقرر ہے، ان عدالتوں میں فنخ نکاح وغیرہ کے اسلامیں مقرد ہے، ان عدالتوں میں فنخ نکاح وغیرہ کے اسلامی مقرد ہے تاور قاضی مقرد ہے کہا جاوے کہ اپنی عورت کے حقوق اواکرو، یا طلاق دو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر خاوند کی صورت پڑمل نہ کر ہے تو قاضی یا شرعاً جواس کے قائم مقام ہو، طلاق واقع کردئے'۔ (حیلہ فاجزہ، ص: ۲۳، ۲۴، حکم روجہ متعنت فی النفقہ، دار الإشاعت، محراجی)

مقد مات دائر ہوتے ہیں اور قاضی دارالقصناء مدعی اور مدعی علیہ کے بظاہر بیان ثبوت وشواہد ساعت فر ماکر مقد مدکا فیصلہ فر ماتے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں دارالقصناء کے حلقہ کے لوگوں کے لئے جائز ہے کہ دارالقصناء (جوعدالتِ شرعیہ ہے) ہے روگر دانی کر کے مسلم پنجایت بنا کراپنے مقد مدگی ساعت کراوے اور فیصلہ حاصل کرے جبکہ مسلمان آج کل دَورِ تشت وانتشارے گذررہے ہیں؟

۲ ..... بہار کی امارت شرعید کی کیا حیثیت ہے،امارت شرعید کی قائم کردہ عدالت یعنی دارالقصناء شرعی عدالت ہے یانہیں؟

سست ہے بہاں سے فتو کی نمبر ۳۸۵ مجریہ / ۵/ ۸۷ دموصول ہوا جس کے سوال میں ہے درج تھا کہ مدعیہ کے مکان سے دارالقصناء دوسوقدم کے فاصلہ پر ہے، وہاں مدعیہ کا مقدمہ دارالقصناء سے خارج ہونے پر مدعیہ کے مکان سے دارالقصناء دوسوقدم کے فاصلہ پر ہے، وہاں مدعیہ کے سر پرست نے ایک مسلم پنچایت وجود میں لاکررجوع کیااور آپ کے یہاں سے فتو کی طلب کیا۔
دریافت طلب یہ ہے کہ پنچایت جو کہ دارالقصناء سے بالکل قریب ہے ایسی پنچایت کوشری حیثیت ماصل ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

امارت شرعیہ کا نظام نہایت بہتر نظام ہے، بہت ہے شرقی اور معاشرتی مصالح کا حامل ہے، بے شار مفاسد سے بچانے والا ہے، مسلمانوں کو چاہئے کہ بلا وجہ شرقی اس سے روگردانی نہ کریں، بلکہ وہیں اپنے مقد مات کا فیصلہ کرالیا کریں۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے بینظام ان اطراف کے اہلی دانش اور سربرآ وردہ اہلی علم حضرات نے بہت غوروخوض کے بعد ولائل شرعیہ کی روشنی میں قائم کیا ہے اور اس سے بہت فائدہ پہونچا اور آئندہ کومزید تو قعات ہیں، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ بیانظام حکومتِ سابقہ یا موجودہ نے قائم نہیں کیا، نہ باضابطہ امارت شرعیہ کودیوانی فوجداری مقد مات کے فیصلہ کرنے اور مزائیں دینے کا قانو نااختیارویا ہے، بیا وربات ہے کہ اس کے فیصلہ کرخوداتن گذرت وشوکت حاصل ہے کہ ہوشم کے فیصلوں کونا فذکر سکے۔ قدرت وشوکت حاصل ہے کہ ہوشم کے فیصلوں کونا فذکر سکے۔

اس لئے بیامارت شرعیہ علی الاطلاق حکومتِ شرعیہ کی حیثیت میں نہیں ہے، ندامیر شریعت علی الاطلاق امیر المؤمنین اور امام المسلمین کے تکم میں ہے، ند دار القصاء وہ شرعی دار القصاء ہے کہ اس کے فیصلہ کو قاضی شرعی ا پنی شوکت کے ذرابعہ لازم ونافنذ کر سکے، اس لئے عام پیلک کورز غیب نؤ دمی جائے گی اور مصالح کی تفہیم بھی گی جائے گی ،گلران کومجبورنہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے مقد مات طوعاً وکر ہا آمارت شرعیہ ہی میں لائیں اور امارتِ شرعیه کےعلاوہ کسی فر دیا جماعت کو حکم نہ بنائیں۔

فتوی نمبر: ۱۸۵ مورخه ۱۴/۲/ ۸۷ هدیس روگردانی ندکورنهیس، بلکهاس میس تصریح ہے کہ ابتداءً بیمقدمه ا مارت شرعیہ ہی میں دائر کیا گیا اور امارت شرعیہ کے قاضی صاحب سے مدعیہ کوسوئے ظن بھی ہوا، جبیبا کہ سوال کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، دوران مقدمہ میں قاضی صاحب کا طرز عمل جانبدارا نہ مدعی علیہ یا یا گیا، پھر مدعیہ نے حاضری عدالت ہے اپنی مجبوری ظاہر کر کے بیدرخواست کی کہ میرے مکان پر بیان لیا جائے ،اس کے بعد عدم حاضری کی بناء پر دار القصناء سے مقدمہ خارج کر دیا گیا، یہ تفصیل خود ہتلارہی ہے کہ امارت شرعیہ کے دارالقصناء سے روگر دانی اوراس کونظرا نداز کر کے دوسری پنجایت نہیں بنائی گئی ، نیزسوال میں دوسوفتدم کے فاصلہ کا ذ كرنهين ہے۔قفظ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمجمود فقي عنه، دارالعلوم ديويند، ۲۲/۵/۸۷ هـ

الجواب سيجح: محمد نظام الدين \_

عدالتي طلاق

سے وال [۱۳۷۸]: ایک لڑکی کا نکاح سوتیلی پھوڈیھی کےلڑکے کے ساتھ ہوا،اس کی پھوپھی مخالف تھی۔ایک پلیٹ پیتل کا تھا جولڑ کے کوساس نے دیا تھا جوسگی پھوپھی چرالا ئی ، کیونکہ دلوں میں زق تھا۔ یہاں سے جھکڑا شروع ہو گیا۔لڑکی قریب یا پنج ماہ تک آتی جاتی رہی ، جھکڑا چلتار ہا۔لڑگی جب بیار ہوئی تواپنی ماں کے گھر چلی آئی ،قریب حیر ماہ تک بیار رہی لڑ کا اور کوئی متعلقین میں ہے و تکھنے تک نہیں آئے ، پھر بھی لڑ کی کے والد نے عيد كوان كوبلوايا، انهول إنے سخت لہجہ ميں جواب ديا: د بهم نہيں آئيں گے، اب بدلہ لينے كا وقت آيا ہے، اب بتا ئیں گئے'۔ پھر بھی لڑگی والوں نے پچھلوگوں کو بغرضِ صلاح بھیجا،لیکن لڑ کے والوں نے صاف اٹکار کر دیا۔ تو پھرلڑ کی نے لوگوں سے کہلوایا کہ میں طلاق جا ہتی ہوں ،لڑ کے نے جواب دیا کہ ہم طلاق نہیں دیتے اور نہ لینے جا کیں گے، زندگی مجریوں ہی رکھیں گے۔

ان حالات میں لڑکی نے مقدمہ عدالت میں دائر کردیا بغرض طلاق ،عدالتی طلاق ہوگئی۔ابلڑ کی اپنا

نکاح کرنا چاہتی ہے اور لڑکا دوسرا نکاح کرنے والا ہے۔ جب فیصلہ عدالتی لڑکی کے حق میں ہوگیا تو فرضی طور پر کہتا ہے کہ میں رکھوں گا، اور اڑکی کسی قیمت پر جانے کو تیار نہیں اور کہتی ہے کہ مرجاؤں گی مگر وہاں نہیں جاؤں گی، کیونکہ لڑکے کے اور گھر والے کے حالات اچھے نہیں ہیں۔عدالت جو فیصلہ دیتی ہے وہ مسلم پر سئل الاء کے مطابق دیتی ہے، لڑکی نثر بعت کے مطابق فیصلہ جا ہتی ہے۔ لہذا گذارش ہے کہ مسئلہ کے مطابق جواب عنایت فرمایا جائے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

املاه العبدمجمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۲۶/۱۱/۴ ۴۰۰ اهه

اگرلڑی کی درخواست پرعدالت نے شوہرکو بلوا کراس سے طلاق دلوادی اورشوہر نے اپنی زبان سے طلاق دے دی تو شرعاً طلاق واقع ہوگئی، عدت گذرجانے پرلڑی کو دوسری جگہ ذکاح کرنے کا حق ہے۔
اگرشوہرکو بلوا کراس سے طلاق نہیں دلوائی، بلکہ لڑی کی درخواست پرخودفعل مختاری کی اجازت دے دی جیسا کہ آج کل بکثرت ہوتا ہے تواس سے شری طلاق نہیں ہوئی، لڑکی کو دوسری چگہ ذکاح کی اجازت نہیں (۱)۔
جیسا کہ آج کل بکثرت ہوتا ہے تواس سے شری طلاق نہیں ہوئی، لڑکی کو دوسری چگہ ذکاح کی اجازت نہیں (۱)۔
بہتر تو یہ ہے کہ پہلی بات کوختم کر کے باہمی مصالحت اور میل جول کرلیا جائے۔ اگر لڑکی کسی طرح بھی شوہر کے یہاں جانائہیں جا ہتی تو شوہر سے خوشا مدکر کے مہر معاف کر کے پچھا ورلا کچ دے کرغرض عورت کسی بھی طرح طلاق حاصل کر لے، یا شرعی پنچایت کے ذریعہ اپنا معاملہ صاف کرالے۔ اگر شرعی پنچایت الحیلة الناجزہ کو سامنے رکھ کراس کے لکھے ہوئے طریقے پرتفریق کردے گئو وہ تفریق بھی معتبر ہوگی۔ فقط واللہ اعلم۔
سامنے رکھ کراس کے لکھے ہوئے طریقے پرتفریق کردے گئو وہ تفریق بھی معتبر ہوگی۔ فقط واللہ اعلم۔

(۱) ''صورت تفریق کی بیہ ہے کہ عورت اپنا مقد مہ قاضی اسلام یا مسلمان حاکم اور ان کے نہ ہونے کی صورت ہیں جماعت المسلمین کے سامنے پیش کرے اور جس کے بیاں پیش کرے وہ معاملہ کی شرعی شہادت وغیرہ کے ذریعہ ہے پوری تحقیق کرے۔ اور اگر عورت کا دعویٰ تلجی خابت ہو کہ باوجود وسعت کے خرج نہیں ویتا تو اس کے خاوند ہے کہا جاوے کہا بی عورت کے حقوق ادا کرویا طلاق دو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔ اس کے بعد بھی اگروہ ظالم کسی صورت پڑمل نہ کرے تو قاضی ، یا شرعاً جو اس کے قائم مقام ہو، طلاق واقع کردے ، اس میں کسی مدت کے انتظار وہ ہلت کی با تفاق مالکیہ ضرورت نہیں'۔ (حیلہ ناجزہ بھی اوجہ صعوت ، مقام ہو، طلاق واقع کردے ، اس میں کسی مدت کے انتظار وہ ہلت کی با تفاق مالکیہ ضرورت نہیں'۔ (حیلہ ناجزہ بھی مزوجہ صعوت ، مقام ہو، طلاق واقع کردے ، اس میں کسی مدت کے انتظار وہ ہلت کی با تفاق مالکیہ ضرورت نہیں'۔ (حیلہ ناجزہ بھی مزوجہ صعوت ، مقام ہو، طلاق واقع کردے ، اس میں کسی مدت کے انتظار وہ ہلت کی با تفاق مالکیہ ضرورت نہیں'۔ (حیلہ ناجزہ بھی مقام ہو، طلاق واقع کردے ، اس میں کسی مدت کے انتظار وہ ہلت کی با تفاق مالکیہ ضرورت نہیں'۔ (حیلہ ناجزہ ہے کہ اور الاشاعت ، کرا ہی )

### ظالم زوج سے چھٹکارہ بذریعہ' پنچایت

الاست فقاء [ ٢٣٤٩]: مساۃ بتول بی کا نکاح محمشفیع ہے ہوا جس کوعرصہ تین برس گزیرا مگرمحمشفیع ہوا تواس نے کہا کہ بیاشیاء ڈاکو نکلا اور اس نے اپنے خسر محبوب علی کے گھر ڈاکہ ڈالا ، جب مساۃ بتول کومعلوم ہوا تواس نے کہا کہ بیاشیاء میرے باپ کی ہیں ، اس پرمحمشفیع نے بہت ماراا وربتول کوکوڑی میں و بادیا، اتفاق سے بتول زندہ تھی اور نے گئی۔ اب محمشفیع ، محبوب علی اور اس کی کڑکی (بتول) کو جان سے مار نے کے در پے ہے۔ اس صورت میں پنچا بت سے فنخ نکاح مسماۃ کا مطالبہ درست ہوگا یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرتح برکردہ واقعہ اسی طرح ہے تو بیر محد شفیع کا بہت بڑا ظلم ہے، اب جس طرح بھی ہو سمجھا کرخوشامد کر کے لالچ دے کراس سے طلاق حاصل کر لی جائے ، یا ضلع کرلیا جائے ، اس طرح کہ بیوی مہر معاف کردے اور شوہرا پنے حقوق زوجیت ختم کردے (۱)۔ اگر اس میں بھی کا میابی نہ ہوتو عدالت مسلم یا اس کی عدم موجودگی میں جماعتِ مسلمین ( پنچایت ) جس میں کم از کم ایک معاملہ شناس معتبر عالم بھی شریک ہواس کے سامنے مقدمہ بیش کر کے شوہر کے مظالم ثابت کئے جائیں وہ بعد تحقیق واقعات شوہر سے عہد و پیان لے کہ وہ آئندہ زوجہ پرظلم نہیں کرے شوہر کے مظالم کرے تو زوجہ کواسے او پرطلاق واقع کرنے کا حق حاصل ہوگا (۲)۔

(١) قال الله تعالى: ﴿فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩)

"وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به". (الهداية: ٣/٢ • ٣، كتاب الطلاق، باب الخلع، شركت علميه ملتان)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٨٨٨، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار: ٣/١/٣، باب الخلع، سعيد)

(٢) "إن غبتُ عنك ستة أشهر ولم تصل بك نفسى ونفقتى في هذه المدة، فأمر طلاقك بيدك، ثم غاب عنها ولم تصل إليها نفسه ووصلت نفقته، كان الأمر بيدها". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٩٩، ٣٩، الباب الثالث في تفويض الطلاق، القصل الثاني في الأمر باليد، رشيديه) اوراس عہدو پیان پرشوہرہ کے چھ ضمانت بھی لے اور زوجہ کو اس کے حوالہ کردیا جائے ، اگر شوہر عہدو پیان نہ کرے تو اس سے طلاق ولوادی جائے۔ اگر شوہر نہ عہدو پیان کرے ، نہ طلاق وے تو تفریق کردی جائے (۱)۔ اس کے بعد عدت تین حیض گذار کر زوجہ (مسماۃ بتول بی) کو دوسری جگہ عقد کرنے کاحق حاصل ہوگا (۲) اور زوج محر شفیع کوکوئی حق باقی نہیں رہے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود عفى عنه، دارالعلوم ديوبند\_

الجواب صحيح : بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند \_

كيابيوى كوبذريعة عدالت طلاق لينے كاحق ہے؟

سے وال [ ۱۳۸۰]: کری شادی باکرہ کے ساتھ ہوئی، باکرہ کے والدین نے جہاں شاندار جہیزدیا وہاں پر بحر کے اوپرسترہ ہزاررہ بیدیا مہرمؤ جل بھی لادیا۔ پھی عرصہ بعد دونوں میں بوجہ غیر شرعی کشیدگی بیدا ہوگئ، اور کشیدگی نے عداوت کا اور عداوت نے مقام عدالت حاصل کرلیا۔ بکراپٹی زوجہ باکرہ کو باعزت طریقہ پراپنے گھر لانے کے لئے مصر ہے، مگر باکرہ تیار نہیں، بلکہ وہ اپنے شو ہرکو گھر وا ما دینا کررکھنا چا ہتی ہے اور بکراس کے لئے آمادہ نہیں۔ بس اسی بنا پر یا دیگر غیر شرعی امور کی وجہ سے اب باکرہ اور اس کے والدین بکر سے جبر سے طلاق عدالت محاز سے حاصل کرنا چا ہتے ہیں، مگر بکر اپنی زوجہ باکرہ کو طلاق وینے کیلئے ہرگز تیار نہیں۔ تو کیا والدین عدالت محاز سے حاصل کرنا چا ہے۔

(۱) "زوجه معت کواول تو لازم ہے کہ کی طرح خاد ند سے خلع وغیرہ حاصل کر لیکن اگر باوجودکوشش کے (خلاص کی) کوئی صورت ندبن سکے تو پھر خورت اپنا مقدمہ قاضی اسلام یا مسلمان حاکم اور بصورت ندبو نے حاکم کے جماعت مسلمین کے سامنے پیش کرے۔ پھر تحقیق کے بعد شرعی شہادت ہے جب عورت کا دعویٰ حجے ثابت ہوجائے کہ باوجود وسعت کے خرج نہیں ویتا تو اس کے خاوند سے کہاجاوے کہ اپنی عورت کے حقوق ادا کر ویا طلاق دو، ورند ہم تفریق کی کردیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر خاوند کی صورت کرنے مان نہ کرنے تو قاضی یا شرعاً جو اس کے قائم مقام ہو، طلاق واقع کردی'۔ (الحیلة الناجزة، زوجہ معتون میں ۱۳۵۰ کے)

(۲) "واِذا طلق الرجل امر آنه طلاقاً بائناً أور جعیاً أو ثلاثاً، أو وقعت الفرقة بینهما بغیر طلاق و ھی حرة مسن تحیض، فعد تھا ٹلاٹة أقراء ". (الفتاوی العالم کیریة: ۱ / ۲ ۲ ۵ ، الباب الثالث عشر فی العدة، رشیدیه)

(و کہ ذافی فت اوی قاضی خان علی ھامش الفتاوی العالم کیریة: ۱ / ۲ ۲ ۵ ، کتاب الطلاق، باب العدة، رشیدیه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٢٣٨/٣، باب العدة، دار الكتب العلمية، بيروت)

باكره عدالت مجازے طلاق كامطالبه كر عقة بين؟

الجواب حامداً ومصلياً:

تحریر کردہ حالات میں باکرہ کے والدین کا بیمطالبہ غلط ہے، ان کواس کا حق نہیں، گھر دامادر کھنے کا مطالبہ قابلِ تسلیم نہیں، شوہر کی مرضی پر ہے۔ باکرہ کے والدین نے اگر طلاق کا عدالت میں دعویٰ کیا اور عدالت فی مطالبہ قابلِ تسلیم نہیں، شوہر کی مرضی پر ہے۔ باکرہ کے والدین نے ایک طرفہ درخواست پر باکرہ کو دکاح ثانی کی اجازت دے دی تو شرعاً وہ طلاق نہیں ہوگی، نکاح فنخ نہیں ہوگا (ا)۔ باکرہ پر عدت واجب نہیں ہوگی، باکرہ کو دوسری جگہ نکاح کا حق نہیں ہوگا، اگر اس صورت میں دوسرا نکاح والدین نے کردیا تو وہ شرعی نکاح نہیں ہوگا (۲)، بلکہ حرام کاری اور معصیت ہوگی جس کا وبال و نیا واتخرت میں بہت بخت ہے: "و أما صفته، فهو أبغض المباحات إلى الله تعالیٰ "(۲)۔ فقط۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، کے ۱۹۴/۳ ھے۔

# جج كافيصله منخ نكاح ميں

سے وال [ ۱ ۹۳۸]: مسماۃ ملکی کے والداللہ دنتہ نے مسماۃ ملکی کا نکاح صغرتی میں افضل سے کردیا، اس وقت مسماۃ کی عمر تقریباً ۱۳۵/سال ہے۔ محمد افضل نے تیرہ سال ہوئے دوسری شادی کر لی جس سے پانچ بچے بھی ہیں، دوسری شادی سے پہلے مسماۃ کے والد نے افضل سے کہا کہتم اپنی منکوحہ کو لے جاؤ، دوسری شادی مت کرو، مگر محمد افضل نے رکھوں گا۔

شادی کے بعدمحمدافضل نے کسی کے ذریعہ ہے پہلی منکوحہ کو بلا نا چاہا، مگرلڑ کی کے باپ نے کہلا دیا کہ

(۱) "ولا يقضى على غائب ولا له: أى لا يصح، بل ولا ينفذ على المفتى به، بحر". (الدرالمختار). "سواء كان غائباً وقت الشهادة أو بعدها وبعد التزكية، وسواء كان غائباً عن المجلس أو عن البلد". (ردالمحتار: ٩/٥ م، كتاب القضاء، فصل في الحبس، مطلب في أمر الأمير وقضائه، سعيد)

(٢) "لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة، كذا في السراج الوهاج". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٠٠، القسم السادس: المحرمات التي يتعلق بها حق الغير، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكرية: ١ /٣١٦، كتاب النكاح، باب في المحرمات، رشيديه)

(٣) (البحر الرائق، كتاب الطلاق: ٣/٣ الم، رشيديه)

اگریدارادہ ہوتا تو دوسری شاؤی نہ کرتا ، میں نے تو تین مرتبہ آ دمی بھیجے کہ لڑی کولے جاؤ ہیکن انکار کر دیا اورگالیاں
دیں ، اب مقصد بدلہ لینا اور لڑی کو ذکیل کرنا ہے۔ اس کے بعد مسما قرنے نظام کا دعویٰ کیا ہخصیل میں حاکم
نے نکاح تو ٹردیا جس کی نقل ہمراہ منسلک ہے۔ دوگواہ بھی حلفیہ بیان کرتے ہیں کہ محمد افضل ملاتھا وہ کہتا تھا کہ
مسماۃ ملکی کو ہٹانا نہیں جا ہتا ہے ، نکاح تیج ہوچکا ہے ، غلام ہرور سے کہو کہ اس سے شادی کرلے ، اب غلام سرور
نے شادی کرلی ہے جس کو ۱/ ماہ ہو چکے۔ اب محمد افضل مدعی ہے کہ میرا نکاح مسماۃ ملکی سے بدستور قائم ہے ، کیا
اس کا کہنا تھے ہے اور جج صاحب کا فیصلہ نے نکاح کے بارے میں نہیں ہوگا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جبکہ مدعیہ کی درخواست پرشو ہر کو حاضر عدالت کر کے بیان لیا گیااور پورے ثبوت وصفائی کے بعد عدالت کو بیٹا بت ہوا کہ مدعیہ کا بیان کیا ہے۔ بعد عدالت کو بیٹا بت ہوا کہ مدعیہ کا بیان کیا ہے۔ باور شو ہراس کے حقوق ادائہ میں کرتا ،اس بناء پر چودھری فضل کریم صاحب سول آج نے دونوں کے درمیان تفریق کردی ہے ، تو شرعاً بیتفریق معتبر ہے اور مدعیہ کونکاح ثانی کاحق حاصل ہے (۱) ۔ فقط۔ حررہ العبر محمود فقی عنہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۲۲ / ۸۷ھ۔ الجواب سیحے : بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱/۲۲ مے مھے۔

نوت: فيصله حاكم كي فقل ساتر شيس ہے۔

نكاح وتفريق ميں جج كا فيصله

يسوال[٦٣٨٢]: ہندوستان کی مسلم ریاستوں کے مسلم اور غیرمسلم جج کسی معاملہ میں مثلا (فسخ نکاح

(۱) "زوج مععدت گواول تو پہلازم ہے کہ کسی طرح خاوند ہے خلع وغیرہ کرے الیکن اگر باوجود ہی بلیغ کے گوئی صورت نہ بن سکے تو سخت مجبوری کی حالت میں ند بہ بالکیہ پڑمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اور صورت تقریق کی بیہ ہے کہ عورت اپنا مقدمہ قاضی اسلام یا مسلمان حاکم اور ان کے نہ ہونے کی صورت میں جماعت مسلمین کے سامنے پیش کرے اور جس کے پاس پیش ہودہ معاملہ کی شرعی شہادت وغیرہ کے ذریعے بوری تحقیق کرے۔ اور اگر غورت کا تھے وقوی خابت ہو کہ باوچو دوسعت کے خرج منہ من ویتا تو اس کے خاوند ہے کہا جائے کہ اپنی عورت کے حقوق ادا کرو، یا طلاق دو، ورنہ ہم تقریق کردیں گے۔ اس کے بعد بھی اگروہ خالم کسی صورت پڑمل مذکر ہے تو قاضی ، یا شرعاً جو اس کے قائم مقام ہو، طلاق واقع کردے ، اس میں کسی مدت کے انتظار ومہلت کی باتفاق ما کہ باتفاق ما کہ باتھا تھی۔ اور اللہ شاعت کرا چی )

وايقاع طلاق) شريعتِ حقد كے مطابق فيصله صادركرين تو قوانينِ الهيدكى روسے قابلِ قبول بين يانهيں؟ فقط۔ الجواب حامداً ومصلياً:

مسلم بحج كافيصله جب كه شريعت حقد كے مطابق هوشرعاً فنخ نكاح كے متعلق معتبر ہے، غير مسلم بحج كافيصله الله عسائل ميں شرعاً معتبر ہيں ، البته كافررعايا كے حق ميں كافر بحج كافيصله بھى معتبر هوگا: "فيشتر طفيه (أى فيصله الله مسائل ميں شرعاً معتبر ہيں ، البته كافررعايا كے حق ميں كافر بحج كافيصله بھى معتبر ہوگا: "فيشتر طفيه (أى فيصله الله بالله بالله على الله بالله بالله

عورت ناراض ہوتو کیا قاضی کے یہاں جا کرطلاق دے علی ہے؟

سے وال [۱۳۸۳]: اگرکوئی عورت اپنے خاوند کے پاس رہنانہیں جا ہتی اور ناراض ہے، کیاوہ عورت اپنے خاوند کو طلاق دے کر دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے؟ کیونکہ سنا ہے کہ اب سرکارنے قانون جاری کیا ہے کہ اگر عورت اپنے خاوند سے ناراض ہوتو قاضی کے یہاں عورت جا کر طلاق دے سکتی ہے یہ نیا قانون ہے۔ دالسلام۔

مبارک علی سہارن بور۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

عورت كوطلاق كاحق حاصل نهيس بلكه بيرق مردكو ب، للبذاعورت طلاق نهيس وي على ، صرف مردطلاق و ي سكتا ب: "الطلاق لمن وأخذ بالساق". الحديث (٢) - البنة الرعورت نهيس رمنا جامتي توكسي طرح مرد

(١) (تبيين الحقائق: ٨/٥ ١١ ، كتاب القضاء، باب التحكيم، دارالكتب العلمية بيروت)

"أهله أهل الشهادة". قال الشلبي: "إنما شرط شرائط الشهادة من الحرية والعقل والبلوغ والعدالة في القضاء". (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي: ١/٥ / ٨، كتاب القضاء، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في رد المحتار: ٣٥٣/٥، كتاب القضاء، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٠٤/٣، كتاب أدب القاضي، الباب الأول، رشيديه)

(٢) (سنن ابن ماجه: ١/١٥، باب طلاق العبد، مير محمد كتب خانه، كراچي)

ے طلاق لے لیے، یا پھھ مال دے کرخلع کر لے(۱)۔ اگر یہ دشوار ہوتو عورت کو چاہئے کہ باا ختیار قاضی مسلم کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے اور اپنی تکالیف و شکایات کو ثابت کرے، اس پر قاضی مسلم با قاعدہ وا قعات کی تحقیق و تفتیش کرے، اگر عورت کا دعوی صحیح ثابت ہوتو اس کے شوہر کو کہے کہ یاتم اپنی بیوی کے حقوق اوا کرو، یا طلاق دیدو ورنہ ہم تفریق کردیں گے، اس پر اگر شوہر کوئی بات اختیار کرلے تو خیر ورنہ قاضی مسلم بااختیار تنہ ہوتو شرعی پنچایت بھی بیسب کا م کر عتی ہے، پھر عورت عدت کے بعد دو سری جگہ تکاح کرسکتی ہے، پھر عورت عدت کے بعد دو سری جگہ تکاح کرسکتی ہے، پھر عورت عدت کے بعد دو سری جگہ تکاح کرسکتی ہے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگوہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور۔

الجواب صحيح :سعيداحم غفرله -

صحیح:عبداللطیف، ۲۸/صفر/ ۵۸ ھ۔

= "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: جاء إلى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رجل فقال: يارسول الله! سيدى زوّجتى أمته وهو يريد أن يفرق بينى وبينها، فصعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المنبر، فقال: "يايها الناس مابال أحدكم يزوج عبده من أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق". (فتح القدير: ٩٣/٣) كتاب الطلاق، فصل: ويقع طلاق كل زوج الخ، مصطفى البابى الحلبى، مصر)

"جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده". (فقه السنة: ٢٣٦/٦، كتاب الطلاق، دار الكتاب العربي، بيروت)

(١) قال الله تعالىٰ: ﴿فَإِنْ خَفْتُم أَلَا يَقِيمًا حَدُودُ الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ (البقرة: ٢٢٩)

"إذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفدي نفسها منه بمال يخلعها

به". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٨٨٨، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣ /٨٠ ا ، باب الخلع، دار الكتب العلمية، بيروت)

(۲) " زوجہ معنت کواول توبیدلازم ہے کہ سی طرح خاوند نے طبع وغیرہ کرے انگین اگر باوجود سی بلیغ کے کوئی صورت نہ بن سکے توسخت مجبوری کی حالت میں ند بہب مالکید پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اورصورت تفریق کی بدہ کہ عورت اپنا مقدمہ قاضی اسلام یا مسلمان حاکم اوران کے نہ ہونے کی صورت میں جماعت مسلمین کے سامنے پیش کرے اور جس کے پاس پیش ہووہ معاملہ کی شرعی شہادت وغیرہ کے ذریعہ سے پوری تحقیق کرے۔ اورا گرعورت کا سیجے دعوی ثابت ہوکہ باوجو دوسعت کے خرج نہیں دیتا تو سے

### طلاق کے سلسلہ میں جعلی قاضی کا فیصلہ

سوال[۱۳۸۴]: زیدگی شادی موئی، پانچ سال تک زن وشو ہرا چھی طرح از دواجی زندگی گذارتے رہے، زیدگی بیوی نے میکہ جانے کی خواہش ظاہر کی ، زید نے بخوشی ورضا مندی پہونچا دیا۔ ٹین چار ماہ بعد جب نیدا پنی بیوی کورخصت کرائے گیا تو بیوی کے باپ بھائی نے انکار کر دیا، بعد ہُ بیوی کے باپ نے لڑکی کی طرف سے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، وہاں سے حکم ہوا کہ قاضی جاکر تحقیق کرے گا، مگر قاضی صاحب نہیں آئے۔ لڑکی کے باپ بھائی نے گاؤں کے چار پانچ نمازی آ دمیوں سے دستخط لئے کہ آپ لوگوں کے لکھنے سے قاضی صاحب آ جا ئیں گے،ان لوگوں نے دستخط دید ہے۔

اس کے بعدان لوگوں کے وستخط والے کاغذ پر قاضی صاحب نے یہ فیصلہ اور فتو کا لکھ و یا کہ لڑکی گوزید بہت ستاتا، مارتا پیٹتا ہے، لڑکی جانے پر رضا مند نہیں ، لہذا بحیثیت قاضی کے اس کوطلاق دی جاتی ہے، اب وہ اپنی وسری شادی کر سکتی ہے۔ قاضی صاحب نے نہ لڑکی کو بلوایا، نہ اس کا بیان لیا، نہ جائے وقوع پر آئے ۔ تو کیا اس صورت میں زید کی بیوی پر طلاق واقع ہوگئی؟ اب زید کی بیوی نے دوسرے آدمی سے شادگی کرلی ہے، تو کیا مجرد وسرانکا جسمجے بھی ہوایا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

### بەغىصلەشرى نېيىل نداس سے طلاق جوڭى نەدوسرا نكاح درست جوا:

اولا يقضى على غائب، ولاله: أى لا يصح ولا ينفذ على المفتى به، إلا بحضور نائبه: أى من يقوم مقام الغائب". در مختار: ٤/٣٣٥/١) قط والله تعالى اعلم -حرره العبرمجمود غفرله، دار العلوم ديوبتد، ٩١/١٩/ ٨٥هـ

<sup>=</sup> اس کے خاوند سے کہا جائے کداپنی عورت کے حقوق ادا کرو، یا طلاق دو، در نہ ہم تفریق کردیں گے۔اس کے بعد بھی اگر دہ ظالم کسی صورت پڑمل نہ کرے تو قاضی، یا شرعاً جواس کے قائم مقام ہو، طلاق واقع کردے،اس میں کسی مدت کے انتظار ومہلت کی ہا تفاقِ مالکیہ ضرورت نہیں''۔(حیلۂ ناجزہ ہس: ۲۷، حکم زوجۂ معصنت ، دارالاشاعت کراچی )

<sup>(</sup>١) (الدر المختار: ٩/٥ • ٩، كتاب القضاء، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في فتح القدير: ٣٠٨/८) باب كتاب القاضي إلى القاضي، فصل آخر، مصطفى البابي الحلبي، مصر) (وكذا في البحر الرائق: ٢٩/٧، كتاب الحوالة، باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره، رشيديه)

# غیرمسلم عدالت سے سنخ نکاح

سسوال[۱۳۸۵]: شوہرزوجہ کونفقہ نہیں دیتا تھا، بیجا تنگ کرتا تھا،اس مظلومہ نے اس بناء پرعدالت میں وعویٰ دائر کردیا اور فننج نکاح کا مطالبہ کیا۔عدالت کے غیرمسلم جج نے فسخ نکاح کا حکم سنادیا اور باقاعدہ فیصلہ کردیا۔اب اگرہم لوگ اس عورت کاعدت گذرنے پردوسری جگہ نکاح کردیں تو کوئی حرج تو نہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

غیر مسلم بچ کا فیصلہ ننخ نکاح میں شرعاً کا فی نہیں ، یا تو شو ہر سے طلاق حاصل کی جائے ، یا کسی مسلم حاکم سے با قاعدہ نکاح فننخ کرادیا جائے ، یا خلع کیا جائے ۔اس کے بعد عدت گذار کر دوسری جگہ نکاح درست ہوگا (1) ۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمجمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۲۹/۲۹ هـ

صيح :عبداللطيف، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور۔

(۱) "گوشنی علاقول میں جہاں قاضی شری ٹیس، ان میں وہ احکام بچ مجسٹریٹ وغیرہ - جو گور شنٹ کی طرف ہے اس قتم کے معاملات میں فیصلہ کا اختیار رکھتے ہیں - اگر وہ مسلمان ہوں اور شری قاعدہ کے موافق فیصلہ کریں تو ان کا تھم بھی قضائے قاضی کے قائم مقام ہوجاتا ہے مصافی الله والمجائر ولو کافر أ، کے قائم مقام ہوجاتا ہے مصافی الله والمجائر ولو کافر أ، فیصلہ معتبل وغیرہ مسکیس وغیرہ " کیکن اگر سی جگہ فیصلہ کنندہ حاکم غیر مسلم ہوتو اس کا فیصلہ بالکل غیر معتبر ہے، اس کے تعم سے شخ وغیرہ ہرگر شہیں ہوسکتا؛ لأن الكافر لیس ماهل القضاء علی المسلم، كما هو مصرح فی جمیع كتب الفقه.

حتی کداگر رووادِ مقدمہ غیر مسلم مرتب کرے اور مسلمان حاکم فیصلہ کرے یابالعکس، تب بھی فیصلہ نافذ نہ ہوگا ،ای طرح عنین وغیرہ کومہلت تو مسلمان حاکم نے دی لیکن تفریق ہے قبل دوسرا غیر مسلم حاکم آگیا اور اس نے تفریق کردی یا بلکس، تو وہ تفریق سی محتی نہ ہوگا ، کیونکہ جس طرح فیصلہ کے لئے اہلیت قضاء شرط ہے اور نااہل کا فیصلہ غیر معتبر ہے ، ای طرح نااہل کے سامنے شہاوت بھی ناکافی ہے اور ضروری ہے کہ جو فیصلہ قاضی کرے ، یا تو اس کے سامنے شہاوت بھی ناکافی ہے اور ضروری ہے کہ جو فیصلہ قاضی کرے ، یا تو اس کے سامنے شہاوت بھی ناکافی ہے اور ضروری ہے کہ جو فیصلہ قاضی کرے ، یا تو اس کے سامنے شہاوت گا مہندگر کے فیصلہ قاضی جس کے سامنے شہاوت گزری ہے ، وہ باضابط (لیمنی کتاب القاضی کے جو شرائط بیں ان کے موافق ) تامیندگر کے فیصلہ گندہ قاضی کی فیصلہ کرنے کا اختیار شیس ، جسیا کہ جزئیات مرقومۃ الذیل ہے واضح ہوتا ہے :

في البحر الرائق: ٢/٧: "ولوجاء المدعى من القاضي برسول ثقة مأمون عدل إلى قاص آخر=

### شوہرے بیان لئے بغیرشرعی پنچایت کافیصلہ طلاق

سوان[۱۳۸۱]: ایک خص مٹمی محمد عالم جو کہ چودہ سال پہلے پاکستان چلا گیا تھا ،اس کی ہیوی جو یہ پین تھی اس نے عدالت میں مقد مہ دائر کر دیا کہ وہ آباد کر ہے۔اسی دوران میں محمد عالم میہاں آیا اور چند دان تھمر سرواپس چلا گیا ،اس سے جانے کے بعداس سے بڑے بھائی عبدالعزیز نے شرعی کمیٹی میں درخواست دی کہ محمد

ادراگر فیصله کسی جماعت کے بیرد کیا جاوے جیسا کہ بعض مرتبہ جول کی جوری کے بیر دہوجا تا ہے، یا پنج میں پیش ہوتا ہے، یا چندا شخاص کی کمیٹی کے سپر وکر دیا جاتا ہے تو اس صورت میں ان سب ارکان کامسلمان ہونا شرط ہے، کوئی غیر سلم جج اور مجسٹریٹ اور ممبر بھی اس کا رکن ہوتو شرعا اس جماعت کا فیصلہ کسی طرح معتبر نہیں ، ایسے فیصلے سے تفریق وغیرہ ہرگز تھیجے نہ ہوگی'۔ (حیلہ نا جزہ، تفریق بین الزوجین بحکم حاکم، ص: ۳۳، ۳۴، دار الإشاعت کو اچی)

اور بینطا ہر بی ہے کہ تفریق کے لئے عورت کی طرف سے مطالبہ شرط ہے، لیں اگراس عائب کا جواب آنے کے بعد عورت مطالبہ ترک کردے تو بھر تفریق ند کی جائے گی'۔ (حیلہ نا جزہ بھم زوجہ عائب غیر مفقود ہیں: ۷۵،۵۷۷، دار لاپا شاعت کراچی) عالم دوگواہوں کے سامنے طلاق رے گیا ہے، اس پرشری کمیٹی نے تحقیق کر کے فتوی دیے دیا کہ محمد عالم کی ہوی عقد ٹانی کرسکتی ہے۔ گواہوں کا بیان قرآن پر حلفیہ ہوا تھا۔

محمد عالم کی بیوی عقد ثانی کرلیتی ہے، مگرایک ماہ بعدوہ گواہ انکارکردیتے ہیں کہ ہم نے گواہی نہیں دی بلکہ جو گواہ کی دی تقی وہ غلط تھی ،اس برعلماء نے فیصلہ دیا کہ مطابق کتب فقدا گر گواہ بدلیس تو معتبر نہ ہوگا۔اس کے نو ماہ بعد محمد عالم پاکستان ہے آ جا تا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی بلکہ ان دونوں لوگوں نے جھوٹی طلاق بنالی ہے۔ محمد عالم کی بیوی اس وفت زوج ٹانی کے گھر آ باد ہے اور حاملہ ہے، مدل فتوی صادر فرما میں کہ مفتی عالم ،گواہ ،گون ،کتنا مجرم ہے؟ نیز جو بچہ بپیدا ہوئے والا ہے اس کا گیا مقام ہے؟

مهتم مدرسه کاشف العلوم ، تفانه منڈی ، راجوری ، کشمیر۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

محمد عالم کے بھائی نے طلاق کے متعلق درخواست دی اور گواہی لے کرشر تی کمیٹی نے اس کی زوجہ کو عقد خانی کی اجازت دیدی، اگر اس کے متعلق محمد عالم سے کوئی بیان نہیں لیا گیا تو شرعی کمیٹی کا بیے فیصلہ خلاف شرع ہوا، غلط ہوا (۱) ، دوسرا نکاح بھی غلط ہوا (۲) جس کی ذرمہ داری شرعی کمیٹی پرہے، وہ عورت محمد عالم کی زوجہ ہے۔ اگر محمد عالم کا بیان شرعی کمیٹی نے لیا ہے تو اس کی پوری تفصیل لکھ کر معلوم کریں۔ جن گواہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے وہ مستقل مجرم اور مستحق سزا ہیں (۳) ، مگر سزا دینے کاحق شرعی کمیٹی کونہیں ، اس کے لئے شوکت اور قوت مُنفذہ

<sup>(</sup>١) (تقدم تحريجه تحت عنوان: ((جعلى قاضي كافيصله طلاق كيسلسله مين))

 <sup>(</sup>۲) "لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٢٨٠،
 كتاب النكاح، باب المحرمات، القسم السادس؛ المحرمات التي يتعلق بها حق الغير، رشيديه)
 (وكذا في ردالمحتار: ٣٢/٣)، باب المهر، سعيد)

<sup>(</sup>٣) "عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس". وفي رواية أنس: "وشهادة الزور" بدل اليمين الغموس". متفق عليه". (مشكوة المصابيح: ١/١) ، كتاب الأيمان، باب الكبائر وعلامات النفاق، قديمي)

ضروری ہے جس ہے شرعی تمینی تہی دست ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلیہ، دارالعلوم دیوبند، • ۱۹۵/۳/۱ ه۔

شوہر سے نفرت کی صورت میں تفریق کا حکم

سے وال [۱۳۸2]: زوجہ کواپے شوہر نے نفرت می ہوگئی ہے اور وہ کسی طرح اس کے پاس رہنا نہیں عامی ہوگئی ہے اور وہ کسی طرح اس کے پاس رہنا نہیں عابتی، وہ خود کشی کو بیند کرتی ہے، مگر شوہر کے پاس رہنا نہیں عابتی، اور شوہر کسی قیمت برخلع یا طلاق کے لئے راضی نہیں ہے۔ توالی شکل میں تفریق کی کیا صورت نگل سکتی ہے؟ کیا شرعی پنچایت یا قاضی کوتفریق کاحق ہے؟ المحواب حامداً و مصلیاً:

اگر شوہر حقوق اوا کرتا ہے تو زہر دستی تفراتی نہیں کی جاسکتی (۱)، البنتہ شوہر کو طلاق پر راضی کیا جائے بالعوض ہو یا بلاعوض، شوہر کے لئے بھی اُسلم راستہ یہی ہے کہ بعوضِ مہر طلاق دیدے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلیہ، وارالعلوم دیوبند۔

## ز دجہ کوشو ہر ہے سیری نہ ہونے کی صورت میں تفریق کا حکم

مسوال [۹۳۸۱]: زوج نامردتونہیں ہے،لیکن مورت کہتی ہے مجھے یوں تو مسرال میں بہت تکلیف ہے،لیکن سب سے بڑی تکلیف ہے۔ ہے،لیکن سب سے بڑی تکلیف شو ہر کی ہے (بیان سے ایسا پہند چلتا ہے کہ زوجہ کی شہوت پوری نہیں ہوتی )۔اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہو سکے گا ،اور میں کسی قیمت پراس کے پاس نہیں روسکتی اور شو ہر تفریق کے لئے راضی

(١) "عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". (ستن ابن ماجه، ص: ١٣٥) أبواب الطلاق، قديمي)

"وصفته أنه (الطلاق) أبغض المباحات". (النهر الفائق: ٢/٠ ٣١، كتاب الطلاق، رشيديه) (وكذا في تبيين الحقائق: ٢٢/٣، كتاب الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خَفْتُم أَنْ لَا يَقِيمًا حَدُودُ اللهُ، قلا جَنَاحِ عَلَيْهِمَا فَيمَا افتدت به ﴿(سورة البقرة: ٢٢٩)

"وإذا تشاق الزوجان و حافا أن لا ينقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها". (الهداية: ٣٨٣/٢، باب الخلع، شركة علميه ملتان)

(وكذا في الدر المختار : ٣/١/٣ ، باب الخلع، سعيد)

نهيں ہوتا۔ تو كياشرى پنچايت يا قاضى كوتفريق كاحق ہے، اگرنہيں تو پھر كياشكل ہوسكتى ہے؟ الحواب حامداً ومصلياً:

اگرزوجہ کو دخول کا اعتراف ہے (گوسیری نہ ہوتی ہو) تب تو اس کو مطالبہ تفریق کا اختیار نہیں، شامی (۱)۔ بیتو ضابطہ کی بات ہے، نیکن ان حالات میں شوہر کوخود خیال چاہئے وہ یا تو علاج کرائے یاز وجہ کے جذبات کالحاظ کرتے ہوئے اس کوآ زاد کردے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر مجمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند۔

پنچایت کاشو ہرکودوبارہ اطلاع کئے بغیرتفریق

سے وال [۱۳۸۹]: ہندہ کا نکاح زید کے ساتھ ہوااور زخصتی بھی ہوگئی، کچھ طرصہ کے بعد میاں بیوی کے در میان کچھ نااتفاقی بیدا ہوگئی، جس کے باعث پانچ سال تک ہندہ اپنے میکہ میں پڑی رہی، نہ زیدا پنے گھر لے گیا، نہ نفقہ کا انتظام کیا، نہ حقوق زوجیت ادا کیا۔

یا فی سال کا عرصہ گذرجانے کے بعد ہندہ کے والد بھر نے ایک عالم دین کی سرپرتی میں ایک پنجابیت مقرر کیا، مقرر کی بات نے رید کو طلب کیا تو زید نے پنجابیت میں آنے سے انکار کردیا، چنانچہ پنجابیت نے دوسری تاریخ مقرر کی اور پنج کے لوگ خود زید کے مکان پر گئے ، تو زید کے والد نے بتلایا کہ زید میلہ میں چلا گیا ہے، پنجابیت کے لوگ والی چلے آئے اور دوممبران کو تھم دیا کہ زید کے مکان پر جا کرزید کواطلاع دیں کہ الیا ہے، پنجابیت کے لوگ والی چلے آئے اور دوممبران کو تھم دیا کہ زید کے مکان پر جا کرزید کواطلاع دیں کہ زید کی منکوحہ ہندہ نے بنجابیت میں عذر دائر کردیا ہے، لہذا زید آئر اپنی بیوی کو راضی کر کے اپنے گھر لے جاوے، اور اگروہ گھر لے جانے کے لئے تیار نہ ہوتو طلاق دید ہے۔ لہذا دونوں مجران زید کے مکان پر جاکر زید سے ملے تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو ہر گز طلاق نہیں دوں گا، جو مجھ کو طلاق دینے کو کہنا ہے وہ ضرورا پنی بیوی کو طلاق دید ہے۔

لبندا جب زیدا پی زوجہ کوراضی کر کے نہ اپنے گھر لے گیا، نہ طلاق وینے پر راضی ہوا، تو پنچایت کے سر پرست عالم دین نے نیخ نکاح کاارادہ کیا اور دارالعلوم دیو بند سے استفتاء کیا، دارالعلوم سے جواب آیا کہ ایک

<sup>(</sup>١) "فلو جبّ بعد وصوله إليها مرةً، أو صار عنيناً بعده: أي الوصول، لايفرّ ق لحصول حقها بالوطء مرةً". (الدرالمختار). "وما زاد عليها، فهو مستحق ديانةً لاقضاءً". (ردالمحتار: ٣٩٥/٣، باب العنين، سعيد)

معزز وہتدین مسلمانوں کی تمیٹی بنائی جائے جس میں کم از کم ایک معتمداور تجربہ کار مفتی کو بھی شریک کریں ،اس
میں لڑکی وعویٰ کرے اور بیٹا بت کرے کہ شوہر ندآ باد کرتا ہے اور ندنان ونفقہ و بتا ہے ، ندبی طلاق و بتا ہے ، اور
وعوے میں شوہر کے آباد کرنے پر اور نان ونفقہ و بیٹے پر راضی ندہونے کی صورت میں طلاق کا مطالبہ کرے ، شرعی
میٹی بعد تحقیق وشرعی شوت کے شوہر ہے کہے کہ اپنی ہیوی کے حقوق ادا کرو ، آباد کرو ، نان ونفقہ دویا طلاق دو ،
ور ندشری کمیٹی تم دونوں میں تفریق کردے گی ،اگر اس پر بھی وہ کسی بات کو تسلیم نہ کرے تو شرعی کمیٹی کے لئے جائز
ہوگا کہ ان دونوں میں تفریق کی کا محکم کردے ، وہ تفریق طلاق کے تکم میں ہوگ ۔

چنانچے دارالعلوم و یوبندگا ندگورہ فتوی آجانے کے بعد پنچایت کے سرپرست عالم دین نے جب نسخ نکاح کا ارادہ کیا تو پنچایت کے اکثر ممبران فتح نکاح میں شرکت کرنے سے انکار کردیئے اور پنچایت سے علیحدہ ہوگئے۔ مولانا صاحب نے دوسری جماعتِ مسلمین قائم کیا جس میں مولانا کے علاوہ دوممبران سابقہ کمیٹی کے شریک رہے، کمیٹی میں مولانا کے علاوہ چیم مبران شریک ہوئے۔ کمیٹی نے پہلی نشست میں دوممبران کو حکم دیا کہ تم دونوں زید کے مرکان پر جاؤاورزید سے کہو کہ تم جماعتِ مسلمین میں حاضر ہوکرا پنی زوجہ کے دائر کروہ دعوے کی پروی کرواورا پنابیان دو، جماعت مسلمین نے ہم دونوں کو حکم دیا کہ آپ کواطلاع کروں ، لبندا آپ مقررہ تاریخ پر حاضر عدالت ہوں ، یا توا پنی زوجہ کوراضی کر کے آباد کریں اپنے گھر لے جائیں ، یا طلاق دیدیں۔ جب دونوں ممبران نے زید کو جماعت مسلمین کا بی تھم پہو نچایا تو زید نے جماعتِ مسلمین میں حاضر ہونے اور طلاق دید سے صاف انکار کرویا۔

ان دونوں ممبران نے واپس ہوکر جماعت مسلمین و آگاہ کردیا، اور دوسری نشست ہوئی جس میں فسخ نکاح سے لئے تاریخ مقرر ہوگئی، زید کو پھر کوئی اطلاع نہیں دی گئی، اور مقررہ تاریخ پرفسخ نکاح کا اعلان کردیا گیا جس میں کل ممبران شریک سے کے کا واختلاف نہیں ہوا۔ جماعت کی کل تین نشستیں ہوئیں، تیسری نشست میں سارے ممبران شریک سے اور متفقہ فیصلہ پر دستخط کیا، فسخ نکاح کا حکم ہوجانے کے بعد عدت طلاق گذار کر ہندہ فے عقد مانی کرلیا ورشو ہر ٹانی کے ساتھ رہنے گئی۔ دریں صورت ندکورہ فنخ نکاح سیجے ہوایا نہیں؟
الحواب حامداً ومصلیاً:

ا گرنشست میں کم از کم تین ممبر موجود رہے اور شوہر کے پاس اطلاع بھیجی کہتم اپنی بیوی کو آباد کرویا

طلاق دے کرآ زاد کرو، ورنه فلال تاریخ تک اگرتم نے پچھٹ کیا تو ہم تفریق کردیں گے، پھرمقررہ تاریخ تک شوہرنے کوئی جواب وہی نہیں کی اور وویارہ شو ہر کوا طلاع کئے بغیر تفریق کر دی تو شرعاً وہ تفریق معتبر ہوگئی اور ژوجہ كوحق حاصل ہو گيا كہ بعد عدت نكاح ثاني كرے(١) \_ فقط واللہ تعالی اعلم \_

حرره العبرمجمودغفرليه، دا رالعلوم و پوېند ـ

شوہر بیوی کا معاملہ برا دری کے حوالہ کرنا

سے وال [۹۰]: ایک لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہے کسی بات برنا راض چلی جارہ کی تھی ماڑگی کے والدین نے بیدمعاملہ برا دری کے ہاتھ میں فیصلہ کے لئے دیدیا اورا قرار نامید یدیا،اڑے کے والدے بھی برادری نے کہا کہتم بھی لڑ کے کا معاملہ برا دری کے ہاتھ میں دبیروا ورا قرار نامہ دبیرو کہ برادری از روئے شرع جو مناسب سمجھے طے کردیں ،مگرلڑ کے والے تیار نہیں ہوئے جس کی وجہ ہے برا دری نے لڑ کے والول سے قطع تعلق وعدم شرکت غمی وخوشی طے کر دیا اور پیے فیصلہ کل برا دری پر نا فذ گیا۔ تو کیامسلمانوں گواپیا کرنے کا شرعاً حق ہے اوراس معمل کرناضروری ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلباً:

ا گراٹر کی بالغہ ہےاوراس کی مرضی ہے شوہر کے معاملہ کوٹل کرنے کے لئے برا دری کواختیار دیدیا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق جس طرح طے کردے منظور ہے تو شرعاً اس میں کچھ مضا نُقة نہیں ،لڑ کے والے بھی اگر لڑکے گی رضا مندی سے اس طرح برا دری کو اختیار وے دیں تب بھی درست ہے،لیکن مجبور کرنے کاحق نہیں ، لیس برا دری سب کا یہ فیصلہ کہ لڑ کے والوں سے قطع تعلق کر دیا ، شرعاً تصحیح نہیں ہے ،اس فیصلہ کوشتم کرنا ضروری ہے ، پھر سمجھا کر دونوں کا معاملہ شرع حکم کے ماتحت حل کر دیا جائے ، اگر اس کے علاوہ کوئی آوروجہ طبع تعلق کی ہے تو وہ روسری بات ہے۔فقط واللّٰداعلم ۔

حرره العبرمحمود ففي عنه، دارالعلوم ديو بنر، ۸/۲/۸۸ هـ

الجواب صحيح : بنده محمد نظام الدين عفي عنه ، دارالعلوم ديو بند ، ٨ / ٦ / ٨ هـ-

شو ہرگی زبان میں لکنت کی وجہ ہے مطالبہ "آزادی

سدوال [ ۱۳۹]: اسسائی الرکی نے نابالغ حالت میں خودا بیجاب قبول کر سے شاوی کی تھی اور والد نے اجازت دی تھی ، لڑکی جب شو ہر کے گھر گئی تو دیکھا کہ شو ہر کی زبان میں لکنت ہے اور عورت شو ہر کو پہتر نہیں کرتی اور باپ کے بیبال چلی آئی اور شو ہر کے بیبال جانے ہے انکار کیا۔ باپ نے بہت پچھ سمجھا یا اور سعی کی مگر لڑکی کسی طرح جانے کے لئے تیار نہیں ہوئی ، اس طرح دوسال ہو چکے ہیں۔ جب ہر طریقہ سے مایوس ہو گیا تو چند آ دمیوں کوسفارش کے لئے شو ہر کے باپ کے پاس بھیجا کہ میری لڑکی کو طلاق دے دوخواہ پچھ جرمانہ لے لوء مگر شو ہرنے کہا کہ میں کی طلاق نہیں دول گا۔ اس صورت میں شرعاً کیا تھم ہے؟

معرفت مولوی انوارالحق۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

اسسشوہر کی زبان میں لکنت کی وجہ سے عورت کو خطلاق لینے کا اختیار ہے، نہ والد کے گھر بیٹھے رہنے کا اختیار ہے، نہ اسے کسی دوسر سے مرد سے نکاح کا اختیار ہے (۱)، بہتر یہ ہے کہ خلع کر لیا جائے بیتی بیوی مہر معاف کرے اور شوہراس کے عبض طلاق دیدے (۲) ۔ فقط۔
حرر والعبر محمود عقی عنہ ۱۵/۱۰/۱۰۸ ہے۔

(۱)''صرف پانچ عیوب کی بناء پر قاضی کوتفریق کا اختیار ملتا ہے؛ ایک اس وقت جب کے شوہر پاگل ہوگیا ہو، دوسرے جب وہ نان ولفقہ خادا کرتا ہو، تیسرے جب وہ نام دہو، چوتھے وہ جب بالکل لاپنة ہوگیا ہواور پانچویں جب غائب غیرمفقو د کی صورت ہو۔ان صورتوں کے سواقاضی کو کمبیں بھی تفریق کا اختیار نہیں ہے'۔ (حیالے فاجزہ، ص: ۲۳۳، اسلام میں خلع کی حقیقت، قاضی کی تفریق بین الزوجین ، دار اللاشاعت)

(٣) قال الله تعالى: ﴿ فإن خفتم أن لايقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾. (سورة البقرة: ٢٢٩) قال الله تعالى: ﴿ فإن خفتم أن لايقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفتدى نفسها منه بمال يخلعها به ". (الهداية ، والهداية ، ١٠٥٠) باب الخلع، مكتبه شركت علميه، ملتان)

(و كذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٨٨/، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، رشيديه)

## کیاولی کونٹخ نکاح کاحق ہے؟

سوال[۱۳۹۲]: ہندہ نے اپنی لڑی زاہدہ کا نکاح بلامرضی زید (اپنے شوہر)محمود سے پڑھوایا ہڑکا بعد نکاح نہایت برخلق اور بدمزاج نکلا۔لڑکی زاہدہ ہنوز نابالغہ ہے،اس کی بدمزاجی سے نالال اور پریشان حال ہے،صورت حال دونوں میں ایک دم نباہ کی صورت نظر نہیں آتی ہے، زیدیعنی باپ لڑکی کامن حیث ولی نکاح فنخ کرسکتا ہے یا نہیں ،یاز یدخیار بلوغ پر نکاح کے فنخ کوموقوف رکھے؟ بینوا تو جروا۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

باپ کی موجودگی میں ماں کوولا بت نکاح حاصل نہیں ،صورت مسئولہ میں بیدنکاح باپ کی اجازت پر موقوف ہے، اگر باپ نے اجازت ویدی ہوتو جائز ہوگیا، اب نہ خود فنخ کرسکتا ہے، نہ اس صورت میں لڑکی کو خیار بلوغ حاصل ہوگا، بلکہ بین کاح لازم ہوگیا۔ اگر باپ نے اجازت نہیں دی بلکہ ردگردیا تو وہ رد ہوگیا، یعنی شرعاً بید نکاح غیر معتبر ہے، فنخ کرانے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ دوسری جگہ نکاح کرنا درست ہے:

"فلوزوج الأبعد حال قيام الأقرب، توقف على إجازته، اه". در مختار: "فلا يكون سكوته إجازة اله ". در مختار: "فلا يكون سكوته إجازة لنكاح الأبعد وإن كان حاضراً في مجلس العقد ما لم يرض صريحاً أو دلالة ، تأمل، اه ". رد المحتار: ١٩٨٦/٢) و فظ والله سجانة تعالى اعلم و رده العبر محمود گنگو بي عقاالله عنه ، معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سها نيور، يو بي و الجواب محمح: سعيدا حرف فرله، صحيح: عبد اللطف، ٢٦/ محرم / ٢١ هـ شوهر، بيوى كي درميان تنازع شديد كامقد مه عدالت مين

سوان[۱۳۹۳]: مسماۃ خالدہ بالغہ دختر زیدنے خارجاً بین کرکہ میراباپ زید میراعقد بکرہے۔جس کی ایک زوجہ موجود ہے۔ کر دیا ہے، اپنی والدہ کی معرفت اپنے باپ سے کہلا میا کہ میراعقد ایسے خص سے جس کی ایک بیوی موجود ہے کیا گیا تو میں ہرگز نہ جاؤں گی اور نہ میری رضامندی ہوگی، باپ نے اپنی زوجہ کے ذریعہ

<sup>(</sup>١) (رد المحتار على الدر المختار: ٣/ ٨١ / كتاب النكاح، باب الولى، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١ /٢٨٥ ، الباب الرابع في الأولياء، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية: ١/١ ٣٥٦، كتاب النكاح، فصل في الأولياء، رشيديه)

سے خالدہ کواطمینان دلایا کہ میں اس بکر سے عقد نہیں کررہا ہوں ، جس کی دوسری بیوی موجود ہے بلکہ بیدوہ بگر ہے جو کنواراغیرشا دی شدہ ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ موصوفہ کا عقداس کی لاعلمی میں بکرسے کر دیا گیا۔

عقد کے بعد بھی خالدہ نے رونا شروع کیا کہ مجھ گولبی اظمینا نہیں ہوتا، میں ہرگز نہ جاؤں گی ، میں نے تنهارے سب سے قتم کھا کراطمینان دلانے سے اجازت دیری ہے،اس کی والدہ نے قتم کھا کراطمینان دلایا کہتم مطمئن رہوتمہارے والدنے ایبانہیں کیا ہے جبیباتم کو خیال ہور ہا ہے۔ بالآخرتمامی اعز ہ وغیرہ کے کہنے ہے رخصت ہوگئی۔

اس کے ملاوہ خالدہ نے اپنے عقد کے متعلق اپنے والدین سے بیشر طبھی کر لی تھی کہ مجھ سے جوایک نازیبا حرکت ہوئی ہے عقد سے پہلے اس کا اظہار جس سے میرا عقد کیا جائے لازی ہوگا تا کہ وہ مجھ کو ذلیل نہ کرے کیکن اس کے برخلاف بکرہے رہے بات ظاہر نہیں کی گئی۔

ہر دوجا نب کے متعلقین نے خالدہ وبگر دونوں ہے لاعلمی مصلحةً رکھی تھی جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ خالدہ اور بگر میں ابتداءً ہی سے تنازعہ، ہا،خالدہ برابرختی ہے ہے ہی ہے کہ مجھ کو بکر کی زوجیت میں رہنامنظور نہیں اور نہ تھااور نہ میں نے رضامندی ظاہر کی ہے، بلکہ شرط کے ساتھ سب کے کہنے سے اقرار کیا تھا۔ بکرنے کہا میں طوا نُف سمجھ کر ر کھرر ہاہوں، کیونکہ مجھ کواس کی نازیما حرکت ہے اطلاع نہیں گی گئی۔

یا وجود بکیه خالدہ کے والد کوبکر کی پہلی زوجہ نے بیہ کہ ہر ہرطرح اطمینان ولایا تھا کہ میں ہرطرح سے نباہ کرول گی اورخالدہ کواپنی بہن سمجھول گی اور بہو کی طرح رہول گی ، میں خود پیعقداس لئے کرار ہی ہوں کہ میرے اولا دنہیں ہے،لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ بکر کی زوجہ اول کی بید دونوں باتیں دنیاسازی اور غلط تھیں، کیونکہ اس کی ا یک دختر دس سالہ موجود ہے اور اس نے اپنے خاوند ہے قتم کھلا کریہ عہد کرالیا تھا کہتم بالکل میرے کہنے پر جلوگے، چنانچے بکرنے ابتداہی ہے وہ برتا وُشروع کیا جس ہے پہلی بیوی خوش رہےاورخالدہ کو ہرطرح مار پہیے وغیرہ کی تکلیف پہو نیجانا اورا پنا اورا پیز بھائی کا کام جبر اُلینا شروع کیا جس سے پہلی بیوی خوش رہے اور کسی سے بات نەكرىتكےگى ،كژى نگرانى ركھے۔

اور چوَنگهاس میں اغلام بازی کی بھی عادت ہےاس لئے اغلامی تکلیف دینے لگا، حالانکہ خود خالدہ نے کہا تھا کہ تمہارے یہاں غیرمحرم لوگ بلا روک ٹوک آتے رہتے ہیں ، بیشریعت کے بالکل خلاف ہے جس کی کچھساعت اس نے نہیں گی، بلکہ کچھ عرصہ کے بعد اپنی پہلی بیوی اور بہن وغیرہ کے ابھارنے پر اور خود بدمعاشانہ طبیعت ہونے کی وجہ سے تہمت لگائی کہ دو شخصوں سے تمہارے ناجائز تعلقات ہیں، ایک شخص کی بابت بکر کہتا ہے کہ ناجائز تعلقات کی بنا پر خالدہ شب کو اس کے ہمراہ میرے مکان سے بھاگ گئی، حالانکہ سے یہ بنیاد بات ہے۔

حقیقت صرف اتنی ہے کہ خالدہ اس کے تشد داور بیجا الزامات وغیرہ کی وجہ سے اپنی جان بیچا کرشب کو اپنے باپ کے گھر پر چلی گئی، جس پر بکر کہتا ہے کہ اب کی مرتبہ میں کسی نہ کسی طرح اپنے مکان پر لیے جا کرخالدہ کو اس طرح ختم کروں گا کہ پیتے بھی نہ چلے ، یا ایسا کروں گا کہ عمر بھر کے لئے بیکار ہوجائے اور کسی کا م کی نہ رہے۔

خالدہ کا کہنا ہے کہ آگر نم بعت اجازت و بی تو میں ضرور خود کشی کر لیتی ۔ پس ارشادہ ہوصورت مسئولہ میں شرعاً خالدہ اور بکر کا نکاح سیحے ہوایا نہیں ، اگر جائر ہوا تو دونوں میں تفریق ہوسکتی ہوسکتی ؟ بیسنسوا

## الجواب حامداً ومصلياً:

خالدہ نے جن شرا لط پراجازت نکاح دی تھی ان کے موجود نہ ہونے کی صورت میں بھی اگراس نکاح کو جائز قر اردیا خواہ اعزہ واقر ہاء کے کہنے سے خواہ دنیوی شرم کی بنا پر تو شرعاً وہ نکاح سے اور لازم ہو گیا، اب اگر نباہ وشوار ہے تو بہتر ہے ہے کہ سی طرح ہے شوہر سے طلاق حاصل کرلی جائے یا خلع کرلیا جائے (۱)۔ اگر شوہراس پر کسی طرح آمادہ نہ ہوتو حاکم مسلم کی عدالت میں مقدمہ دائر کرنا چاہئے کہ فلال شخص میرا شوہر ہے، میرے حقوتی زوجیت کوادانہیں کرتا اور نا جائز طریقہ پر تکلیف پہونچا نا ہے اور بدکاری کرتا ہے، اس پر حاکم مسلم واقعات کی تحقیق کرے اور شوہر سے کے کہم اپنی ناشا کئے ترکات سے باز آجاؤیا طلاق ویدو، ورنہ ہم تفریق کردیں۔ گے

"وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفتدى نفسها منه بمال يخلعها به". (الهداية: ٣٠٠/٠) كتاب الطلاق، باب الخلع، شركت علميه، ملتان) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٨٨/١، الباب الثامن في الخلع، رشيديه) (وكذا في الدر المختار: ٣٨٨/١، باب الخلع، سعيد)

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى ﴿فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩)

اس پراگرشو ہرکوئی بات اختیار کر ہے تو بہتر ہے در نہ جا کم مسلم باا ختیارخو د تفریق کر دے(۱)۔

اگرخلاف شرائط ہونے کی بنا پرخالدہ نے اجازت نہیں دی بلکہ نکاح کی خبر س کراس کور دکر دیا تو وہ رد ہوگیا اور پھر بکر کے یہاں جانا اور رہتاسب گناہ اور حرام ہوا (۲) جس میں خالدہ اس کے والدین، اعزہ، بکر، اس کے اعزہ سب حسب حیثیت شریک ہیں اور متارکت واجب ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبرمحمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہارینیور۔

صحیح:عبداللطیف مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور،۱۲/۱۳/۱۲ ھ۔

الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله،مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۱۳/۳/۱۲ هه

مُلَم نكاح كس طرح فنخ كرے؟

سوال [۱۳۹۴]: ایک عورت اپنے خاوند سے اپنا نکاح فنٹے کرانے پر بعند ہے، خاوند کوشش کرتا ہے

گرآ باد ہو مگر وہ کسی صورت میں نہیں مانتی ۔ بیخاصمت سرکاری عدالت سے ایک حکم کے پاس ہالتی کے لئے بھیج

دی گئی ہے، حکم نے مصالحت کی پوری پوری کوشش کی ہے، مگر کوئی صورت نہیں نکل سکی، حکم شری حکم کا نفاذ جا ہتا

ہے بایں طور کدا گراس حالت میں مروطلاق نہ وے تو خالث کا حکم فسخ نکاح شرعاً نافذ ہوگا پانہیں؟ بصورت اول
کن الفاظ میں لکھا جائے؟

(۱) "زوجهٔ معتصت اپنامقدمه قاضی اسلام یا مسلمان حاکم اور بصورت نه ہونے حاکم سے جماعت مسلمین کے سامنے پیش کرے،
پیر تحقیق کے بعد شرعی شہادت سے جب عورت کا دعویٰ سیح خابت ہوجائے کہ باوجود وسعت کے (شوہر) خرچ نہیں ویتا تواس کے خاوئد سے کہا جاوے کہ اپنی عورت کے حقوق ادا کرویا طلاق دوء ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر خاوند کی صورت پر ممل نذکر ہے تو قاضی ، یا شرعاً جواس کے قائم مقام ہو، طلاق واقع کردے "۔ (حیالے ناجوزہ، ص: ۲۵، ۴۵، صورت پر ممل نذکرے تو قاضی ، یا شرعاً جواس کے قائم مقام ہو، طلاق واقع کردے "۔ (حیالے ناجوزہ، ص: ۳۵، ۴۵، حکم زوجة متعنت فی النفقة ، دار الاشاعت کو اچی)

(۲) "لايجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها، بكراً كانت أو ثيباً، فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها، فإن أجازته جاز، وإن ردته بطل". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء: ١/٢٨٤، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب النكاح، باب الولي: ٥٨/٣، سعيد)

الجواب حامداً ومصلياً:

بغیر وجہ شرعی حاکم ، خکم ، مفتی ، ثالث کے نسخ نکاح کرنے سے نکاح فنخ نہیں ہوگا (۱) ، اللّا ہے کہ شوہر نے فنخ کرنے کا ختیار و ہے کر وکیل ومختار بنا دیا ہو۔ اس صورت میں پہلکھنا جائے: میں نے شوہر فلال بن فلال کی طرف ہے بحیثیت وکیل ومختار اس کا نکاح فنخ کر دیا ، یا زوجین کے درمیان تفریق کر دی ۔ فقط واللّه سجانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمودگنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور-الجواب صحیح: سعیداحرغفرله، ۸/۴/۴۸ ه، صحیح:عبداللطیف،۳۱/۴/۴۳ هـ۔

نابالغ كانكاح باب فشخ نهيس كرسكتا

سوال[۱۳۹۵]: زیدنے اپنی اذن سے اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح ایک نابالغ لڑکے ہے کردیا، کچھ مخاصمت ہونے کی وجہ سے زیدنے کہددیا کہ'' میں نے اپنی لڑکی کا نکاح فنخ کردیا''۔تو کیا زیدگونکاح فنخ کرنے کاحق ہے اور کیا ایسی باتوں سے نکاح فنخ ہوجا تاہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

زیدگواس کاحق ہر گرنہیں ،اس کے نئے کرنے سے بین کاح فٹنے نہیں ہوسکتا ،لڑ کا بالغ ہوکرخو وطلاق دینے کاحق دارہے(۲)۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

> حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه به معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ۱۲۰/ جمادی الاولی/ ۱۲ هه۔ الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله بمفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ۱۵۰/ جمادی الاولی/ ۱۷ هه۔

(١) "وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر، بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه، وهو معنى قولهم: الأصل فيه الحظر، والإباحة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا سبب أصلاً، لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقاً وسفاهة رأى، ومجرد كفران النعمة، وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولادها". (رد المحتار: ٢٢٨/٣، كتاب الطلاق، قبيل مطلب: طلاق الدور، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٨، كتاب الطلاق، الباب الأول في تفسيره، رشيديه)

(٢) "اتفق العلماء على أن الزوج، العاقل، البالغ، المختار هو الذي يجوز له أن يطلق وأن طلاقه يقع، فإذا =

## شوہرفاسق ہوجائے تو زوجہ کیا کرے؟

سے دان وجوہ سے لڑکی دوبارہ جانے ہے تاراض کی جو تم اور نکاح اس کی اجازت سے ہوا، دوسری بات بیوض ہے کہ اب جبکہ پہلی دفعہ جا کر گھر واپس آئی تو ناراضی ظاہر کی اور اس پہلی ہی دفعہ میں خلوت صحے ہوچکی اور اس پہلی ہی دفعہ میں خلوت صحے ہوچکی اور اس پہلی ہی دفعہ میں جا کرلڑ کے کا بیفسق و فجو رمعلوم ہوا کہ بے نمازی ہے، کسی کسی وقت کہنے سے پڑھ بھی لیتا ہے، حقہ بیتا ہے، کبوتر بازی کرتا ہے، میلہ کا دلدادہ ہے، آج کل جو تماشے سینماوغیرہ شائع ہیں ان میں شرکت کرتا اور شامل ہوتا ہے۔ ان وجوہ سے لڑکی دوبارہ جانے سے ناراض ہے اور یہ عیوب بوقتِ نکاح نہ تھے، یہ معلوم نہیں کہ نکاح سے کمتی مدت بعد حادث ہوئے، کیونکہ لڑکی اپنے والدین کے ہمراہ پردیس میں رہتی تھی۔

الجواب حامداً ومصلياً:

عيوب مذكوره بوقت نكاح موجود نيس تنصى البذا نكاح صحيح هو گيا، بعد ميس عيوب مذكوره ببيرا هوجانے كى بناء برنكاح باطل نبيس موگا، "والكفاءة اعتبار ها عند ابتدا، العقد، النخ" در مختار ۲۱/۹۸/۲)۔

كان مجنوناً أو صبياً أو مكرهاً، فإن طلاقه يعتبر لغواً لو صدر منه؛ لأن الطلاق تصرف من التصرفات
 التي لها آثارها و نتائجها في حياة الزوجين، ولا بدأن يكون المطلق كامل الأهلية حتى تصح تصرفاته".
 (فقه السنة، كتاب الطلاق، باب من يقع منه الطلاق: ٢٣٤/١، دارالكتب العربي بيروت)

"ثانيها: أن يكون بالغاً، فلا يقع طلاق الصغير الذي لم يبلغ، ولو مراهقاً ممينراً، ولا يحسب عليه طلاقه حال الصغر مطلقاً ولو كبر". (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، كتاب الطلاق، باب شروط الطلاق: ٢٥٣/٢، دار الفكر بيروت)

(وكذا في الفقه الإسلامي وأدلته، كتاب الطلاق، طلاق المجنون: ١٨٨٢/٩ ، رشيديه)

"وأما شروطه فمنها: العقل والبلوغ والحرية في العاقد، إلا أن الأول شرط الانعقاد، فلا ينعقد نكاح المجنون والصبى الذي لايعقل". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الأول: ١/٢٦، رشيديه)

"ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ؛ لأنه لاولاية بدونهما". (الهداية، كتاب النكاح: ٦/٢ ، ٣٠)، شوكة علميه ملتان)

(١) (الدر المختار: ٣/ ٩٢ ، ٩٢ باب الكفاء ة، سعيد)

البتة اگر شوہر حقوق زوجیت ادانہیں کرتا باکظام کرتا ہے اور نباہ دشوار ہے تو پھر کسی طرح اس سے طلاق حاصل کر لی جائے ، یا خلع کر لیا جائے (۱) ۔ اگر یہی نہ ہو سے تو پھر حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقد مہ پیش کرے کہ فلال شخص میرا شوہر ہے اور میر ہے حقوق کوا دانہیں کرتا ، اس پر حاکم شوہر کو بلاکر کہے کہ تم اپنی زوجہ کے حقوق اداکرو، اگرا دانہیں کرتے تو طلاق دیدو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے ۔ پھر شوہرا گرکوئی صورت اختیار کر لے تو بہتر ورنہ حاکم مسلم ان کے درمیان تفریق کردی ، پھرعدت گذار کرعورت کودو سری جگہ نکاح درست ہوگا ، اس سے پہلے درست ہی نہیں (۲) ۔ فقط واللہ نبیجا نہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمجمود گنگوهی عقاالله عنه، عین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۱۲/۱۰/۱۲ هـ-

کیازانی شوہر سے علیجد گی کااختیار ہے؟

سے وال[۱۳۹۷] : مسماۃ انوری کاشو ہر بدمعاش زانی ہے ،مسماۃ کوعرصہ سے نان ونفقہ بھی نہیں دیا ، ندمسماۃ اس کے ساتھ رہنا جا ہتی ہے ،اب فنخ نکاح کی کونسی صورت ہوسکتی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بدمعاشی اورزنا کاری یا ایسے دوسرے خبیث وشیع گناہوں کی وجہ سے شوہر سے علیحد گی کا اختیار نہیں ہے، البتہ اگر وہ نفقہ نہیں دیتا تو بذریعہ شرعی پنچایت تفریق کرائی جاسکتی ہے،'' الحیلة الناجزہ'' میں اس کا پورا

= (وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/١ ٢٩، الباب الخامس في الأكفاء، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ١٨/٢ ٥ باب الأولياء والأكفاء، دارالكتب العلمية بيروت)

(١) قال الله تعالى ﴿ فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩)

"وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفدى نفسها منه بمال يخلعها به". (الهداية: ٣/٢ ٠٠، باب الخلع، شركت علميه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٨٨، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار: ٣/١/٣، باب الخلع، سعيد)

(٢) (سیأتی تخریجه تحت عنوان: "کیازانی شوہرے علیحدگی کا افتیار ہے"؟)

طریقہ ندگور ہے(۱)۔اگرآپ کے یہاں شرعی پنجایت موجود نہ ہوتو ہتوڑاضلع باندہ میں مولانا صدیق احمہ صاحب سے مشورہ کر کے ممل گرلیں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۸/ ۱۳۹۵ھ۔ شو ہر کا اسنے عہد کے خلاف کر نے سے تسخ نکاح

سوال [۱۳۹۸]: آج ہے تی سال پہلے میں نے مساۃ رضی ہے شادی کی تھی ، شادی کے وقت رضی کے والد نے مجھ ہے ایک تحریر کی تھی ، جس میں بیتھا کہ'' میں سسرال میں رہ کران کی خدمت کروں گا اور بلاکسی وجہ کے والد نے مجھ ہے ایک تحریر کی تھی ہے کہ گھر سے نہیں نگلوں گا'' کے پھی والے اسکول میں کے گھر سے نہیں نگلوں گا'' کے پھی والے اسکول میں مقتی ، ماسٹر ندکورا نہائی شریراور مکینے رویل خصلت آ دی ہے ، اس نے میرے سسر کے ساتھ خفیہ تعلق بڑھا کرمیرے خلاف کیا ، اب سسر ہروقت مجھے گھر سے جلے جانے کا تھی دیے نگا ، گالم گلوچ شروع رکھا۔

مجبورہ وکر چندروز کے واصلے کا روبار کیلئے سسرگوا طلاع کر کے چلا گیا، گام پر مجھے عرصہ چھا اوگر رگیا۔
جب گھروآ پس پہونچا تو ماسٹر مذکور نے میری منکوحہ سے تعلق بیدا کر کے اس کوبھی میرے خلاف کیاا ورمیری اس تحریر کوشر طیہ طلاق بنا کر سرینگر کے ایک رشوت خور مفتی بشیر سے پانچ سورو پے دے کرفتوی احاصل کر لیا، مفتی نے کہا: عدالت سے فیصلہ کر والو، میں بھی لکھ کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ماسٹر مذکور نے مسماۃ رضی کو لے کر عدالت سے تسیخ کہا: عدالت سے فیصلہ کر والو، میں برجج نے نکاح منح کر دیا۔ اور ماسٹر نے رضی کو اپنے نکاح میں لے لیا اور از دواجی زندگی بسرکر نی شروع کی۔

(۱)'' (وجر مععنت کواول تولازم ہے کہ کسی طرح خاوند سے ضلع وغیرہ کر ہے۔ لیکن اگر باوجو و میں بلیغ کے کوئی صورت نہ بن سکے تو سخت مجبوری کی حالت میں مذہب مالکیہ پھل کرنے کی گنجائش ہے۔ اور صورت تفریق کی بیہ ہے کہ عورت اپنامقد مدقاضی اسلام یا مسلمان حاکم اور ان کے نہ ہونے کی صورت میں جماعت مسلمین کے سامنے پیش کرے اور جس کے پاس پیش ہووہ معاملہ کی مسلمان حاکم اور ان کے نہ ہونے کی صورت میں جماعت مسلمین کے سامنے پیش کرے اور جس کے پاس پیش ہووہ معاملہ کی مشرکی شہاوت وغیرہ کے وربیعت کے خرج نہیں ویتا تو مشرکی شہاوت وغیرہ کے وربیعت کے خرج نہیں ویتا تو اس کے خاوند سے کہا جاوے کہ اپنی عورت کے حقوق اوا کرویا طلاق دو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔ اس کے بعد بھی اگروہ ظالم کسی صورت پڑمل نہ کرے تو قاضی یا شرعاً جو اس کے قائم مقام ہو طلاق واقع کردے ، اس میں کسی مدت کے انتظار و مہلت گیا تھاتی مالکیہ ضرورت نہیں''۔ (حیلہ نا جو ہ ، ص: ۲۲ ، حکم وروجہ منعنت ، دار الاشاعت کو انجی )

ماسٹرگ اس سیاہ حرکت ہے۔ سب مسلمان برہم ہیں اور چونکہ اس فتوی میں سیاہ کا رنا مہدرج ہے اس کئے وہ کسی کودکھلا تانہیں ہے۔ ہم نے علائے ویو بند سے انفراوی طور پردریافت کیا، سب نے کہا وہ تمہاری ہیوی ہے ماسٹرزنا کا مرتکب ہورہا ہے۔ اب مرکز ویو بند سے بیا مردریافت طلب ہے کہ کیا میری اس تحریر سے میری منکوحہ کوطلاق ہو گئی ہے یانہیں؟ اور کیا فریفین کی حاضری کے بغیر قاضی فیصلہ نافذ کرسکتا ہے یانہیں؟ مطلع فرما کمیں۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بات اتنی ہی ہے تو آپ کی بیوی پرطلاق نہیں ہموئی ہے۔ بلاوجہ شرعی نکاح فٹنج کرنے سے فٹنج نہیں ہوتا (۱) اور دوسرے نکاح کی اجازت نہیں۔مفتی صاحب کا فقو کی بیہاں بھیجیں تو اس کے متعلق کچھ کہا جائے۔ جیسا سائل سوال کرتا ہے مفتی کا جواب اس کے موافق ہوتا ہے ۔فقط واللّد اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم و یوبند، کے ا/۱۲ ہے۔

بدعمل شوہر ہے مطالبہ طلاق

سوال[۹۹۹]: زیدگی شادی ہندہ سے ہوئی ، جب ہندہ زیدگے گھر گئی تو معلوم ہوا کہ زیداغلام باز ہوارا کیک گڑی کو معلوم ہوا کہ زیداغلام باز ہوا کہ ایک گڑی کو معلوم ہوا کہ زیداغلام باز ہوا کہ ایک گڑی کو مستقل اس کے باس رہتا ہے، ہندہ نے زیدکو بہت سمجھانے کی کوشش کی ، مگر زیز بیس مانا ، پھر کہنے لگا کہ تم اس مرد سے بھی زن وشو ہر کے تعلق رکھو، جب ہندہ تیار نہ ہوئی تو اس پر بختی کرتا ہے، اس لئے ہندہ مجبوراً اپنے میکہ آگئی ہے۔ زید کے حالات سدھرنے کی کوئی امید نہیں ہے اور زید کے ساتھ رہنے میں حرام کا شدید اندیشہ ہے۔ اس لئے زید سے ہندہ مطالبہ طلاق کا کر سکتی ہے بانہیں؟

(۱) قاضی کی اس تفریس سے شراکط نہ پائے جانے کی وجہ سے نکاح فٹے نہ ہوا، لبذا دوسر نے خض کا نکاح اس مورت سے درست نہیں ہوا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ''جہنا نچاس بات پرتمام فقہا، کا اتفاق ہے کہ صرف پانچ عیوب کی بناء پرقاضی کوتفریق کا اختیار ملتا ہے: ایک اس وقت جبکہ شوہر پاگل ہوگیا، دوسر ہے جب وہ نان ونفقہ ادانہ کرتا ہو، تیسر ہے جب وہ نامرد ہو، چو تھے جب وہ بالکل لا پیتہ ہوگیا ہو، اور پانچویں جب غائب غیر مفقو د کی صورت ہو۔ ان صورتوں کے سوا قاضی کوئیس نامرد ہو، چو تھے جب وہ بالکل لا پیتہ ہوگیا ہو، اور پانچویں جب غائب غیر مفقو د کی صورت ہو۔ ان صورتوں کے سوا قاضی کوئیس محتی تھی تفریق کی اختیار نہیں، اور محض عورت کی طرف سے نا پہند میرگی کئی بھی فقہ میں فنخ فکاح کی وجہ جواز نہیں بنتی ''۔ (حیلہ ناجز ہ ہم۔ ہمی فقہ میں فنخ فکاح کی وجہ جواز نہیں بنتی ''۔ (حیلہ ناجز ہ ہم۔ ہمی فقہ میں فنظ میں کا دارالا شاعت کرا جی )

الجواب حامداً ومصلياً:

زیداگرافعال خبیشه میں مبتلا ہوتو زوجہ کو چاہئے کہ اس کونھیجت کرے اور سمجھائے، اگراس میں کامیا لی نہ ہوتو اس کومطالبۂ طلاق لازم نہیں، لیکن اگر وہ زوجہ کو ان حرکات خبیثہ پر مجبور کرے جس سے زوجہ اپنی عصمت وعفت کو محفوظ ندر کھ سکے تو زوجہ کو اس سے علیحد ہ رہنے اور طلاق طلب کرنے کا حق حاصل ہے، ایسی حالت میں بہتر یہ ہے کہ خلع کر لیا جائے، یعنی بیوی مہر معاف کردے اور شوہر کا دیا ہوا زیور واپس کردے اور شوہر حقِ زوجیت ساقط کردے (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود عفی عند، دارالعلوم دیوبند، ۲۰/۱۱/۲۵هـ الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین عفی عند، دارالعلوم دیوبند۔

ظالم شوہرے طلاق کا مطالبہ

سے وال[۰۰]: اسسہندہ کی شادی دوسال ہوئے زید سے ہوئی ، کی ہے دنوں بعد ہندہ کوسسرال والوں نے طرح طرح کی تکالیف وینی شروع کر دیں اور زود وکوب بھی کیا اور ہندہ کے اپنے والدین کے گھر آ مدور فت بریابندی نگادی۔

۲ ..... شادی ہے بل ہندہ کوزید کے بدعادت وکر دار کا انکشاف نہیں ہوسکا کہ وہ شراب وریگر منشات کا عا دی ہے، حالتِ نشد میں والدین کے ایماء پر ہندہ پرزید سخت تشد دکر تا تھا۔

س.....ن ید سے ہندہ پرتشدہ کرانے کی غرض سے اس کے خسر نے زیورات چرانے اور کم کرادیے کا بھی الزام لگایا اور متعدد طریقوں سے پریشان کیا ،ان نا گفتہ بہ حالات کی بنا پر ہندہ کواس کے والد گھر لے آئے اور اب و ہیں مقیم ہے ،شو ہر سے طلاق کی خواہاں ہے۔کیا یہ مطالبہ اس کا جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) "وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفدى نفسها منه بمال يخلعها، فإذا فعلا ذلك، وقعت تبطليقة بائنة، ولزمها المال". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٨٨، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في قتح القديو: ٣/١١٢، باب الخلع، مصطفى البابي الحلبي مصر) (وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٣٥٣/٣، الفصل السادس عشر في الخلع، إدارة القرآن كراچي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

۳٬۲۰۱ با ۳٬۲۰۱ با ۳٬۲۰۱ با ۳٬۲۰۱ با تصبیح میں تو مندہ کوئل ہے کہ شوہر سے مطالبہ کرے کہ آپ مجھے شریفا خہطور پر آباد
کریں اور ظلم و بے جاتشد د سے باز آجا ئیں ور نہ طلاق دے دیں (۱) نقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
حررہ العبر محمود عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۱/۱۱ / ۸۵ھ۔
الجواب سیح : بند نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۵/۱۱ / ۸۵ھ۔
بیوی کی طرف شو ہرمتوجہ نہ ہموتو کیا کرے؟

سووان [۱۰ ۱۲]: عرض ہے کہ محداسا عیل کی شادی ہوئے تقریباً گیارہ مہینے ہو چکے ہیں ہمین اب تک محداسا عیل نے اپنی زوجہ آسیہ بیٹم کوچھوا تک نہیں ہے ، نکاح کے بعد تین چاردن تک آسیہ بیٹم نے جبر کر کے محداسا عیل کی سرپرست (جو کہ خود آسیہ بیٹم کی خالہ ہیں) سے کہا کہ آپ کے لڑکے کی بید کیفیت ہے کہ وہ میر ک طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں و کیھتے ، پانی کی ضرورت ہوتو بھی وہ اپنی بھاوج سے ما نگ لیتے ہیں ، ایسی صورت میں میرا یہاں رہنا فضول ہے ، میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں ، جس وقت ضرورت ہوگی وہ خود محمد اسا عیل آ نہیں گے۔

اس انظار میں گیارہ مہینے گاعرصہ گذرگیا، درمیان میں لؤی کے والدین نے اپنے واماد محمد اساعیل کے بارے میں حالات دریافت کئو محمد اساعیل نے کہا کہ اگروہ زیادہ کچھ کریں گے و غنڈوں کے ذریعہ سے بٹائی کروں گا۔ بالآخر چندون کے بعد دونوں طرف کے رشتہ دار ذمہ دار تنم کے لوگوں نے جمع ہوکر شوہر بیوی کوروبر و بیشا کریو چھا کہ کیاتم کو بیوی چاہئے یانہیں؟ شوہر نے کہا مجھے یقیناً چاہیئے ، البذا اس کو میرے گھر بھیجدیں۔ اب بیوی آسیہ بیگم نے پوچھنے پر کہا کہ وہاں جا کر کیا کروں گی، میرے والد کود سمکی دینے کے بعداب مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوں مور ہاہے اور مجھے وہاں جا تا بالگل پسند نہیں ہے، البذا میں خلع لینے کے لئے تیار ہوں۔ اب اس کے خطرہ محسوں مور ہاہے اور مجھے وہاں جا تا بالگل پسند نہیں ہے، البذا میں خلع لینے کے لئے تیار ہوں۔ اب اس کے

(١)قال الله تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان، ولايحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً، إلا أن ينخافا أن لايقيما حدود الله، فإن خفتم أن لايقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ الأية. (سورة البقرة: ٢٢٩)

"ويجب الطلاق لُو فات الإمساك بالمعروف". (الدر المختار: ٣/ ٢٢٩) كتاب الطلاق، سعيد)

جواب میں محمدا ساعیل کہدر ہا ہے کہ میں آ سید بیگم گونہیں جھوڑوں گا اور اس خلع نامہ پررضا مند ہوکر دستخط نہیں گروں گا۔

لہذاالی نازک صورت میں ان میاں ہیوی میں جدائیگی کی کیا صورت ہے؟ لڑکی کے والدین چاہتے ہیں کہ جبالؤگی و ہاں جانے کے لئے راضی نہیں ہے تو پھر کسی طرح اس کے تعلق کوختم کرا کرلڑ کی کسی اور جگہ شادی گرادی جائے ،الہذا شریعت کے تھم سے نوازیں اور خلع کی صورت سے مطلع کریں۔
الحواب حامداً ومصلیاً:

اگرزوجہا ہے شوہر کے مکان پر جانے کے لئے اور حقوق زوجیت اداکرنے کے لئے تیاز نہیں ہے اور اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو کسی طرح شوہر سے اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو کسی طرح شوہر سے طلاق حاصل کر لے اس کے بغیر گلوخلاصی کی کوئی صورت نہیں (۱) ۔ فقط والٹہ سجانہ تعالی اعلم ۔ طلاق حاصل کر لے ، اس کے بغیر گلوخلاصی کی کوئی صورت نہیں (۱) ۔ فقط والٹہ سجانہ تعالی اعلم ۔ اُملاہ العبد محمود غفر لہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۱/۱۱/۲۰۰۱ ہے۔ الجواب شیجے : حبیب الرحمٰن خیر آبادی ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۱/۱۱/۲۰۰۱ ہے۔

ا پنی بیوی کودوسرے کے حوالہ کرنے سے نکاح کا تھم

سے وال [ ۲۲ ۰۲]: ایک شخص نے تائے زاد بھائی کے ہاتھ میں اپنی ہوی کا ہاتھ دیدیا کہ میں تم کو دیتا ہوں ، خواب خواب نے اس کا جے ، نہ خوابش پوری کرسکتا ہوں ، غورت بھی تیار ہوگئی اور غیر شخص نے بھی قبول کر لیا۔ پچھونوں بعد دونوں مر دوں میں کوئی بات بڑھ گئی ، شوہر نے بیوی کوغیر مر دوں سے حرام کاری کیلئے مجبور کیا ، وہ عورت اس آدی کے ساتھ جس کے حوالہ ہوئی تھی ، فرار ہوگئی اور فرار کے سات سال ہو تھے ہیں ، تین بچے بھی ہو تھی ۔ بیا ۔ تو کیا اس کے ساتھ رہنا اور شوہر نے تعلق ختم کر دینا شرعاً کیسا ہے؟ وہ ڈکا ح باقی ہے یا ختم ہو گیا؟

"وإذا تشاق النروجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفدي نفسها منه بمال يخلعها

به " (الهداية: ٢ /٣٠ مم، باب الخلع، شركت علميه ملتان)

(و كذا في الدر المختار : ٣٠ / ٢٠ ، باب الخلع، سعيد)

(و كذا في الفتاوي العالمكبرية: ١ / ٨٨ / ١ الباب النامن في الخلع وما في حكمه، رشيديه >

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى ﴿ فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا پئی بیوی کا ہاتھ دوسرے مرد کے ہاتھ میں پکڑا دینا انتہائی بے غیرتی اور بے حیائی ہے،اس سے شرعاً نہ نکاح فنخ ہوا، نہ وہ دوسرے کی بیوی بنی (۱) بلکہ بیہلا نکاح قائم ہے (۲)۔ اس عورت کو اس دوسرے آ دی سے فوراً علیحدہ ہوجا نا ضروری ہے۔شوہراگر اس کے حقوق اوانہیں کرسکتا تو اس کو طلاق ویدے (۳)،اس کے بعد عدت گذار کروہ عورت اگر چاہے تو اس دوسر شخص سے نکاح کر لے (۴)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ارالعلوم دیو بند، دارالعلوم دیو بند،

شوہر پاکستان چلا گیا تو عورت کوعدم نفقہ کی صورت میں حق فننخ ہے یانہیں؟

سوال [۱۴۰۳]: مجھ مساۃ فیاضی بیگم کاشو ہر مسمی شہور حسین عرصہ ماڑھے بین سال ہے پاکستان گیا ہوا ہے اور آج تک نہیں آیا، البنتہ حیات ہے، گاہ بگاہ خطوکتا بت ہوتی رہتی ہے، لیکن معقول طریقنہ پر نہ میری کوئی امداد کرتا ہے، نہ مجھے وہال لے جانے کی کوئی تدبیر کرتا ہے، میں بہت پریشان ہوں، گذر بسر کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ایک بچہ بھی میرے ہوا ہے، اس کی پرورش کا بھی کوئی ذریعے نہیں ہے، شو ہرسے تحریری طور پر طلاق کا بھی

(١) "وركنه لفط مخصوص". (الدرالمختار). "هوما جُعل دلالةً على معنى الطلاق من صريح أو كناية". (ردالمحتار: ٢٣٠/٣، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٣٨/١ كتاب الطلاق، الباب الأول الخ، رشيديه

(وكذا في مجمع الأنهر: ١/٠٠٠، كتاب الطلاق، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(٢) "لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، كذا في السراج الوهاج ". (الفتاوي العالمكيرية، القسم السادس: المحرمات التي يتعلق بها حق الغير: ١/٠٨٠، رشيديه)

(وكذا في بدائع الصنائع، فصل في شوط ألا تكون منكوحة الغيو: ٣/ ١ ٣٥، دار الكتب العلمية، بيروت)

(٣) قال الله تعالى: ﴿فِإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ الآية. (سورة البقرة: ٢٢٩)

"ويجب أو فات الإمساك بالمعروف". «الدر المختار؛ ٣/٣، كتاب الطلاق، سعيد» (٣) قال الله تعالى: ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، «سورة البقرة: ٢٣٢) متعدد مرتبہ تقاضا کیا تگر طلاق بھی نہیں دیتا۔ میں ایسی حالت میں کیا کروں؟ نگاحِ ثانی کے سواکوئی چارہ نہیں ہے، اگر شرعاً اجازت مل جائے تو بذریعۂ عدالت طلاق حاصل کروں گی۔

مسماة فياضى بيكم،مير خھـ

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر عصمت وعفت کے ساتھ گذارا کی کوئی صورت نہیں تو اولا آپ بذریعۂ عدالت نکاحِ ٹانی کی اجازت حاصل کرلیں تا کہ قانونی طور پرآپ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جاسکے، پھر کم از کم تین دیندار معزز مسلمانوں کی کمیٹی بنا کرجن میں ایک عالم معاملہ شناس بھی شریک ہوں ،اس کے سامنے اپنا معاملہ پیش کریں ، وہ سملمانوں کی کمیٹی بنا کرجن میں ایک عالم معاملہ شناس بھی شریک ہوں ،اس کے سامنے اپنا معاملہ پیش کریں ، وہ سمیٹی آپ سے ہر بات کا شری شوت حاصل کر کے الحیلة الناجز ، میں کھے ہوئے طریقہ پر تفریق کردے گی ، یہ تفریق طلاق کے حکم میں ہوگی (۱) ، اس کے بعد عدت (تین حیض) گذار کرآپ کوشر عا دو سرے نکاح کی اجازت ہوجائے گی (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود عفی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۲۷/۵/۲۷ هـ

الجواب صحیح: سیراحمعلی سعید،۲/۴/۵۸ هه۔

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین عفی عنه، ۲/۲/۸۷ ه،

(۱) قال الشخ التھانوی رحمه اللہ: '' زوجہ معنعت کوادل تولازم ہے کہ سی طرح خاوند سے خلع وغیرہ حاصل کرے ہیں اگر باوجود سعی بلیغ کے (خلاصی کی) کوئی صورت نہ بن سکے تو سخت مجبوری کی حالت میں ندہب مالکید پڑھل کرنے کی گنجائش ہے۔ اور صورت تفریق کی سے کہ عورت اپنامقد مہ قاضی اسلام یا مسلمان حاکم اوران کے ندہونے کی صورت میں جماعت مسلمین کے سامنے پیش کرے ، اورجس کے پاس پیش ہو، وہ معاملہ کی شرق شہادت وغیرہ کے ذریعہ سے پوری تحقیق کرے ۔ اوراگر عورت کا حقوت کا اوران کے خاوند ہے کہا جاوے کہ اپنی عورت کے حقوق ادا کرویا طلاق دو، وعوی سے گابت ہو کہ باوجود وسعت کے خرج نہیں دیتا تو اس کے خاوند ہے کہا جاوے کہا نی عورت کے حقوق ادا کرویا طلاق دو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے ۔ اس کے بعد بھی اگر وہ ظالم کسی صورت پڑھل نہ کرے تو قاضی ، یا شرعاً جواس کے قائم مقام ہو، طلاق واقع کردے' ۔ (حیلۂ ناجز وہ میں : ۲۰۰۷) کے جمعوت فی النفقہ ، دار الا شاعت کرا چی )

(٢) "وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً أو رجعياً أو ثلاثاً، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض، فعدتها ثلاثة أقراء ". (الفتاوي العالمكيرية، الباب الثالث عشر: ٢١/١، رشيديه) (وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية: ١/٩٩٥، باب العدة، رشيديه) (وكذا في تبيين الحقائق: ٢٣٨/٣، باب العدة، دار الكتب العلميه بيروت)

## شوہر پاکستان چلا گیا بیوی کیا کرے؟

الا صدق مندوستان سے پاکستان چلا جائے تو کیا تھیں۔ [۱۳۰۴] ؛ (الف) اگر کوئی مرد یاعورت ماتحت قانون ہندوستان سے پاکستان چلا حائے تو کیا شرعاً ان دونوں کا نکاح فنخ ہونے کا تھم دیا جائے گا؟ اگر بالفرض مرداس قانون کے ماتحت پاکستان چلا گیا اورعورت ہندوستان رہ جائے تو ہندوستان میں کسی اُور مرد کے ساتھا سعورت کا نکاح سمجھ ہوگا؟

(ب) قانون کے ماتحت سرکار ہندنے زیداوراس کی زوجہ زینب کو پاکستان بھیج دیااوران کالڑکا بھی پاکستان چلا گیااورا پنی عورت ہندہ کو بوجہ ہندوستانی ہونے کے ہندوستان چھوڑ ناپڑا۔اب بکر کی زوجہ اپنے ملک میں دوسرے مردے نکاح کر سکتی ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى ﴿ فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله ، فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩) "وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله ، فلا بأس بأن تفدى نفسها منه بمال يخلعها به" . (الهداية: ٣/٣٠ ، باب الخلع ، شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٨٨، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار: ٣/١/٣، باب الخلع، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (حيله ناجزه، ص: ٣٥، ٣٤، حكم زوجه متعنت في النفقه، دارالاشاعت)

## شو ہر دوسری عکمہ نکاح کر کے رہتا ہے، توبیہ بیوی کیا کر ہے؟

سوال[0، ۱۵]: ایک عورت منکوحہ جس کا نکاح دل برس پہلے ہو گیااوراس کا شوہر چھ ماہ بعدا فریقہ چیا گیا اور نوبرس سے زیادہ ہو گیا ہے اور عورت کے لئے خوراکی اور پوشاکی قدرے قلیل روانہ کیا کرتا ہے جو منکوحہ کے لئے ناکافی ہوتا ہے جس کی بناء پر مشقت جھیلتی ہے۔ اس وقت منکوحہ کی عمر پچیس سال ہے، یعنی شاہیت کا زمانہ ہے اور شوہراس کوافریقہ بلاتا بھی نہیں اور نہ طلاق دیتا ہے اور وہاں دوسری شادی کرلی ہے جس سے تین اولا دہیں اور یہاں آتا بھی نہیں۔

الیم صورت میں منکوحہ مذکورہ اپنے زوج کے شدائدے عاجز ہے جو واقعی آیک انسان کی صورت میں بھی برداشت نہیں کرسکتا، لہٰڈااس کو فننخ کرنے کی کیا صورت ہے، کیا حاکم کے روبروکسی امام کے نزدیک اٹمیهٔ اربعہ میں سے فننج ہوسکتا ہے؟ فقط ۔ بینوا تو جروا۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرعورت عفت کے ساتھ کسپ معاش کر کے اپنے خوردنوش کا انتظام نہیں کر سکتی اور بالکل عاجز ہو چکی ہے تو اس کے لئے بہتر صورت ہے ہے کہ کسی طرح لا کیج دیے کر ، یامفت اپنے شوہر سے طلاق حاصل کر لے ، یاخلع کر لے ۔ اگر باوجودا نتہائی کوشش کے بیدہ شوار اور ناممکن ہوتو پھر شخت مجبوری کی حالت میں (بنابر مذہب مالکیہ ) اس کی بھی شخبائش ہے کہ عورت حاکم مسلم باختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کر ہے اور بیان دے کہ فلال شخص میرا شوہر ہے اور بیان دے کہ فلال شخص میرا شوہر ہے اور بیان دے کہ فلال شخص میرا شوہر ہے اور باوجود فقدرت کے میر ہے حقوق اوانہیں کرتا اور نبطلاق و بیتا ہے ۔

اس پرحائم با قاعدہ تمام واقعات کی تحقیق وتفتیش کرے ، اگر عورت کا وعویٰ تصحیح ثابت ہوتو شوہر کوطلب کرے کہے کہتم اپنی زوجہ کے حقوق اوا کرویا طلاق وے دوورنہ ہم تفریق کردیں گے پھراگروہ کو کی صورت اواء حقوق یا طلاق کی اختیار کرے کے کہتم اپنی نوجہ کے حقوق اوا کردیا ہمسلم بااختیار تفریق کردے اس سے بعد عورت عدت گذار کر دوسرا نگاح کر سمتی ہے (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔

حرره العبرمحمود گنگو ہی عفااللہ عند، معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ،۱۱/۱۲/ ۵۸ ھ۔

الجواب صحیح: سعیداحمهٔ غفرله،۱۲/۴/۸۲ ههه

صحیح:عبداللطیف،اا/ربیع الثانی/۵۸ هه۔

<sup>(</sup>۱) "اس عورت کی رہائی کے واسطے جوصورت با تفاق ائٹ سیجے ہے وہ تؤیہ ہے کہ اس خاوند کوخلع پر راضی کیا جاوے ،اگروہ سنگ ول 😑

## تجنگن سے ناجائز تعلق کی وجہ سے نکاح فنخ نہیں ہوا

مسوال [1، ۱۹]: زیدکا ایک جنگن سے ناجائز تعلق ہوگیا، زیداس کو لے کرفرار ہوگیا، معلوم ہوا کہ زید نے جنگن کے ساتھ خزیر کا گوشت کھایا، پھر زید آگیا اور جنگن کو اس کے گھر والے کے حوالہ کرویا۔ اب زید کے سرال والے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کور کھنے پر ہرگز تیاز ہیں ہیں اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ دہنے پر تیاز ہیں ہے۔ اگر بیوی اس کے پاس رہے تو کوئی حرج ہے؟ اگر بیوی چھٹکا راحاصل کرنا چاہو کیا تھم ہے؟ فقط۔ الحبواب حامداً و مصلیاً:

## زید کی ان کمینذاور فخش حرکات کے بعد بھی اس کا نکاح اپنی بیوی ہے ختم نہیں ہوا (۱)۔زید کے ذمہ

ے ضلع پر راضی نہ ہوتو پھراگر یہ تورت صبر کر کے اپنا زہانہ عفت میں گزار سکے تو بہتر، ورنہ جب گزار ہ اور زبان و نفقہ کی کو ئی صورت ممکن نہ ہوتو سخت مجبوری میں یہ بھی گنجائش ہے کہ مذہب مالکیہ کے موافق صورت و بل اختیار کر کے رہائی حاصل کرے وہ صورت سیہ ہے کہ اولا قاضی کے پاس مقدمہ پیش کرکے گوا ہوں ہے اس عائب کے ساتھ اپنا تکاح ہونا خابت کرے کہ وہ بھے کو نفقہ و کے بیاں گوئی انتظام کیا اور نہ میں نے نفقہ معانی کیا ،غرض نفقہ کا فقہ و جو بھی اس کے ذمہ خاب کے ساتھ اپنا تکار میں نے نفقہ معانی کیا ،غرض نفقہ کا وجوب بھی اس کے ذمہ خابت کرے اور اس واجب میں کوتا ہی کر رہا ہے اور ان سب باتوں پر حلف بھی کرے ۔ اس کے بعدا گر کوئی عزیز وا قارب یا اجبی اس کے نفقہ کی کفالت کرے تو خیر، ورنہ قاضی اس شخص کے پاس تھم بھیج کہ: یا تو خود حاضر ہو کہ بعدا گر کوئی عزیز وا قارب یا اس کو بلا لو، یا و ہیں ہے کوئی انتظام کرو، ورنہ اس کو طلاق دے دواورا گرتم نے ان باتوں میں سے کوئی بات بند کی تو پھر ہم خودتم دونوں میں تفریق کرویں گے۔

اس پربھی اگرخاوندکوئی صورت قبول نہ کرے،تو قاضی ایک مہینے کے مزیدا نتظار کا تھکم وے،اس مدت میں بھی اگر اس کی شکایت رفع نہ ہوئی تواس عورت کواس غائب کی زوجیت ہے الگ کردے۔

محسافی الروایہ الثانیہ ...... اور بینظا ہر ہی ہے کہ تفریق کے لئے عورت کیطرف سے مطالبہ شرط ہے ، پس اگر اس غائب کا جواب آنے کے بعد عورت مطالبہ ترک کردے تو پھر تفریق ند کی جائے گئ'۔ (حیلہ ناجزہ ، تکم زوجہ غائب غیر مفقودہ ص: ۷۸،۷۷، دارالإشاعت کراچی )

(١) "وركنه لفظ مخصوص هو ما جُعل دلالةً على معنى الطلاق من صريح أو كناية". (الدر المختار مع ردالمحتار: ٣/٠٠٣، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر: ١/٠٨٠، ١ ٣٨، كتاب الطلاق، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في بدائع الصنانع ٢١٠/٠، كتاب الطلاق، فصل في ركن الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت) لازم ہے کہ سچی تو بہ کرے اور دل سے نادم ہو(۱) اورآئندہ بھی فعل حرام اوراکل حرام کے قریب نہ جائے (۲) ، پھر بیوی کو بھی اس کے پاس رہنا درست ہے۔ جب تک شوہر طلاق نہ دیدے پھرعدت نہ گذر جائے، بیوی کو دوسری جگہ ذکاح کاحق نہیں (۳)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۶/۱۳/۱۸ هـ-

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین، دارالعلوم دیوبند، ۱۶/۳/ ۸۸ هه۔

شوہر کے نامر دہونے کی حالت میں غیرمرد سے تعلق قائم کرنا

سوان[2 • ۱۲ ه میری شادی مسمی غلام احد کے ہمراہ ہوئی کہ جس کوعرصة تخییناً بارہ یا تیرہ سال گزرا ، چندروز تو مجھ کومیر ہے شوہر ندگور نے اپنی زوجیت میں رکھا جس ہے معلوم ہوا کہ وہ قابلِ عورت نہیں ہے ، چندروز کے بعد مجھ کوشو ہر نے میرے والد کے گھر پہو نچا دیا اور ہنوز کوئی خبر اخراجات کی نہیں گی۔میری شادی سے بیشتر دوشا دی مسمی غلام احد کی ہوچکی ہیں ، دونوں بیویاں بوجہ نامرد ہونے کے اس کے گھرسے چلی گئیں اور دوسری جگہ دونوں نے بیا تا بنی شادی کرلی بلاطلاق دیئے ہوئے۔غلام احد کے ساتھ مجبور ہوکر اپنی گزر بسر بحیثیت

(١) "واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة، وأنها واجبة على الفور لايجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرةً أو كبيرةً". (شرح النووى على صحيح مسلم، كتاب التوبة: ٣٥٣/٢، قديمي) (٢) قال الله تعالى ﴿ ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشةً وساء سبيلا ﴾ (الإسراء: ٣٢)

> وقال الله تعالى ﴿ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ﴾ (البقرة: ٢٢١) وقال الله تعالى ﴿إن الله يحب التوابين ويحب المنطقرين ﴾ (البقرة: ٢٢٢)

"وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له". (مشكاة المصابيح، الفصل الثالث، باب الاستغفار و التوبة، ص: ٢٠٦، قديمي)

(٣) "أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته، فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه، فلم ينعقد أصلاً". (رد المحتار: ١٣٢/٣) كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد، سعيد)

(و كلذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٨٠، القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير، رشيديه) (و كذا في بدائع الصنائع: ٣٥١/٣، فصل في شرط أن لا تكون منكوحة الغير، دارالكتب العلمية بيروت)

مزدوری کر کے کرتی رہی۔

جب بہت زیادہ مجبورہ وگئ تو میں نے ایک شخص سے اپنا تعلق پیدا کر لیا اور غلام احمد کو مطلع کر دیا کہ جب تم نے عرصہ نوسال سے میری خبر گیری نہ کی اور نہ مجھ کو اپنے پاس بلایا تو میں نے اپنا انتظام خود کر لیا ہے، تم مجھ کو طلاق دے دو تو میں اپنا عقد کر لول ، چند مرتبداس واقعہ سے اس کو مطلع کیا گیا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آخر کا راس شخص سے جس سے میں نے اپنا تعلق کیا تھا، اس کے نطفہ سے ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ حیات ہے۔ اس کے بعد پھر غلام احمد کو اس واقعہ کی خبر دی اور اس سے طلاق جا ہی ، مگر وہ طلاق تبیس دیتا ہے اور اس کوعرصہ نوسال سے خوب معلوم ہے کہ میری بیوی جائز نا جائز کر کے اپنا گزر بسر کر رہی ہے اور ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے ، پھر بھی طلاق دینے سے گریز کرتا ہے ، اس کوا یک ضد ہے۔

اگرسائلہ اپنے فیخ از دواج کی بابت عدالتی کاروائی کرے اور عدالت میرے فی پر فیصلہ کردے اور روبروئے عدالت کے غلام احمد مذکورا پنی زبان سے طلاق نہیں دیتا تو فیصلہ کے بعد بموجب شرع محمدی کے کیا شہوین کی جاوے؟ چونکہ شوہرا پنی زبان سے طلاق طلاق بیوی کے حق میں آوا نہ کرے تو کس طرح سے طلاق ہوجائے گی؟ سنا گیا ہے کہ مسئلہ ہے بھی کہتا ہے کہ اگر کسی کی بیوی بلا اجازت اپنے شوہر کے غیر مرد کے سامنے ہوجاوے یا کہیں چلی جاوے تو نکاح سے باہر ہوجاتی ہے؟ بیا کیک بہت اہم بات ہے کہ غلام احمد تو طلاق سامنے ہوجاوے یا کہیں دول گا اور غیا ہاں کو ایک ضد ہے کہ چاہے بچے ہوطلاق نہیں دول گا اور عدالت نہیں دل گا اور خریرے خلاف کوئی عدالتی کاروائی کرنا چاہتا ہے۔

سائلہ اس امری استدعا کرتی ہے کہ کونسافتوئی اس امر میں اجازت دیتا ہے جس سے سائلہ غلام احمد کی پابندی سے محفوظ رہے اور سائلہ اپنا عقد ثانی کرے؟ چونکہ بیہ بات اکثر مشہور ہے کہ کوئی ایسا کام کہ جس سے شوہر کی ناراضگی ہویا اس کی عزت میں فرق آ جاوے اس کی ہُو کے ندر ہے تو نکاح سے باہر ہوجاتی ہے اور سائلہ کا واقعداس فقرہ سے زیادہ ازر کھتا ہے۔

قانون اورشرع میں بہت فرق ہے،عدالت کے فیصلے پر عام نکاح نہیں پڑھا سکتے ہیں، چونکہ شرع مختاج ہے شوہر کی زبان سے طلاق کہنے کی شرع محمدی میں ص: 1 پر صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ''جوعورت اور مرد بلا نکاح کے زن وشو ہر کی طرح رہتے ہوں تو ما نندنگاح کے ہوگئے اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ اپنے باپ سے سیجے النسب اور وارث تر کہ کامستحق ہوگا'۔ سائلہ نہایت اوب کے ساتھ التجا کرتی ہے کہ سائلہ بہت مصیبت زوہ عورت ہے۔ سائلہ کے حق میں اس امر میں فتوی عنایت مرحمت کیا جاوے تا کہ اس عذاب سے نجات حاصل ہو۔ فقط والسلام۔

محلّه منوسِّنج ،معرفت مفتی خان \_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جب نک تمہارا شو ہر غلام احمر طلاق ندد ہے اس وقت تک تمہارا نکاح کسی دوسری جگد درست نہیں (۱)۔
اور یہ بات کہ ایسا کام جس سے شوہر کی ناراضگی ہو، یااس کی عفت میں فرق آ جاوے اس کی بیوی کر ہے تو نکاح
سے باہر ہوجاتی ہے بالکل غلط ہے ، شرعاً اس کی کوئی اصل نہیں ، پس تمہارا کسی غیر مخص سے تعلق پیدا کر ہے مجت
کرنا قطعاً حرام اور زنا ہے (۲)۔ اور جو بچہ اس حرام کاری سے پیدا ہوا ہے اور غلام احمد کہتا ہے کہ میر انہیں اور تم کو
اقرار ہے کہ وہ نظفہ حرام ہے تو اس کو غلام احمد کے ترکہ سے بچھ نہیں ملے گا ، اور ندوہ اس کا بیٹا ہے اور اس سے نسب
ثابت نہیں ہوگا۔ اس طرح جس شخص کے نظفہ سے غلط طریقہ سے یہ پیدا ہوا اس کا بھی بیٹانہیں ، اس کے ترکہ سے بھی وارث نہیں ہوگا (۳)۔

(١) "و لا يحوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتادة". (الفتاوي العالمكيرية: ١٨٠/١، القسم السادس: المحرمات التي يتعلق بها حق الغير، رشيديه)

(وكذا في رد المحتار: ١٣٢/٣)، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد، سعيد)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية: ٣٦٦/١ كتاب النكاح، باب المحرمات، رشيديه

(٢) قال الله تعالى ﴿ و لا تقويوا الزنا إنه كان فاحشة و ساء سبيلاً ﴾ (سورة الإسراء: ٣٢)

(٣) "فلو زنى بامرأة، فحملت، ثم تزوجها، فولدت ..... إن جاء ت به لأقل من ستة أشهر، لم يثبت نسبه منه منه ". (الفتاوي العالمكيرية:

ا / • ٩٥، الباب الخامس عشو في ثبوت النسب، رشيديه)

اورتمہارے شوہر نے تم سے ایک مرتبہ بھی صحبت نہیں کی اورتم کو نکاح سے قبل اس کاعلم نہیں تھا کہ غلام احمد نامر دہ و نے کے رضامندی فلا ہز نہیں کی لیعنی یہ احمد نامر دہ و نے کے رضامندی فلا ہز نہیں کی لیعنی یہ نہیں کہا کہ خیر جیسا بھی ہے اس کے ساتھ زندگی گز اردوں گی ہتم کو چاہئے کہ تم عدالیت مسلمہ میں لیعنی حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کرو کہ میراشو ہر نامرد ہے، ایک مرتبہ بھی مجھ سے جماع نہیں کررکا۔ اس پر حاکم غلام احمد کو بلا کر دریافت کرے گا، اگر غلام احمد نے اقر ارکبیا تو ایک سال مدت علاج کے لیے دید ہے، اگر اس مدت میں علاج کر کے صحبت کرنے پر قادر ہوگیا تب تو خیر، ورنہ حاکم مسلم بااختیار تفریق کردے، اس کے بعد مدت گز ارکردوس کی جگہ ذکاح درست ہوگا (۱)۔

اگرحاتم مسلم بااختیار نہ ہو، یا وہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کر ہے تو چند معزز دیندار مسلمانوں کی ایک جماعت بھی بیسب کا م کرسکتی ہے اور اس جماعت میں کم از کم ایک معاملہ شناس معتبر عالم کا بھی ہونا ضروری ہے اور رسمالہ حیلہ ناجز ہ کوبھی بغور دیکھے لیاجا وے (۲) ۔اس میں اس مسئلہ کوخوب تفصیل ہے کھھاہے۔

اگر غلام احمد نے ایک مرتبہ بھی صحبت کرلی ہے، یا نکاح سے پہلے تم کواس کے نامرد ہونے کاعلم تھا، یاعلم ہونے کے بعد اس کے ساتھ رہنے پر رضا مندی ظاہر کردی ہے تو اہتم کوتفریق کاحق نہیں رہا، لیکن اگروہ نفقہ نہیں دیتا ہے تو حاکم کے بیمال وعویٰ کیا جاوے حاکم شوہر کو کہے کہ تم نفقہ دو، ورنہ طلاق وے دو، نہیں تو ہم تفریق کردیں گے۔اگر شوہر کو کی صورت اختیار کرے تب تو خیر، ورنہ حاکم مسلم تفریق کردے۔ اور بہتر صورت تو رہے ہے کہ کی طرح لا کی وے کر، یا ڈراکر، یا مہر وغیرہ معاف کرے اور پچھ رو پیدوے کر غلام احمد سے طلاق حاصل کے کہ کی طرح لا کی جدت کے منازم احمد سے طلاق حاصل

(1) "إذا رفعت المرأة زوجها إلى القاضى و ادّعت أنه عنين و طلبت الفرقة، فإن القاضى يسأله: هل وصل إليها أو لم يصل، فإن أقر أنه لم يصل، أجّله سنة ....... جاءت المرأة إلى القاضى بعد مضى الأجل وادعت أنه لم يصل إليها ..... إن اختارت الفرقة، أمر القاضى أن يطلقها طلقة بائنة، فإن أبى، فرّق بينهما، والفرقة تطليقة بائنة". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٢٣٥، ٥٢٣، باب في العنين، رشيديه) (وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار: ٣/٣٩، ٥٠٠، باب العنين، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٠٠، ٢٣٠، ٢٣٠، باب العنين، دار الكتب العلمية، بيروت)

(٢) (الحلية الناجزة للحليلة العاجرة، ص: ١٥٠، ٥٣ ، ٥١، (وجيم عنين كاتكم، دار الإشاعت كراجي)

گرلی جاوے(۱)،اس کے بعد عدت گزار کرنگاخ ٹانی کرلیا جائے۔اور جونا جائز تعلق قائم کردکھا ہے یہ بیرہ گناہ ہے،اس کوفوراً جھوڑ نا واجب ہےاور تو بہ فرض ہے(۲)۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم حررہ العبد محمود گنگوہی معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نبور،۴/ جمادی الثانیہ ۵۹ ھ۔
عبد للطیف،مظاہر علوم سعیدا حمد غفرلہ مفتی مظاہر علوم سہار نبور،۳/ ۱۸ ۵۹ ھ۔
سختی کرنے والے شوہر سے علیجدگی

سے وال [۱۴۰۸]: میری لڑکی کوگھر پر چارسال ہوگئے ہیں، اس کی سسرال والے بہت تنگ کرتے ہیں، نہ کھانے کو دیتے ہیں، نہ پہننے کوا وراس کو مارڈ النے تک کا ارادہ کرلیا تھا، اب لڑکی وہاں پر کسی حال میں جانا نہیں جا ہتی، اب بھی اس کی جان کا خطرہ ہے، ہم غریب آدمی ہیں، اس صورت میں آپ فوراً اس کا نکاح فنخ کردیں تا کہ لڑکی کو دوسری جگہ بٹھا سکوں۔ فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

آپ کاٹڑ کا کوشو ہر سے الگ کرنے کی دووجہیں ہوسکتی ہیں: ایک سے کہ شوہر نامر دہوتو اس کے لئے بھی فوراً علیحد گی نہیں ہوسکتی، بلکہ اس کے لئے عدالت یا شرعی پنچایت میں درخواست کی ضرورت ہوگی،شوہر کوا کیک سال کی مہلت علاج کے لئے دی جائے، اگر پھر بھی وہ جماع پر قا در نہ ہوسکا تب علیحدگی کا حکم کیا جائے گا (۳)۔

(١) قال الله تعالى: ﴿ فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩) "وإذا تشاق الزوجان و خافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفدى نفسها منه بمال يخلعها به". (الهداية: ٣/٢ ، ٣٠، باب الخلع، مكتبه شركة علميه، ملتان)

(وكذا في الدر المختار مع ردالمحتار : ٣/ ١ ٣٩، باب الخلع، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالكميرية: ١/٨٨٨، الباب الثامن في الخلع و ما في حكمه، وشيديه)

(٢) قال الله تعالى ﴿ يا يها الذين امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ﴾ (سورة التحريم: ١)

وقال الله تعالى: ﴿ إِن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٢)

(٣) "وإذا كان الزوج عنيناً أجّله الحاكم سنةً، فإن وصل إليها فبها، وإلا فرّق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك، وتلك الفرقة تطليقة بائنة". (الهداية: ٢/٠٠، ٢١، ٢١، ١٠٣، باب العنين وغيره، شركت علميه ملتان)
 (وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٠٠، ٢٣١، ٢٣١، باب العنين، دار الكتب العلمية بيروت)

دوسری وجہ میہ ہوسکتی ہے کہ لڑکی پر مار پٹائی اور تختی کی جاتی ہے، خرج نہیں دیا جاتا ہے، وہ نفقہ سے مجبور ہے تواس کے لئے بھی عدالت یا شرعی پنچایت میں درخواست کی ضرورت ہوگی، پھرا گرشو ہرختی سے باز آ جائے، نان نفقہ دینے کا وعدہ کر لے تولڑکی کوعلیجد گی کاحق نہیں رہے گا۔ اگر وہ تختی سے باز نہ آئے اور نان نفقہ دینے کا وعدہ نہ کر بے توعلیجد گی کرادی جائے گی (۱)۔ الحاصل ہمارے اس فتو ہے سے لڑکی کوفوراً نکا ہے ثانی کاحق نہیں مل سکتا۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود عفی عنه ، دارالعلوم دیوبند ، ۲۲/ ۱۱/ ۸۵ هـ الجواب صحیح : بنده محمد نظام الدین عفی عنه ، دارالعلوم دیوبند ـ الجواب صحیح : سیداحمه علی سعید ، نائب مفتی دارالعلوم دیوبند ـ

مظلومه كى گلوخلاصى

سوال[۱۴۰۹]؛ کیامان باپ کوشرعاً اس بات کا اختیار ہے کہ اپنی کٹر کی کوشو ہر کے مکان ہے اس کی سختیوں کی بنا پر نکال کیجا ٹیس اور وہ بیچارہ مجبور یوں کی وجہ ہے کچھنہ کر سکے ؟ فقط۔ مختیوں کی بنا پر نکال کیجا ٹیس اور وہ بیچارہ مجبور یوں کی وجہ ہے کچھنہ کر سکے ؟ فقط۔ المستفتی : احقر محرفیم بستوی ،موضع گڑھی۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

اگرشوہرنا قابلِ برداشت بختی کرتا ہے تو بہتریہ ہے کہ اول اس کو سمجھایا جائے ،اگروہ بازنہ آئے تو کسی طرح لالچ دے کریا دباؤڈ ال کراس سے طلاق لے لیجائے ، یاضلع کرلیا جائے (۲)۔اگریپدشوار ہوتو عورت

(۱) دعورت (زوجهٔ معنت ) اپنامقدمه قاضی اسلام یا مسلمان حاکم اور بصورت نه ہونے حاکم کے جماعتِ مسلمین کے سامنے پیش کرے، پیر شخقیق کے بعد شرعی شہادت سے جب عورت کا دعویٰ صحیح ثابت ہوجائے که باو جو دِ وُسعت کے خرچ نہیں دیتا تو اس کے خادند سے کہا جاوے کہ اپنی عورت کے حقوق اوا کرویا طلاق دو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔اس کے بعد بھی اگروہ خاوند کسی صورت پڑمل نہ کر بے تو قاضی ، یا شرعا جو اسکے قائم مقام ہوکر طلاق واقع کردے'۔ (حیالے نا اجزہ، ص: ۵۳، ۵۳) محکم زوجهٔ متعنت فی النفقة، دار الاشاعت محراجی)

(٢) قال الله تعالى ﴿ فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله ، فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩)
 "وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله ، فلا بأس بأن تفدى نفسها منه بمال يخلعهابه ". =

حاکم مسلم کی عدالت میں مقدمہ پیش کرہے، وہ علماء کے مشورہ اور فتویٰ کے ماتحت فیصلہ کرد ہے گا(۱)، بجزاں کے شوہر کے گھر سے نگالنانہیں جا ہے، کیونکہ اس جدائی سے شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی اور دونوں کے حقوق ضائع ہوں گے۔ فقط واللہ ہجانہ تعالی اعلم۔

حرر ه العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظا هرعلوم سهار نپور، ۵/۴/۴۵ ۵ ههـ

## حرمت مصاہرت سے تفریق

سب ال[۱۰]؛ مسما قافاطمه اپنے شوہرزید کے گھر بطریق سکونت گئی اور پدرزید سمی عمر بھی ہمراہ پہر خودزید سکونت پذیر ہے۔ بچھ عرصہ بعد مسما قافاطمہ نے اپنے میکے جا کرخسرخود عمر کومتہم کیا کہ میرے خسر عمر نے بنگاہ بدمجھے پکڑا اورازادہ بدکار کھتا ہے اور کوئی گواہ موجود ٹہیں، بلکہ عام لوگ کہتے ہیں کہ واقعی بیوا قعہ درست ہے، مگر شاہد عینی کوئی نہیں، خصومت میں سب لوگ انگشت نما ہیں۔ پنچایت نے زوجہ فاطمہ کوشوہر سے چھڑا لیا یعنی بلا طلاق حاصل کے کوئی نکاح نمیر پڑھانا چاہتے ہیں۔ جوابتح برفر ماویں؟۲۱/شعبان/ ۵۲ھ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرزیدگومساۃ فاطمہ کے قول کے صدق کا یقین یاظن غالب ہے تو وہ زید پرحرام ہوگئی، کیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹا، جب تک متارکت ومفارفت اس طرح نہ ہوجائے گدزید کہد دے کہ میں نے بچھ کو چھوڑ دیا، یا طلاق دیدی، تیزاول جہال چاہے نکاح کر لے اور اس کے بعد عدت گذرجائے، اس وقت تک دوسری جگہ نکاح درست نہیں۔ اگرزیدگواس کے صدق کا یقین اور ظن غالب نہیں تو وہ حرام ہی نہیں ہوئی، لہذا اس کا دوسرا نکاح درست نہیں، اس کے لئے زیدی طرف سے طلاق ومفارفت ضروری ہے۔ اس کے بغیراس کے نکاح ٹانی میں درست نہیں، اس کے لئے زیدی طرف سے طلاق ومفارفت ضروری ہے۔ اس کے بغیراس کے نکاح ٹانی میں مرکت کرنے والے اگرمسئلہ جانے کے باوجود شریک ہول گے تو گنہگار ہول گے ان کو تو بہ کرنالازم ہے:

<sup>= (</sup>الهداية: ۲/۲ • ۴، شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٨٨٨، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الدر المختار: ٣/١/٣، باب الخلع، سعيد)

<sup>(</sup>۱) ''(وجه معنت قضائے قاضی کے بعدعدت گزار کردوہری جگہ نگاح کرسکتی ہے''۔(حیسلسہ نساجنوہ، ص: ۵۳، ۴۵، ۴۵، حکم زوجهٔ متعنت فی النقفه، دار الالشاعت کراچی)

"وثبوت الحرمة بمسها مشروط بأن يصدّقها أو يقع في أكبر رأيه صدقُها، وعلى هذا ينبغي أن يقال في مسه إياها: لا يحرم على أمه وابنه، إلا أن يصدقاه، أو يقع على ظنهما صدقُه". فتح القدير: ٢/٣٦٧/١)-

"وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بأخر إلا بعد المتاركة وإنقضاء العدة، والمتاركة لا تتحقق إلا بالقول إن كانت مدخولاً بها؛ كتركتك أو خليت سبيلك، الخ". ردالمحتار: ٢ /٤٣٧ (٢) و فقط والتُرسجان تعالى اعلم مرره العبرمجود لنكوبي عفا التُرعني مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نبور، ١٠٥ ممان / ٥٩ هـ الجواب محجج: عبد اللطيف، ناظم مدرسه مظاهر علوم ٢٠/ رمضان / ٥٩ هـ تين طلاق كي بعد بحى شو هرنه جيهو رسم عن كام مدرك كفراد اكرفي كاحكم ، ارتذا وكي بعد اس شرط يراسلام قبول كرناكة ميرانكاح وين وارشخص سهو"

سوال[۱۱]: ایک عورت کا نکاح ایک ناخوانده بنمازی شخص سے ہوا، مگر عورت کے والد نے اپنے داماد سے قبل از نکاح ادائے نماز کا پختہ طور پرحلفی وعدہ کرلیا تھا، لیکن بعد نکاح ثابت ہوا کہ وہ شخص بھی بھی منماز پڑھ لیتا ہے اور مدت دراز سے وہ اغلام بازی کا عادی اور سودخوری کا عادی ہے اور اس کی زوجہ نماز کی نہایت باینداور روزانہ تلاوت قرآن مجید کی بڑی صحت الفاظی سے کرنے والی، فیشن انگریزی سے بہت متنظر، امور خانگی میں خوب ہوشیار، بائیس سالہ عمر کی ہے۔ اور اس عورت نے اردوکی لکھائی پڑھائی اپنی والدہ سے اپنے گھر پر حاصل کی ہے۔

اس کے شوہر نے اپنی عورت سے سامانِ جہیز سے گوٹداور تمام طلائی اور نقر کی زیور جبراً لے کر پچھاتو

(۱) (فتح القدير: ۲۲۲/۳، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، مصطفى البابي الحلبي مصر)
(وكذا في مجمع الأنهر: ۱/۳۲۷، باب المحرمات، دار إحياء التراث العربي، بيروت)
(۲) (ردالمحتار على الدرالمختار: ۳/۳، كتاب النكاح، فصل في المحرمات، سعيد)
(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ۱/۳۳۰، الباب الثامن في النكاح الفاسد وأحكامه، رشيديه)
(وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ۱/۳۳۰، الفصل التاسع في النكاح الفاسد وأحكامه، إدارة القرآن كراچي)

فروخت کرویااور کچھ گروی رکھ دیا، جب اس کی زوجہ نے اس سے بیکھا کہ میرے باپ کا دیا ہوا سامان جہنر ہے، میں اس کوضائع کرانانہیں جا ہتی، اس کی مالک میں ہوں تو اتنا کہنے پر شوہر نے اپنی زوجہ کوخوب مارااور بیکھا کہ ''جب میں تیرے جہنر کا مالک نہیں تو پھر میں تیرا بھی مالک نہیں بنتا، اب میرے گھرسے تو نکل، میں نے جھے کو طلاق دی، طلاق دی''۔ بیکلمہ'' طلاق دی'' سات آٹھ مرتبہ یکدم کہ دیا۔

عورت نے اس واقعہ کی تحریری اطلاع اپنے باپ کودی تو عورت کے والدنے واقعہ طلاق کواپنے واماد سے دریافت کیا تو داماد نے یہ بیان کیا کہ بے شک میں نے ساتھ آٹھ مرتبہ یہ کہہ دیا کہ 'میں نے تجھ کوطلاق وی''،طلاق دی کیکن میں نے تو یہ نداق سے کہا تھا، کیونکہ میں نے اپنی زوجہ کوکوئی زیادہ نہیں ماراتھا تب بھی اس نے آد ھے دن تک رونا بنرنہیں کیا۔

گراس طلاق دہندہ کے عزیز واحباب نے اس کو بیسبق پڑھادیا ہے کہ طلاق کا اقرار کرنے سے قو تیری زوجہ آزادہوجائے گی ، بہادری توبیہ کہ اپنی زوجہ کو ہرگز آزاد شہونے دے ، بلکہ اس کوزندگی بھرخوب تنگی اور بختی کے ساتھ باندی ہے بدتر بنا کر رکھ۔اب اس عورت کا شوہر طلاق سے منکر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ عورت کو زندگی بھرمقیدر کھنے کی ضرورت سے طلاق نہ دوں گا۔

اب عورت نے اس خیال سے کہ فساد زوجین بڑھ چکا ہے اور اب اس شوہر کے پاس اپنے سے
ارتکاپ زناکا ہواکر ہے گااور پھر مصائب ہے اندازہ سابق سے زیادہ شوہر کی جانب سے ہوتے رہیں گےاوروہ
ہرداشت نہ ہو گیس گے تو خود کشی کرنی پڑے گی اور اس وجہ سے اس عورت نے شوہر کے مظالم سے رہائی حاصل
کرنے کی نیت سے یہ کلمات کفراد اکر دیئے کہ 'میں قرآن کو کلام اللی ہرگر نہیں مانتی اور مذہب اسلام سے بیزار
ہوکر دین اسلام کواس وجہ سے ترک کرتی ہول تا کہ ظالم شوہر کے نکاح میں مقیدر کھے جانے کے اس بدتر مشورہ
کی ضد سے نی سکول جو میر سے سے رایوں نے با ہم مشورہ طے کرانیا ہے''۔

اب اس عورت کے والد نے نہایت تیزی ہے اسلام کی حقانیت کے دلاکل اوراس کی خوبی اوراسلام ترک کرنے کی خرابی سنا کراپنی دختر کومسلمان بنالیا ہے ،گروہ عورت بیے ہتی ہے کدا گر مجھے کواس ظالم شوہر کی حوالگی میں رکھے جانے کی سعیٰ ظالمانہ کی جاوے گی ، میں تجربری اطلاع کے ذریعے عیسائی ، یا آربیگروہ ہے امدا وطلب کر کے ان مے ساتھ شامل ہو جاؤں گی ، ورنہ اہتر ہے کہ کی متنقی خداتر س مسلمان سے میرا نگاح کردیا جائے۔ لبندا دریافت طلب اولاً: بیامر ہے کہ بیغورت کلماتِ گفریہ بالاسے مطلقہ ہوگئی یانہیں؟ ثانیاً: عورت کا بشرط بالااسلام قبول کرنا سیجے ہے اورضروری ہے؟ ثالثاً: بیکہ عدت اس عورت کی غیر جاملہ ہونے کی حالت میں کتنی ہوگی؟

محرحكمت اللهءا زشاججها نيور

### الجواب حامداً و مصلياً:

ا ۔۔۔۔۔ صورت مسئولہ میں عورت کے سامنے طلاق دی گئی ہے، لبذاعورت کو ہرگز ہرگز جائز نہیں کہ کسی طرح اس طلاق دینے کے یا اقر ارکز نے کے کم از کم دومعتر دیندارگوہ موجود ہیں تو با قاعدہ عدالت کے ذریعہ ہے، یا پنچائت کے ذریعہ سے عورت اپنا فیصلہ کر کے علیحدہ ہو تکتی ہے (۲) ۔ کلمات کفریہ زبان سے ادا کرنا بالکل حرام ہے، فنٹح کرانے کے لئے مفتی بہ قول کی بناء پر کلمات کفریہ کوزبان سے ادا کرنا بالکل حرام ہے، فنٹح کرانے کے لئے مفتی بہ قول کی بناء پر کلمات کفریہ کوزبان سے ادا کرنا ہالکل حرام ہے، فنٹح کرانے سے لئے مفتی بہ قول کی بناء پر کلمات کفریہ کوزبان سے ادا کرنا کافی نہیں (۳)، بلکہ طلاق کا شہوت پیش کر کے عدالت یا پنچایت کے ذریعہ سے فیصلہ

(۱) "سمِعَتُ من زوجها أنه طلقها، ولا تقدر على منعه من نفسها إلا بقتله، لها قتله بدواء خوف القصاص، ولا تقتل نفسها. وقال الأوزجندى: ترفع الأمر للقاضى، فإن حلف ولا بينة، فالإثم عليه". (الدرالمختار). قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: لها قتله بدواء) قال في المحيط: وينبغى لها أن تفتدى بمالها أو تهرب منه". (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الرجعة، قبيل باب الإيلاء: الإيلاء:

(و كذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ١ /٥٥م، رشيديه)

(٢) "ولو شهد عندها عدلان على الرضاع بينهما أو طلاقها ثلاثاً وهو يحجد، ثم ماتا أوغابا قبل الشهادة عند القاضي، لايسعها المقام معه و لا قتله، به يفتي". (الدرالمختار، كتاب النكاح، باب الرضاع: ٢٢٥/٣، سعيد)

"قضاء الحكم في الطلاق والعتاق والنكاح والكفالة بالمال والنفس والديون والبيوع والكفارات والقصاص وأرش الجنايات وقطع يدعمداً ببينة عادلة جائزٌ، إذا وافق رأى القاضي". (فتح القدير، كتاب أدب القاضي، باب التحكيم: ١٨/٤ ٣، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في الهداية، كتاب أدب القاضي، باب التحكيم: ٣٣/٣ ، مكتبه شركة علميه ملتان)

(٣) "تكلم بكلمة ليست بكفر ، فقال له رجل: كفرت بهذه الكلمة، فقال: كافر شده كير ، يكفر ". (الفتاوى =

عاصل کیا جائے۔

۲۔۔۔۔۔اسلام قبول کرنے کے لئے شرط پیش کرناسخت جہالت اور حمافت ہے، بلاشرط تجدید اسلام فرض ہے۔۔

سیست عدت طلاق الی حالت میں تین حیض ہے ،اگر کم از کم و معتبر گواہ طلاق کے موجود ہیں تو تین حیض گذار کرعورت کو دوسری جگہ ذکاح کرنا درست ہے ،خواہ ان گواہوں کے سامنے طلاق وی ہویا طلاق کا اقرار گیاہو(ا) ۔ فقط واللہ سبحان دتعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپوره ۵/ جما دی الا ولی/ ۹۹ هه۔

عبداللطيف، مدرسه مذا\_

بہورہ لڑکی اگراسلام قبول کرلے توشوہر کے نکاح ہے نکل جائے گی یانہیں؟

سے وال [۱۴۱۲]: اگر داؤدی بہوراقوم کی لڑگی اسلام قبول کرلے تو وہ اپنے شوہر کے نکاح سے نگل جائے گی یانہیں؟

الجواب حامداً و مصلياً:

مجھے اس قوم کے عقائد کا حال معلوم نہیں ،مسئلہ بیہ ہے کہ جو بھی غیرمسلم عورت اسلام قبول کرلے اور اس کا شوہر اسلام قبول نہ کرے تو تین حیض گذرنے پر اس کا نکاح ختم ہوجائے گا(۲)، پھرتین حیض عدت واجب

= البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الفاظ تكون إسلاماً أو كفراً أو حطاً، الخامس في الإقرار بالكفو: ١/١٣٣، وشيديه

(و كذا مالا بدمنه فارسى، باب كلمات كفر از فتاو ائر برهاني، ص: ٢٣ ١ ، مكتبه شركة علميه ملتان)

(١) قال الله تعالى: ﴿والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء﴾ (سورة البقرة: ٢٢٨)

وقال الله تعالى: ﴿ وَالَّنِي يَنْسَنَ مَنَ الْمُحَيْضُ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارتبتُم، فَعَدْتُهِنْ ثُلَثَةَ أشهر، وَالَّئِي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (سورة الطلاق: ٣)

(٢) "لو أسلم أحد المجوسيين في دار الحرب، بانت منه بمضى ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر قبل إسلام
 الآخر إقامة لشرط الفرقة "\_ ررد المحتار: ٢/٣) مطلب في فرق النكاح، سعيد)

ہوگی،اس کے بعددوسرے نکاح کی اجازت ہوگی۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود عفي عنه، دارالعلوم د يوبند، ۱۳/ ۸/ ۸۸ هـ۔

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند،۱۳/ ۸/ ۸۷ ههـ

زوجه صبى كاحكم

سوال[۱۳] : ایک خص نے اپنی نابالغ لڑی کا نکاح عرصہ تخفینا چھسال کا ہوا کر دیا تھا، اس وقت لڑی کی عمر تخفینا چھسال کا ہوا کر دیا تھا، اس وقت لڑی کی عمر تخفینا چھسال تھی اور لڑکے کی عمر تخفینا ہے، مگر ظاہر طور پرلڑ کی لڑکے ہے برڈی معلوم ہوتی ہے اور آئندہ یہ امید ہے کہ بید شتہ کا میاب نہیں ہوگا، کیونکہ لڑکی قریب بلوغ ہے اور لڑکا ہم بستر نہیں ہوسکتا جب کہ نابالغال کا نکاح ان کے ولیوں نے کیا ہے اور محض ولیوں ہی کو قابلِ قبول ہے۔ تب ولی نکاح ند کورکو شنح کر سکتے ہیں یا نہیں، اگر ولی نکاح کو شنح نہیں کر سکتے ہیں قائل کے اور لڑکا اس ہے جمہستر نہیں ہوسکتا۔

میسیل کیا ہے۔ کیوں کہ لڑکی قرب بلوغ ہے اور لڑکا اس ہے جمہستر نہیں ہوسکتا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ولی اس نگاح کوفتے نہیں کراسکتا، کوئی سبیل نہیں بجز اس کے کہلا کا بالغ ہوکرخود طلاق دے(۱) ۔ فقط واللہ تغالی اعلم ۔

حرره العبدمحمود كننگوبى عفاالله عنه

الجواب سجيح: سعيدا حمد غفرايه، صحيح: عبداللطيف مفتى مظاهرعلوم \_

شوهرنابالغ زوجه بالغ

سے ال[۱۴ ۲۲]: عورت جوان ہو،خاوند بچہنا بالغ ہوا وروہ عورت زنا کاری کرنے لگ جاوے اور

(۱) "ولو أن رجلاً طلق امرأة الصبي، فقال الصبي بعد بلوغه: أو قعت الطلاق الذي أوقعه فلان، يقع. ولو قال: أجزت ذلك، لايقع شي". (الفتائ العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الأول، فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لايقع طلاقة: ٣٥٣/١، رشيديه)

(وكذا في المحيط البرهاني، كتاب الطلاق، الفصل الثالث في بيان من يقع طلاقه ومن لايقع طلاقه: ٣٨٨٣، مكتبه غفاريه كوئثه) بھا گئے لگ جاوے توشرعاً اس عورت کا نکاح کسی دوسرے مردسے ہوسکتا ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب تک لڑکا بالغ ہوکر طلاق نہ دے یا خلع نہ کرے عورت کا نکاح دوسری جگہ درست نہیں (۱)۔ فقط واللہ سبحا نہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ۔



(۱) "لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم السادس: المحرمات التي يتعلق بها حق الغير،: ۱/۲۸۰، رشيديه) (وكذا في بدائع الصنبائع، كتاب النكاح، فصل في شرط الزوجة: ۳/۱۵، دار الكتب العلمية، بيروت) (وكذا في رد المحتار، باب العدة، مطلب في النكاح الفاسد والباطل: ۱/۳ ۵، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب العدة: ٢٣٢/٣، رشيديه)

# فصل فى زوجة المفقود والغائب (لا پتة اورغائب شخص كى زوجه كابيان)

## زوجه مفقود

سے وال [۱۵ ۱ ۱۳ ۱]: ۱۹۲۸ ہے میں اٹر کی کٹا دی ہوئی (جبکہ وہ نابالغ تھی) جس کوعرصہ الیا ہے اسل کا ہوا، لٹر کی کا شوہر شادی ہے ہم، ۵/ ماہ بعد کسی طرف نکل گیا اور آج تک لا پینة ہے، ہر چنداس کے والدین نے اس کی تلاش کی ، لیکن اس کا پینة نہ ملا لے لڑکی چارسال سے بالغ ہوگئی ہے، لڑکی کے والدین فوت ہو چکے ہیں، صرف دو بھائی تایازا دہیں ، اور کوئی وارث نہیں ، اس کی گذراو قات کی سبیل ، جو پچھ شرع شریف کے مطابق ہو، مطابق ہو، مطابق مورمطاع فرماویں۔

رشيداحد ولدمحرصديق ضلع سهارن يور

### الجواب حامداً ومصلياً:

مسئلہ مفقود میں فقہائے حفیہ نے بضر ورت مالگیہ کے قول پرفتوی دیا ہے، لہذا صورت مسئولہ میں عورت قاضی شرعی یا جا کم مسلم باا ختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے اور گواہوں کے ذریعہ سے ثابت کرے کہ فلال شخص میراشو ہر ہے اوراشنے دنوں سے مفقو دہاوراس نے میرے لئے گوئی نفقہ نہیں چھوڑا، نہ کوئی گفیل چھوڑا، میرے یاس نان ونفقہ موجود نہیں ،خرج کی وجہ سے پریشان ہوں۔

اس پر حاکم اس مفقو دکی تلاش وجنجو کرے گا، جب پوری پوری تلاش وجنجو کے بعد مایوس ہوجائے تواگر مناسب سمجھے تو اس عورت کو ایک سال تک انتظار کا تھم دے گا، انتظار کی مدت پوری کرنے کے بعد زکاح فنج مناسب سمجھے تو اس عورت کو ایک سال تک انتظار کا تھم دے گا، انتظار کی مدت پوری کرنے کے بعد زکاح فنج کردے گا۔ اس سے بعد اگر خلوت صبحے یا جماع کی نوبت آ چکی ہے تو عدت گذار کر، ورنہ جب ہی وہ عورت

دوسری جگه نکاح ترسکتی ہے(۱) ۔ فقط والسلام ۔ والٹدسبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبرمحمود گنگوئی عفاالٹدعنہ،۵/ رجب المرجب ۔ صحیح:عبداللطیف، مدرسه مظاہرعلوم سہار نبور، ک/ رجب المرجب ۔

الضأ

سوان[۱۱]: ایک لڑکا دوسال سے لا پنہ ہے جس کا کوئی پیٹنیں ہے، ندگوئی خطو کتابت ہے اور گزئے (۲) بھی کرلیا ہے، پولیس کی معرفت بھی تفتیش کرائی ہے، اس کا کوئی پنتا نشان نہیں ہے۔ اس کی منکوحہ کے داسطے کیافتوی ہے کہ کتنی مدت تک انتظار کرے؟ اور منکوحہ کی عمرا شحارہ سال کی ہے، منکوحہ کے وارث یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے میں گنجائش نہیں، ہم اس کو روکیس علائے دین سے التجاہے کہ اس کا کوئی راستہ آسان تجویز کردیں کہ وہ اپنا نکاح کرلے یانہیں؟ اور نکاح کر بے تو گئتی مدت میں کرے؟

العبد: حافظ محمدا برابيم بقلم خود \_

## الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں عورت کو جائے (کہ) حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کر کے اس لا پیشخص سے اپنا نکاح گواہوں کے ذریعہ سے ثابت کرے اور حلفیہ بیان دے کہ اسنے زمانہ سے میراشو ہر غائب ہے، نہ مجھے خرج وے کر گیا ہے، نہ کسی کونفقہ کا کفیل بنا کر گیا ہے، نہ وہاں سے بھیجتا ہے۔ اس پر حاکم ازخود اس کو تلاش کرائے اور جب تلاش کے بعد مایوس ہوجائے تو حاکم اس عورت کو جا رسال انتظار کرنے کا تھم دے،

(١) "قال مالک و الأوزاعی: إلى أربع سنين، فينكح عرسه بعدها كما في النظم، فلو أفتى به في موضع
 الضرورة ينبغي أن لا بأس به على ما أظن ". (جامع الرموز: ٣٩٠/٣، كتاب المفقود، سعيد)

"فلو أفتى مفت به: أى بقول الإمام مالك في موضع الضرورة بأن لم يكن لعرسه مربى ولا اقتدار لها غير التزوج، ينبغي أن لا بأس به: أى بهذا الإفتاء". (غواص البحرين: ٣٩٠/٣، كتاب المفقود، سعيد)

(و كذا في إعلاء السنن: ٣ / ٥٥/ ، كتاب المفقود، الجواب عن حجج الظاهرية، إدارة القرآن كراچي) (٣)'' گرث: وه اخبارجس مين سركاري اعلانات چيته مين' ـ (فيروز اللغات بص: ١٠٩٧ ، فيروز سنز ، لا بور) ایس اگراس مدت میں آجائے تو خیر، ورند حاکم اس کی موت کا حکم لگادے گا، اس نے بعد عورت کوعدت وفات گذار کر دوسری جگہ زکاح کرنا جائز ہوگا،اس سے پہلے جائز نہیں۔ جپارسال انتظار کی مدت حکم حاکم کے بعد سے معتبر ہوگی اس سے پہلے جومدت گذر چکی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔

اگرکسی جگہ جا کم مسلم نہ ہویا وہ شریعت کے موافق فیصلہ نہ کرے تو چند دینداروں کی ایک جماعت بھی یہ کام انجام دے سکتی ہے اور اس جماعت میں کم از کم ایک معاملہ شناس عالم کا بھی ہونا ضروری ہے(۱)۔اور رسالہ حلائہ نا جزہ کو بھی دیکھ لیا جاوے ،اس میں خوب تفصیل ہے لکھا ہے(۲) ، وہ کتب خانہ بھی کی سہار نپور سے بھی ملتا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودگنگوی عقاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ۱۰۰/ جمادی الثانیه ۱۳ ۵ صه صحیح :عبداللطیف، ۱۱/ جمادی الثانیه ۱۳ ۵ صه

الضأ

سوال[2 ا ۱۳]: ایک اوری عاقلہ بالغة عمر قریب اٹھارہ انیس سال کی ہے اوراس کی شادی کو قریب بانچ چھ سال کا عرصہ ہوگیا ہے، اس عرصہ میں صرف دوم رتبہ اپنے خاوند کے بیہال گئ ہے، ایک ہفتہ دوہفتہ کے لئے نثر وع شروع میں اس کے بعد سے لڑکی اپنے والدین کے پاس ہے اوراس کے والدین نے خطوکتا بت بھی کی، مگر کوئی جواب نہیں اور نہ کھا نا و کپڑے کی، مگر کوئی جواب نہیں اور نہ کھا نا و کپڑے وغیرہ کا انتظام کرتا ہے اور والدین نہایت درجہ غریب ہیں، اس لڑکی اور دوسرے بچول کی پرورش بہت دشوار ہے اور والدین نے دومر تیہ خود جا کرتلاش کیا، مگر نہیں ملے۔ ہر بات سے مجبور ہوکر بیدریا فت طلب ہوا، الہذا گذارش اور والدین نے دومر تیہ خود جا کرتلاش کیا، مگر نہیں ملے۔ ہر بات سے مجبور ہوکر بیدریا فت طلب ہوا، الہذا گذارش

<sup>(</sup>١) ''فلو أفتى مفت به: أى بقول الإمام مالك في موضع الضرورة بأن لم يكن لعرسه مربى، ولا اقتدار لها غير التزوج، ينبغى أن لا بأس به: أى بهذا الإفتاء". (غواص البحرين: ٣٩٠/٣، كتاب المفقود، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في جامع الرموز: ٣٩٠/٣، كتاب المفقود، سعيد)

<sup>(</sup>وإعلاء السنن: ٣ /٥٥/ كتاب المفقود، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>٢) (والحيلة الناجزة للحليلة العاجزة، ص: ١٢، ٢٥، حكم زوجة مفقود، دار الإشاعت كراچي)

ہے کہ اس معاملہ میں شرع شریف کا کیا تھم ہے؟ حوالہ کتب سے اس کا شرعی فیصلہ تحریر ماویں۔ الجواب حامداً ومصلیاً:

الیں صورت میں بہتر ہے کہ اس شخص ہے کسی طرح سمجھا کریا ڈراکر، یالا کی وے کر طلاق حاصل کرلی جائے یاخلع کرلیا جائے ،اگر ہے دشوار ہوتو عورت حاکم مسلم کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے کہ فلال شخص میراشو ہر ہے اور وہ میرے حقوق ادائییں کرتا ،اس پر حاکم بلاکر ہے کہے کہ یاتم اپنی زوجہ کے حقوق اداکرو، یا طلاق دے دو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے ، پھر اگر شوہر کوئی صورت اختیار کرلے تو بہتر ورنہ حاکم مسلم تفریق کردے (۱)۔

اگر شوہر مفقو دالخبر ہے تو عورت دعوی دائر کرے کہ فلال شخص میرا شوہر ہے اوراتنی مدت سے غائب ہے، نہ نفقہ وے گریا ہے، نہ وہاں سے پہنچا تا ہے، نہ کسی کو فیل بنایا ہے، مجھے نکاح ثانی کی شخت ضرورت ہے۔ حاکم واقعات کی شخقیق کرے، اگر عورت کا بیان شجے ثابت ہوتو شوہر کو تلاش کرائے، جب اس کے ملفے سے بالکل مایوں ہوجائے تو جارسال کی مدت انتظار کے لئے مقرر کرد ہے، اس مدت میں اگر وہ آگیا تو بہتر ہے، ورنہ اس کے اوپر موت کا تکم لگا دے، اس کے بعد عدت گذار کر عورت کو دوسری جگہ نکاح درست ہوگا۔ اگر حاکم مناسب سمجھے تو چارسال ہے کم مدت بھی مقرر کر سکتا ہے۔

اگرکسی جگہ حاکم مسلم ہااختیار نہ ہو، یاوہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو چندمعز زمسلمان دینداروں کی ایک جماعت بھی بیرکام کرسکتی ہے(۲)۔اس جماعت میں کم از کم ایک معاملہ شناس معتبر عالم کا ہونا بھی

(۱) '' ذوجہ معند اپنامقدمہ قاضی اسلام یا مسلمان حاکم اور بصورت ندہونے حاکم کے جماعت مسلمین کے سامنے پیش کرے ، پھر تحقیق کے بعد شرقی شہادت سے جب عورت کا دعوی سیح ثابت ہوجائے کہ باوجود و سعت کے (شوہر) خرچ نہیں دیتا تو اس کے ضاوند سے کہا جاوے کہ اپنی عورت کے حقوق اوا کرو یا طلاق دو، درنہ ہم تفریق کرویں گے۔ اس کے بعد بھی اگروہ خاوند کسی صورت پڑمل ندکرے تو قاضی ، یا شرعاً جو اسکے قائم مقام ہو، طلاق واقع کروئے '۔ (حیل نا اجز ۵، ص: ۲۵، ۵۲) ، حکم زوجة متعنت فی النفقة)

(٢) "وقال مالك والأوزاعي: إلى أربع سنين، فينكح عرسه بعدها كما في النظم، فلو أفتى به في موضع الضوورة، ينبغي أن لا بأس به على ما أظن". (جامع الرموز: ٣٩٠/٣، كتاب المفقود، سعيد) وكذا في غواص البحرين: ٣٩٠/٣، كتاب المفقود، سعيد)

ضروری ہےاوررسالہ حیلہ نا جزہ کوبھی بغور و کیھ لیا جائے ،اس میں اس مسئلہ کو پوری تفصیل سے لکھا ہے (1) ،اس پر سہار نپور ، دیو بند ، تھانہ بھون کے علماء کے متفقہ دستخط ہیں ،اور رسالہ کتب خانہ بحیوی سہار نپور سے ملتا ہے ۔ فقط والٹداعلم ۔

> حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه، معین مفتی مظاهرعلوم سهار نپور، ۸/۰۱/۱۰ هـ. الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، مصحیح: عبداللطیف ۱۰/شوال/۶۲ هـ.

> > زوجه مفقود

سے وال[۱۸]: ایک عورت کا خاوند مفقو دالخبر ہوگیا اور بعد تلاش کے ہیں ملا۔اب بیعورت کتنی مدت گذار کرعقدِ ثانی کرلیوے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

ایی عورت کو چاہیے کہ جب انظار کر کے تھک جائے اور صبر دشوار ہوجائے تو حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرے کہ فلال شخص میراشو ہر ہے اورا تنے عرصہ سمنفود ہے، اب مجھ میں انظار کی قوت نہیں نکاح ثانی کی سخت ضرورت ہے۔ اس پر حاکم اس کو تلاش کرا کے جب ملنے سے مایوس ہوجائے تو حاکم عورت کوچا رسال یا اس سے کچھ کم عرصہ انتظار کرنے کا حکم دے، اس مدت میں اگروہ آجائے تو خیرور نہ حاکم مسلم عورت کوچا رسال یا اس سے بچھ کم عرصہ انتظار کرنے کا حکم جاری گردے، اس محہ بعد وہ عورت عدت گذار کر باختیار عورت کے مطالبہ پر اس مفقود کے او پر موت کا حکم جاری گردے، اس کے بعد وہ عورت عدت گذار کر دوسری جگہ تکاح کرسکتی ہے، بغیر حکم حاکم بااختیار بصورت نہ کورہ دوسرا نکاح جائز نہیں، بلکہ وہ عورت پہلے ہی شو ہر کے نکاح میں رہے گی۔

مسلم حاکم کو پیھی اختیار ہے کہ ضرورت وقت کالحاظ کرتے ہوئے بعد تلاش و مایوی فوراُہی عدت گذارنے کا حکم دے دےاورکوئی مدت جارسال یااس ہے کم انتظار کے لئے مقرر نہ کرے (۳) فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود گنگوہی عفااللہ عند معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، یوپی ۔

<sup>= (</sup>وإعلاء السنن: ١٣ /٥٥/ كتاب المفقود، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>١) (الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة، ص: ٢٢-٢٥، حكم زوجة مفقود، دارالإشاعت، كراچي)

<sup>(</sup>٢) جواب میں جملهٔ 'کوئی مدت چارسال یااس ہے کم انتظار کے لئے مقرر نہ کرئے 'میں لفظ' نهٔ 'بظاہر سہو کا تب ہے، یا حضرت =

## زوجهٌ مفقو دالخبر کے لئے سہولت

سوال[۹ ا ۱۳ ]: اسد مسئلۂ مفقہ والخبر میں شخت خلجان ہے، حنفیہ کے نزو کیک عورت کونو ہے ہرس یا ایک سوبرس تک انتظار کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے جب اس کے خاوند کے ہم عمر عموماً مرجاویں تو زکاح کر سکتہ کی وجہ اس پر بھی پیشرط ہے کہ حاکم شرعی اس کے مرنے کا حکم لگا و سے اور عورت اس وقت تک جوان ہو۔ اس مسئلہ کی وجہ سے جومصیبت عورتوں کو آئے دن بھگتنا پڑتا ہے، پھھتا ہے بیان نہیں ، جوشرا نظ ہیں ان کا پورا ہونا ناممکن ہے، اس سے حاف کہ دویتا جھا تھا کہ زکاح ہی نہ کرے۔ اسلام ایک فطری مذہب ہے، اس میں عورت کے جذبات کی رہا ہے۔ اسلام ایک فطری مذہب ہے، اس میں عورت کے جذبات کی مارے اس حقیقت سے نجات یا و ہے؟

۲..... مردکوتو ہرطرح سہولت حاصل ہیں، وہ اپنی بیوی کو جب جیا ہے اور جس طرح جیا ہے علیجد ہ کرسکتا ہے، مگرعورت بے جیاری کے لئے قید ہے، طلاق میں تو وہ مجبور ہے بی خلع میں بھی اس کوسہولت نہیں، اس میں بھی ایسی قیود ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ کسی طرح مرد کے پنجہ سے نہیں نکل سکتی، شریعت میں برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دی گئی۔والسلام۔

= مفتی صاحب رحمه الله تعالیٰ کی ذاتی رائے ہے، کیونکہ حکیم الامت اشرف علی تھا نوی رحمہ الله تعالیٰ نے حیلہ ُ ناجزہ میں ضروری قرار دیا ہے، فرماتے ہیں:

" زوج مفقود کے لئے مالکیہ کے بزدیک مفقود کی زوجیت سے علیحدہ ہونے کی دارالاسلام میں تو بیصورت ہے کہ عورت قاضی کی عدالت میں مدافعہ کرے اور بڈریعہ شہادت شرعیہ بیٹا بت کرے کہ میرا نکاح فلال شخص سے ہوا تھا (اگر نکاح کے عینی گواہ موجود نہ ہوں تو اس معاملہ میں شہادت بالتسامع بھی کافی ہے، یعنی شہرت عام کی بناء پر بھی شہادت دی جاسمتی ہے کے مینی گواہ موجود نہ ہوں تو اس معاملہ میں شہادت دی جاسمتی ہے کہ مسافی المنتقی للباجی الممالکی: ۲۳/۵، کتاب الأقضیة: "(فرع) وأما النکاح ففی العتبة عن سحنون، قال: جسل اصحابنا بقولون فی النکاح: إذا استنشر حبوہ فی الجیران أن فلاناً تزوج فلاناً وسمع الزفاف، فله أن يشهد أن فلانة زوجة فلان، الخ".

اس کے بعد گواہوں سے اس کا مفقو دولا پیتہ ہونا ثابت کرے، بعدا زاں قاضی خود بھی مفقو دکی تفتیش و تلاش کرے، اور جب پیتہ ملنے سے مایوی ہوجائے تو عورت کوچا رسال تک مزیدا نظار کا تقم کرے، پھراگران جارسال کے اندر بھی مفقو د کا پیتہ نہ چلے تو مفقو د کواس چارسال کی مدت ختم ہونے پر مردہ تضور کیا جاوے گا۔اور نیز ان چارسال کے فتم ہونے کے بعد جار ماہ دس دن عدت وفات گذار کرعورت کو دوسری جگہ تکاح کرنے کا اختیار ہوگا'۔ (حیلہ ناجزہ جسم زوجہ مفقو دیس : ۱۲، دارالا شاعت ، کراچی )

## الجواب حامداً ومصلياً:

ا،۲....عورت کوالیی صورت میں ایک سوہیں یا نوے برس تک انتظار کرنا ضروری نہیں ، بلکہ عورت کی مہولت کے لئے مسئلہ مفقو دالخیر وخلع وغیرہ کے احکام تفصیل سے رسالہ حیلہ ً نا جزہ میں اردو میں عام فہم طریق پر ککھ دیئے گئے ہیں جس پرعلائے تھانہ بھون ،علائے و بو بند وعلائے سہار نپور کے متفقہ وستخط ہیں ،اس کو منگا کر و تکھتے ، ہرطرح سےعورت کی تکالیف کے پیشِ نظر سہولتیں اس میں درج ہیں (۱) ۔ وہ رسالہ دارالعلوم دیو ہندا ور كتب خانه يحيويه سهار نپورے ملتا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حرره العبرمحمود كنگوهي عفاالله عنه معين مفتي مدرسه مظاهرعلوم سهار نبور ـ الجواب سعيداحمه غفرله، ۵۸/۲/۵ هـ-منتجع:عبداللطيف، مدرسه مظاهرعلوم سهار نيور، ٨/صفر/ ٥٨ هـ\_

زوجة مفقو دكاهكم

سے وال[۲۰۱]: اگرکسی عورت کاشو ہر فرار ہوا ور پیتہ ونشان نہ ہوتو کتنی مدت کے بعد نکاح ثانی کرسکتی ہے؟

(۱) ''زوجهُ مفقود کے لئے مالکیہ کے نزد یک مفقود کی زوجیت سے علیحدہ ہونے کی دارالاسلام میں تو بیصورت ہے کہ عورت قاضی کی عدالت میں مدافعہ کرےاور بذر یعہ شہادت شرعیہ بیر فابت کرے کہ میرا نکاح فلاں شخص ہے ہواتھا (اگر نکاح کے بینی گواہ موجو د نہ ہوں تواس معاملہ میں شہادت بالتسا مع بھی کافی ہے، یعنی شہرتِ عام کی بناء پر بھی شہادت دی جاسکتی ہے ) سے سا في المنتقى للباجي المالكي: ٢٣/٥، كتاب الأقضية: "(فرع) و أما النكاح ففي العتبة عن سحنون، قال: جلَّ أصحابنا يقولون في النكاح: إذا استنثر خبره في الجيران أن فلاناً تزوج فلانةً وسمع الزفاف، فله أن يشهد أن فلانة زوجة فلان، الخ").

اس کے بعد گوا ہوں ہے اس کا مفقو دولا بیتہ ہونا ثابت کرے، بعدا زاں قاضی خود بھی مفقو د کی گفتیش و تلاش کرے ، اور جب پیۃ ملنے ہے مایوی ہوجائے تو عورت کو جا رسال تک مزیدا نظار کا حکم کرے ، پھرا گران جا رسال کے اندر بھی مفقود کا پتہ ند چلے تو مفقو دکواس چارسال کی مدت شم ہونے پرمروہ تصور کیا جاوے گا۔اور نیز ان چارسال کے ختم ہونے کے بعد حیار ماہ دس دن عدت و فات گذار کرعورت کو دوسری جگه نکاح کرنے کا اختیار ہوگا''۔ (حیلہ ناجزہ ،حکم زوجہ مفقو د،ص: ۹۲ء دارالاشاعت ، كراجي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ایی عورت کوخود نکاح کرنے کا اختیار نہیں، بلکہ اگراس کواپنی عصمت کی حفاظت دشوار ہو، یا وہ نفقہ سے عاجز ہوتو اس کو چاہئے کہ حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے اور ثبوت دے کہ فلا ل شخص میراشو ہر ہے اور اسنے زمانہ سے غائب ہے اور میں اپنی عصمت کی حفاظت پر قادر نہیں، یا نفقہ کی وجہ سے تنگ ہوں، کیونکہ نہ وہ ان خوہ نفقہ دے کر گیا ہے، نہ کسی کو فیل بنا کر گیا ہے، نہ وہاں سے بھیجتا ہے اس لئے میں نکاح فانی کرنا چاہتی بول ۔ اس پر حاکم تمام واقعہ کی یا قاعدہ تفتیش کرے اور اس کے شوہر کو تلاش کرائے، جب اس کے ملنے سے مول ۔ اس پر حاکم تمام واقعہ کی یا قاعدہ تفتیش کرے اور اس کے شوہر کو تلاش کرائے، جب اس کے ملنے سے مال گذار کردوسری جو حورت کو چار سال کی مدت انتظار کے لئے وید ہے، اس عرصہ میں اگر وہ مل گیا تو خیر ور نہ چار سال گذار کردوسری جگہ نکاح کر مکتی ہے (ا)۔

حاکم پوری جنبو کے بعد جارسال کی مدت مقرر کرے گا، اس سے قبل جتنا زمانہ گذر چکا ہواس کا اعتبار نہیں۔ اگر چارسال مقرر کرنے میں حاکم عورت کے حق میں نا قابل برداشت دشواری سجھتا ہے تو اس سے کم مدت بھی مقرر کرسکتا ہے۔ اگر کسی جگہ حاکم مسلم بااختیار نہ ہو، یا وہ شریعت کے موافق فیصلہ نہ کرے تو چند معزز و دیندار مسلمانوں کی ایک جماعت بھی یہ تمام کام کرسکتی ہے اور اس جماعت میں کم از کم ایک فہیم معتبر معاملہ شناس عالم بھی ہونا ضروری ہے اور رسالہ جیلہ کنا جزہ کو بھی ضرور و کھے لیا جائے اس میں اس کو پوری

(١) "وقال مالك والأوزاعي: إلى أربع سنين، فينكح عرسه بعدها كما في النظم، فلو أفتى به في موضع الضرورة ينبغي أن لا بأس به على ما أظن". (جامع الرموز: ٣٩٠/٣، كتاب المفقود، سعيد)

"فلو أفتى مفت به: أى بقول الإمام مالك في موضع الضرورة بأن لم يكن لعوسه مربى، ولا اقتدار لها غير التزوج، ينبغى أن لا بأس به: أى بهذا الإفتاء". (غواص البحرين: ٣٩٠/٣) كتاب المفقود، سعيد)

"قلت: ولمالك أن يقول: إن ابتلاء المرأة بالزنا ضياعها، فإن خيف على امرأة المفقود ابتلاء ها بالزنا، كان حكم ضالة الغنم. ومذهب الحنفية في الباب وإن كان قوياً روايةً ودرايةً، ولكن المتأخرين منا قد أجازوا الإفتاء بمذهب مالك عند الضرورة نظراً إلى فساد الزمان". (إعلاء السنن؛ منا منا قد أجازوا الإفتاء بمذهب مالك عند الضرورة نظراً إلى فساد الزمان". (إعلاء السنن؛ منا منا كراچي)

تفصیل ہے ککھا ہے(1)، وہ رسالہ دارالعلوم دیو بندا در کتب خانہ بحیوی سہار نپور سے ملتا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

> حررہ العیدمحمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار بیور۔ جواب صحیح ہے: سعیدا حمد غفرلہ الصمد، صحیح: عبداللطیف، ۸/صفر/ ۳۵۶اھ۔

> > الضأ

سوان [ ۱۲۲۱]: میری ہمشیرہ مسماۃ صدرالنساء کا نکاح قریب دوسال کا عرصہ ہواسمی مجمداحد ہے ہوا، بعداز نکاح مسمی محمداحد نے اپنی زوجہ کو اپنے ساتھ قریب تین یا چار ماہ رکھا، بعداز المسمی محمداحمدا پنی زوجہ کو چھوڑ کر لا پیتہ ہوگیا، متعدد کا وشوں کے باوجود اس کا ہنوز پیتنہیں کہوہ کہاں ہے، اس لا پنگی کوقریب ایک سال آٹھ ماہ ہور ہے ہیں، اس طویل عرصہ میں نہاتو اس کی کوئی مصدقہ خبر ہے اور نہ ہی اس کی طرف سے زوجہ نہ کورہ کے نان ونفقہ کی کوئی خبر لی گئی۔ زوجہ اور اس کے وارثین از حدید بیان ہیں اور معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں چھٹکارے کی کیاصورت ہو مکتی ہے اور شرعی طور پر احکامات کیا ہیں؟

محداساعيل برادرمساة صدرالنساء

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرعورت گذارہ نہیں کرسکتی تو حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے کہ فلال شخص میرا شوہر ہے جو کداتنی مدت سے لاپیۃ ہے، مجھے نکارِح ثانی کی سخت ضرورت ہے،اس پرحاکم مسلم یا قاعدہ واقعات کی

(۱) "زوجرً مفقود کے لئے مالکیہ کے نزدیکہ مفقود کی زوجیت سے علیحدہ ہونے کی دارالاسلام میں تو بیصورت ہے کہ عورت قاضی کی عدالت میں مرافعہ کرے اور بذریعہ شہادت شرعیہ بیٹا بت کرے کہ میرا نکاح فلال شخص سے ہوا تھا۔ اس کے بعد گواہوں سے اس کا مفقود ولا پیتہ ہونا ثابت کرے، بعدازاں قاضی خود بھی مفقود کی تفتیش و تلاش کرے اور جب پیتہ ملئے سے مایت کی ہوجائے تو عورت کو مزید چارسال تک انتظار کا حکم کرے، پھراگران چارسال کے اندر بھی مفقود کا پیتہ نہ چلے تو مفقود کو اس عالیہ کے اندر بھی مفقود کا پیتہ نہ چلے تو مفقود کو اس چارسال کی مدت فقات کی مدت و فات چارسال کی مدت فتم ہونے کے بعد چار ماہ وس دن عدت و فات گزار نے کے بعد عورت کو دوسری جگہ نکاح کا اختیار ہوگا۔ ۔۔۔۔۔۔ جن بلاد میں قاضی شرعی موجود نہیں۔۔۔۔۔ تو پھر نہ بپ مالکیہ کے موافق دیندار مسلماز ں کی ایک جماعت بنچایت کر کے حب بیان نہ کورتحقیق کرے اورتحقیق کا مل کے بعد فیصلہ صاور کردئے '۔ (حیامہ ناجزہ بھی 17 ناص 18 میکم زوجہ مفقود ، دارالا شاعت کرا چی

تحقیق کرے، اگر عورت کا بیان سیح ثابت ہوتو شوہر کو تلاش کرائے ، مکمل تفتیش کے بعد جب ملنے سے مایوں ہوجائے تو عورت کو بیان سیح ثابت ہوتو شوہر کو تلاش کرائے ، مکمل تفتیش کے بعد جب ملنے سے مایوں ہوجائے تو عورت کو کچھا ورمدت حسب صوابد بیرا نظار کا تھلم دے، اگر اس مدت انتظار میں بھی نہ آیا تو اس پر فوت کا تھم لگائے ، اس کے بعد عدت موت جار ماہ دی دن گذار کردوسری جگہ ذکاح درست ہوگا۔

اگرکسی جگدها کم مسلم بااختیار نه ہویا وہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو چند معزز ویندار مسلمانوں کی ایک جماعت بطور پنچایت سیسب کام کرسکتی ہے اور اس میں کم از کم ایک معاملہ شناس معتبر عالم کی شرکت بھی ضروری ہے (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله

# شوہر دوسرے ملک میں ہوتو مننخ نکاح کرنا

سے وال [۱۴۲]: زینب کی عمر ۲۵/سال اور زیدگی عمر ساٹھ سال۔ زینب کی شادی ۵۷ میں زید کے ساتھ ہوئی اور زید ملک برہا میں رہتا تھا، وہاں گابا شندہ بھی تھا، کیکن زینب کے والدین نے زید کے ساتھ کاح کردیا اور دومر تبہ آئے گئے اور ۲۰ ء نے ہیں آئے اور نہ تین سال سے خرچہ دیا اور میرے دولڑ کے ہیں ۔ خط یہاں سے طلاق کے لئے جاتا ہے، لیکن کچھ جوا بنہیں آتا۔ اور زینب نان نفقہ اور شہوت نفسانیہ سے پریشان ہے، ایسی صورت میں کا نگریس گور نمنٹ کے یہاں وعویٰ کر کے نکاح فنح کرالیا جائے؟ اور کوئی صورت فنح نکاح کی ہے جو مناسب ہوتھ رفر مائیں۔

عبدالرحمٰن بمني ً۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر باعصمت زندگی گذارنا دشوار ہے توسمجھا کرلا کچ دیکر،خوشامد کرکےغرض کسی طرح شوہرے طلاق

(۱) "وقال مالک و الأوزاعي: إلى أربع سنين، فينكح عرسه بعدها كما في النظم، فلو أفتى به في موضع الضرورة، ينبغي أن لا بأس به على ما أظن". (جامع الرموز: ٣٩٠/٣، كتاب المفقود، سعيد) (وكذا في غواص البحرين: ٣٩٠/٣، كتاب المفقود، سعيد)

(وإعلاء السنن: ١٣ /٥٥/ كتاب المفقود، إدارة القرآن كراچي)

(والحيلة الناجزة للحليلة العاجزة، ص: ٢٢-٢٥، حكم زوجة مفقود، دار الإشاعت كراچي)

حاصل کر لی جائے، یاخلع کرلیا جائے اس طرح کہ بیوی مہر معاف کردے اور شوہر حق زوجیت ختم کردے(۱)، پھرعدت (تین حیض) گذار کرعقد ثانی کی اجازت ہوگی (۲)۔

اگراس میں کامیابی نہ ہوتو پھرز وجہ کی طرف ہے جا کم مسلم باا ختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا جائے کہ فلاں شخص میرا شوہر ہے جو کہ اتنی مدت سے میر ہے حقوق زوجیت نہیں ادا کرتا، مجھے نکامِ ٹائی کی سخت ضرورت ہے۔ حاکم جملہ واقعات کی شرعی تحقیقات کے بعد شوہر کواطلاع دے کہتم اپنی بیوی کے حقوق ادا کرویا اس کوطلاق دو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔اور کچھ مناسب مدت مقرر کردے کہ اگراس مدت میں بیوی کو بلانے یا خودا نے کا نظام کرنا جا ہے تو کر سکے اور بیرکہ اگرتم نے اتنی مدت میں کوئی کام نہ کیا ( نہادا کے حقوق کا انتظام کیا نہ طلاق دی) تم ہم تفریق کردیں گے، پھرا گرشوہرنے پچھ نہ کیا تو حاکم مسلم بااختیار خود تفریق کردے، پی تفریق ہی طلاق کے حکم میں ہوگی۔ بعدعدت (تنین حیض) دوسرے نکاح کا اختیار ہوگا۔

اگرکسی جگہ جا کم مسلم بااختیار نہ ہویا وہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو چندمعزز دیندا رمسلمانوں کی پنجایت بھی یہی کام کرسکتی ہے،اس پنجایت میں کم از کم تنین معزز دیندارمسلمان ہوں اورایک معتبر معاملہ شناس عالم بهي شريك مونا جائية -رساله' الحيلة الناجزة'' كامطالعه بهي بغور كرليا جائے ،اس ميں اس كي تفصيل مذكور ہے(۳)۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حررهالعبدمحمودغفرله-

(١) قال الله تعالى: ﴿فِإِن حُفتِم أَن لا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾(سورة البقرة: ٢٢٩) "وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفدي نفسها منه بمال يخلعها به". (الهداية: ٢/٣٠ م، كتاب الطلاق، باب الخلع، شركت علميه ملتان) (وكذا في الدر المختار على تنوير الأبصار: ٣/١/٣، باب الخلع، سعيد) (٢) "إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً أو رجعياً أو ثلاثاً، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض، فعدتها ثلاثة أقراء". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٦٥، الباب الثالث عشر في العدة، رشيديه). (وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية: ١/٩٠٩، كتاب الطلاق، باب العدة، رشيديه) (و كذا في الفتاوي التاتار خانية: ٥٣/٣، الفصل الثامن و العشرون في العدة، إدارة القرآن كراچي) (٣) (حيلة ناجزه، ص: ٣٤، حكم زوجة متعنت، دار الإشاعت كراچي)

## ز وجه مفقو د کے نکاح کے بعد واپسی مفقو د

سے وال [۱۲۳]: زید فیر مقلد کہتا ہے کہ مفقو دالخمر کی بیوی کا نگاح مفقو د کے آنے پر تھیجے رہے گا،
اٹو نے گانہیں، کیونکہ شریعت نے اس کو نگاح ٹانی کی اجازت دی ہے اس کئے وہ زوجہ زوج ٹانی کی ہی رہے گی،
مگر حفقی کہتا ہے کہ ٹانی فنخ ہوجائے گا کیونکہ زوج اول نے طلاق نہیں دی، اس کئے اس کا نگاح باقی ہے اور ایک
بیوی ہے دو نکاح تھیجے نہیں۔ ان دونوں میں گون تھیج کہتا ہے؟ تر دیدی وتائیدی وونوں جواب مدل تحریر فرمائیں۔
از جانب: مدرسة علیم القرآن جگادھری ضلع انبالہ، ۱۳/ مارچ/ ۱۳۵،۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

اگر عورت نے با قاعدہ بعد مرافعہ و قفیش محکم قاضی مدت معینہ تک انتظار کیا ہے اور قاضی کے حکم ہموت المفقودی وجہ سے عدت و فات گذار کر زکاح ثانی کیا ہے اور اس سے دخول بھی ہو چکا ہے اور اس کے بعد مفقود و اپس آگیا تو حفیہ کے نزد کی زکاح ثانی باطل قرار دیا جائے گا اور عورت پہلے ہی شوہر کو ملے گی ، البتہ پہلے شوہر کو واپس آگیا تو حفیہ و غیرہ درست نہیں تاوقتے کہ شوہر ثانی کی عدت پوری نہ ہوجائے اور شوہر ثانی پرمہر لازم ہوگا:

"ومن ذلك قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن المفقود إذا قدم بعد أن تزوجت زوجته بعد التربص، يبطل العقد، وهي للأول، وإن كان الثاني وطئها فعليه مهر المثل، وتعتد من الثاني، ثم ترد إلى الأول، ميزان شعراني: ١٦٤/٢ (١)-

"وكأن عمررضي الله تعالى عنه إنما رجع عن قوله في امرأة المفقود لمّا تبين من حال هذا الرجل. وأما تخييره إياه بين أن يردها عليه وبين المهر، فهو بغاء على مذهب عمررضي الله تعالى عمه في المرأة إذا نعى إليها زوجها، فاعتدت وتزوجت، ثم أتى الزوج الأول حياء أنه يخير بين أن تُرد عليه وبين المهر. وقد صح رجوعه عنه إلى قول على رضى الله عنه، فإنه كان يقول: "ترد إلى زوجها الأول، ويفرق بينها وبين الآخر، ولها المهر بما استحل من فرجها، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها من الآخر."

 <sup>(</sup>۱) (الميزان الكيرى للعلامة الشعراني، كتاب الطلاق، كتاب العدد و الاستبراء: ۱۳۹/۳، مصطفى
البايي الحلبي مصر)

وبهذا كان يأخذ إبراهيم رحمه الله تعالى، فيقول: قول على رضى الله عنه أحّبُ إلى من قول عمر رضى الله عنه أحّبُ إلى من قول عمر رضى الله تعالى عنه، وبه نأخذ أيضاً؛ لأنه تبين أنها تزوجت وهي منكوحة، ومنكوحة الغير ليست من المحللات، بل هي من المحرمات في حق سائر الناس، كما قال الله تعالى: ﴿وَالمحصنات من النساء ﴾، فكيف يستقيم تركها مع الثاني؟

وإذا اختيار الأول المهر، ولكن يكون النكاح منعقداً بينهما، فكيف يستقيم دفع المهر إلى الأول، وبدل بعضها، فيكون مملوكاً لها دون زوجها، كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة، فعرفنا أن الصحيح أنها زوجة الأول، ولكن لا يقربها لكونها معتدة لغيره كالمنكوحة إذا وطئت بالشبهة. وذكر عبد الرحمن ابن أبي ليلي أن عمر رضى الله تعالى عنهما رجع عن ثلاث قضيات إلى قول على رضى الله تعالى عنه: عن امرأة أبي كنف، والمفقود زوجها، والمرأة التي تزوجت في عدتها، اه". مبسوط سرخسى: ١١/٣٧/١).

وقال في الحيلة الناجزة: "وما في العالمگيرية: ٣ /٢١١٧٦) عن التاتار خانية: "فإن عاد زوجها بعد مضى المدة، فهو أحق بها، وإن تزوجت فلا سبيل له عليها، اه". فلا يعول عليه في مقابلة تصريح المبسوط"(٣)- فقط والتُدميجانة تعالى اعلم \_

> حرره العبرمجمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نبور ۲/۲۲/۲۴ هـ الجواب صحیح: سعیداحد غفرله، صحیح: عبداللطیف ۴۲۰/ ذی الحجه/ ۵۵ هـ

> > مفقو د کی واپسی زوجہ کے نکاح ثانی کے بعد

سه وال[۲۴۲]: ایک حفی عورت کاشو هرعرصه ۲/سال سے مفرور ہے توالیمی صورت میں عورت

<sup>(</sup>١) (مبسوط السرخسي: ١١/١١، كتاب المفقود، مكتبه حبيبية، كوئثه)

<sup>(</sup>وكذا في إعلاء السنن: ٣ / ٢٢ ، باب إذا قدم المفقود الخ، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>٢) (الفتاوي العالمكيرية: ٢/٠٠٠، كتاب المفقود، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٢/٥ ، ١ ٢ ، الفصل الأول في تفسير المفقود، إدارة القرآن كراچي) (٣) (الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة، ص: ٦٠ – ٢٩، والهي مفقود كا كام، دار الاشاعت)

نکاح ٹانی کرسکتی ہے یا نہیں؟ جیسا کہ جامع الرموز، وفتا وئل بزازیہ بین تحریر ہے، یعنی چارسال کے بعد عورت نکاح ٹانی کرسکتی ہےا ورفتو کی موجود ہ وقت میں امام مالک کے قول پر ہے، اگرا تفاق سے نکاح ٹانی کے بعد اس کا پہلا شوہر آجائے تو الیس صورت میں بیوی کا حق دار پہلا شوہر ہوگا، یا عقد ٹانی والا شوہر شرعاً عورت کوس شوہر کے پاس رہنا چاہیے۔ حنفی قاضی اگرامام مالک کے فتاوی کے لحاظ سے نکاح ٹانی پڑھاد بے تو درست ہوگا یا نہیں ؟ فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مفقو دالخبر کی زوجہ کے متعلق تفصیلی تھم یہ ہے کہ اگر وہ عفت اور صبر سے زندگی بسر کرسکتی ہوتو فنبہا، ور سہ اس کو چاہے کہ حکام مسلم با اختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کر ہے کہ فلاں شخص میرا شوہر ہے، جوا سخ عرصہ سے مفقو د ہے، نہ مجھ کو نفقہ دے کر گیا ہے، نہ وہاں سے بھیجتا ہے، نہ کسی کوفیل بنایا ہے، مجھے نکاح ثانی کی سخت ضرورت ہے۔ اس پر حاکم واقعات کی با قاعدہ تفتیش کر ہے۔ مایوس ہوجائے تو عورت کو ہم/سال تک انتظار کا تھم دے، اس سے پہلے جس فدر مدت گذر چکی ہے وہ کا لعدم ہے۔

اگراس مفقود پرموت کا محکم کا دوسری جگه نگاح درست ہوگا۔ اگر جا کم مسلم بااختیاراس مفقود پرموت کا محکم کا دوسری جگه نگاح درست ہوگا۔ اگر جا کم مناسب اور مصلحت سمجھے تو چارسال سے کم مدت بھی انتظار کے لئے مقرر کرسکتا ہے۔ پھر اگر وہ مفقود والیس آ جائے خواہ نکاح ثانی سے قبل یا بعد میں، بہرصورت وہ عورت اس مفقود کوئل جائے گی اور شوہر ثانی کے پاس نہیں رہے گی۔ البتہ شوہر ثانی سے خلوت صححہ ہو چکی ہے تواس کی عدت لازم ہوگی اور بعد عدت شوہر اول کواس سے صحبت وغیرہ درست ہے۔

اس مسئله کی بوری تفضیل رساله الحیلة الناجزة للحلیلة العاجزة میں مرقوم ہے اوراس پر حصرات علائے تھانہ بھون ، دیوبند، وسہار نیور کے متفقہ دستخط ہیں (1) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود گنگوہی عفا اللہ عنه ، معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور۔
الجواب صحیح ؛ سعیدا حمد غفرله ، صحیح ؛ عبد اللطیف غفرله۔

<sup>(</sup>۱) ' (الف) يبلانكاح قائم ربح كا يجديدٍ لكاح كي ضرورت نبين اكر چدوس خاوند عصب بهي مو يحكي موروهــــو المستفاد من قوله؛ ترد إلى زوجها الأول، ومن وقوله: ولا يقربها الأول النعي .....

## مفقو دکی واپسی نکاح ثانی کے بعد

سوال[۱۲۵]: زید نے زکاح ہندہ کے ساتھ کیااور ہاہم رہتے رہے، پچھ دنوں کے بعد زید تلاش معاش کے لئے پردلیں چلا گیا اور ہندہ اپنے مکان پر جمعہ والدہ زید کے رہتی رہی۔ زید پردلیں جانے کے بعد بالکل لا پتہ ہوگیا،خط و کتابت بند کردی اور خرچہ وغیرہ بھی تقریباً دس گیارہ سال تک بالکل چھوڑ دیا اور بے خبر رہا، ہندہ ہندہ نے اپنی مجبوری اور بے بی برا دری میں ظاہر کی اور زید کولا پتہ بتایا، برا دری نے تھم عقد ثانی کا دے دیا، ہندہ نے عقد ثانی کرلیا۔عقد ثانی ہونے کے بعد تقریباً آٹھ سال کے زید کا پیتے معلوم ہوا اور اس کی والدہ زید کے پاس چلی گئی،تقریباً تیم سال کے زید کا پیتے معلوم ہوا اور اس کی والدہ زید کے پاس چلی گئی،تقریباً تیم سال کے دید کا پیتے معلوم ہوا اور اس کی والدہ زید کے پاس چلی گئی،تقریباً تیم سال کے دید کا پیتے معلوم ہوا اور اس کی والدہ زید کے پاس

ہندہ ابھی تک زوج ٹانی کے پاس رہتی رہی اب تقریباً ایک ماہ ہوتا ہے کہ زید بمعدا پنی والدہ کے مکان آگیا، ہندہ جس نے نکاح ٹانی کیا تھا، اپنے پہلے شوہریعنی زید کی آیدس کر زوج ٹانی کے گھر سے بھاگ کرزید

= (ب) ظاہر ہے کہ جب تجدید نکال نہیں تو پھرتجدید مہرکہاں۔

(نق) دوسرے شوہر کی عدت گزار نا واجب ہے جب تک عدت ختم نہ ہواس وقت تک شوہراول کواس کے پاس جانا ہرگز جائز نہیں ہے، یک پورٹی اختیاط لازم ہے، (و ہو المصرح فی قولہ: (و لا یقربها الأول حتی تدقیضی عدتها من الاحسر). اورعدت میں جونفصیل دوسرے مواقع میں ہے، وہ یہاں بھی ہوگی ، یعنی اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ورنہ تین جیش۔ باتی د بایہ سوال کرزمانہ عدت کہال گزارے ، سواس کا جواب ہے ہے کہ شوہراول سے بال گزارے گئا۔ (حیاد ناجزہ، واپسی مفقو و سے احکام ، ص، ۲۹، ۵۰ دار الاشاعت ، کراچی)

قال الله تعالى: ﴿والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ﴾ (سورة البقرة: ٢٨٨)

وقال الله تعالى: ﴿وَلَنِي يَسُنَ مِنَ المحيضَ مِن نَسَائِكُمَ إِنَ ارتبتَم، فعدتَهِن ثلثه أشهر والْني لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (سورة الطلاق: ٣)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "رقوله: وكذا موطوء ة بشبهة أو نكاح فاسدى؛ أى عدة كل منهما ثلاث حيض". (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب: جكاية شمس الأئمة السرخسى؛ ٦/٣ مهيد)

"فإن عاد زوجها بعد مضى المدة، فهو أحق بها، وإن تزوجت فلا سبيل له عليها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب المفقود: ٢٠٠٠، رشيديه) کے مکان پرآگئی اور بہت گریدوزاری کر کے رہنے کی درخواست کی زید نے اپنی منکوحہ بیوی لیعنی ہندہ کور کھ لیا۔ اب سوال پیہ ہے:

ا ....زيد كا نكاح قائم بي إنهيس؟

٢ ..... براوري نے جونکاح كى اجازت دى اس كاكياتكم ہے،كيابرا درى پرتوبدلازم ہے؟

سر ..... ہندہ اتنی مدت جوزوج خانی کے یہاں رہی، گنہگار ہوئی یانہیں؟

٣ .... زيد نے جو منده كوركوليا ہے،اس كو تكامِح ثانى كى ضرورت ہے يانہيں؟

۵۔۔۔زیداباگرا پی منکوحہ کا دعویٰ کرےاور رکھ لے تو نکاحِ ثانی فٹنج ہوجائے گایانہیں، یاز وجِ ثانی کوطلاق دینے کی ضرورت ہوگی؟

۲..... جونکاح زوج ٹانی کے ساتھ ہوا ، اب اس نکاح میں شامل رہے اور بلادلیل شرعی نکاح کا حکم صادر کیا۔ان کے لئے کیا حکم ہے؟

ے.....نکاحِ ثانی جس کے ساتھ ہوا ہے ،اس کوطلاق دینے کی ضرورت ہے ، یا بلاطلاق زیدا ہے پاس رکھ سکتا ہے ، یا نکاح ثانی قائم رہے گااورزوج اول کا پچھوٹ نہیں رہا؟ فقط۔

خادم القوم: محمد عبدالغفور عنى عنه، سلطان بوره بمحلَّه شاه سَنِّج ـ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جس عورت کا شوہر مفقو داور لا پیتہ ہوجائے ،اس کے لئے شرعی بیتھم ہے کہ جا کم مسلم باختیار کی عدالت میں مقد مہ پیش کرے اور اس مفقو د کے ساتھ اپنا نکاح ثابت کرے اور کہے کہ اتنے زمانہ سے لا پیتہ ہے، نہ مجھے نفاجہ ، نہ کسی کو فیل بنا کر گیا ہے، نہ وہاں سے بھیجنا ہے، مجھے نکاح کی شخت ضرورت ہے۔اس پر حاکم مسلم با قاعدہ واقعات کی تفتیش کرے اور اس مفقو د کو تلاش کرائے ، جب پوری سعی کر کے اس کے ملنے سے مالیس مسلم با قاعدہ واقعات کی تفتیش کرے اور اس مفقو د کو تلاش کرائے ، جب پوری سعی کر کے اس کے ملنے سے مالیس ہوجائے تو عورت کو تکم دے کہ چار سمال تک انتظاد کر ہے، اس عرصہ میں اگر وہ آگیا تو خیر، ورنہ چار سمال پورے ہو جا سے پہلے عورت کو تکاح کر انتظام کی اور سے میں ہوجائے وفات گذار کر دوسری جگہ نکاح کر حکتی ہے، اس سے پہلے عورت کو نکاح خانی کا اختیار نہیں۔

اگرکسی جگہ جا کم مسلم بااختیار نہ ہویا وہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو چند دیندار ہوشیار

مسلمانوں کی ایک جماعت بھی بیسب کام کرسکتی ہے جس میں کم از کم ایک معتبر معاملہ شناس عالم کا ہونا بھی ضروری ہے(۱)۔

پس اگر صورتِ مسئولہ میں برا دری نے طریقۂ ندکورہ پراس عورت کو عقدِ نانی کی اجازت دی ہے تو سے اجازت مطابقِ شرع ہے اور عقدِ نانی درست ہے اور اس میں شرکت کرنے والے گندگار نہیں اور نہاس نکاح سے عورت گندگار ہوئی، البتہ زید کا بہتہ معلوم ہوئے کے بعد ہندہ کوشو ہر ٹانی کے یہاں رہنا ناجا مُزخفا، کیوں کہ مفقو دکی واپسی پر نکاح ٹانی باطل ہوجا تا ہے اور عورت اسی مفقو دکوئل جاتی ہے اور تجدیدِ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ البتہ نکاح ٹانی مفقو دکی واپسی پرخود بخو د باطل ہوجا تا ہے اور ٹور کاح ٹانی مفقو دکی واپسی پرخود بخو د باطل ہوجا تا ہے۔ طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی (۲)۔

(۱) "ولا يفرق بينه وبينها ولو بعد مضى أربع سنين، خلافاً لمالك". (الدرالمختار). قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: خلافاً لمالك) فإن عنده تعتد زوجة المفقود بعد مضى أربع سنين، وهو مذهب الشافعي القديم ....... أو الرجوع إلى رأى الحاكم ...... قلت: ونظير هذه المسألة عدة ممتدة الطهر التي بلغت برؤية الدم ثلاثة أيام، ثم امتد طهرها، فإنها تبقى في العدة إلى أن تحيض ثلاث حيض. وعند مالك رحمه الله تعالى تنقضي عدتها بتسعة أشهر. وقد قال في البزازية: الفتوى في زمانيا على قول مالك. وقال الزاهدي: كان بعض أصحابنا يفتون به المضرورة". (ردالمحتار، كتاب المفقود، مطلب في الإفتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود: ٣٩٥/٣ ، ٢٩٦، سعيد)

"وإذ حكم بموته، اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب المفقود: ٢/٠ • ٣، رشيديه)

(وكذا في الحيلة الناجزه، حكم زوجه مفقود، ص: ٢٠، دارالإشاعت كواچي)

(٢) "غاب عن امرأت فتزوجت بآخر وولدت أولاداً، ثم جاء الزوج الأول، فالأولاد للثاني على المذهب الذي رجع إليه الإمام، وعليه الفتوي". (الدرالمختار). قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: غاب عن امرأته) شامل لما إذا بلغها موته أو طلاقه فاعتدت وتزوجت، ثم بان خلافه". (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في ثبوت النسب، مطلب في ثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات: ٥٥٢/٣، سعيد)

"فإن عاد زوجها بعد مضى المدة، فهو أحق بها، فإن تزوجت فلا سبيل له عليها". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب المفقود: ٢٠٠٠، رشيديه)

اگر برادری نے طریق مذکور پرعورت کونگارِج ہانی کی اجازت نہیں دی ، بلکہ طریق مذکور کے خلاف یعنی بلامفقو دکو تلاش کئے اور بلا بدت انتظار مقرر کئے اور بلا تھم موت وعدت لگائے ویسے ہی عورت کے کہنے پر عقبہ ہانی کی اجازت دیے والے اور عقبہ ہانی میں شرکت ہانی کی اجازت دیے والے اور عقبہ ہانی میں شرکت کرنے والے ، نیز ہندہ اور شوہر ہانی (اگر مسکلہ سے واقف تھے) سب گندگار ہوئے سب کوتو بدلازم ہے اور ہندہ بدستور سابق زید کی بیوی ہے، تجدید نکاح کی ضرورت نہیں (۱) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبر محمود گنگو ہی عفااللہ عنہ ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور ، ۱۲/۱۲ کا ھے۔ الجواب صحیح: سعید احمد غفر لہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم ہار ذی الحجہ ۱۹۷ ھے۔ الحواب محمود گنگو کی عفالہ عفر کہ عبد اللطیف ، مدرسہ مظاہر علوم ، ۱۹٪ ذی الحجہ ۱۹۷ ھے۔ الحواب صحیح : سعید احمد غفر لہ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم ، ۱۹٪ ذی الحجہ ۱۵ ھے۔ المحاب مقابل کے قاضی

سسوال[۱۴۲۱]: اگرنکاح درست نه ہوتواب وہ عورت کیا کرے اور نکاح خواں اور دیگر شرکاء کے لئے کیا احکام ہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

نکاح کا حال معلوم ہو چکاہے ،اگر مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو شوہر ثانی اورعورت کو علیحدہ ہوجانا واجب ہے(۲) اور ٹکاح خواں اور شرکاء سب کو کوشش کر کے شوہر ثانی اورعورت میں علیحدگی کی

(و كذا في شرح النووي على الصحيح لمسلم، كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة: ٣٥٣/٢، قديمي

(٢) "ولا يفرق بينه وبينها ولو بعد مضى أربع سنين خلافاً لمالك". (الدرالمختار). قال العلامة ابن =

کوشش کرناضروری ہے نیز تو ہاستغفار کریں۔ اگر مسئلہ معلوم ہونے کے باوجودایسا کیا ہے تو کوشش ندکوروعلیحدگ کے ساتھ علی الاعلان تو ہے بھی واجب ہے، سب کے سب گنہ گار ہوئے (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدر سه مظاہر علوم سہار نپور۔ صبحے : عبد اللطیف، الجواب صبحے : سعیدا حمد غفرلہ۔ واپسی مفقود

سے ال [۲۴۲]: اس علاقہ میں دوجاروا قعات ایسے بھی ہوئے ہیں۔عوام الناس دریافت کرتے ہیں کہ بالفرض اس عورت کا پہلا خاوندوا لیس آجائے تواب وہ اول الذکر خاوند سے یاس رہے یا مؤخر الذکر سے؟

"وإذ حكم بموته، اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب المفقود: ٢٠٠٠، رشيديه)

(وكذا في حيلة ناجزه، حكم زوجه مفقود، ص: ٢٠ دارالإشاعت كراچي)

(۱) "غاب عن امرأته فتزوجت بآخر وولدت أولاداً، ثم جاء الزوج الأول، فالأولاد للثاني على الممذهب الذي رجع إليه الإمام، وعليه الفتوى". (الدرالمختار). قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: غاب عن امرأته) شامل لما إذا بلغها موته أو طلاقه، فاعتدت وتزوجت، ثم بان خلافه". (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في ثبوت النسب، مطلب في ثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات: ۵۵۲/۳، سعيد)

"فإن عاد زوجها بعد مضى المدة، فهو أحق بها، فإن تزوجت فلا سبيل له عليها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب المفقود: ٢٠٠/٠، رشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

صورتِ مذکورہ میں اگر پہلاشو ہرآ جائے تو نکاحِ ٹانی کو کالعدم قرار دیا جائے گا اور وہ عورت پہلے ہی شو ہر کوئل جائے گی (۱) ہلیکن اس کوصحت وغیرہ کرنا جائز نہیں تا وقتیکہ شوہر ٹانی کی عدت نہ گز رجائے ، شوہر ٹانی کی عدت نہ گز رجائے ، شوہر ٹانی کی عدت گز رجائے ، شوہر ٹانی کی عدت گز رجائے ، شوہر ٹانی کی عدت گزر رجائے ، شوہر اول کو صحبت وغیرہ کی اجازت ہوگی (۲) ۔ فقط واللہ اعلم ۔
حرر والعبر محمود گنگو ہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، عام صفح بح باللہ طیف ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، عام صفح بح باللہ طیف ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، عام صفح بح بعید اللہ طیف ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، عام صفح بح بعید اللہ طیف ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، عام صفح بح بعید اللہ طیف ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، عام صفح بح بعید اللہ طیف ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، عام صفح بعید اللہ طیف ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، عام صفح بعید اللہ طیف ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، عام صفح بعید اللہ طیف ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، عام صفح بعید اللہ طیف ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، عام صفح بعید اللہ طیف ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، عام صفح بعید اللہ طیف کی مدت نہ کر کے معرب اللہ طیف کی مدت کے معرب اللہ طیف کو معرب کی معرب کی معرب کر کے معرب کی معرب کر کے معرب کر کے معرب کی معرب کر کے معرب کی معرب کر کے معر

(۱)''پېلائكان قائم ركى اتجديد لكاح كى ضرورت نبيل اگرچه دو سرے خاوند سے صحبت بھى موچكى مو، و هو السمستفاد من قوله: (تود إلى زوجها الأول، و من قوله: (و لا يقربها الأول، الخ") (حيلة ناجزه، والسي مفقود كا حكام، ص: ۲۹، دار الإشاعت)

"فإن عاد زوجها بعد مضى المدة فهو أحق بها، فإن تزوجت فلا سبيل له عليها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب المفقود: ٢/٠٠٠، رشيديه)

(۲)'' دوسرے شوہر کی عدت گزار نا واجب ہے، جب تک عدت ختم نہ ہواس ونت تک شوہراول کواس کے پاس جانا ہر گز جائز خبیس، بلکہ بوری احتیاط لازم ہے''۔ ( حیلہ ناجز ہ، واپسی مفقو و کےا حکام ہس: ۲۸، دارالا شاعت کراچی )

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: وكذا موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد): أى عدة كل منهما ثلاث حيض". (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب: حكاية شمس الأئمة السرخسي: ٣/٣ م، سعيد)

قال الله تعالى: ﴿والمطلقت يتربهن بأنفسهن ثلثة قروء ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٨)

وقال الله تعالى: ﴿ وَالَّنِي يَـنُسَـنَ مِنَ الحيضَ مِن نَسَائِكُم إِنَّ ارتبتم فعدتهن ثلثة أشهر والَّني لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ (سورة الطلاق: ٣)

قال العلامة المرغيناتي رحمه الله تعالى: " وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بانناً أو رجعياً أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق، وهي حرة ممن تحيض، فعدتها ثلثة أقراء". (الهداية، كتاب الطلاق، باب العدة: ٣٢٢/٢، مكتبه شركة علميه ملتائ)

"وإذا بلغ المرأة طلاق زوجها، أو موته، فعليها العدة من يوم مات أو طلق؛ لأن العدة ليست إلا =

زوجه مفقود

سوال[۱۳۲۸]: ایک عورت کہتی ہے کہ میرے گذراوقات کا کوئی ذریعیہیں کہ میراخاوندعرصه اللہ میں اللہ عورت کہتی ہے کہ میرے گذراوقات کا کوئی ذریعیہ بین کہ میراخاوندعرصه اللہ میں اللہ علیہ میں کاح کر سکتی ہوں یانہیں؟ اللہ واب حامداً ومصلیاً:

الیی عوت کوچا ہے کہ مسلمان حاکم کے یہاں مقد مدیبیش کرے کہ فلاں شخص میرا شوہرہ، استے زمانے سے خائب ہے، میرے خرج کا نہ کسی کو فیل بنا کر گیا ہے، ندوباں ہے جیجا ہے، نددے کر گیا ہے، میں شخت پریشان ہوں، مجھے نکاح ہانی کی ضرورت ہے۔ حاکم ان سب واقعات کی تحقیق کر کے اس کو تلاش کرائے، جب ملنے ہے مایوں ہوجائے تو عورت کو تھم کرے کہ چارسال تک انتظار کرتی رہے، اگر اس مدت میں بھی نہ آئے تو اس پرموت کا حکم کردے، گھرعدت گذار کرنکاح ہانی کر علق ہے۔ اورا گرحاکم مناسب سمجھے تو چارسال سے کم مدت مقرر کردے۔ حکم کردے، گھرعدت گذار کرنکاح ہانی کر علق ہے۔ اورا گرحاکم مناسب سمجھے تو چارسال سے کم مدت مقرر کردے۔ کا مرکب کے گھرعدت گذار کرنکاح ہانی کر علق ہے۔ اورا گرحاکم مناسب سمجھے تو چارسال سے کم مدت مقرر کردے۔ کا مرکب کے گھرعدت گذار کرنکاح ہانی کر علق ہے۔ اورا گرحاکم مناسب سمجھے تو چارسال ہے کہ معز زلوگ بھی بیرسب کا مرکب کے ہیں اوران میں کم از کم ایک معتبر معاملہ شناس عالم کا ہو نا ضروری ہے (۱)۔ اور رسالہ جیلۃ النا جزہ کو کھی حررہ العبر محمود گنگو ہی عفا اللہ عنہ معین المفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور، ۲۵/۱۰/۱۰ کے ھے۔ البواب مجھے بسعیہ غفر لہ، معین المفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور، ۲۵/۱۰/۱۰ کے ھے۔ البواب محمود گنگو ہی عفا اللہ عنہ معین المفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور، ۲۵/۱۰/۱۰ کے ھے۔ البواب محمود کی شرور کے بسعیہ غفر لہ، معین المفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور، ۲۵/۱۰/۱۰ کے ھے۔ البواب محمود کنگو کی سے بی عبد اللطیف ، مدرسہ مظاہر علوم۔

= مدة ضربت لها لمناجزة عمل الطلاق". (المحيط البرهاني، كتاب الطلاق، باب العدة: ٣٣/٣، رشيديه) (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب العدة: ٣/١/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، باب العدة: ١ /٢٦ ٥، رشيديه)

(١) "وقال مالك والأوزاعي: إلى أربع سنين، فينكح عرسه بعدها كما في النظم، فلو أفتى به في موضع الضرورة، ينبغي أن لا بأس به على ما أظن ". (جامع الرموز: ٣٩٠/٣، كتاب المفقود)

(وكذا في غواص البحرين: ٣٩٠/٣، كتاب المفقود كراچي)

(وإعلاء السنن: ٣١ /٥٥، كتاب المفقود، إدارة القرآن كراچي)

(٢) (الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة، ص: ١٢-٢٥، حكم زوجة مفقود، دارالإشاعت كراجي)

الضأ

سوال [۲۴۲]: چندم نفر در کشتی سوار شدند، اکنون تخمیناً مدت دو سال می باشد که همه انفار مع کشتی مفقود الخبر هستند، وازهر گونه تفتیش و جستجواز حالتِ حیات و ممات شان هیچ خبرم و نشانی نیست. حالاً بر زوجهٔ مفقود الخبر عقد نکاح جائز و درست می باشد یانه؟ بینوا بالبرهان أجر کم الله الرحمن می باشد یانه؟ بینوا بالبرهان أجر کم الله الرحمن می باشد یانه؟ بینوا بالبرهان أجر کم الله الرحمن باوچ، ساکن شهر کراچی -

الجواب حامداً ومصلياً:

برائے زوجہ مفقود الخبر افضل واحسن آنست که بصبر وعفت زندگی بسر کند، تاآئکه شویش باز آید، یا خبرے راست ازو بگوش رسد. اگر نتوا ند، پیش حاکم مسلم بااختیار دعویٰ کند که فلاں شخص زوج من است واز چندیں مدت غائب است، ونه مرا نفقه داده رفته است، ونه ارسال می کند، ونه کسے ضامن کرده است، پس مرا اجازتِ نکاحِ ثانی باید داد، وبرد عویش ثبوتِ شرعی گذارند. حاکم مسلم باضابطه معامله را تحقیق نموده، اگر زن رادعویش صادق باشد، شویش راجستجو نماید، و چوں مایوس گردد، زن وابرائے انتظار زوج تاچهار سال حکم کند.

اگر دریس مدت باز آید فیها، ورنه حکم بمرگ زوجش صادر نموده، زن را برائیے عدت امر فرماید، پس زن عدت گذار ده نکاح ثانی تواند نمود. اگر حاکم مسلم با ختیار مصلحت بیند، در مدتِ انتظار تخفیف بکند(۱). فقط والدیجا نه تعالی اعلم رحره العبر محمود گنگوبی عفاالدعن معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۱۵/۵/۲۵ هـ الجواب صحیح : سعید احمد غفرله، صحیح : عبد اللطیف، ۲۸/ جمادی اللولی / ۵۸ هـ

<sup>(</sup>۱)'' زوجہ' مفقود کے لئے چارسال کے مزیدا نظار کا حکم اس صورت میں تو بالا تفاق ضروری ہے، جب کہ عورت اتنی مدت تک صبر قحل اور عفت کے ساتھ گذرا سکے، لیکن اگر بیصورت ممکن نہ ہو یعنی عورت اندیشہ' ابتلاء ظاہر کرے اور اس نے ایک عرصۂ وراز تک مفقود کا انتظار کرنے کے بعد مجبور ہوگر اس حالت میں ورخواست دی ہوجب کہ صبر سے عاجز ہوگئی ، تو اس صورت میں اس کی =

= بھی گنجائش ہے کہ مذہب مالکیہ کے موافق چارسال کی معیاد میں تخفیف کردی جائے ، کیونکہ جب عورت کے اہتلاء کا شدید اندیشہ ہوتو ان کے نزد کی کم از کم ایک سال صبر کے بعد تفریق جائز ہے ۔ مگر علمائے سہار نیورد ونوں صورتوں ہیں چارہ کی سال کی

مدت کے مزیدا نظار کوشر طفر ماتے ہیں ، اور ایسا کرنا ظاہر ہے کہ زیادہ احتیاط کی بات ہے ، کیکن جہاں قرائن قویہ سے اندیشتو کی

اہتلاء بالزنا کا ہوتو ایک سال کے قول پر بھی جا کم کو حکم کرد سے کی گنجائش ہے ، مگر معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے ، بہانہ تلاش نہ کیا
جائے ''۔ (حیلہ ناجز ق ، المرقومات للمظلومات آسان خلاصۂ حیلہ ناجزہ ، اندیشہ اہتلاء کے وقت زوجہ مفقود کے لئے ایک مزید
وسعت ، ش : ۱۹۲۱ ، دارالا شاعت کرا چی

"(قوله؛ حلافاً لمالک) فإن عنده تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضى أربع سنين الكنده اعتبرض على الناظم بأنه لا حاجة للحنفى إلى ذلك: أى لأن ذلك خلاف مذهبنا، فحدفه أولى. وقال في الدر المنتقى: ليس بأولى، لقول القهستانى؛ لو أفتى به في موضع الضرورة لاباس به على ما أظن، اها في الدر المنتقى: كيس بأولى، لقول القهستانى؛ لو أفتى به في موضع الضرورة لاباس به على ما أظن، اها در دالمحتار، كتاب المفقود، مطلب في الإفتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود: ٢٩٥/٣، سعيد) توجعه سوال وجواب: چندافرداك شتى بين سوار بوك، اب تقريباً دوسال كاعرصه كذراك تمام افرادم مفقود الخبر كي يون كي لا يت بين اور برقتم كى تلاش اورجيتوك باوجودان لوگول كى زندگى وموت كه بارك بين يحمد بنة نهل سكاد تواب مفقود الخبر كي يوي كي لين كان فائي جائز بي يأمين؟

جووب: مفقو دالحبر کی بیوی کے لئے بہترتو یہ کے مسراور عفت کے ساتھ دندگی گذارے جب تک کیاس کا شوہرلوٹ نہ آئے ، بیاس کے بارے میں کوئی ضیح اطلاع نبل جائے اورا گراہیا نہ کرسکے تو بااضیار مسلم حاکم کی عدالت میں دعویٰ دائر کرے کہ فلال شخص میرا شوہر ہے اورا تنی مدت سے عنائب ہے ، نہ میرا خرچہ دے کر گیا ہے ، نہ جیجتا ہے ، نہ کئی کو ذمہ دار بنا کر گیا ہے ، لبندا مجھے نکاح خانی کی اجازت دی جائے اورا پنے وغویٰ کا شرعی شوت پیش کرے ۔ حاکم مسلم باضابطہ معاملہ کی تحقیق کرے ، اگر عورت کا دعویٰ درست ہوتو حاکم شوہر کو تلاش کرائے اور جب مایوں ہوجائے تو عورت کو چارسال تک شوہر کا انتظار کرنے کا حکم دے ۔ اگر اس مدت کے دوران شوہرلوٹ آئے تو گھیگ ہے ، ور نہ شوہر کی موت کا فیصلہ کرے عورت کو عدت کر این کہ ترک کا حکم دے ۔ اگر اس مدت کے دوران شوہرلوٹ آئے تو گھیگ ہے ، ور نہ شوہر کی موت کا فیصلہ کرے عورت کو عدت کر اگر دائے کا حکم دے ، پھرعورت عدت گذار کرنکاح ٹائی کر سکتی ہے ۔ اگر حاکم مسلم بااختیار مصلحت سمجھے تو انتظار کی مدت میں شخفیف کر سکتا ہے ۔

ز وجه مسجون

سے والی [ ۱۳۳۰] : مساۃ حسینہ خاتون دختر گھسیٹے ، قوم پٹھان ، ساکن سہار نیور کی شادی نیازا کہ پہر عبداللہ ، قوم راجیوت ، ساکن حال جیل خانہ آگرہ کیساتھ عرصہ پندرہ سال ہوئے ہو کی تھی ، جس روز سے شادی ہو گیا اس روز سے نیازاحمہ نے روئی و کیٹر ہے سے تنگ رکھااور ہمیشہ جیل خانہ میں رہنے کا عادی ہے ، چندم بنبہ کا سزا یافتہ ہے ، جس وفت جیل سے چھوٹ کرآتا ہے فوراً پھر جیل میں چلاجاتا ہے۔ مسماۃ حسینہ خاتون کے پاس ایک لڑکا فیاض احمد ومسماۃ حسینہ خاتون وختر موجود ہے جس کے خورد ونوش کا کوئی انتظام نہیں ہے ، بیچے نا بالغ ہیں۔

مساة حسینه خاتون جوان ہے، کہیں محنت مزدوری اگر کرے تو زمانه نازک ہے۔ ایسی حالت میں اپنی گذر اوقات اور نابالغان کی کیسے بسر کرے؟ اب مسماة حسینه خاتون نیاز احمد کے نکاح سے باہر ہوکر علیحدہ ہوسکتی ہے یا نہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

جوشخص قصد الیی حرکات کاعادی ہو کہ جن سے بار بارجیل خانہ جانا پڑتا ہواور الیی حالت میں بیوی کا نان نفقہ ادانہ کرسکتا ہوتو اس کی بیوی کواپنی مجبوری اور پریشانی کی وجہ سے حق حاصل ہے کہ کسی طرح لا بی دیر حاکم، یا خوف ولا کراس سے طلاق لے لے ۔ اگر جیل خانہ میں ہونے کی وجہ سے یا اُور کسی وجہ سے دشوار ہوتو کھر حاکم، مسلم بااختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے اور وہ حاکم مسلم جبراً اس شخص سے طلاق ولا دے، یا کسی صورت سے اس کے نان نفقہ کا انتظام کرائے تا کہ وہ پریشانی سے رہائی پا سکے (۱) نقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور، ۱۵/۳/۱۵ ہے۔ مصلح عبد اللطيف، ۱۵/رئیچا الا ول/ ۵۵ھ۔ مسلم عبد الحرف غفر لہ۔

(1) "نزوجه معتنت فی الدفقة، دارا الإشاعت كراچی) الم الم ما مراح فاوتد منظم وغیره حاصل كرے اليكن اگر باوجودكوشش كر خلاصی كی ) كوئی صورت ندین سکے تو پھر خورت اپنا مقدمہ قاضی اسلام با مسلمان حاكم اور بصورت ندیمو نے حاكم كے جماعت مسلمین كے سامنے بیش كرے۔ پھر تحقیق كے بعد شرقی شہاوت سے جب خورت كا دغوى سمج ثابت ہوجائے كہ باوجود و سعت كے خرج نہيں ويتا تو اس كے فاوند سے كہا جاوے كہ اپنی خورت كے حقوق اوا كرويا طلاق دو، ورند ہم تفریق كرديں گے۔ اس كے بعد بھی اگروہ فاوند كے صورت برعم ن ندكر سے تو قاضی ، یا شرعاً جوا سکے قائم مقام ہو، طلاق واقع كرد سے "در حيالة ناجيزه، ص: ۲۵، ۲۵، حكم ذو جة متعنت في الدفقة، دارا الإشاعت كراچي)

## فصل في زوجة المتعنت (زوجهُ متعنت كابيان)

#### زوجه متعنت

سوال [۱۳۳]: زیدگی لاگیاں موجود میں بوجہ بیاری کے اپنے گھرے ہوا، کچھ عرصہ بعد عمر نے بید حرکت کی کہ اپنی زوجہ کو جس کی لاگیاں موجود میں بوجہ بیاری کے اپنے گھر سے نکال کراس کے بھائی کے بہاں چھوڑا آیا، پھراس کے نان وفققہ کی کچھ جُرنہیں لی ،اورایک کنواری لاگی غیر برادری کی اس کے باپ کو پچھ روپید دیکر لے آیا اوراس سے نکاح کرلیا۔ اس کے بعد زیداور عمر میں جھگڑا ہونا شروع ہوگیا، جوزیور بوقتِ نکاح عمر نے زید کی لاگی کو دیا تھا، وہ زید نے عمر کوامانت کے طور پرواپس دیدیا تھا، زیدنے عمر سے زیور مانگا تو واپس نہیں دیا۔

عمر نے برادری کے پچھالوگ زید کے پاس بھیج کہ اب لڑکالڑک بالغ ہوگئے ہیں، لڑگ کو بھیج دوتو زید نے منظم کھا کر کہا کہ لڑک کو ہرگز نہ بھیجوں گا، بکر نے زیدا ورعمر کو سمجھا کرخلع پرراضی کر لیا۔ برادری کے پچھالوگوں نے زید کو بہکا دیا کہ خلع نہ کر، تیری بہوہم دلوادیں گے تو زید نے خلع سے انکار کر دیا اور کہنا شروع کیا کہ میں نے نگاح بی نہیں کیا۔ دس سال کی بات ہوگئ ، لکھا پڑھی بچھ نہیں ہوگی تھی ، نکاح میں جو وکیل وگواہ تھے وہ کہتے ہیں: ہمیں بچھ ما ذہیں۔

اب صورت حال ہے ہے کہ عمرلڑ کے سے طلاق نہیں دلوا تا اور زیدلڑ کی کو وہاں بھیجنا نہیں جیا ہتا اور نہ لڑکی و ہاں بھیجنا نہیں جیا ہتا اور نہ لڑکی و ہاں جھیجنا نہیں جیا ہتا اور نہ لڑکی و ہاں جانے پر رضا مند ہے۔ کیا ایسی صورت میں تین آ دمیوں کو سرخ بنا دیا جائے جو عالم ہوں، یا ان میں کم از کم ایک عالم ہو، وہ خلع کی درخواست لڑکی کی طرف ہے کریں اور خلع سے اگر لڑکا انکار کر دے اور طلاق نہ دیوے تو مرخی خود طلاق ویدے،ایسا کر سکتے ہیں یانہیں؟

حافظ عبدالمجيد صاحب، شاملى رودٌ مظفر تگر \_

الجواب حامداً ومصلياً:

خلع کے لئے شوہراور بیوی دونوں کارضامند ہونا ضروری ہے، زبردی خلع نہیں کرایا جاتا() ، شوہرا گر بیوی کور کھنے اور حقوق ِ زوجیت اوا کرنے کے لئے تیار ہوتو پھر پنچایت کوطلاق دینے یا تفریق کرنے کاحق نہیں۔ واللہ اعلم۔

> حرره العبدمحمود عفی عنه، دارالعلوم دیوبند،۱۶/۹/۱۸هـ الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیوبند،۱۶/۹/۸۵ هـ

> > الضأ

سوال[۱۴۳۲]: کیافرماتے ہیں علمائے کرام اس مسلمیں کدایک نابالغ کری شادی ایک نابالغ لڑکے کے ساتھ ان کے اولیاء نے کردی، ۸/ برس کے بعد معتبر خبروں سے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا مندرجہ ذیل اوصافوں کے ساتھ متصف ہے:

ا-لباس عورتول كااستعال كرتا ہےاورز پور بھى پہنتا ہے۔

۲- صبح وشام بازار کی تفریح مثل زنان بازاری کے کرتا ہے۔

٣-لواطت جيسے افعال قبيحه ميں مبتلا ہے۔

۴-ایک شخص کوبطور شو ہراہنے مکان میں رکھے ہوئے ہے۔

۵-ان بدگار یوں کے سوا اُورکوئی پیشہ ہیں ہے، اس سے اس کی گزراوقات ہوتی ہے، یہاں سے بہت دور رہتا ہے، ریل سے جانے میں صرف ایک طرف کا کرا یہ کے/روپے ہے۔

لڑگی اب بالغ ہوگئی ہے،لڑگی کے گھر والوں نے متعدد خطوط اورپیام کے ذریعہ اس کوخبر دی اور بلایا،

(١) "هو (أي الخلع) إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها". (الدرالمختار: ٣٣٩/٢، ٢٠٠٠، كتاب النكاح، باب الخلع، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٨٨م، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، رشيديه)

"الحلع عقدٌ يفتقر إلى الإيجاب والقبول، يثبت الفرقة، ويستحق عليها العوض". (الفتاوي التاتار خانية: ٣٥٣/٣، الفصل السادس عشر في الحلع، إدارة القرآن كراچي)

کئین وہ اس طرف بالکل التفات نہیں کر تا اور کہتا ہے کہ میں نہیں جاسکتا اور طلاق بھی نہیں دیتا،لڑکی والے بڑی مصیبت میں جینے ہوئے ہیں۔الیبی صورت میں ان کے درمیان کس طرح تفریق ہوسکتی ہے؟ تحریر فر مادیں اور ان کی پریشانیوں کودور فر ماکر عنداللہ یا جورہول۔

المستفتى :محدز مان متعلم مدرسه مداية مسلمين كربى \_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر شوہرا پنی زوجہ کو نہیں رکھتا اور نباہ دشوار ہے تو بہتر یہ ہے کہ کسی طرح روپے دے کر، یا ڈرا کر
رضامندی ہے، یا زور ڈال کر طلاق لے لی جائے یا خلع کر لیا جائے (ا)۔ اگر بیناممکن ہوتو زوجہ کی طرف ہے
حاکم مسلم باختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا جائے اور بیان ویا جائے کہ یشخص اپنی بیوی کے حقوق اوا نہیں
کرتا، اس پر حاکم مسلم با قاعدہ واقعہ کی تفتیش کر کے شوہر ہے کہے کہتم اپنی زوجہ کے حقوق اوا کر وہ اگر رکھنا نہیں
چاہتے تو طلاق ویدو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔ پس اگر شوہر کوئی صورت اختیار کر لے تب تو خیر ورنہ حاکم مسلم
باختیار تفریق کردے ، اس کے بعد عورت کو دوسری جگہ شرعاً زکاح کرنا درست ہے (۲) ، عورت کے غیر مدخولہ
ہونے کی وجہ سے عدت واجب نہیں (۳)۔

(١) قال الله تعالى: ﴿ فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩)

قال المرغيناني رحمه الله: "وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفدى نفسها منه بمال يخلعها به". (الهداية: ٣٠٣/٢، باب الخلع، شركت علميه)

(وكذا في الدر المختار: ٣٣١/٣، باب الخلع، سعيد)

(۲) ''زوج بمعت کواول تولازم ہے کہ کسی طرح خاوند ہے خلع وغیرہ حاصل کر ہے، لیکن اگر باوجود کوشش کے (خلاصی کی ) کئ صورت نہ بن سکے تو پھرعورت اپنا مقدمہ قاضی اسلام یا مسلمان حاکم اور بصورت نہ ہونے حاکم کے جماعت مسلمین کے سامنے پیش کرے۔ پھر حقیق کے بعد شرع شہادت سے جب عورت کا دعویٰ صحیح ثابت ہوجائے کہ باوجود وسعت کے خرج نہیں دیتا تو اس کے خاوند سے کہا جاوے کہ اپنی عورت کے حقوق ادا کرویا طلاق دوء ورنہ ہم تفریق کی کردیں گے۔اس کے بعد بھی اگروہ خاوند سے کہا جاوے کہ اپنی عورت کے حقوق ادا کرویا طلاق دوء ورنہ ہم تفریق کے رحید نہ نہ اجراہ میں: ۲۳ کے معام ہو، طلاق واقع کرد ہے''۔ (حید الله ناجرہ میں: ۲۳ کے میں کراچی)

(٣) "أربع من النساء لا عدة عليهن: المطلقة قبل الدخول، والحربية دخلت دارنا بأمان، اهـ". (الفتاوي =

اگرکسی جگه حاکم مسلم ند ہویا وہ شرع کے موافق فیصلہ ندگرے تو چند دین دار معزز مسلمانوں کی ایک جماعت بھی میسب کام کرسکتی ہے، اس جماعت میں کم از کم ایک معاملہ شناس معتبر عالم ہونا بھی ضروری ہے اور رسالہ حیلہ نا جز ہ بھی ضرور دکھے لیا جائے ، اس میں اس مسئلہ کو تفصیل ہے لکھا ہے (۱) ۔ فقط واللہ اعلم ۔
حررہ العبر محمود گنگو ہی معین مفتی مدرسہ مظام معلوم سہار نپور ، ۹ / // ۵۵ھ۔
الجواب شیح : سعیدا حد غفرلہ ، مسیح : عبد اللطیف ، ۹ / شعبان / ۵۷ھ۔

الضأ

سوال[۱۴۳۳]؛ ایک لڑی گی شادی ایک مستورالحال سے کردی ، بعد میں اس کافسق و فجور ظاہر ہوا اور وہ لڑی نیک اور شریعت کی پابند ہے ، شرعی بات بتلا نے پر اس لڑی کوز دوکوب کرتا ہے اور نہایت تنگ کرتا ہے ، یہاں تک نوبت پہونج گئی کہ اب نباہ مشکل اور لڑکی گی آبر واور جان جانے کا خطرہ قوی ہے اور وہ خلع کرنے سے انکاری ہے۔ اب شریعت میں اس لڑکی کی نجات کی کیا صورت ہے ؟ فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

سوال بہت مجمل ہے: نہ یہ معلوم کر نکاح نابالغی کی حالت میں ہوا یا بعد بلوغ ،اورکسی ولی نے کیا ہے یا خودلا کی نے کیا ہے اگر ولی نے کیا ہے تو وہ وہ لی باپ و دادا ہے یا کوئی اُور۔ نیز بوقتِ نکاح کیا شرط کی گئی تھی کہ لاکا صالح ہے یا کوئی شرط نہیں تھی ۔ بہتر بیتھا کہ سوال میں بیسب تفصیل درج ہوتی ، تا ہم اجمالی جواب بیہ کہ:

اگر شوہر حقوق ن زوجیت او انہیں کرتا اور بلا وجہا ذیت دیتا ہے تو زوجہ کو چاہئے کہ حاکم مسلم باختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے کہ فلال شخص میرا شوہر ہے، میرے حقوق ادائیوں کرتا۔ اس پر حاکم شوہر کو بلاکر کے گئم بلا وجہا ذیت دیتا ہے اوا کرویا طلاق دیدو، ور نہ ہم تفریق کردیں گ، اگر شوہر حقوق ادائیوں کرتا۔ اس پر حاکم شوہر کو بلاکر کے گئم بلا وجہا ذیت دیتے ہے باز آ جائے تو بہتر ہے ور نہ حاکم مسلم اگر شوہر حقوق ادائر نے کے لئے آبادہ ہواور بلا وجہا ذیت دیتے ہے باز آ جائے تو بہتر ہے ور نہ حاکم مسلم

<sup>=</sup> العالمكيرية: ١/١ ٥٢ الباب الثالث عشر في العدة، رشيديه)

<sup>(</sup>و كذا في الفتاوي التاتار خانية: ٣/٥٤، الفصل الثامن والعشرون في العدة، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>١) (أنظر رقم، ص: ٢٢٤، رقم الحاشية: ٢)

باختیارخودتفریق کردے،اس کے بعد عدت گذار کرز وجہ کو دوسری جگہ نکاح کرنا درست ہوگا (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله

الضأ

سے وال [۱۴۳۴]؛ میاں بیوی میں تنازع ہوکر بڑھ گیااور بیوی کواپئی جان کا خطرہ ہو گیااور اپنے خاوند کے یہاں بوجہُ خطرۂ جان کے نہیں جاتی اور اس کا خاوند اس کوطلاق نہیں دیتا اور نہ خرج ،اس قصہ میں پانچ چھسال گذر گئے اورلڑ گی نوجوان ہے، بغیر نکاح کے گذران مشکل ہے۔اس صورت میں شریعت شریف کیا فیصلہ ویتی ہے کہ جس سے میاں بیوی میں تفریق ہوجاوے اورلڑگی کا نکاح کر دیا جائے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

الیی صورت میں بہتر یہ ہے کہ کسی طرح لا کی دیکر یا ڈراکر طلاق حاصل کر لیجاوے، یا خلع کرلیا جائے (۲)۔اگریہ ناممکن ہوتو پھر بیوی کو چاہئے کہ حاکم مسلم کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے کہ فلال شخص میرا شو ہر ہے اور میرے حقوق ادائیبیں کرتا۔اس پر حاکم با قاعدہ واقعہ کی تحقیق کرے، اگر عورت کا دعوی صحیح ثابت ہوتو شو ہر ہے اور میر سے کہے کہتم یا اس کے حقوق ادا کرویا طلاق دے دو، اگر وہ کسی بات کوا حتیار کرے تو خیر ورنہ حاکم مسلم تفریق کردے، اس کے بعدعورت عدت گذار کردوسری جگہ ذکاح کر عتی ہے۔

اگرکسی جگہ حاکم مسلم باختیار نہ ہو، یاوہ شریعت کے موافق فیصلہ نہ کرے تو چنددین دارمعز زمسلمانوں کی

البقرة: ٢٢٩)

"وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدو د الله، فلا بأس بأن تفدى تفسها منه بمال يخلعها به". (الهداية: ٣٠٣/٢، باب الخلع، شركت علميه)

(وكذا في الفتاوئ العالمكيرية: ١ /٣٨٨، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، رشيديه)

(و كذا في الدر المختار مع ردالمحتار: ٣/ ١ تمم، باب الخلع، سعيد)

<sup>(</sup>١) (الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة، ص: ٢٣، ٢٣، حكم زوجة متعنت، دارالإشاعت كراچي) (٢) قال الله تعالى: ﴿ فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ (سورة

ا یک جماعت بھی سیسب کا م کرسکتی ہے اور اس جماعت میں کم از کم ایک معاملہ شناس معتبر عالم کا ہونا بھی ضروری ہے اور رسالہ حیلہ 'ناجز ہ کوغور سے دیکھ لیا جائے کہ اس میں اس کو تفصیل ہے لکھا ہے(1)۔ فقط والثداعلم۔ حرره العبرمجمود گشگوی عفاالله عنه محین مفتی مظ پرعلوم سهار نپوره ۱۲/۲۱/ ۵۵ هـ الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرك، صحيح: عبداللطيف، مدرسه مظا برعلوم سهار نيور، ۲۱/ ذي الحجا/ ۵۵ هـ

سىسوال[٦٣٣٥]: بندو پېرغېدالكرىم سےميرانكاح مواقفا،سات سال اس كى زوجيت ميں رہى، اس درمیان میں مجھے طرح طرح کی ٹکالیف اٹھانی پڑی ، ندمیر سے حقوق ادا کرسکااورا خلاق بھی اجھے نہیں۔اب دوسال سے میں اپنے والد کے گھر ہوں ، ندمیرانان ونفقہ دیتا ہے ، نہ طلاق دیتا ہے ، نہ میرے حقوق اوا کرتا ہے اورطرح طرح کی تکلیف پہونچانے پرآ مادہ ہے۔ابالیحاصورت میں شرعاً کیا کروں ،طلاق یا فسخ نگاح کی کوئی صورت ہوسکتی ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا گرنیاہ دشوار ہوگیا، بہتریہ ہے کہ سی طرح ہے سمجھا کریا ڈرا کریالا کچے دلا کرطلاق حاصل کر لیجائے، یا خلع کرلیا جائے ،اس طرح کے عورت اپنا مہر معاف کردے ، یا کچھروپیہ دیدے اور شوہرا بیخ حقوق زوجیت ساقط کردے۔ اگر میمکن نہ ہوتو عورت حاکم مسلم باختیار کی عدالت میں مقدمہ کرے کہ میرا شو ہرمیرے حقوق ادا نہیں کرتا، نہ طلاق دیتا ہے۔ اس بیرحا کم شوہر کو بلاکر کہے کہتم یا تو حقوق ادا کرویا طلاق دیدو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔اس پراگرشوہرحقوق ادا کرنے کے لئے تیار ہوجائے یا طلاق دیدے تب تو خیر، ورنہ حاکم مسلم تفریق کردے،اس کے بعدعدت گزار کے عورت کودوسری جگہ تکاح کرنا درست ہوگا (۲)۔فقط واللہ اعلم۔ حرره العبدمحمود گنگوی عقاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم ،۴۶/۱۱/۴۹ ه. -الجواب صحيح :سعيدا حدغفرله، تصحيح :عيداللطيف بمظا برعلوم -

<sup>(</sup>١) (راجع الحاشية آتية آلفاً)

<sup>(</sup>۲) ''زوجہ متعنت کواول تولازم ہے کہ سی طرح خاوند ہے خلع وغیرہ حاصل کرے لیکن اگر ہاوجودکوشش سے ( خلاصی کی ) کوئی صورت نہین منگاتو پھر فورت اپنامقد مدقاضی اسلام پالسلمان حاکم اور بصورت نہ ہونے حاکم کے جماعت مسلمین محسامنے =

زوجه متعنت

سسوال [۱۳۳۱]؛ زیدگی بیوی دوسال سے زیدسے بالکل الگ اپنے میکے میں زید کے خوراک
پوشاک اپنی بیوی کو ندویتے سے اور انتہائی ورجہ کی تکلیف بیتی بھوک پر بھوک کاٹے پر وہ فی الوقت ہے، زید کی
بیوی ہمیشہ اس بارے میں کہتی رہی، مگر پاوجود صلاحیت ہوئے کمانے کی کچھا نتظام زیدنے نہ گیا، بلکہ ہمیشہ یونہی
جواب ویتار ہا کہتم خود کھانے پینے کا انتظام کرلو، وہ کمانہیں سکتا۔ اور زیدایک نوجوان شخص ہے اور اس سے ایک
لڑکا فی الوقت ڈیڑھ دوسال کا ہے۔ الیم حالت پرزید کی بیوی اس سے الگ ہونا چاہتی ہے۔

زید ہے بھی دریافت کیا گیا تواس نے کہا کہ اب کی بار ماہا نہ ڈیڑ ھسور و پیددیا کروں گا،گراس بات کی بھی ایک درم بسکت ہی ہی اپنے بچے کے لئے بھی نہیں دیا جس سے زید کی بیوی بالکل مطمئن ہے کہوہ کہ بھی کہانے کے لئے جائے گا، بلکہ دو چار دن رکھ کراپے نفس کی خواہش کو پورا کر کے بھی وے گا۔ زیدموسوف کوڈیڑ ھسور و پیدماہا نہ کی دلیل بنانے پر اپنا دسخط دینے کو ناراض کی خواہش کو پورا کر کے بھی وے گا۔ زیدموسوف کوڈیڑ ھسور و پیدماہا نہ کی دلیل بنانے پر اپنا دسخط دینے کو ناراض اور بالکل مجلس سے بھاگ گیا، تو اب تک اس بارے میں پھڑ نہیں آیا، ہمیشہ زبانی اقر ارکر لیتا ہے، مگر جب تحریری طور پر فیصلہ کے لئے آمادہ کیا جاتا ہے تا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑ وں گا۔

لڑی اکلوتی ہے اور والد والد ہ اس کے ضعیف العمر ہیں سب پراگندہ ہیں اسی صورت فیصلہ ہوجائے تاکہ لڑی کو دوسری راہ لگاد یا جائے اور والد ین مجھی لڑی کو اس کے پاس چھوڑ نافہیں چاہتے ، اس لئے کہ شادی کے زمانہ سے اب تک زید کواچھی طرح پر کھ لیا کہ کما نافہیں چاہتا، بیٹھ کر کھا ناچاہتا ہے ، بلکہ بیوی کی جو پچھ جائیدا دہے اسے بھی نے کر کھا لینا چاہتا ہے ۔ شادی کو کل ۱۲ سال ہوئے جس میں دوسال کی زندگی بیوی نے بہت تکلیف سے گذاری ، سسرال میں رہی ، اپنے میکے بھی زید کو لے کر رہی اور یہاں تک کہ ملازمت کی جگہ درجب زید ملازمت کرتا تھا) بھی رہی ، مگر سب جگہ اس زمانہ میں بہت ہی تکلیف اٹھائی ، اب اپنے میکے میں دوسال سے ملازمت کی جگہ اس زمانہ میں بہت ہی تکلیف اٹھائی ، اب اپنے میکے میں دوسال سے ملازمت کی جگہ اس زمانہ میں بہت ہی تکلیف اٹھائی ، اب اپنے میکے میں دوسال سے ملازمت کرتا تھا) بھی رہی ، مگر سب جگہ اس زمانہ میں بہت ہی تکلیف اٹھائی ، اب اپنے میکے میں دوسال سے ملازمت کرتا تھا) بھی رہی ، مگر سب جگہ اس زمانہ میں بہت ہی تکلیف اٹھائی ، اب اپنے میکے میں دوسال سے

= پیش کرے۔ پیر تحقیق کے بعد شرقی شہادت ہے جب عورت کا دعویٰ سیج خابت ہوجائے کہ باو چودو سعت کے خرج نہیں دیتا تو اس کے خاوندے کہا جاوے کہ اپنی عورت کے حقوق اوا کرویا طلاق دو، ورنہ تفریق کردیں گے۔اس کے بعد بھی اگر وہ خاند کسی صورت پڑمل نہ کر ہے، تو قاضی یا شرعاً جواس کے قائم مقام ہو، طلاق واقع کروئے'۔ (حیلہ ٹا جزہ ہمں: ساے، ہم ہے، تکم زوجہ مصحنت فی النفقة ، دارالا شاعت ، کراچی ) الگ ہے، نہ تو شوہر آتا ہے، نہ ہی ہیوی سسرال جاتی ہے۔سسرال والے ہیوی کے اس سلسلہ میں پیچھ ہیں کہتے اور جب صبح کے لئے بلایا جاتا ہے تو تہیں آتے۔

ان حالات میں اگرزید طلاق نہ دیتو کیا زید کی بیوی کومندرجہ بالا حالات کے تحت اجازت نہیں کہ وہ ا پناخلع کر لے؟ زید کی بیوی نے حد درجہ کوشش کی کہ شو ہرٹھیک ہوجائے اوراز دواجی زندگی آ رام ہے گذرے ،مگر سب رائیگال گئی۔ والدین پریشان ہیں کہ بیمعاملہ اپنی حیات میں طے ہوجائے ورنیاس لڑکی کا کوئی اُورنہیں ، بیہ صرف اکلوتی لڑی ہے، نہ کوئی بھائی ہے۔اس لئے گذارش ہے کہ اس سلسلہ بیں مسئلہ بیان فرمائیں تا کہ کارروائی کی جا سکے۔فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں ایک تو قانونی کارروائی کی ضرورت ہے، وہ بیا کہ عدالت میں درخواست دے کرخود مختاری کی اجازت حاصل کر لی جائے ،کسی بھی وکیل کے ذریعہ سے بیہ چیز ہوسکتی ہے ،اس کی ضرورت اس کئے ہے کہ بعد میں شو ہر کوعدالت میں جانے کا موقع ندر ہے۔

شرعی طور پراس کاحل میہ ہے کہ ایک شرعی پنجایت بنائی جائے جس میں چندمعز زباشرع افرا دہوں اور کم ازکم ایک عالم معتبر معاملہ شناس بھی ہو، اس پنجابت میں لڑکی درخواست دے کہ فلال شخص میراشو ہرہے جو کہ اتنی مدت سے مجھے نفقہ نہیں دیتاء میرے حقوق ادانہیں کرتا، میرا فیصلہ کیا جائے۔ پنجایت جملہ امور کی تحقیق تفتیش کر کے شوہر کو بلاکر کھے کہتمہاری ہیوی کی بیدرخواست ہے،تم اس کوشریفانہ طوریرآ باد کرویا طلاق دے کرآ زا د کردو، ورندہم تفریق کردیں گے(۱)۔

ا گرشو ہر آبا دکرنے پر رضامند ہوتواس ہے ایک اقرار ایا جائے ،مثلاً اس طرح کیا گرتم نے تین ماہ تک خرج نفقہ نہ دیا تو تمہاری بیوی کواختیار ہوگا کہ وہ اپنے اوپر طلاق واقع کرلے،اس طرح اس کوسہولت حاصل ہوجائے گی کہ دوتین ماہ تنگی برداشت کر کےاپنے اوپرطلاق واقع کرسکے گی (۲)۔اگرشو ہرآ با دکرنے پر رضا مند

<sup>(</sup>١) و يُحِيِّز:(الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة للشيخ التهانوي، ص: ٤٣، ١٤، حكم زوجة متعنت في النفقة، دار الإشاعت كراچي)

<sup>(</sup>٣) "إن غبثُ عنك ستة أشهر ولم تصل بك نفسي ونفقتي في هذه المدة، فأمر طلاقك بيدك، ثم =

نہ ہوتو شرعی پنچایت تفریق کردے ، پھرعدت گذار کر دوسری جگہ نکاح کا اختیار ہوگا۔

ينيايت كوجا مئ كدرساله "الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة" سامفرك كراس كمطابق فيصله کرے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

املاه العبدمحمودغفرليه، وارالعلوم ديوبند، ۲۹/ ۲/۲۰۰۰ هـ

سے وال[۲۳۴]: اسساگرالف کی بیوی اپنے شو ہر کے جور قطم کی وجہ سے اپنے شو ہر کے بہال عرصہ سات آٹھ سال سے نہیں گئی اور اپنے والدین کے یہاں پڑی ہے، اس کا شوہراس کونان ونفقہ بھی نہیں دیتا ہے اور نہ بھی آتا جاتا ہے ، اُس لئے وہ اپنے شوہر سے طلاق لینا جیا ہتی ہے تو وہ طلاق کس طرح حاصل

٢ .....الف كي بيوى كا تكاح حالت نابالغي ميس باب كي ولايت ميس عمل ميس آيا چول كه باب كي ولایت اما م ابوحنیفہ رحمہ اللّٰہ تعالیٰ کے نز دیکے نہیں ٹوٹتی اور الف کی بیوی اینے شو ہر کے جور وظلم کی وجہ سے اپنے شوہر کے بیہاں عرصہ سات آٹھ سال سے نہیں گئی ، نہ شوہر نے اس کوبلانے کی کوشش کی ، نہای عرصہ میں اس کو کچھنان ونفقہ دیا،اس کئے وہ اپنے شو ہر سے علیحد گی اختیار کرنا جا ہتی ہے۔اس صورت میں وہ کس طرح طلاق حاصل کر علق ہے؟

محد عمر ،ساکن: سہار نپور۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کر ہے کہ فلاں شخص میرا شوہر ہے اور میرے حقوق کو ا دانہیں کرتا۔ حاکم با قاعدہ واقعہ کی شخفیق کرے اور شوہر کو بلا کر حکم دے کہتم اپنی بیوی کے حقوق ادا کر واگر حقوق ادا نہیں کرتے تو طلاق دے دو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے،اگر شوہران دونوں با توں میں ہے کسی بات پر رضامند ہوجائے اورا قرار کرلے تو خیر ، ورنہ حاکم مسلم بااختیار تفریق کردے یعنی شوہر کی طرف سے عورت کوطلاق دے

<sup>=</sup> غاب عنها ولم تصل إليها نفسه ووصلت نفقته، كان الأمر بيدها". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٩٩٩، الفصل الثاني في الأمر باليد، رشيديه)

دے،اس کے بعدعورے عدت طلاق گذار کر دوسری جگہ نکاح کر علتی ہے۔

اگرکسی جگہ جا کم مسلم بااختیار نہ ہو، یا وہ شریعت کے موافق فیصلہ نہ کرے تو چندمعز ز دیندارمسلمانوں کی ایک جماعت بھی پیسب کا م کرسکتی ہےاوراس جماعت میں کم از کم ایک فہیم معاملہ شناس معتبر عالم ہونا بھی ضروری ہے اور رسالہ حیلہ 'نا جز ہ کو بھی ضرور دیکھ لیا جائے ،اس میں اس کو بوری تفصیل ہے لکھا ہے (۱)۔

بہترتو یہ ہے کہ کسی ذریعہ ہے سمجھا کریالا کچ دے کریا خوف دلا کراس سے طلاق لے لی جاوے یا خلع كرليا جائے اگر بيدشوار ہوتو صورت بالا يرتمل كيا جائے۔

٣ .....اس کی صورت بھی وہی ہے جو کہ جواب نمبر: امیں تحریر کی گئی ہے ۔ فقط والٹد سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررهالعيدمحمود كنگوى عفااللدعنه

الجواب سعيدا حمد غفرله، مستجع: عبداللطيف، ٢١/ جمادي الثانيه/ ٢٦ هـ-

سوال[١٣٣٨]: زيدكا تكاح هنده كے ساتھ عرصة تقريباً يا نج سال كا ہوا، اس عرصه ميں زيد كابر تاؤ ہندہ کے ساتھ نہایت بختی کا رہا۔ نیز زید نے ہندہ برزنا کا الزام بھی لگایا ہےاور بیالزام خط میں بھی لکھا ہےاور بیہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہندہ اور اس کی (اس) خالہ کو (جس کے یہاں ہندہ نے برورش یائی ہے اور اس نے ہندہ کا نکاح بھی کیا اوراسی کے مکان پر ہندہ رہتی ہے) گولی ہے ماردے گا۔ نیز زیدنے ہندہ کی عرصہ ساڑھے حیار سال ہے کوئی خیرخبر نہ لی اور نہ بیمعلوم کہ زید کہاں ہے۔ان چندخطوط کا خلاصہ جوساڑھے جارسال قبل بھیجے تھے حب ویل ہے:

(۱) "زوجهٔ مععنت کواول تولازم ہے کہ سی طرح خاوند ہے خلع وغیرہ حاصل کرے لیکن اگر باو جودکوشش کے ( خلاصی کی ) کوئی صورت ندین سکے تو پھرعورت اپنامقد مہ قاضی اسلام یامسلمان حاکم اور بصورت ندہونے حاکم کے جماعت مسلمین کے سامنے پیش کرے۔ پھر تحقیق کے بعد شرعی شہادت ہے جب عورت کا دعویٰ تصحیح ثابت ہوجائے کہ باوجود وسعت کے خرچ نہیں دیتا تو اس کے خاوندے کہا جاوے کہا پنی عورت کے حقوق ادا کرویا طلاق دو، ورنہ تفریق کردیں گے۔اس کے بعد بھی اگروہ خاند کسی صورت برعمل شہر ہے تو قاضی، یا شرعاً جواس کے قائم مقام ہو، طلاق واقع کردیے''۔ (حیلہ ُ ناجز ہ ،ص:۳۸۷۳،۲۸۶ وجهُ ُ متعنت في النفقة ، دارالا شاعت ،كراجي )

#### خط بنام رشته دار:

د عمومآ د بلی میں دھو کہ زیادہ ہے اور شریف لوگ کم ہیں۔

خالہ کے نام: میری زوجہ کوا پنے مطلب کے لئے رکھا ہے، زمانہ مطلب ہر آرہے۔ اب میں جال میں پھنس گیا۔ لڑکی شوہر سے بھی خرج لیتی ہے اور برچلنی سے بھی بیسہ کماتی ہے، اب میں جیران ہول کہ کیا کروں، روپیہ بھی برباد ہوا اور عورت بھی برچلن ملی۔ میری تقدیر کا چکر ہے، کیونکہ اس کی جوانی کا عالم تو دبلی والے اڑا کیں گے، پھر ہم تو کتے کی ہڑی کے حق دارہوں گے،

#### خط بنام رشته دار:

'' ول نے شک کیا کہ شاید خالہ جان نے دہلی میں کہہ دیا ہوگا کہ اس کے خاوند کے پاس شملہ بھیج رہی ہوں اوراس کوسی دوست کے ہمراہ بغرض کمائی بھیج دیا ہو۔

خالہ کے نام: ایک نہایت جالاک عورت ہے جوند کسی سے پردہ کرتی ہے اور نہ بھانجی کو پردہ کراتی ہے۔ جو ان کی بھانجی کماتی ہے اور کھلاتی ہے، آپ کو معلوم نہیں رات کو یہ بھانجی کو کہاں اور کس کے پاس لے جاتی ہے''۔

#### خط بنام دوست:

''اب تو مہرادا کر کے اس کو طلاق دینے کے لئے بالکل تیار ہوں ، کیونکہ ایسی عورت کو اپنے گھر رکھنا اپنے لئے موجبِ ندامت خیال کرتا ہوں۔ ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ (ایک قربی رشتہ دار کانام) پھراور (ایک رشتہ دار کانام) سے اس کا ناجا نز تعلق ہے۔ اگرانہوں نے نہیں بھیجا تو میں ماہ اکتو بر/ ۳۳ ء میں خود دبلی جاؤں گا اور پی عارضی زوجہ کو بھی بمعداس کی خالہ (خالہ کانام) کو گوئی ماردوں گا اور میں پھائی چڑھ جاؤں گا۔

جب کہ ہندہ ان تمام الزامات سے بری ہے اور ایک شریف خاندان کی شریف لڑ کی ہے اور جب کے سلح

کی صورت میں اپنی جان و مال ہے ہرگز مطمئن نہیں ہو تکتی ۔ تو کیا ایسی صورت میں ہندہ کو قاضی ہے خلع یا نسخ تکاح کرانے اور زیدے کل مہروصول کرنے کاحق منجانب شرع شریف حاصل ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

ا گر کوئی نباہ کی صورت نہیں تو بہتر ہیہ ہے کہ سی طرح لا کچ وے کر، یا دباؤ ڈال کرزید سے طلاق لے لی جائے ، یا خلع کرلیا جائے ،ان دونوں صورتوں میں قاضی کی ضرورت نہیں ۔اگر طلاق اور خلع دشوار ہوتو کھراس کی جان سےخطرہ کی بناء پر حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے، حاکم مسلم ہندہ کے دعویٰ کا ثبوت اور زیدے جواب طلب کرے،اگر تحقیق تفتیش کے بعد ہندہ کا دعویٰ تیج ثابت ہوتو زید کوفہمائش کرے، پس اگرزید ہندہ کے حقوق ا داکرنے کا پختہ وعدہ کرے اور ہندہ کی جان کا خطرہ کسی طرح زائل ہوجائے تب تو خیر، ورنہ یعنی اگرزیدادائے حقوق کا وعدہ نہ کرے تو پھر حاکم مسلم زیدے کہے کہتم ہندہ کے حقوق ادانہیں کرتے اور ہندہ کی جان کا خطرہ ہے،لہذاتم اس کوطلاق دے دو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔اس پرزیدطلاق دے دے تب تو خیر، ورندها تممسكم بااختيار تفريق كردي\_

مہر کے متعلق بیہ ہے کہا گرخلوت صحیحہ ہوگئی ہے تب تو پورا مہر لا زم ہوگا جو کہ طلاق اور فننج کی صورت میں ہندہ وصول کر سکتی ہے(۱)۔اورخلع میں اگر مہر کا ذکر سقوط یا وصول کا آیا ہے تو اس کا اعتبار ہوگا ،اگر کوئی ذکر ساقط کرنے یا وصول کرنے کانہیں آیا ہے، بلکہ محض خلع کا بیجاب وقبول ہو گیا ہےاور پچھاس میں لینے دینے کا ذکرنہیں

(١) "والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحه، وموت أحد الزوجين". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر والمتعة: ۱ /۳۰ ۳، رشیدیه)

"وإن طلقها قبل الدخول والخلوة، فلها نصف السمى". (هداية، كتاب النكاح، باب المهر: ٣٢٣/٢، شركة علميه)

"أن الخلوة توجب كمال المهر والعدة". (خلاصة الفتاوي، كتاب النكاح، الفصل الثاني عشر في المهر، ومايتصل بهذا مسائل الخلوة: ٣٨/٢، امجد اكيدُمي، لاهور) آیا تو مہر نہیں لے عتی، بلکہ وہ ساقط ہوجائے گا(۱)۔ اگر خلوت صحیحہ کی نوبت نہیں آئی تو نصف مہر میں وہی تفصیل ہے جواو پرکل مہر کی مذکور ہوئی ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

> حرره العبد محمود گنگون عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نبور، کیم/ جمادی الثانیه/ ۵۷ هـ صحیح: عبد اللطیف، ۲/ جمادی الثانیه/ ۵۷، الجواب صحیح: سعیدا حمد غفرله به

> > الضأ

سوال[۱۴۳۹]: استرصه ڈھائی سال کاہوا کہ ہندہ کی شادی زید کے ساتھ ہونے کے بعد زیدگو ہرقتم کی تکلیفیں روحانی وجسمانی وینا شروع کیں ،مثلاً: ز دوکوب کرنا،کھانے کی ایذاء پہو نیجانا،گھرسے نکال دینا وغیرہ، ہرقتم کی اذبت دینا۔

۲..... اشادی ہونے کے بعداس کا بھی علم ہوا کہ اس کا ایک غیرعورت سے تعلق ہےاوراس کے اشارہ پر وہ ہندہ کوطرح طرح کی تکلیفیں ویتا ہے۔

سو ..... زیر کا بید دوسرا نکاح تھا، پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے ورثاء سے معلوم ہوا کہ ان تکلیفوں کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا ہے اور مرتے وقت اس عورت نے بیدوصیت کی تھی کہ اگر میرا شوہر میر سے جنازے پرشریک ہواتو میں حشر میں وامن گیر ہول گی۔

میں نید کے بارے میں باوثوق ذرائع سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اغلامی بھی ہے اور ہندہ اس کی

(۱) "الثالث لو لوخالعها ولم يذكر العوض، ذكر شمس الأثمة السرخسي في نسخته أنه يبرئ كل واحد منهما عن صاحبه، وذكر الإمام خواهر زادة: أن هذا أحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو الصحيح". (خلاصة الفتاوي، كتاب الطلاق، الفصل الثالث في الخلع، الجنس الأول في المقدمة: 1/۲، امجد اكيدُمي لاهور)

"ولوقال: اخلعي نفسك فقالت: خلعت نفسي منك، وأجاز الزوج، جاز بغير مال". (الفتاوي العالمكيريه، كتاب الطلاق، الباب الثامن في الخلع: ١/١ ٩ م، رشيديه)

"اختلعى -بالأمر- ولم يسم شيئاً فقبلت، فإنه خلع مسقط". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الخلع: ٣٣٠/٣، سعيد)

تصدیق کرتی ہے۔

۵ ....زیدنے ہندہ کو مار کر نکال دیا تھا، چنانچہ ہندہ عرصہ ایک سال سے اپنی ماں کے پاس مقیم ہے اور زیدنے بخصتی کا دعویٰ دائر کررکھا ہے، وکلاء سے دریافت کیا گیا تو یہ جواب دیتے ہیں کہ قرآن شریف میں کوئی زکر خلع کا موجوز نہیں ہے۔

مندرجه بالاصورت كے ہوتے ہوئے شرع حكم كيا ہے اور آيا منده كو خلع كاحق حاصل ہے يانہيں؟ فقط ــ الحجو اب حامداً ومصلياً:

سوال[٩٣٠]: كونى شخص كسى وجهة إلى زوجه كوند لے جانا جا ہتا ہوا ورندوہ طلاق دے اور عرصه

(١) (سورة البقرة: ٢٢٩)

(۲) "زوجهٔ مععت گواول اولازم ہے کہ کی طرح خاوند سے ظلع وغیرہ حاصل کرے، لیکن اگر باوجود کوشش کے (خلاصی کی ) کوئی صورت نہ بن سکے تو پھر عورت اپنا مقد مہ قاضی اسلام یا مسلمان حاکم اور بصورت نہ ہونے حاکم کے جماعتِ مسلمین کے سامنے پیش کرے۔ پھر تحقیق کے بعد شرعی شہادت سے جب عورت کا وعویٰ سیجے ثابت ہوجائے کہ باوجود وسعت کے خرج نہیں دیتا تو اس کے خاوند سے کہا جاوے کہ اپنی عورت کے حقوق اوا کرویا طلاق دو، ور نہ تقربی کرویں گے۔ اس کے بعد بھی اگروہ خاند کسی صورت پر مل نہ کرے تو قاضی ، یا شرعاً جو اس کے قائم مقام ہو، طلاق واقع کردے "۔ (حیلہ نا جزوہ می: ۲۵ مردی کے مردی اگر وجہ معصف فی الفقة ، دارالا شاعت ، کراچی )

بارەسال كاہوگياہو، يا پانچ سال كاہوگياہوتواس عورت كے لئے كياتكم ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقدمہ قائم کرے حاکم اس کومجبور کرے گایا وہ اپنی زوجہ کو لے جائے یا طلاق دے، ورنہ حاکم تفریق کردے گا (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظام معلوم سہار نپور۔

الضأ

سے وال [۱ ۲۹۴]: اسسکوئی مردشرع کے موافق ایک عورت کو نکاح میں لانے کے بعد صرف تبن یا چیار ماہ زندگی بسر کیا جس کے بعد زنا کے مرتکب ہونے کے سبب اپنی داشتہ (۲) کے ساتھ اب تک زندگی بسر کرر ہا ہے اور اس کے ساتھ رہتا سہتا ہے۔ نکاح والی عورت کو تقریباً پونے چارسال سے چھوڑ رکھا ہے، شہر کے عمائدین نے ہر طرح سمجھایا، نہیں مانا، آخر کار مجبوراً وکیل کی جانب سے نوٹس دمی گئی: عورت کو بخوشی اپنے گھر بلوا کر رکھیں اور نان ونفقہ دیں، ہر دونوں صورتیں پیند نہ ہوں تو طلاق دیں اور مہر ۲۲۵ / روپیدادا کریں ۔ خاوند نے نوٹس لے لیاجس کا جواب دوسال سے نہیں دیا گیا، کسی کی مانتا ہی نہیں ۔

۲ ..... اس الرکی کی عمر فی الوقت اٹھارہ سال ہے جس کے بطن ہے گوئی اولا دنہیں ہے۔ عورت ایک غریب کی لڑکی ہے، شریف النسل ہے اس کا گفیل کوئی نظر نہیں آتا، اس کے واسطے صرف دوصور تیں ہیں: با قاعدہ (۱) "زوجہ معنعت گواول تولازم ہے کہ کسی طرح خاوند سے خلع وغیرہ حاصل کر ہے، لیکن اگر باوجود گوشش کے (خلاصی کی ) کوئی صورت نہ بن سکے تو گھرعورت اپنا مقدمہ قاضی اسلام یا مسلمان حاکم اور بصورت نہ ہونے حاکم سے جماعیہ مسلمین کے سامنے پیش کرے۔ پھر شخص کے بعد شرقی شہادت سے جب عورت کا دعوی سیحج خابت ہوجائے کہ باوجود وسعت کے خرج نہیں و بتا تو بیش کرے۔ پھر شخص کے جاجو تھو نہیں و بتا تو اس کے خاوند سے کہا جاوے کہ اپنی عورت کے حقوق اوا کرویا طلاق دو، ورنہ تفریق کردیں گے۔ اس کے بعد بھی اگروہ خاند کسی صورت برعمل نہ کرے تو قاضی ، یا شرعاً جو اس کے قائم مقام ہو، طلاق واقع کردے'۔ (حیائہ ناجزہ ، ص ۲۵۰۵۔) مقام موہ طلاق واقع کردے'۔ (حیائہ ناجزہ ، ص ۲۵۰۔) کہ مقام موہ طلاق واقع کردے'۔ (حیائہ ناجزہ ، ص ۲۵۰۔) کہ مقام موہ طلاق واقع کردے'۔ (حیائہ ناجزہ ، ص ۲۵۰۔) کہ مقام موہ طلاق واقع کردے'۔ (حیائہ ناجزہ ، ص ۲۵۰۔) کہ مقام موہ طلاق واقع کردے'۔ (حیائہ ناجزہ ، ص ۲۵۰۔) کہ اور کوئی مقام موہ طلاق واقع کردے'۔ (حیائہ ناجزہ ، ص ۲۵۰۔) کا بھرکہ کا بھرکہ کی الفقۃ ، داراللا شاعت ، کرا ہی )

" (٢) " واشته: فاللَّي، ٢٠١٠ قالي عورت " \_ (فيروز اللغات، ص: ١٠٨، فيروز سنز، لاهور)

طلاق حاصل کر کے دوسر ہے کسی شخص ہے شادی کر لے ، یا ذلت کی زندگی گذار ہے؟

سسس مذہب میں الی مجبور یوں گی صورت میں الی ستم رسیدہ لڑکیوں کے لئے باعزت زندگی ہسر کرنے کے لئے کون میں راہ شریعتِ حقہ بتلاتی ہے؟

سم .....شادی کے وفت صرف جالیس رو پید مالیت کا زیور جولایا گیا تھا، کیاان زیورات کوعطیات میں شارکیا جائے گایانہیں؟ اور جو چیز کپڑے شادی میں خاوندلایا تھا، موقع پاکرخاوندان کپڑوں کو لے گیا۔ شارکیا جائے گایانہیں؟ اور جو چیز کپڑے شادی میں خاوندلایا تھا، موقع پاکرخاوندان کپڑوں کو لے گیا۔ الحواب حامداً ومصلیاً:

اگروہ حقوق زوجیت اداکرنے پر آبادہ نہیں تو بہتر صورت یہ ہے کہ کسی طرح کچھالی خوالا کر والا کر یا ڈرا کر طلاق حاصل کی جائے، یا خلع کرلیا جائے، یعنی زوجہ اپنا مہر معاف کروے اور شوہر اپنے حقوق زوجہ عورت سے ساقط کروے۔ اگر یہ دشوار ہوتو زوجہ کو چاہیے کہ حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے کہ فلال شخص میراشو ہر ہے، وہ میرے حقوق کو اوانہیں کرتا، اس پر حاکم شوہر کو کھے کہ نیاتم اپنی زوجہ کے حقوق کو ادا کرویا طلاق وے دو، ورنہ ہم تفریق کرویں گے۔ اگر شو ہر کسی بات کو اختیار کرلے تب تو بہتر ہے، ورنہ حاکم مسلم اپنے اختیار سے تفریق کروے۔ اس کے بعد عور رت کو عدت گذار کردو مری جگہ نکاح کرنا شرعاً درست ہے (ا)۔

جو کیڑااور زیور شوہر کی طرف سے زوجہ کو دیا جاتا ہے، اگر بطور ملک دینے کا رواج ہے تو وہ زوجہ کی ملک ہے بشرطیکہ شوہر نے اس کے خلاف کی تصریح نہ کی ہو، اگر مستعار دینے کا رواج ہوتو وہ مستعار شار ہوگا

(١) "المختار للفتوى أن يحكم بكون الجهاز ملكاً لاعاريةً؛ لأنه الظاهر الغالب إلا في بلدة جرت العادة بدفع الكل عاريةً، فالقول للأب. وأما إذا جرت في البعض، يكون الجهاز تركةً يتعلق بها حق الورثة، وهو الصحيح". (ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المهر: ٣/٥٤١، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب النكاح، باب المهر: ٣٢٥/٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب السابع في المهر، الفصل السادس عشر في جهاز البنت: ٢١/١، وشيديه)

بشرطیکیشو ہرنے اس کے خلاف کی تصریح نہ کی ہو(۱)۔ مہر بہرحال داجب ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نبور،۱۴ /۸ ۱۲ ھ۔ الجواب سیحے: سعیدا حمد غفر لہ مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نبور،۱۳ / ۱۸ ۱۲ ھ۔ سیحے: عبداللطیف، مظاہرعلوم سہار نبور،۲۲ / شعبان/۲۱ ھ۔ شوہرنہ بیوی کو بلائے ، نہ طلاق دیے تو وہ کیا کر ہے؟

سوان[۱۹۴۲]: زیدا پنی بیوی نین کوهر کے گیائیکن حالات کے ناموافق ہونے کی وجہ سے زید نے بیوی کوطرح طرح سے ستانا، مارتا، پیٹمنا شروع کردیا۔ نینب چاہتی ہے کہ چند دنوں کے لئے والدین کے پاس بھیج دی جائے، لیکن اس اہتلاء میں قریب قریب چارسال کا عرصہ ہوگیا اور زید نے کوئی توجہ نہیں گی، بعد اصرار تھوڑے ونوں کے لئے زینب کومیکہ بھیج ویا، لیکن چند یوم گذر ہے بھی نہ تھے کہ زید والیس لینے بہو نج گیا، والدین نے یہ کہ کرا بھی چند دن اور رہنے وو پھر لے جانا، اس کے نتیجہ میں زید نے دوسری شادی کرلی اور اب نینب کوسی قیمت پر لے جانے کے لئے تیار نہیں، نہ طلاق ویتا ہے، نہ ضلع پر راضی ہے اور نہ ہی تفریق کی کسی صورت پر راضی ہے۔

(۱) "زوج معتنت کواول تو لازم ہے کہ سی طرح خاوند ہے تلع وغیرہ حاصل کرے، لیکن اگر باوجود کوشش کے (خلاص کی) کوئی صورت نہیں سی تو پھرعورت اپنا مقدمہ قاضی اسلام یا مسلمان حاکم اور بصورت نہ ہونے حاکم کے جماعت مسلمین کے مسامنے پیش کرے۔ پھر تحقیق کے بعد شرعی شہادت ہے جب عورت کا دعوی صحیح خابت ہوجائے کہ باوجود وسعت کے خرج تہیں دیتا تو اس کے خاوند سے کہا جاوے کہ اپنی عورت کے حقوق ادا کرویا طلاق دو، ورنہ تفریق کردیں گے۔ اس کے بعد بھی اگروہ خاند کی صورت پر عمل نہ کر بے تو قاضی، جاوے کہ اپنی عورت کے حقوق ادا کرویا طلاق دو، ورنہ تفریق کردیں گے۔ اس کے بعد بھی اگروہ خاند کی صورت پر عمل نہ کر بے تو قاضی، یا شرعاً جواس کے قائم مقام ہو، طلاق واقع کروئے "رجیاء تاجزہ میں: ۳۵ می دوجہ مصحیت فی الفققہ ، وار لواشاعت، کراچی)

(۲) "أن السمھر یہ جب بالمعقد و بتأ کد بیاحدی معان ٹلاٹ". (البحر الوائق، کتاب النکاح، باب المھر: ۱/۵ ، رشیدیه)

"المهر يتأكد بشلاث: بالوطء، وموت أحد الزوجين، وبالخلوة الصحيحة". (فتاوي قاضى خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، باب في ذكر مسائل المهر، فصل في الخلوة وتأكد المهر: ٣٩٦/١، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المهر: ٣/٣ • ١ ، سعيد)

کیاا بسے مخص کے پنچ سے جان چھڑانے کی کوئی صورت ہے؟ والدین سخت پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں ، نینب اس قابل نہیں کہ گھر میں رکھی جاسکے، جبکہ قدم قدم پر فقنہ کا شدیدا ندیشہ ہے۔ا ب عورت کب تک انتظار کرے ، اور کیا ایسی صورت کے تحت نسخ نکاح کے لئے عدالت یا گاؤں کے پنچایت کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

نینب کے والدین کوچاہئے کہ اس کے شوہر کے مکان پر پہونچانے کی کوشش کریں، اگرزیدر کھنے کے لئے آمادہ نہ ہوتو اس سے کہیں کہ وہ طلاق دیدے، اگر وہ طلاق بھی نہ دے تو نیب بعوض مبر طلاق حاصل کرنے کی کوشش کرے (۱)۔ اگر اس میں بھی کا میا بی نہ ہوتو پھر حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے کہ فلال شخص میراشو ہر ہے وہ میرے حقوق ادا کرائے جا کیں، یا پھر مجھے نکاح خانی کی اجازت دی جائے۔ اس پر عدالت جملہ امور کی با قاعدہ تحقیق کر کے شوہر سے کہے کہتم اپنی بیوی کے جملہ حقوق ادا کر ویا اس کو طلاق دیدو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔ اگر شوہر کوئی صورت اختیار نہ کرے تو حاکم مسلم جھوق ادا کر ویا اس کو طلاق دیدو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔ اگر شوہر کوئی صورت اختیار نہ کرے تو حاکم مسلم بااختیار تفریق کردے، بیتفریق طلاق کے حکم میں ہوگی (۲)۔ اس کے بعد عدت طلاق تین حیض گز ارکر دوسری جگہ نکاح کی اجازت ہوگی (۳)۔

(١) قال الله تعالى: ﴿فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴿ (سورة البقرة: ٢٢٩) "وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفدى نفسها منه بمال يخلعها به". (الهداية: ٣/٣، ١٠، باب الخلع، شركت علميه)

(وكذا في الدر المختار مع ردالمحتار: ٣/١/٣، باب الخلع، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٨٨، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، رشيديه)

(۲) ''زوجهُ متعنت قضائے قاضی کے بعدعدت گذار کردوسری جگه شادی کرسکتی ہے''۔ (حیل فی ناجزہ للحلیلة العاجزة، ص: ۲۳ ص: ۲۳، حکم زوجه متعنت دار الإشاعت کراچی)

 اگرحاکم مسلم بااختیار نه ہو، یا وہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو چندمعز زمسلمانوں کی پنجایت بھی یہ کام کرسکتی ہے،اس پنچایت میں کم از کم ایک معاملہ شناس معتبر عالم کی شرکت بھی ضروری اور لازمی ہے، رسالہ "الحيلة الناجزة" كامطالعه بهي بغوركرليا جائه ،اس مين تفصيل مذكور ب\_فقط والله تعالى اعلم\_ حرره العبرمحمود عفي عنه، دار العلوم ديوبند، ۱۱/۱/۸۸هـ

الجواب صحيح : بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱۱/۱/ ۸۸ هـ.

جس عورت کواس کاشو ہرنہ رکھتا ہواس کوکسی ہندو کے حوالہ کر دینا

سے وال[۱۴۴۳]: ایک عورت کونکاح کئے جارسال ہو گئے، نہاس کوشو ہر طلاق دیتا ہے، نہ گھر میں رکھتا ہے،ایک بچہاںعورت کا آوارہ گردی میں ہو چکا ہے۔اس کے بعدوہ عورت تین سال کے بعد ایک شخص کے یہاں دوسری جگہ چلی گئی، تقریباً آٹھ ماہ اس کے پاس رہی، جس شخص کے گھر میں رہتی تھی، وہ مخص قصاص دینے کو تیار ہے کہ میں قصاص دینے کو تیار ہوں تو ایک جگہ شادی کا سلسلہ تھا ،اس جگہ بہت دور دور سے لوگ اکتھے ہوئے ،اس جگہ پراس شخص کوبلایا گیاجس شخص کے گھر میں عورت موجودتھی۔

تو بلا کر کے جولوگ پہلے اسم ہوئے تھے ان میں سے ایک مخص پریذیڈنٹ مقرر کیا گیا، پریزیڈنٹ نے اس شخص کے لئے عورت کو بلایا تو عورت ایک ہندو کے سپر دکر دمی گئی، اسلام اس کو بہت برامحسوی ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ نے ریجھی تھلم جاری کردیا ہے تو اس شخص سے سب رشتہ برا دری نے قطع تعلق کردیا اورا یک سو روپیہ جرمانہ لیا جاوے گا۔اب اس عورت کے واسطے شریعتِ اسلامیہ کیا کہتی ہے کہ عورت اس طرح رہے گی یا اسلام مين ليجائي جائيگي؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اصل میں جس کی وہ عورت ہے اس برز ور دینا جا ہے کہ وہ اس کور کھے یا اس کوطلاق وے ،عورت کا تھی غیر مخص کے پاس رہنا حرام ہے۔عورت کوکسی ہندو کے سپر دکر دینا نہایت سخت ترین اورخطرناک گناہ ہے، اگرعورت نے مذہب اسلام کوچھوڑ کر ہندو مذہب کواختیار کرلیا ہے تواس کے ذمہ فرض ہے کہ دوبارہ اسلام قبول

<sup>= (</sup>وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الهندية: ١/٩٩٥، كتاب الطلاق، باب العدة، رشيديه) زوكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٥٣/٣، كتاب الطلاق، الفصل الثامن والعشرون في العدة، إدارة القرآن كراچي)

کرے،ابیار ہنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے(ا)، بہرحال اس کے ڈ مەفرض ہے کہ ہندو کے یہاں سے اپنے شوہر کے یہاں آئے اور توبہ کرے، نیز تجدید ایمان بھی کرے(۲)۔اگر شوہر نہ رکھے بلکہ طلاق دیدے تو پھر کسی دوسرے مسلمان سے با قاعدہ نکاح کر لے۔

ا گرعورت خود ہندو کے یہاں سے آنے پر تیار نہ ہوتو برادری اور پر پزیڈنٹ کے ذمہ واجب ہے کہ وہ کوشش کر کے زبردی عورت کووہاں ہے نکال کرشو ہر کے حوالہ کرویں۔اور جس نے اس عورت کو ہندو کے سپر دکیا ہے،اس کے ذمہ فرض ہے کہ علی الاعلان تو یہ کرےاور جس شخص کے یہاں وہ عورت رہتی ہے اس کو بھی تو بہ کرنا واجب ہے(٣)۔اوریکصد روپہ جرمانہ جو پریزیڈنٹ نے کیا ہے وہ بھی ناجائز ہے،مال کا جرمانہ شریعت میں ہرگز جائز نہیں۔اگر میے جرمانہ وصول کرلیا ہے تواس کو واپس کرنا ضروری ہے۔

فیصله کرنے کے لئے کسی معتبر عالم کومقرر کراریا جائے ورنہ فیصلہ سے پہلے با قاعدہ پورے واقعات ہتلا کر معتبر عالم سے فتوی حاصل کرنا جا ہیے تا کہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہو محض جاہلوں کا جمع ہوکر کسی جاہل کو پریزیڈنٹ بنا کر فیصلہ کرنا انتہا کی جہالت ہے، کیونکہ اپنے فیصلوں میں وہ شرعی احکام کی رعایت ندر کھ سکے گا اور اس برعمل جائز نه ہوگا۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگو ہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ۲۰۰۰ ھ۔ تشجيح:عبدالليطف، ١٠٠/ربيع الثاني/٦٠ هـ الجواب هجيج بسعيدا حمدغفرله مفتي مدرسه مظاهرعلوم سهار نيورء

(١) "عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بالموأة إلا كان ثالثهما الشيطان". (مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب النظر إلى المحطوبة، الفصل الثاني: ٢ / ٢٩ / ٢، قديمي)

"الخلوة بالأجنبية حرام". (الدرالمختار، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس: ٢/٨٢ معيد)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الدِّينَ آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ﴾ (سورة التحريم: ١)

"وما فيه خلاف، يـؤمـر بـالاستغفار والتوبة". (الدرالمختار). "(قوله: والتوبه): أي تجديد الإسلام من الألـفـاظ. ومالا يـوجب الكفو ، فقائلة يقو على حاله، ولايؤمر بتجديد النكاح، ولكن يؤمر بالاستغفار، والرجوع عن ذلك". (ردالمحتار، باب المرتد: ٣٤/٣، سعيد)

(٣) قال الله تعالى: ﴿استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ﴾ (سورة النوح: ١٠)

وقال الله تعالى: ﴿ يَأْيُهَا الذِّينَ اصْوا تُوبُوا إِلَى اللهُ تُوبُةُ نَصُوحاً ﴾ (سورة التحريم: ٨)

### نفقه نه دینے سے طلاق نہیں ہوتی

سوال[۱۹۴۳]: اسسمریم کانکاح محمد اسحاق کے ساتھ عرصہ بیں سال پہلے ہوا تھا جبکہ مریم کی عمر سات سال تھی ، وہ نابالغتھی۔ بعد از شادی آج تک محمد اسحاق مریم کواپنے گھر نہیں لے گیا، نہ کوئی نان و پارچہ دیا، نہ عق زوجیت ادا کیا۔ اب مریم بالغہ ہوگئی ہے وہ اپنا نکاحِ ثانی دیگر شخص کے ساتھ کرنا چاہتی ہے، مریم عدالت سے بھی آزاد کردی گئی ہے۔ کیا ایسی صورت میں مریم مذکور کو طلاق شرعاً ہوگئی؟

بذريعه بنجايت تفريق

سدوال[٦٢٣٥]: ٢ ....مريم اپنانكاح ديگر شخص سے كرسكتی ہے؟ ٣ ....مريم اپنے سابق شوہر سے مہروصول كرسكتی ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....اتنی مدت تک نان پارچه نه دینے ، خیرخبر نه لینے ، حقِ زوجیت ادا نه کرنے سے شرعاً طلاق نہیں ہوئی (۱)۔

۲ ....ا بھی نہیں کر علق۔

۳ .....اگرخلوت میچی ہو چکی ہے تو پورے مہر کی حقد ارہے ورنہ نصف مہر کی حقد ارہے (۲)۔ مساۃ مریم کو جاہئے کہ اپنے اس شوہر سے طلاق حاصل کرلے یا خلع کرلے اس طرح کی مریم مہر معاف کر دے اور شوہر ع

(۱) "ومن أعسر بنفقة امرأته لم، يفرق بينهما". (الهداية: ٩/٢ ٣٣م، كتاب الطلاق، باب النفقة، شركت علميه ملتان)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٣١٣/، نوع في الاختلاف بين الزوجين الخ، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في تبيين الحقائق: ٣٠٨/٣، باب النفقة، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "ويتاكد عند وطئ أو خلوة صحت، أو موت أحدهما، ويجب نصفه بطلاق قبل وطئ أو خلوة".
 (الدر المختار: ٣/٣ - ١ ، ٩ ، ١ ، ياب المهر، سعيد)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية: ٣/١ ١٣٠، ١٣١، نوع في بيان ما تستحق به جميع المهر، إدارة القرآن كراچي)

زوجیت سا قط کرد ہے (۱) ۔ اگر اس میں کا میا بی شہوتو چند معزز دیندار مسلمانوں کی پنجابیت میں مساۃ مریم اپنا بیہ
معاملہ پیش کر ہے اور پنجابیت 'حیلہ ناجز ہ'' میں لکھے ہوئے طریق کے موافق فیصلہ کرد ہے، اس کے بعدا گرخلوت
صیحہ ہونچی تھی تو عدت گذار کر، ورنہ بغیر عدت ہی دوسرا ٹکاح کرنا درست ہوگا۔ پنجابیت میں کم از کم ایک معاملہ
شناس معتبر عالم کی شرکت بھی ضروری ہے۔ رسالہ ''حیلہ ناجز ہ'' کا مطالعہ بھی بغور کرلیا جائے، اس میں تفصیل
ندگور ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمجمود غفرله، وارالعلوم ديوبند، ۵/۹/۵۸هـ

الجواب صحیح: بنده محمد نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم و بوبند، ۵/۹/۵۵ هـ

نفقہ کے دعوی میں پکطرفہ بیان سے خلع کی ڈگری دے کرنکاح فنخ کرنا

سبوال[۱۸۴۱]: میری منکوحہ بیوی نے عدالت انگریزی پنجاب ہندمیں دعویٰ اس بناء پرکیا کہ چونکہ میرے شوہر نے زائداز عرصہ ساڑھے تین سال نان ونفقہ ادانہیں کیا، لہٰذا مجھے نکاح ٹانی کی اجازت ویدی جائے۔عدالت نے میری حاضری کاشمن جاری کیا، چونکہ میں فیر ملک میں تھا، میں نے جواب تحریری وانهٔ عدالت میں جاری کیا، چونکہ میں الله کیا۔ میری بیوی نے جونوی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ میری بیوی نے جونوی عدالت میں پیش میش کیا گیا۔ میری بیوی نے جونوی عدالت میں پیش ہیں کیا گیا۔ میری بیوی نے جونوی عدالت میں پیش ہیش کیا اس میں صرف ہے کو برے کہ اگر شو ہر بیوی کے حقوق ادا کرنے سے انکار کرے اور خرج بھی نہوے تو جدائی ہونگی ہے۔

پیشتراس کے کہ عدالت میرا نکاح فٹنج کرے عدالت نے مجھے ہے کوئی تح سرطلب نہیں کی کہ خرج پہلاا دا کرواور آئندہ دینے کا وعدہ کرویا طلاق دوچونکہ میراجواب دعویٰ عدالت میں پیش نہیں ہوا،عدالت نے سمن

<sup>(</sup> ا ) قبال الله تبعمالي ﴿ فَإِنْ حَفْتُم أَنْ لَا يَقِيمًا حَدُودَ اللهُ، فلا جَنَاحِ عَلَيْهِمَا فَيمَا افتدت به ﴾ (سورة اليقرة: ٢٢٩)

<sup>&</sup>quot;وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به". (الهداية: ٣٠٢٠)، باب الخلع، شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٨٨/، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) (الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة، ص: ٢٣، ٢٢، حكم زوجة متعنت، دارالإشاعت كراچي)

بذر یعهٔ اشتهار جاری کرکے بیکطرفہ ڈگری دے کرمیری بیوی کو نکاح ثانی کی اجازت دیدی۔ بیانکاح ثانی جائز ہے یا نا جائز ،اگرنا جائز ہے تو کس طرح عدالت کوکرنا جا ہے تھا؟

ازيغداو

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر جواب وی میں طلاق تحریز بیل کی تو طلاق واقع نہیں ہوئی، شوہر کے ہوتے ہوئے عدالت کواس کی جانب سے طلاق دینے کا اختیار نہیں (۱)۔ البتدا گر عدالت مسلم ہواس بات کا اختیار ہے کہ شوہر پر زور ڈال کر نفقہ دلائے ، اگر نفقہ و بینے پر عمرت کی وجہ نے قدرت نہ ہوتو نفقہ کی حب حیثیت مقدار مقرر کر کے شوہر کے نام پر قرض لینے کی عورت کو اجازت و پدے ، اگر مالدار ہے پھر نفقہ نہیں و بتا تو عدالت اس کے مال کو فروخت کر سے اس سے عورت کو نفقہ و بیا ، اگر عدالت کو شوہر کا مال نظل سکے تو پھر شوہر کو قید کر دے لیکن نکاح فنخ نہ کرے ۔ اگر شوہر حقوق بھی ادانہ کرے اور نفقہ و بے پر کی طرح راضی نہ ہوتو عدالت زبر دئی شوہر سے طلاق دلا و بے یا خلع کرا دے ، اس کے بعد عدت گر ار کر مہ خولہ کو نکاح ثانی جائز ہوگا ، اس سے پہلے جائز نہیں :

"ومن أعسر بنفقة امرأته، لم يفرق بينهما، ويقال لها: استديني عليه". هدايه: ٢/٩١٤(٢)- "ولو امتنع عن الإنفاق عليها مع اليسر، لم يفرّق، ويبيع الحاكم عليه ماله ويصرفه

(١) قبال السيند سبابق: "والخلع يكون بتراضى الزوج والزوجة، فإذا لم يتم التراضى منهما فللقاضى إلـزام الـزوج بالخلع؛ لأن ثابتا وزوجته رفعا أمرهما للنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و ألزمه الرسول بأن يقبل الحديقة ويطلق". (فقه السنة: ٢ / ٩ ٩ / ، كتاب الطلاق، دارالكتاب العربي)

"ليس للحكمين أن يبطلقا أو يختلعا بدون رضا الزوجين خلافاً لمالك ...... قلنا: في قول على رضى الله تعالى عنه في الرجل "حتى تقر بمثل الذي أقرت به" دليل على أن رضاه شرط للفرقة، فما لم يوكله للطلاق ويفوض أمره إليه، لا ينفذ طلاقه". (أحكام القرآن: ٩/٢، ٢٥٩، إدارة القرآن كراچي) (٢) (الهداية: ٩/٢، ٢٥٩، كتاب الطلاق، باب النفقة، شركت علميه ملتان)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٢١٣/٣، نوع في الاختلاف بين الزوجين في دعوى اليسار والإعسار، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٨/٣ • ٣، باب النفقة، دارالكتب العلمية بيروت)

فى نفقتها، فإن لم يجد ماله، يحبسه ولا يفسخ". فتح القدير: ٢ /٣٢٩(١)-محمودگنگو،ى، ٥٣/٣/١٨هـ

صحیح:عبداللطیف،مدرسهمظا ہرعلوم سہار نیور،۴۲/ ربیع الاول/۳۳ ھ۔

زوجه کا نفقه کتنے روز تک بندر کھنے سے تفریق ہوسکتی ہے؟

سوال[٦٣٣٤]: كتنے دنوں تك زوج زوجه كانان ونفقه بندكرد يوفق نكاح موسكتا ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

اس کے لئے کوئی مدت نہیں، جب برداشت سے باہر ہوجائے تواس کوئل ہوجائے گا کہ سلم عدالت یا اس کے قائم مقام (شرعی پنچابت) کے ذریعہ تفریق کرالے، بیتکم مالکیہ سے لیا گیا، ضرورتِ شدیدہ میں اس پر عمل کیا جاسکتا ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند \_

انتظام نفقه کے باوجود طلاق حاصل کرنا

سه وال[١٣٨٨]: محمد اساعيل پاكستان چلا گيا، پانچ بار پاسپورٹ سے آيا اور كامله كاهي زوجيت ادا

(١) (فتح القدير: ٣٩٠/٣، باب النفقة، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١ /٥٥٢ الفصل الأول في نفقة الزوجة، رشيديه)

(و كذا في الفتاوى التاتار خانية : ٣/ ١٠ ١٠ ، نوع في الاختلاف بين الزوجين النج ، إدارة القرآن كواچي) (٢) در وجر معنعت كواول تولازم ہے كه كى طرح خاوند في خلع وغيره كر لے ،كيان اگر با وجود على بليغ كوئى صورت نه بن سك توسخت مجورى كى حالت بين غرب مالكيه برعمل كرنے كى گنجائش ہے۔اور صورت تفريق كى بيہ كه عورت اپنا مقدمہ قاضى اسلام يامسلمان حاكم اوران كے نه ہونے كى صورت بين جماعت مسلمين كے سامنے بيش كرے، اور جس كے پاس بيش ہووه معاملہ كى شرى شهادت وغيره كے ذريعه بورى تحقيق كرے اورا گرورت كا دعوى تحيح خابت ہوكہ باوجود و سعت ك خرج نبيل معاملہ كى شرى شهادت وغيره كے ذريعه بورى تحقيق كرے اورا كرورت كا دعوى تحيد خابت ہوكہ باوجود و سعت ك خرج نبيل دينا تواس كے خاوتد كے كہا جاو كا بار عالم كا اورا كى خاوتد كر اين كورت كے حقوق اداكيا كرويا طلاق دو ، ورنه ہم تفريق كرد ہے، اس بين كى مدت كا تنظار وہ خالم كى صورت پر شمل نہ كر بے تو قاضى ، يا شرعاً جو اس كے قائم مقام ہو ، طلاق واقع كرد ہے، اس بين كى مدت كا تنظار ومهات كى با تفاق مالكي ضرورت نبين ' ۔ (حيله كا جن دمن ۲۲ مرد کے انتظار ومهات كى با تفاق مالكي ضرورت نبين' ۔ (حيله كا جن دمن ۲۲ مرد کا مقام میں طلاق واقع كرد ہے، اس بين كى مدت كا تنظار ومہات كى با تفاق مالكي فرورت نبين' ۔ (حيله كا جن دمن ۲۲ مرد کا محت کے دراالا شاعت كرا چى)

كيااورنفقة بهي بذريعهٔ ڈاک بھيجتار ہاہے۔اب شوہر كاملہ زوجه كولا مور بلار ہاہے، مگر زوجہ نہيں جانا چاہتی اورا نگار كرتی ہے اورشو ہر كاخر چەبھی نہيں لينا چاہتی ہے۔توشرعاً اب نكاح فنخ ہوسكتاہے يانہيں؟ فقط۔ الحواب حامداً ومصلياً:

جبد مسماة كامله بی بی کوشو هر کی طرف سے خرچ بھی ماتار ہا ہے، رہنے کا بھی انتظام ہے، شوہر وقاً فو قا آتا ہمی رہتا ہے اور کوئی مجبوری نہیں تو مسماة کوشنے نکاح کا کوئی حق حاصل نہیں (۱)۔ اگر شوہر کے پاس سے ملی ہوئی اشیاء خرچہ وغیرہ لیدنا نہیں چاہتی اور جدائی چاہتی ہے تو خط بھیج کرمہر معاف کر کے طلاق حاصل کر ہے (۲)۔ جب شوہر طلاق دید ہے گا تو عدت ( تین جیش) گذار کر دوسری جگہ نکاح کی اجازت ہوجائے گی (۳)۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبر محمود غفی عنہ ، دار العلوم دیو بند ، کا مرابعہ موجود بندہ محمد نظام اللہ بن عفی عنہ ، دار العلوم دیو بند۔

### ☆....☆....☆

(١) "إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله ..... فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعاً، يبقى على أصله من الحظر". (رد المحتار: ٢٢٨/٣، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق: ٢/٣ ١ م، كتاب الطلاق، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية: ٢٣٣/٣، كتاب الطلاق، إدارة القرآن كراچي)

(٣) قال الله تعالى ﴿ فإن حفتم أن لا يقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩)

"وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفدي نفسها منه بمال يخلعها

به". (الهداية: ٣٠٠/٢، باب الخلع، شركت علميه ملتان) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٨٨٨/١، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار: ١/٣ مم، باب الخلع، سعيد)

(٣) "وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً أو رجعياً أو ثلاثاً، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق، وهي حرة ممن تحيض، فعدتها ثلاثة أقراء". (الفتاوى العالمكيرية: ١/١ ٥ ٢ الباب الثالث عشر في العدة، رشيديه) (وكذا في الدر المختار: ٣/١ ٥٠، ٩٠٥، باب العدة، سعيد)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الهندية: ١/٩٧٩، كتاب الطلاق، باب العدة، رشيديه)

# فصل فی زوجة المجنون و العنین (دیوانه اورنامردکی بیوی کابیان)

# زوجه مجنون كائتكم

سوان[۹]: زیدکا نکاح ہندہ ہے ہوا، شادی کے بین چارسال بعدزید ہے ایس حرکات صادر ہوئیں جن سے معلوم ہوا کہ دماغ میں فتورآ گیا ہے اورای روز سے علاج شروع کیا گیا اوراس وقت تک مختلف اطباء وڈاکٹروں کے زیرعلاج زیدر ہا، مگرصحت کی کوئی امید معلوم نہیں ہوئی ہے اس سے زیادہ عرصہ ہوا کہ ہندہ این والد کے ہمراہ کا نبور میں بودو ہاش رکھتی ہے، زیدنان نفقہ دینے کے قابل نہیں ہے اوراس وقت تک زید کے والد وغیرہ نے بھی نان نفقہ کا بچھ خیال نہ کیا۔ زید چونکہ جنون کے مرض میں مبتلا ہے اس وجہ سے نان ونفقہ دینے یرقا در نہیں ہے۔

چونکہ ہندہ کی عمر ہائیس سال کی ہے اور اندیشہ ہے کہ اس کو اختناق الرخم کے دور سے شروع نہ ہوجائیں جس سے اس کی صحت پر ہر ااثر پڑنے کا اختال ہے اور نا قابلِ علاج بھی ہوجائے گی۔ ایسی حالت میں ہندہ کی گلوخلاصی زید سے کیونکر ہوسکتی ہے؟ اس وقت ہندہ اپنے والد کے گھر آئی ہوئی تھی، جب اس کو پی خبر معلوم ہوئی کی خود میں فتور آئے میں فتور آئے میں فتور آئے سے اس کو بینے میں میں فتور آئے میں فتور آئے میں فتور آئے ایس کے دیائے کے مرجانا پہند نہیں کیا بوجہ جنون کے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر جنوان خطرناک ہے کہ جس کی وجہ سے ہندہ کوشو ہر کی جانب سے نا قابل برداشت اذیت (مثل قبل وغیرہ کے ) پہو نیجے کا اندیشہ ہے، یا ہندہ کے لئے اپنی عصمت کی حفاظت دشوار ہے، یا نفقہ کی وجہ سے خت مجبور ہے اور شو ہر کا ایسا جنون معلوم ہونے کے بعداس نے شو ہر کے ساتھ در ہنے کی صراحة رضا مندی ظاہر نہیں کی اور جماع و دواعی جماع و غیرہ کی بھی اس نے اجازت نہیں وی کہ جس سے ولالة رضا مندی یائی جائے تو شرعاً ہندہ کو اختیارہ اصل ہے کہ وہ کسی حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے اور بیان دے کہ فلاں شخص میرا

شوہر ہے اور وہ مجنون ہے جس سے نا قابلِ برداشت اذیت پہو نچنے کا قوی اندیشہ ہے، نیز میرے حقوق کی ادائیگی پرقادر نہیں ہے۔

اس پر حاکم اس کی تحقیق کرے کہ جب عورت کا دعویٰ ثابت ہوجائے تو حاکم شوہر کے ولی کو تکم دید ہے گدایک سمال تک اس کا علاج کیا جائے ، اگر وہ سمال بجر علاج کے بعد اچھا ہوگیا تو خیر ورنہ سال بجر پورا ہونے پر عورت کو افتیار دید ہے ، اگر عورت اس مجلس میں جدائی کا مطالبہ کر ہے تو حاکم مسلم بااختیار تفریق کر دے۔ اس کے بعد عورت کو افتیار دید ہوگا ، بگہ جا کہ کہ شاخ کر سکتی ہے (۱) ، اس سے پہلے جس قدر مدت حالت جنون میں گذر بجی ہے بعد ہے اس کا اعتبار نہ ہوگا ، بلکہ حاکم کے حکم کے بعد سے ایک سال کا گزار نا ضروری ہے اور اس سال بجر میں بھی عورت کی طرف سے صراحة یا دلالة رضامندی شوہر کے ساتھ دینے کی نہ پائی جائے ورنہ بجرعورت کو فنخ زکاح کا اختیار نہ رہے گل نہ پائی جائے ورنہ بجرعورت کو فنخ زکاح کا اختیار نہ رہے گلا رہے کہ اس کے اس کا اختیار نہ رہے گل نہ پائی جائے ورنہ بجرعورت کو فنخ زکاح کا اختیار نہ رہے گلا رہے ۔

# أكرتسى حبكه يرحاكم مسلم بااختيار نهمو، يا وه شريعت كےموافق فيصله نه كرے تو چندمعزز ويندارمسلمانوں

(١) "قال محمد رحمه الله: إن كان الجنون حادثاً يؤجّله سنةً كالعنة، ثم يخيّر المرأة بعد الحول إذا لم يبرأ، وإن كان مطبقاً، فهو كالجبّ، وبه ناخذ". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٦، الباب الثاني عشر في العنين، رشيديه)

"وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام، فلا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد رحمه الله: لها الخيار؛ لأنه تعذر عليها الوصول إلى حقها لمعنى فيه، فكان بمنزلة الحبّ والعنة، فتخير دفعاً للضرر عنها حيث لا طريق سواه". (العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير: ٣٠٥/٣، باب العنين، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في المبسوط للسرخسي: ٩٢/٥ ، كتاب النكاح، باب الخيار في النكاح، غفاريه كوئله) (وكذا في الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة، ص: ٥٣، حكم زوجة مجنون، دار الإشاعت كراچي)

(۲) "وابتداء التأجيل من وقت المخاصمة ...... وإذا وجدت زوجها عنيناً وأخرت المرافعة إلى زمن، لا يسقط حقها، وإن طال الزمان مالم تقل: رصيتُ المقامَ معه ..... وكذلك لو أقامت معه مطاوعةً في المضاجعة وغيرها". (الفتاوى التاتارخانية: ۲۸/۳، ۲۹، فصل في العنين والمجبوب، إدارة القرآن) (وكذا في الفتاوى الغالمكيرية: ۲/۳۲، ۵۲۳، الباب الثاني عشر في العنين، رشيديه) (وكذا في فتح القدير: ۲/۲۵، ۲۹، ۲۰۰، باب العنين، مصطفى البابي الحلبي مصر)

كى ايك جماعت جس ميں كم ازكم ايك معامله شناس معتبر عالم بھى شريك ہويه كام كرسكتى ہے۔اوررساله "حيلة الله الله الله الله كوبھى ضرور و كيوليا جائے ،اس ميں اسكوخوب تفصيل كے ساتھ لكھا ہے (۱) وہ كتب خانة بحوى سہار نپور اور دارالعلوم ديو بندسے ملتا ہے۔فقط واللہ تعالى اعلم وعلمه اتم واحكم۔

حرره العبدمحمود گنگو بی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۱۱/۱/۱۵ هـ.

كذالك الجواب على مذهب المالكية واختاره العلما، في ذلك الزمان للضرورة- سعيداحم عفرله-صحيح:عبداللطيف ١٦/محرم/٥٦هـ

الضأ

### بسم الله الرحمن الرحيم

سےوان[۹۴۵۰]: ایک عورت کے شوہر کا دیاغ شادی کے تین ماہ بعد خراب ہوگیا اوراس کو دنیا وما فیہا کی مطلق کوئی خبر ندر ہی ،اس کا با قاعدہ پاگل خانہ میں رکھ کرعلاج بھی کرایا گیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، گورنمنٹ نے بھی اس کوملا زمت سے علیحدہ کر کے پانچ روپبیپنشن کر دی جواس کے بھائی وصول کرے،اس برخرچ کرتے ہیں۔

اب اگراس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنی عورت کوطلاق دید ہے تو بھی تو کسی پیتہ کواٹھا کر کہتا ہے کہ میں طلاقنامہ ہے، بھی کسی ردگ کاغذ کو کہ بیطلاقنامہ ہے اور بھی اچھے آ دمیوں کی طرح کہتا ہے کہ میں نے شریعت کے مطابق طلاق دیدی ہے اور طلاق نامہ اس لئے لکھے رہیں دیتا کہ میں نے نکاح کے وقت بھی پچھ کر رہیں کھی تھی ۔ مطابق طلاق دیدی ہے اور طلاق نامہ اس لئے لکھے کر نہیں دیتا کہ میں نے نکاح کے وقت بھی پچھ کر رہیں کھی تھی ۔ باقی ویسے بھی بھی تو اس کی حالت اچھی ہوتی ہے، گھر کے کام کر لیتا ہے اور بھی بھی فوراً کیڑے بھاڑ کر جنگل کی طرف نکل جاتا ہے۔ غرض کو گئی خاص افاقہ نہیں ہے۔

الہذا کیا ایسی صورت میں اس کی طلاق شرعاً طلاق شار کی جاسکتی ہے یا نہیں اور کیا اس کی طرف سے اس کے بھائی بھی طلاق دے سکتے ہیں یانہیں؟ اورا گر کوئی صورت نہیں توعورت جوان ہے اور سات سال سے شوہر کا دماغ خراب ہے فقنہ کا اندیشہ ہے، ایسی شکل میں کیا کیا جائے؟ فقط۔

محد بشیراز بھگیاڑی ضلع سیالکوٹ،۵۱/ستمبر/ ۳۷ھ۔

<sup>(</sup>١) (الحيلة الناجرة للحليلة العاجزة، ص: ٣٥، ٣٤، حكم زوجة متعنت في النفقة، دار الإشاعت كراچي)

### الجواب حامداً ومصلياً:

اس کے بھائی وغیرہ کوئی اس کوطلاق نہیں دے سکتے ،اگراس نے اپنی عقل وہوش کی در سکی گی حالت میں طلاق دی ہے تو وہ شرعاً واقع ہوگئی اوراگر بحالتِ جنون طلاق دی ہے تو وہ شرعاً واقع نہ ہوگئ اوراگر بحالتِ جنون طلاق دی ہے تو وہ شرعاً واقع نہ ہوگ (ا) اوراس کا اندازہ وقت طلاق کے دیگرامورواحوال ہے ہوسکتا ہے۔

بصورت عدم وقوع طلاق اگر جنون خطرناک ہوجس سے کہ عورت کوتل یا نا قابل برداشت اذیت کا اندیشہ ہوتو عورت کوچا ہے کہ حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے کہ میراشو ہر مجنون ہے اوراس کا جنون ایسا خطرناک ہے کہ قتل کا اندیشہ ہے۔ اس پر حاکم واقعہ کی با قاعدہ تفیش کرے اورائیک سال کی مہلت مجنوں کو علاج کے لئے دیدے ، اگر سال مجرتک علاج کر کے اچھا ہوگیا تو خیر، ورنہ سال بھر گذرنے پر دوبارہ درخواست دے اور حاکم عورت کو اختیار دیدے ، پھرعورت اس مجلس میں فرقت کو اختیار کرلے ، اگر مجلس برخاست ہوگئی ، یاعورت خود یاکسی کے اٹھانے سے کھڑی ہوگئی اور فرقت اختیار نہیں کی توعورت کو اختیار نہ رہے گا۔

اگر کسی جگہ حاکم مسلم بااختیار نہ ہویا وہ شریعت کے موافق فیصلہ نہ کرے تو چند معزز دین دار مسلمانوں کی ایک جماعت بھی بیسب کام کرسکتی ہے اور اس جماعت میں کم از کم ایک معتبر معاملہ شناس عالم بھی ہونا ضروری ہے اور رسالہ حیلہ ناجزہ کا بھی بغور مطالعہ کیا جاوے ، اور صورت مسکولہ میں بضر ورت شدیدہ حنفیہ نے مالکیہ کے ند جب یرفتوی دیا ہے (۲)۔

"وإذا كان بالزوج جنونٌ أو برص أو جذام، فلا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال محمد رحمه الله: لها الخيار؛ لأنه تعذر عليها الوصول إلى حقها لمعنى فيه، فكان بمنزلة =

<sup>(</sup>١) "وأهله زوج عاقل بالغ متيقظ ..... لا يقع طلاق المولى على امرأة عبده و المجنون والصبى". (الدرالمختار على تنوير الأبصار: ٢٣٠، ٢٣٠، كتاب الطلاق، سعيد)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٣، فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه، رشيديه) روكذا في تبيين الحقائق: ٣٣/٣، كتاب الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت)

 <sup>(</sup>٢) "قال محمد رحمه الله: إن كان الجنون حادثاً يؤجّله سنةً كالعنة، ثم يخيّر المرأة بعد الحول إذا لم يبرأ. وإن كان مطبقاً، فهو كالجبّ، وبه نأخذ ". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣١، الباب الثاني عشر في العنين، وشيديه)

منبید: اگرجنون کے بعد ہے بھی عورت نے اپنے مجنون شوہرگوا ہے او پر جماع یا دواعی جماع کے ابونہ دیا ہوتب طریق بالاسے تفریق کیجاعتی ہے، ایک مرتبہ بھی اگر قابود یا ہو، یا صراحة زبان سے اس کے ماتھ رہنے پر رضا مندی خاہر کی ہوتو پھر عورت کو تفریق کاحق حاصل نہیں۔ اگر جنون ایسا خطرناک نہ ہوجیسا کہ او پر بیان کیا گیا ہے تب بھی جنون کی وجہ ہے تفریق نہیں کی جاسمتی ، ہاں اگر نفقہ کا انتظام نہ ہوتو نفقہ کا دعویٰ بھی حاکم مسلم با اختیار کو چاہئے کہ کسی معتبر عالم سے مشورہ کر کے رسمالہ "حیلہ فاجزہ" کے موافق فیصلہ کروے (۱)۔

بہرصورت اگر خلوت صحیحہ سے پہلے تفریق ہوئی تو عدت واجب نہیں۔ اور اگر بعد خلوت صحیحہ کے تفریق ہوئی تو مہر بالکل ہوئی تو عدت واجب ہے۔ مہر کا حکم بیہ ہے کہ اگر جنون کی وجہ سے خلوت صحیحہ سے پہلے تفریق ہوئی تو مہر بالکل ساقط ہوجائے گا اور اگر بعد خلوت صحیحہ کے ہوئی ہے تو پورا مہر لازم ہوگا (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود گنگو ہی عقا اللہ عند ، معین مفتی مدر سے مظاہر علوم سہار نیور ،۱۲ / ۵ / ۵ ہے۔ الجواب صحیح : عبد اللطیف ، مدر سے مظاہر علوم سہار نیور ، ۱۸ / رجب / ۲ ہے۔

= الجبّ والعنة، فتخير دفعاً للضرر عنها، حيث لا طريق سواه". (العناية على هامش فتح القدير: ٣٠٥/ ٣٠، باب العنين، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في المبسوط للسرخسي: ٩٢/٥ ، كتاب النكاح، باب الخيار في النكاح، غفاريه كوئته) (وكذا في الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة، ص: ٥٣، حكم زوجة مجنون، دارالاشاعت كراچي)

(۱) '' زوجه معنت کواول تولازم ہے کہ کی طرح خاوند ہے خلع وغیرہ کرے ہیکن اگر ہاو جودکوشش کے (خلاصی کی) کوئی صورت نہ بن سکے تو پھر عورت اپنا مقدمہ قاضی اسلام یا مسلمان حاکم اور بصورت نہ ہونے حاکم کے جماعت مسلمین کے سمامنے پیش کرے۔ پھر تحقیق کے بعد شرعی شہادت ہے جب عورت کا دعویٰ تعجی خابت ہوجائے کہ (شوہر) باوجود وسعت کے خرج نہیں دیتا تواس کے خاوند ہے کہا جا دے کہا پی عورت کے حقوق اوا کرویا طلاق دو، ورند ہم تفریق کردیں گے۔ اس کے اعد بھی اگر وہ خاوند سے کہا جا دے کہا پی عورت کے حقوق اوا کرویا طلاق دو، ورند ہم تفریق کردیں گے۔ اس کے اعد بھی اگر وہ خاوند سے کہا جا دے کہا چا جو اسکے قائم قائم ہو، طلاق واقع کردے''۔ (السجیلة الساجنونة للسجیلة المساجنونة للسجیلة العاجزة، ص: ۳۵ می کہ دو جا منعنت فی النفقة، دارا الإشاعت کو اچی)

(٢) "ولها المهر كاملاً، وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بها . وإن لم يخل بها، فلا عدة عليها، ولها المهر كاملاً، وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بها . وإن لم يخل بها، فلا عدة عليها، ولها نصف المهر إن كان مسمى" . (الفتاوى العالمكيرية: ١ /٥٢٣ الفصل الثاني عشر في العنين، وشيديه)

### زوجه بمجنون

سدوان[۱ ۹۴۵]: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید کوجنون ہوکر کامل چوسال ہوکرسا تواں سال گزرر ہاہے اوراس کی زوجہ ہندہ جوان اور ہالغ موجود ہے، ہندہ کا ذریعہ پرورش سوائے زید کے اُورکوئی نہیں ، آج تک اس کی زندگی بڑی مشکل اور حسرت سے گزرتی رہی ہے اور اب مال کی مختاج ہے اور جوانی کی امنگ کے تحت بدکاری وبدفعلی کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔ آیا ایسی موجودہ حالت میں وہ عقد نکاح ثانی کرسکتی ہے یانہیں؟

بية جمجوب على ،موٹر ڈرائيور، ڈیڈی خارجمایت سر کار،علی نظام،حیدرآ با دوکن \_

الجواب حامداً و مصلياً:

صورت مسئولہ میں عورت کو حیاہے کہ حاکم مسلم بااختیار کے یہاں دعویٰ کرے کہ فلاں شخص میراشو ہر مجنون ہے، تعلقات زوجیت پر قادر نہیں اور مجھے صبر نہیں ہوسکتا، زنا کا سخت اندیشہ ہے۔اس پر حاکم اس مجنون کے حال کی شخفین کرکے تفریق کردے گا،اس کے بعد عورت عدت گزار کردوسری جگہ زکاح کرسکتی ہے:

"قال محمد رحمه الله تعالى: إن كان الجنون حادثاً يؤجّله سَنةً كالعنة، ثم يُخيّر المرأة بعد الحول إذا لم يسرأ، وإن كان مطبقاً فهو كالجب، وبه نأخذ، كذا في الحاوى القدسي". الفتاوي العالمكيرية: ٢/٢٤(١)-والثمام-

حرره العبرمجمود ففي عنهه

عبداللطيف عفاالله عنه، مستحج :عبدالرحمٰن عفي عنه،١١/١/١٥ هـ

<sup>= (</sup>وكذا في الفتاوي التاتارخانية: ٣٩/٣، الفصل السابع والعشرون في العنين والمجبوب والخصي، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>١) (الفتاوي العالمكيرية: ١/١١٥، الباب الثاني عشر في العنين، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير: ٣٠٥/٠٠، باب العنين، مصطفى البابي الحلبي مصر) (وكذا في المبسوط للسرخسي: ٩٢/٥، كتاب النكاح، باب الخيار في النكاح، المكتبة الغفارية كوئثه) (والحيلة الناجزة للحليلة العاجزة، ص: ٥٣، حكم زوجة مجنون، دار الإشاعت كراچي)

الضأ

سے ال [۱۴۵۲]: ایک خص تقریباً چے سال ہے مجنون ہوگیا ہے اور معمولی علاج بھی کیا گیا، مگرکوئی فاکدہ نہیں ہوا، اور اس کے ضرفے علاج کارگر شہونے پراپی لڑکی کو دوسری جگہ بٹھانا چاہا، مگر اس کے گاؤل کے لوگ آڑے آئے اور اس مجنون کی بیوی کو زبروستی اس مجنون کے باپ بھیج دیا اور وہ مجنون باپ کے یہاں بھیج دیا اور وہ مجنون باپ کے باس رہتا ہے، مگر اپ برد بڑانے میں رہتا ہے اور اس کی بیوی کوتقریباً چھسال آئے ہوئے ہوگئے۔ وہ مجنون ہمستری تو کیا کرتا وہ اپنی دیوانگی میں کہد دیتا ہے کہ میری لڑکی ہے اور ساتھ ہی اپنی بہنوں کو کہد دیتا ہے کہ میری لڑکیاں ہیں، مگر اس نے ابھی تک اپنی بیوی کوطلاق نہیں دی۔

اب اس مجنون کا باپ اس کی بیوی کا اپنے جیموٹے لڑکے سے نکاح کرنا چاہتا ہے، مگرلوگوں کے کہنے سننے سے مسئلہ پوچھنے کے لئے آیا۔اس لئے عرض ہے کہ ریم مجنون اگر طلاق دیے تو طلاق ہوسکتی ہے کہ بیس ،اگر طلاق دے یا نہ دے کوئی صورت اس کی دوسری جگہ زکاح کرنے کی ہوسکتی ہے بانہیں؟ فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر حالتِ جنون میں طلاق دے گاتو طلاق واقع نہیں ہوگی ،اگرافاقہ کی حالت میں دے گاتو واقع ہوجائے گی:

"ولا يقع طلاق الصبى وإن كان يعقل، والمجنون، اه". الفتاوئ العالمكيرية:٢/٣٨٣/٢)-

بغيرطلاق كے نكاح مطلقاً حرام ہے: "لا يسجوز لسرجل أن يتنزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة، كذا في السراج الوهاج، اه". الفتاوي العالمكيرية: ٢٨٢/٢)-

<sup>(</sup>١) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٣، كتاب الطلاق، فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه، رشيابيه)

<sup>(</sup>وكذا في الدر المختار: ٣/ ٢٣٠، ٢٣٢ ، كتاب الطلاق، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٣٣/٣، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٢) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٨، القسم السادس: المحرمات التي يتعلق بها حق الغير، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في رد المحتار: ١٣٢/٣) ، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في بدائع الصنائع: ٣/ ١ ٥٨، فصل في شرط أن لا تكون منكوحة الغير، دار الكتب العلمية بيروت)

صورت مسئولہ میں عورت کو چاہئے کہ حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے ، حاکم کو بعد شخصی اگر ثابت ہو کہ جنون حادث ہے توایک سال کی مدت علاج کے لئے دیدے ، اس علاج میں اگراچھا ہوگیا خیر، ورنہ عورت کو خیر دیدے ، اگر عورت مفارفت کو اختیار کر ہے تو تفریق کردے ، پھر عدت گزار کر دوسری جگه نکاح درست ہوگا۔ اگر جنون مطبق ہے تو فورا تفریق کردے :

"إن كان الجنون حادثاً يؤجّله سَنةً كالعنة، ثم يُخيّر المرأة بعد الحول إذا لم يبرأ. وإن كان مطبقاً، فهو كالجبّ، وبه نأخذ، اه". الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٢٦/١)-

یہ سب کچھ عورت کے مطالبہ پر ہی ہے ،اگر عورت اسی مجنون کے ساتھ رہنے پر رضا مند ہوتو کچر مقدمہ وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

> حرره العبرمحمود عفاالله عنه، مظاهر علوم سهار نپور۔ الجواب صحیح: سعیداحمد غفرلہ۔

> > الضأ

سے وال [۱۳۵۳]: علائے دین شرع متین اس مئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ ہندہ کی شادی زید کے ساتھ تین سال ہوئے ہوئی، چند ماہ بعد زید کا دماغ خراب ہو گیا اور اس وفت تک صبحے الدماغ نہ ہوسکا، علاج معالج بھی کیا گیا۔ ہندہ ایک نہایت ہی غریب لڑکی ہے ، کوئی ذریعۂ معاشنہیں ہے ، زید کے اچھے ہونے کی امید بھی نہیں ہے ، اس وجہ سے ہندہ اپناد وسراعقد کرنا چا ہتی ہے کہ عزت سے اپنے دن گزارے۔ المرقوم ؛ عبدالغفور، المربور، کا نبور، ۲ جون/ ۹۵ ء۔ المرقوم ؛ عبدالغفور، المربور، کا نبور، ۲ جون/ ۹۵ ء۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرخطرناک جنون ہے جس ہے سخت مصرت کا اندیشہ ہے، یا گزارہ کی صورت نہیں اور جنون کے بعد

(١) (الفتاوي العالمكيرية: ١/١٦٥، الباب الثاني عشر في العنين، رشيديه)

(و كذا في المبسوط للسرخسي: ٩٢/٥، كتاب النكاح، باب الخيار في النكاح، المكتبة الغفارية، كوئثه) (و كذا في العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير: ٣٠٥/٣، باب العنين، مصطفى البابي الحلبي مصر) (و كذا في الحيلة الناجزة، ص: ٥٣، حكم زوجة مجنون، دار الإشاعت كراچي) ے اب تک خذربان سے عورت نے کہا کہ میں ای شوہر گیساتھ گزارہ کرلوں گی، نہ شوہر کوہمبستری وغیرہ پر بخوشی قابودیا تو عورت کو چاہئے کہ حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے، حاکم واقعات کی تحقیق کے بعد ایک سال کی مہلت علاج کے لئے دیدے، اگرایک سال میں علاج کر کے اس کو صحت ہوگئی تو بہتر ہے، ور خداگر ایک سال گزرنے پر عورت کو بلاکر اختیار دیدے کہ اب تم کو اختیار ہے خواہ اس شوہر کے ساتھ رہوخواہ علیحدہ ہوجاؤ، اس پر اگر عورت فوراً علیحد گی کا مطالبہ کر بے تو تفریق کردی جائے، اس تفریق کے بعد عدت تین حیض گزار کردوس کی جگہ نکاح درست ہوگا (۱)۔

اگرکسی جگہ جا کم مسلم بااختیار نہ ہو، یا وہ شریعت کے موافق فیصلہ نہ کرے تو چند معزز اور دیندار مسلمانوں کی ایک جھاعت بطور پنچایت بیسب کام کرسکتی ہے اور اس جماعت میں کم از کم ایک معاملہ شناس معتبر عالم کی شرکت بھی ضروری ہے۔ اور اس معاملہ کو طے کرنے کے لئے رسالہ "الحیلة الناجزة" کامطالعہ بغور کرلیا جائے، اس میں اس کی پوری تفصیل مذکور ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله-

الضأ

سوال [۱۲۵۲]: بنده کاعقد بولایت اب صغری میں زید کے ساتھ کردیا گیا، زید مجنون اور مطبق موگیا اور عرصه اڑھائی سال سے اس کے علاج و معالجہ میں کوئی و قیقة فروگذاشت نہیں کیا گیا، اس اثناء میں بنده مدکورہ سن بلوغ کو بھی پہونچ گئی۔ اب زید کے افاقہ سے یاس بی ہے اس صورت میں بنده کے لئے ند بہت خفی کے مطابق کیا جارہ جوئی ہو گئی۔ اب زید کے افاقہ سے یاس بی ہے اس صورت میں بنده کے لئے ند بہت خفی مستبشرة، و توجروا یہ و متکون و جوه مستبشرة ، و توجروا یہ و متکون و جوه مستبشرة ، و قط د

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرزید کوجنونِ مطبق ہے تو شرعاً ہندہ کواختیار ہے کہ قاضی شرعی یا حاکم مسلم بااختیار کے یہاں دعویٰ

<sup>(</sup>١) (راجع، ص: ٢٩٤، رقم الحاشية: ١)

 <sup>(</sup>٢) (الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة، حكم زوجة مجنون، ص: ٥٣، وحكم زوجة متعنت، ص: ٣٥،
 دارالإشاعت، كراچي)

كركے اپنا نكاح نشخ كرالے، چول كه جماع يا خلوت صحيحه كي نوبت نہيں آئی (جبيها كه سوال ہے معلوم ہوتا ہے) اس کئے ہندہ پرعدت بھی واجب نہیں بلکہ فننج کے بعد فوراً نکاح کر سکتی ہے:

"قال محمد رحمه الله تعالى: إن كان الجنون حادثاً يؤجِّله سّنةً كالعنة، ثم يُخيّر المرأةً بعد الحول إذا لم يبرأ. وإن كان مطبقاً، فهو كالجبّ، وبه نأخذ، كذا في الحاوي القدسي". الفتاوي العالمكيرية: ٢ /٢٥٥(١)-

"لووجدت الممرأة زوجها مجبوباً، خيّرها القاضي للحال، ولا يؤجل، كذا في فتاوي قاضيخان". الفتاوي العالمكيرية: ٢/٢٥ ٥(٢) فقط والله سجانه تعالى اعلم \_ حرره العبرمحمود گنگوہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نیور، مکیم/ جمادی الثانبي/۵۳ ھـ۔ صحیح: بنده عبدالرحمٰن غفرله، صحیح:عبداللطیف،عفاالله عنه،۵/ جمادی الثانبی/۵۲ هـ سیجے ہے:سعیداحدغفرلہ، مدرس مدرسہ مظاہرعلوم۔ زوجه مجنون اورعنين كاحكم

مسوال[٦٣٥٥]: عورت نوجوان ہے، اور خاوند مجنون ہوجاوے، یابالکل بے کار ہوجاوے، توشرعاً السي عورت كا نكاح تسى صورت سے اور دوسرے مردسے ہوسكتا ہے يانہيں؟ فقط والسلام۔ السائل:اعظم على ،موانه، ضلع رهتك ، پنجاب ــ

### الجواب حامداً ومصلياً:

عورت کوشو ہر کی کسی بیاری کی وجہ ہے نکاح سنخ کرانے کا اختیار نہیں ، البت اگر عنین ہوجا وے اور ابھی تک جماع کی نوبت نہیں آئی تھی تو عورت حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں دعویٰ کرے وہ تحقیق کے بعد شوہر کو ا یک سال کی مدت علاج کے لئے و ہے گا ، اگر سال بھر میں شوہراچھا ہو گیا فیھا ، ورنہ دونوں میں تفریق کردے گا ، تب وہ عورت دوسری جگہ نکاح کر سکے گی۔

<sup>(1) (</sup>الفتاوي العالمكيرية: ١/١ ٥٣٦، الباب الثاني عشر في العنين، رشيديه)

<sup>(</sup>٣) (الفتاوي العالمكيرية، باب العنين: ١/٥٢٥، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في المبسوط للسرخسي، باب العنين: ٥ / ٩ ، غفاريه)

جنون اگرمطبق ہے یعنی سال کا اکثر حصہ جنون ہی کی حالت میں گزرتا ہے، افاقہ بالکل نہیں ہوتا، یا معمولی ساتبھی ہوجاتا ہے اور پھر جنون ہی رہتا ہے تو فوراً حاکم عورت کا نکاح فنج کردے گا۔ اگر جنون مطبق نہیں بلکہ حادث ہے تو شوہر کو ایک سال کی مدت علاج کے لئے دے گا، سال بھر میں اچھا ہوگیا تو خیر ورنہ تفریق کردے گا، پھرا گرخلوت صحیحہ یا جماع کی نوبت آ چکی ہے تو عدت گزار کر، ورنہ جب ہی وہ عورت دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے:

"وإن كان بالزوج جنون أو برص أو جذام، فلا خيار لها، كذا في الكافي. قال محمد رحمه الله تعالى: إن كان الجنون حادثاً يؤ جله سنة كالعنة، ثم يخير المرأة بعد الحول إذا لم يبرأ، وإن كان مطبقاً، فهو كالجب، وبه نأخذ، كذا في الحاوى القدسي". (٢٦/١). الفتاوى العالمكيرية: ٢/٢٥٥/). الفتاوى العالمكيرية: ٢/٢٥٥/). "لووجدت المرأة زوجها مجبوباً، خيرها القاضى للحال، ولايؤجل، كذا في فتاوى فاضيخان". الفتاوى العالمكيرية: ٢/١٤٥ (٢)- فقط والله بجانة الى إعلم.

صيح : عبد اللطيف، • ا/ ربيع الا ول/٥٣ هـ

### ز وجهُ مجنون نامرد کی تفریق کی صورت

سے وال [۱۳۵۲]: "ایک شخص نامرد ہے تو قاضی تفریق کردے گااور بیتفریق طلاق ہوگی"اور بید ندکورہ بلا مسئلہ در مختار کا ہے۔ قاضی ہے کون سا قاضی مراد ہے اور کیا قاضی صاحب کے علاوہ اس کے والد یا جماعت کے معزز اشخاص یا پیش امام صاحب بھی تفریق کرا سکتے ہیں یانہیں؟ اور مجنون نامرد کوعرصہ تین سال کا ہور ہا ہے۔ اب طلاق کے لئے ان صورتوں کے علاوہ دیگر صورت طلاق کی کیا ہوسکتی ہے؟ اس میں ورج کرد یہ بخشے فقط

<sup>(</sup>١) (الفتاوي العالمكيرية: ١/١ ٥٢٦) الباب الثاني عشر في العنين، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في المبسوط للسرخسي، باب العنين: ٩٤/٥، الغفارية، كوئنه)

<sup>(</sup>٢) (الفتاوي العالمكيرية، باب العنين: ٥٢٥/١، رشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

ہندوستان میں حکومت کی طرف ہے جو حکام مسلمان ڈپٹی کلکٹر وغیرہ مقرر ہیں ان کا فیصلہ بھی اگرا حکام شرعیہ کے موافق ہوتو شرعاً معتبر ہے (۱) اوراصل قاضی شرعی تو یہاں مفقو دہے، اس لئے اس کے والدیا بیش امام کا فیصلہ شرعاً معتبر نہیں ، اگر کسی جگہ حاکم مسلمان بااختیار نہ ہویا وہ شریعت کے موافق فیصلہ نہ کرے تو چند معزز دیندار مسلمانوں کی ایک جماعت بھی قاضی کے قائم مقام ہوکر فیصلہ کرسکتی ہے اور اس جماعت میں کم از کم ایک معاملہ شناس معتبر عالم کا ہونا بھی ضروری ہے اور رسالہ حیلۂ ناجز ہ کو بھی دیکھ لیا جاوے۔

اس میں بید مسئلہ نیز اس فتم کے دوسر ہے مسائل پوری تفصیل وشرائط کے ساتھ مذکور ہیں۔ نامرد کی تفریق کے لئے اولا سال بھر کی مہلت بھی علاج کے لئے دی جاتی ہے اورعورت کی طرف سے تفریق کا مطالبہ اوراس کیساتھ رہنے پررضا مندی کا ظاہر نہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عند ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۱۸۸ ۱۱/۲۸ ھ۔ الجواب سے جسعیدا حمد غفرلہ ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۲۹/۱۱/۲۹ ھ۔ صحیح : عبد اللطف ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۲۹/۱۱/۲۹ ھ۔

(١) "(وحاكم) هو إما الإمام أو القياضي أو الحكم، أما الإمام فقال علماء نا: حكم السلطان العادل ينفذ". (ردالمحتار: ٣٥٣/٥، كتاب القضاء، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٠٤/٣، كتاب أدب القاضي، الباب الأول الخ، رشيديه)

(وكذا في الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي: ١/٥ / ٨٠ كتاب القضاء، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "وإذا كان الزوج عنيناً، أجّله الحاكم سُنةً، فإن وصل إليها فبها، وإلا فرّق بينهما إذا طلبت المرأة

ذلك، وتلك الفرقة تطليقةُ باتنة ". (الهداية: ٢٠٠٦م، ٢١مم، باب العنين وغيره، شركت علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٠٠/، ٢٣١، باب العنين، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٢٣، ٥٢٣، الباب الثاني عشر في العنين، رشيديه)

قال الشیخ التھانوی: "زوجہ عنین کوا پے شوہرے میں گا اختیار چندشرائط کے ساتھ ہوسکتا ہے اپہلی شرط یہ ہے کہ نکاح سے پیشترعورت کواس شخص کے عنین ہونے کاعلم نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نکاح کے بعدا کی مرتبہ بھی اس عورت سے جماع نہ کیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جب ہے عورت کے شوہر کے عنین ہونے کی غیر ہوئی ہے اس وقت سے عورت نے اس کے ہ

## شوہر پاگل ہوگیا تھا مگرا ب اچھا ہو گیا اس کی بیوی کا نکاح

سے وال [20 ما]: ہمارالڑ کاعثمان غنی جس کی عمر ۲۰ سال ہے، عثمان کی شادی آج تقریباً چارسال ہوئے جعفر کی لڑکی کے ساتھ ہوئی ہے، شادی کے دوسال کے بعدلڑ کے کا دماغ خراب ہوگیا تھا، علاج کیا گیا،
اب اس کی حالت بالکل ٹھیک ہے اورلڑ کا اب بالکل ہوش دحواس میں ہے، مگر لڑکی کے والدین اب اس سے طلاق ما نگ رہے ہیں اورلڑکی کی شاد ان دوسری جگہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس فتو کی لکھ کر بھیجا ہے کہ کسی طرح لڑکے کو دیوانہ قرار دیکر ایک فتو کی مل جائے، اور ہم لڑکی کو دوسری جگہ بٹھلادیں۔ ایسی حالت میں لڑکی کا ذکاح دوسری جگہ نا جائز ہے یا جائز ہے ؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر شوہر کا دماغ سیح ہے اور وہ ہیوی کے حقوق ادا کرتا ہے تو اس کی ہیوی کوشو ہر سے طلاق لینے کا حق حاصل نہیں (۱) ۔ اصل مسئلہ تو بیہ ہے کہ آگر کوئی شخص حالات بتا کرفتو کی حاصل کرنا چا ہتا ہے تو اس کی ذرمہ داری خود اس پر ہے ، مفتی عالم غیب نہیں ہے ، مثلاً : اگر کوئی شخص خزیر کا گوشت خرید کرلائے اور مفتی سے کہے کہ یہ جمری کا گوشت ہے ، اور بکری کوشر کی طور ذرج کیا گیا ہے ، یہ حلال ہے یا حرام؟ ظاہر ہے کہ مفتی فتو کی دید ہے گا کہ یہ حلال ہوجائے گا ، ہم مرسب جانتے ہیں کہ یہ فتو گی دید ہے وہ گوشت بکری کا گوشت نہیں ہے گا اور خرام ہی ہوگا ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ بلکہ وہ خزیر کا گوشت نہیں رہے گا اور حرام ہی ہوگا ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود عفی عنہ ، دار العلوم دیو بند ، کا اللہ محمد الجواب سیحے : بندہ محمد نظام اللہ ین عفی عنہ ، دار العلوم دیو بند ، کا اللہ محمد ۔

= ساتھ رہنے پر رضا کی تصریح ندگی ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس وقت سال بھر کی مدت گزرنے کے بعد قاضی عورت کو اختیار و نے تو عورت ای مجلس بیس تفریق کو اختیار کرے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ یہ مہلت وغیرہ و بنایہ تمام امور قضائے قاضی کے محتاج میں ، بدون حکم قاضی کے از خو وعورت کو تفریق این کا اختیار نہیں'۔ (حیاہ ناجزہ، عن بھر اوجہ حمین ، دارالا شاعت، کراچی ) (۱) طلاق لینے کا حب شو ہر کا حقوق ادانہ کرنا یا طبائع کا اختلاف ہے ، لیکن چونکہ یہ چیزیں یہاں موجود نہیں جی تو طلاق لینے کا حق بھی نہیں ہے : ''وسیسہ الحاجہ اللی المحالات عند تباین الأخلاق'، (مجمع الأنهو: ۱/ ۳۸۰، کتاب الطلاق، دارا جیاء المتواث العربی، بیروت)

### زوجه عنين

سوان [۱۳۵۸]: عرصة تخمينا چارسال کا ہواا کیے عورت کی شادی کو ہوئے ایام شادی میں وہ عورت اپنے شوہر کے پاس پندرہ یوم رہی ہے اور پھر شادی ہے ایک سمال بعد پھر جاتی ہے، جب بھی تقریباً ایک یا ڈیڑھ ماہ رہ کر آتی ہے، بھر اس کا شوہر عورت سے کسی قتم کی کوئی بھی راہ ورسم نہیں رکھتا۔ اور اب عورت اپنے ہی مال باپ کے مکان پر تقریباً تبن سمال سے رہ رہ بی ہے۔ شوہر چول کہ نامرد ہے اس لئے وہ اس کو لیجانا نہیں چاہتا اور نہ ہی اس کو طلاق دیتا ہے سوایس حالت میں جب کہ مردنا مرد ہے اور نہ اس کو آزاد کرتا ہے تو عورت کا دوسری جگہ نکاح کردینا جائز ہے یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر شوہر عورت کی تر دیدا ورجماع کا دعوی کرے تواس کی دوصور تیں ہیں: ایک بید کہ عورت ہا کرہ ہونے کی مدعی ہوت ہو حاکم مسلم دو تجربہ کاردین دارعور تول سے اس کا معائنہ کرائے، اگروہ کہیں کہ بیہ ہا کرہ ہے تو پھر شوہر کو علاج کی مہلت دے دے۔ اگروہ کہیں کہ بیہ باکرہ نہیں رہی تو شوہر سے حلف لیا جائے کہ اس نے جماع کیا ہے، حلف کرنے پرعورت کوچی تفریق باتی بندرہے گا، اگروہ حلف نہ کرے تو ایک سال کی مدت علاج کے لیے دیدے۔

دوسری صورت میں شوہر سے حلف لے کہ اس نے جماع کیا ہے، اگر حلف کرے تو عق تفریق نہ دہے گا، اگر شوہر حلف نہ کرے تو ایک سال کی مہلت علاج کے لئے دیدے ۔عورت کو تی تفریق ان شرائط سے حاصل ہوگا:

> ا - نکاح سے پہلے اس کے نامر د ہونے کاعلم نہ ہو۔ ۲ - نکاح کے بعدایک مرتبہ بھی جماع نہ کیا ہو۔

۳-نامر دہونے ہے ملم کے بعد سے فورت نے اس کے ساتھ دہنے پر رضا کی تصریح نہ کی ہو۔

ہم - سال بھر گذر نے پر جا کم مسلم جب عورت کو حق فرقت دے تو عورت فوراً فرقت کو اختیار

کر لے (۱) ۔ پوری تفصیل اس مسئلہ کی "حیاۓ ناجزہ" میں ہے ،مقدمہ کے وقت جا کم مسلم کواس کا مطالعہ کرنا

چاہئے ۔ بہتر تو بیہ ہے کہ کسی طرح لا لیجے دے کر یاڈرا کراس سے طلاق لے لی جائے ، پھر عدت گذار کردوسری جگہ نکاح درست ہے ۔ فقط والٹہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حررہ العدم محمود گنگو ہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور ، ۱۸ میرا / ۵۱ م

حرره العبرمحمودگنگو بی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۱۰/۸ ۱۰۵ هـ ـ صحیح :عبداللطیف،۱۰/شوال/۵۶ هـ ـ

زوجهٔ مجنون وعنین

سوال[۱۲۵۹]: چه می فرمایند علمائے دین دریں مسئلہ که شخصے مسمی عبد القدوس را تحمیناً از سه سال جنون لاحق شد، بعد تفتیش وتدارک کماحقه دریافت شد که بعضے مکالمه اش اگرچه موافق قیاس میشود، اما اکثر اقوال وافعال ازوے خلافِ عقل ورائے صادر می شود، ورغبتِ معاش و خانه داری ورغبتِ زن وشوئ از وے بالکلیه

(۱) "إذا رفعت المرأة زوجها إلى القاضى، وادّعت أنه عنين وطلبت الفوقة، فإن القاضى يسأله: هل وصل إليها أو لم يصل؟ فإن أقر أنه لم يصل أجّله سَنةً، سواء كانت المرأة بكراً أم ثيباً. وإن أنكر وادعى الوصول اليها، فإن كانت المرأة ثيباً، فالقول قوله مع يمينه أنه وصل إليها، فإن حلف بطل حقها، وإن نكل يؤجّل سَنةً. وإن قالت: أنا بكر نظر إليها النساء، وامرأةٌ تجزئ والاثنتان أحوط وأوثق، فإن قلن: إنها ثيب، فالقول قول النزوج مع يسمينه، فإن حلف، لاحق لها، وإن نكل يؤجّله سَنةً. وإن قلن: هي بكر، فالقول قولها من غير يمين ........... إن علمت المرأة وقت النكاح أنه عنين لا يصل إلى النساء، لا يكون لها حق الخصومة. وإن لم تعلم وقت النكاح وعلمت بعد ذلك، كان لها حق الخصومة، ولا يبطل حقها بترك الخصومة. وإن لم تعلم وقت النكاح وعلمت بعد ذلك، كان لها حق الخصومة، ولا يبطل حقها بترك الخصومة. (الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٠ ، ٥٢٢، الباب الثاني عشر في العنين، رشيديه)

(ركذا في تبيين الحقائق: ٣/٠٠، ٢٠٠٠ ، باب العنين، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة، ص: ٥٠ / ٥٣ / ٥٠ / وجزعتين كاحكم ، دار الاشاعت كراچي)

ساقط گردیده. و زنش را تخلیه داده هم امتحان کرده شد، از ان طرف نیز عنین یافته، و تا ایس مدت از دیبوانگی زنش را نان و نفقه هم نمی دهد، حتی که اگر باوجود آن امور سه گانه: یعنی جنون و عنین و عدم ادائے نفقه زنش را اختیار فسخ نکاح نداده شو د ضرور بالضرور بفسق و فجور مبتلاگردد، و بباعثِ افلاس و تنگ دستی نوبت بدریوزه گری خواهد افتاد. پس بحسبِ مذهبِ حنفیه زنش را می رسد که بسببِ جنون و عنینیتِ شوهر و عدم حصولِ نفقه نکاح خود فسخ نموده، شوهر دیگر نکاح کند یا نه؟ الجواب حامداً و مصلیاً:

امورسدگاند ميں سے عدم حصول نفقه شرعاً موجب تفریق بیں: "و من أعسس بنفقة امر أته ، لم بفرق بينه ما ، ويقال لها : استديني عليه". هدايه ، ص: ١٩٤٩) \_

اور عنین ہوتا بھی فی الحال موجب تفریق نہیں، کیونکہ اگر نکاح سے پہلے سے عنین ہے اور عورت کو بوقت نکاح اس کاعلم تھا تب تو عورت کواس کے ضخ کا کوئی حق باقی نہیں رہا:

"إن علمت المرأة وقت النكاح أنه عنينٌ لايصل إلى النساء، لا يكون لها حق الخصومة". الفتاوي العالمكيرية: ٢ / ٢ ٢ ٥ ٤ ٢ ) ـ

ای طرح اگر تکاح اور جماع کے بعد عنین ہوا ہے تب بھی تفریق نہیں کی جا میگی:

"فلوجبٌ بعد وصوله إليها مرةً أو صار عنيناً، لا يفرّق بعده: أي الوصول لحصول حقها

<sup>(1) (</sup>الهداية: ٣٣٩/٢ كتاب الطلاق، باب النفقة، شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في الفتائ التاتارخانية: ٣/٣ ، نوع في الاختلاف بين الزوجين في دعوى اليسار والإعسار، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٨/٣ ، ١٠ باب النفقة، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٢) (الفتاوي العالمكيرية: ١ /٢٣ ٥، الباب الثاني عشر في العنين، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في رد المحتار على الدر المختار: ٩٥/٣ م، باب العنين وغيره، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي التاتارخانية: ٣/ • ٥، الفصل السابع والعشرون في العنين الخ، إدارة القرآن كراچي)

بالوطى مرةً". درمختار، ص: ٢٥٤ (١)-

اگر عنین پہلے سے تھا اور علم بعد نکاح ہوا، تب البتہ عورت کومطالبہ کاحق حاصل ہے: "وإن لم تعلم وقت النكاح وعلمت بعد ذلك، كان لها حق الخصومة، ولا يبطل حقها بترك الخصومة وإن طال الزمان مالم ترض بذلك، كذا في فتاوى قاضى خان". الفتاوى العالم كيرية: ٢/٥٤٥ (٢) مال الزمان مالم ترض بذلك، كذا في فتاوى قاضى خان". الفتاوى العالم كيرية : ٢/٥٤٥ و (٢) مال الزمان مالم ترض بذلك، كذا في فتاوى قاضى خان " مال الزمان مالم ترض بذلك، كذا في فتاوى قاضى خان " مال الزمان مالم ترض بذلك، كذا في فتاوى قاضى مال كا مدت ميں اگرام جمام ورنہ تفريق كردے گا، اس مدت ميں اگرام جمام وگيا فيها، ورنہ تفريق كردے گا اس مدت ميں اگرام جمام وگيا فيها، ورنہ تفريق كردے گا اگر عورت نے مطالبہ تفريق كاكيا:

"وإذا كان الزوج عنيناً، أتجله الحاكم سَنةً، فإن وصل إليها فبها، وإلا فرّق بينهما إذا طلبت المرأة ذلك، وثلك الفرقة تطليقة بائنة". هدايه: ٢/٠٠٠٤(٣)-

اور بیتفریق طلاق بائن کے حکم میں ہے، اس وقت سے عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔
امر سوم میں بھی تفصیل ہے وہ بیہ کہ شیخیین کے نزدیک تو تفریق نہیں کی جاویگی، البتة امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر جنون حادث ہے تو شوہر کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی، اگر اچھا ہوگیا، فبہا ورنہ عورت کو فسخ فکاح کا اختیار دے دیا جائے گا، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی اور اس وقت سے عدت طلاق گزار کرعورت دوسرا فکاح کر سکتی ہے اس سے قبل نہیں:

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار: ٩٥/٣ مم، باب العنين وغيره، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي التاتارخانية: ٣/ ١٥، الفصل السابع والعشرون في العنين، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٣/ ٢٣٩، باب العنين وغيره، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٢) (الفتاوي العالمكيوية: ١ /٥٢٣، الباب الثاني عشو في العنين، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الدر المختار: ٣٩٥/٣، باب العنين وغيره، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٩/٣م، الفصل السابع والعشرون في العنين، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>٣) (الهداية: ٢/ ٠ ٢ م، ٢ ١ مم، باب العنين وغيره، شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٣/ ٢٣٠٠ ٢٣١، باب العنين وغيره، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٢/١١، ٥٢٣، الباب الثاني عشر في العنين، رشيديه)

"قال محمد رحمه الله تعالى: إن كان الجنون حادثاً، يؤتجله سَنةً كالعنة، ثم يُخيّر المرأة بعد الحول إذا لم يبرأ. وإن كان مطبقاً، فهو كالجبّ، وبه نأخذ". الفتاوي العالمكيرية: (١)٥٤٢/٢)-

شافعی المذہب قاضی کا تلاش کرنا ضروری نہیں بلکہ قاضی حنی المذہب یہ فیصلہ کرسکتا ہے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودحسن گنگوی عفاالله عند، تعین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نیور، ۲۰/۱۱/۲۰ ھـ۔

جواب سیح ہے۔ ہندوستان میں چونکہ قاضی حنفی المذہب مُجازئیں، اس لئے کسی مسلمان حاکم مجاز کا نسخ وتفریق کرنا کافی ہے۔ سعیداحد، مفتی مدرسہ، ۲۱/ ذی قعدہ/۵۲ھ۔

صحیح:عبداللطیف، ناظم مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۲۵/ ذی قعده/۲۵ هه۔

### ز وجهٔ عنین

سے وال [۱۴۱]؛ میری ایک ہمشیرہ کا نکاح چھوٹی عمر میں میرے چھازا د بھائی کے ساتھ ہوا، بالغ ہونے پرشادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد تقریباً د وماہ میری ہمشیرہ اس کے گھر رہی، بعد میں وہ اس کو چھوڑ کر کہیں باہرا ہے بھائی کے پاس چلا گیا، اب بھی وہ اسی جگدر ہتا ہے۔ بعدہ زبانی ہمشیرہ معلوم ہوا کہ وہ عنین ہے، بالک نامرد ہے، اسی وجہ سے وہ مجھے اس جگہ چھوڑ کریہاں سے چلا گیا ہے۔

اب اس کو یہاں سے گئے ہوئے تقریبا ساڑھے تین سال گزر چکے ہیں، اس عرصہ میں نہ تو اس نے میری ہمشیرہ کے لئے کچھ خرج بھیجا ہے اور نہ خوداس کو لینے کے لئے آتا ہے اور نہ وہ نان ونفقہ اوا کرتا ہے، نہ عورت حفظ وآبرو کے ساتھ کسپ معاش پر قدرت رکھتی ہے اور نہ اس کے سوا اُورکوئی میری ہمشیرہ کے لئے خرچہ کا انتظام کرتا ہے اور شوہر سے علیحدہ رہنے میں اہتلائے معصیت کا قوی اندیشہ ہے۔

نیز آپس میں پہلی نارانسکی وکاوش کی وجہ ہے بھی وہ میری ہمشیرہ کونہایت حقیر سمجھ کر ذلیل وخوار کررہا ہے۔شا دی ہونے سے پہلے ہم گواس کے عنین یعنی نامر دہونے کی اصل حالت معلوم نتھی کہ ہم ہمشیرہ کی شادی اس کے ساتھ نہ کرتے ،اب ہموجب رفتارِز مانہ میری ہمشیرہ نہایت ستم رسیدہ ہےا ور بے بس ہے۔

<sup>(1) (</sup>الفتاوي العالمكيرية: ١/٢ ٢٥، الباب الثاني عشر في العنين، رشيديه)

سائل کے والدین نہایت ضعیف ہیں، اپنیاڑی کی بیرحالت دیکھ کردن بدن قریب المرگ ہوتے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ہمعہ ہمشیرہ سائل بھی نہایت مجبور ہوکر آل جناب کی خدمت اقدی میں التجا کرتا ہے کہ الیم حالت میں السے شوہر کو بہوجپ شریعت کوئی سزا ہے یا نہیں؟ اگر شرعاً کوئی سزا نہ ہوسکے تو کیا عورت اس کی مظلمانہ قید سے رہا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر اس کی رہائی ہوسکے تو برائے خدا فتوی ارسال فرمادیں تا کہ بندہ بھی خوش حال رہ کرا پنی بقایا زندگی کو اچھی حالت میں سرانجام بمعہ عیال دیکر آنجناب کے لئے اور آپ کے بال بچوں کے لئے دعا گورہے۔

فيروزخال، وبها درخال۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں عورت کوئ ہے کہ حاکم مسلم بااختیاری عدالت میں مقدمہ پیش کرے کہ فلال شخص ہے میرا زکاح ہوا ہے اور وہ میرے حقوق نان ونفقہ وغیرہ ادائیں کرتا، اس پر حاکم اس کو بلا کر کہے کہ یاتم اپنی زوجہ کے حقوق نان ونفقہ وغیرہ ادا کرو، اگراد اُنہیں کر سکتے تو طلاق دیدو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔ اس پراگروہ کوئی صورت اختیار کر بے تو بہتر ہے بعنی یا ادائے حقوق کے لئے تیار ہوجائے یا طلاق دیدے، اگروہ کوئی صورت اختیار نہ کرنے واقع رائے واقع رہی کردے، اگر وہ کوئی کردی اس کے بعد عدت گزار کرعورت کودوسری جگہ نکاح کرنا شرعاً درست ہے (۱)۔

اگرشا دی کے بعدا کیے مرتبہ بھی جماع نہیں کرسکااور عورت نے رضامندی ظاہر نہیں کی یعنی پنہیں کہا کہا گرچہ میراشو ہرنا مرد ہے تاہم میں اس سے راضی ہوں اور اس کے ساتھ وزندگی بسر کرلوں گی ، تو شرعاً عورت

(۱) "زوجهٔ معنعت کواول تو لازم ہے کہ کی طرح خاوند سے خلع وغیرہ کرے، لیکن اگر باوجود کوشش کے ( خلاصی گی ) کوئی صورت نہ بن سکے تو پھر خورت اپنامقد مدقاضی اسلام یامسلمان حاکم اور یصورت نہ ہونے حاکم جماعت مسلمین کے سامنے پیش کرے ۔ پھر تحقیق کے بعد شرعی شہادت ہے جب خورت کا دعویٰ تحقیق کا بت ہوجائے کہ (شوہر ) باوجود وسعت کے خرج نہیں ویتا تو اس کے خاوند سے کہا جاوے کہ اپنی عورت کے حقوق ادا کرویا طلاق دو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔ اس کے بعد بھی اگروہ خاوند کی صورت پر عمل نہ کرے تو قاضی ، یا شرعاً جواسے قائم مقام ہو، طلاق واقع کردے "۔ (حیلہ مناجزہ جس کے اس کے بعد بھی اگروہ خاوند کی صورت پر عمل نہ کرے تو قاضی ، یا شرعاً جواسے قائم مقام ہو، طلاق واقع کردے "۔ (حیلہ مناجزہ جس کے اس کے جس مقدم نے وجہ کی الفقة ، دارالاشاعت کرا تی گ

کوچن حاصل ہے کہ حاکم مسلم کی عدالت میں دعویٰ کرے کہ میراشو ہرنا مرد ہے۔ اس پر حاکم شوہر ہے عورت گی تفید بین کرکے ایک سال کی مدت شوہر کوعلاج کے لئے دیدہ ، اگر سال بھر میں علاج کرکے اچھا ہوگیا اور جماع کرنے پر قادر ہوگیا تب خیر، ورنہ عورت کو حاکم اختیار دبدے کہ وہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ رہے ، اور اگر علیحدگی چاہتی ہے تو ہم علیحد ہ کر دیں۔ اگر وہ علیحدگی چاہے تو شوہر سے کہتم طلاق دیدو، اگر طلاق دیدے تو بہتر ہے ورنہ حاکم مسلم بااختیار تفریق کردے، پھر عورت عدت گذار کر کسی اور سے نکاح کر لے۔

اگرکسی جگدها کم مسلم بااختیار ندہو، یا وہ شرع کے مطابق فیصلہ ندگرے تو چند معزز دیندا رمسلمانوں ک ایک جماعت بھی بیسب کام کرسکتی ہے، مگراس جماعت میں کم از کم ایک معاملہ شناس معتبر عالم کا ہونا ضروری ہے(۱) اور رسالہ "حیلۂ ناجزہ" کو بھی دیکھ لیا جائے ،اس میں اس مسئلہ کو تفصیل ہے لکھا ہے، وہ رسالہ کتب خانہ سے کی سہار نیور سے ملتا ہے۔

سب سے بہتراور سہل تو ہے کہ اس شخص سے سی طرح سمجھا کریالا کچے وے کریا ڈرا کر طلاق لے لی جائے یا خلع کرلیا جائے، بعنی عورت اپنے حقوق مہروغیرہ ساقط کردے اور شوہرا پنے حقوق ساقط کردے (۲)۔ فقط واللہ تغالی اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه، عین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهاریپور، ۲۱/۱/۹۵ هه۔ الجواب صحیح، سعیداحمد غفرله، ۳۳/۱/۲۳ هه، صحیح: عبداللطیف، ۳۳/۱/۲۳ هه۔

(۱) "إذا رفعت المرأة زوجها إلى القاضى، وادّعت أنه عنين وطلبت الفرقة، فإن القاضى يسأله؛ هل وصل إليها أو لم يصل؟ فإن أقر أنه لم يصل، أجّله سنة مسمس جاءت المرأة إلى القاضى بعد مضى الأجل وادّعت أنه لم يصل إليها أو أقر الزوج أنه لم يصل إليها، خيّرها القاضى في الفرقة مسمس إن اختارت الفرقة أمر القاضى أن يطلقها طلقةً بائنة، فإن أبي فرّق بينهما، والفرقة تطليقة بائنة ". (الفتاوى العالمكيرية: ٥٢٢/١، ١٩١٩، الباب الثاني عشر في العنين، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار: ٣٩٨، ٣٩٨، باب العنين، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية: ٣٨/٣، ٣٨، الفصل السابع والعشرون في العنين، إدارة القرآن كواچي) (٢) قال الله تعالى ﴿فإن خفتم أن لايقيما حدود الله، فلاجناح عليهما فيماافتدت به ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩)

الضأ

سے وال [ ۲۱ م ۲۱]: زیدکا نکاح عرصه دو دُھائی سال سے زبیدہ سے ہواتھا، شبِ زفاف میں ہی زید قادر بدخول نہ ہوا۔ چندعرصہ تو زبیدہ کو پر دہ عیب خودخود سے عذرات میں رکھا، مگر آخر کار زبیدہ کی طلب جبر پراس کا راز کھل گیا کہ زید عنین ہے، نہ انتشار ہے نہ زور۔ زبیدہ ناراض ہوکر خانهٔ پدر میں آگئی اور زید کوعلاج کرانے کی ہدایت کی گئی، آخر علاج سے کچھ فائدہ نہ ہوا، عرصہ ڈیڑھ سال کا ہوا زبیدہ خانہ والدین میں رہتی ہے، زید بوجہ نا قابل ہونے کے زبیدہ کواسے یہاں لیجانے کا خواہش مندنہیں۔

اب عنین جوقا در بدخول نہ ہوسکتا ہوا ور نہ انتشار ہوتا ہے ، زبیدہ کے حق میں شریعت کیا فیصلہ صا در کرتی ہے جب کہ وہ فیخ نکاح کرانا جا ہتی ہو ، وقت نازگ ہے ، زبیدہ نکاح ٹانی جا ہتی ہے ، فیخ نکاح کے لئے کیا تھم شری ہے؟ کیونکہ زید حقوق زوجیت کے قابل نہیں۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر ہوقتِ نکاح زبیدہ کوزید کاعنین ہونامعلوم تھا، یابعد معلوم ہونے کے ایک دفعہ بھی زبیدہ نے زبان سے زید کے ساتھ دب پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، مثلاً اس طرح پر کہ اب تو ہیں اس کے ساتھ بسر کروں گ خواہ کیسا ہی ہو (خاموش رہنا کافی نہیں، بلکہ رضا کی تصریح ضروری ہے)، یا زیدا یک مرتبہ بھی جماع کر چکا ہوتو ان سب صورتوں میں زبیدہ کو فنخ نکاح کرانے کا حق حاصل نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بات نہیں تو زبیدہ کو چاہے کہ حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے، حاکم زید کا بیان لے، اگر وہ بیان کرے کہ باں! میں واقعی عنین ہوں، میں ایک دفعہ بھی جماع پر قادر نہیں ہوا تو حاکم اس کو ایک سمال کی مہلت علاج کے لئے میں واقعی عنین ہوں، میں ایک دفعہ بھی جماع پر قادر نہیں ہوا تو حاکم اس کو ایک سمال کی مہلت علاج کے لئے دیدے، اگر سمال بھر میں علاج کر کے جماع پر قادر نہو جائے تو خیر ور ندز بیدہ کو اختیار دیدے کہ تو اگر جا ہے تو زید کے ساتھ دورہ اور جائے ساتھ دورہ وجائے۔

اگروہ علیحد گی جا ہے اوراسی مجلس میں علیحد گی جا ہے تو حاکم زید سے کہے کہ تو اس کوطلاق دید ہے اگر وہ طلاق دیدے تو عورت عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر علق ہے، اگر وہ طلاق نہ دے تو حاکم مسلم خود تفریق کرد ہے(ا)۔ چونلہ خلوت صحیحہ ہو چکی ہےاس لئے طلاق اور تفریق دونوں صورتوں میں عدت واجب ہوگی اور زید کے ذمہ مہر بھی واجب ہوگا (۲)۔

اگر حاکم مسلم نہ ہویا وہ شریعت کے موافق فیصلہ نہ کرے تو چندوینداروں کی جماعت بھی ہے کام کرسکتی ہے اور اس جماعت میں کم از کم ایک معاملہ شناس عالم کا ہونا بھی ضرور دی ہے، اور رسالہ "حیالے ناجزہ" کو بھی ضرور دیکھ لیا جاوے، اس میں اس کو تفصیل ہے کہ تب خانہ بحقوی سہار نپور سے بھی ملتا ہے۔ اور سب سے مہتر اور "ہل ہیے ہے کہ کسی طرح لا کے ویے کریا خوف ولا کر زید سے طلاق لے بیجاوے یا خلع کرلیا جاوے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودگنگوی عقاالله عنه، معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نیور ، ۲۶/ جمادی الاولیٰ/۴۵ هه۔ صحیح :عبداللطیف عفاالله عنه ، مدرسه مظاهرعلوم سهانپور ، ۱۳۰ جمادی الاولیٰ/۴۴ هه۔

زوجه عنین کے واسطےعدالت کا فیصلہ

سے وال [۱۴۲۲]: عرصة قریباً تین سال سے صاحبز ادی کامقدمہ صدر شاہ پور جناب سب جج صاحب کے پاس گیا کہ میرا خاوند پیدائش نامرد ہے، اور حقوق زوجیت ادا کرنے کے نا قابل ہے، جس پر عدالت موصوف نے مدعی علیہ کا ڈاکٹری معائنہ کرایا اور ڈاکٹر صاحب کی شہادت بھی لی گئی، اور چند دیگر شہادتیں بھی ہوئیں۔

<sup>(</sup>١) (تقدم تخريجه تحت العنوان السابق: "(وجبعنين")

 <sup>(</sup>٢) "ولها المهر كاملاً، وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بها". (الفتاوي العالمكيرية:
 ١/٥٢٣، الفصل الثاني عشر في العنين، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٣٩/٣، الفصل السابع والعشرون، إدارة القرآن كراچي)

 <sup>(</sup>٣) قبال الله تعالى: ﴿فإن خفتم أن لايقيما حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩)

قال المرغيناني رحمه الله: "وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفدى نفسها منه بمال يخلعها به". (الهداية: ٢٠٣٠، باب الخلع، شركت علميه ملتان) (وكذا في الدرالمختار على تنوير الأبصار: ٣/١، ٢٠٠٠، باب الخلع، سعيد)

ڈ اکٹر گابیان میہ ہے کہ مدعی علیہ کوانتشار نہیں ہوتا، اور حکیم یونانی کابیان میہ ہے کہ ہم نے مدعی علیہ کا بپندرہ
روز تک علاج کیا، کیجھ فائدہ نہیں ہوا، اور ہمارے سامنے مدعی علیہ نے اقر ارکیا کہ میں نامرد ہول، میری نامردی کا
علاج کیا گیا، کیجھ فائدہ نہیں ہوا۔ بعداس کے جناب سب جج صاحب نے فیصلہ کیا کہ مدعی علیہ کونامرد قرار دیاجا تا
ہے، گرمیعادی تنقیح برخلاف مدعیہ کی کہ ڈگری میعاد پرخارج ہوئے، چونکہ چھسال میعاد قانو ناور کارتھی اور دعوی کے دس سال بعدشادی کی گئی۔

بعداس کے مدعیہ نے اپیل میاں والی مشن نجے صاحب کے پاس دائر کردی مشنن نجے نے یہ فیصلہ ا صادر فر مایا آگر چہ مدعی علیہ نا مرو ہے، مگر میعاد برخلاف مدعیہ کے فیصلہ سب نجے کا بحال رکھا۔ بعداس کے مدعی ندکورہ اپیل ہائی کورٹ لا ہور میں دائر کردی ، بعد ملاحظہ مسئلہ کے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ صادر فر مایا کہ مقدمہ اندر میعاد ہے، ۲۳ ایک اور میعاد فدکورہ جاری ہے ، مدعی علیہ نا مرد ہے ، عدالت کو کممل تسلی ہوگئی اور مدعی علیہ ققِ زوجیت کے ادا کرنے کے نا قابل ہے اور مدعیہ کے بیان سے اور ڈاکٹری بیان سے نامردی مدعی علیہ کی ہالکل ثابت ہے۔

مدعی علیہ پیش عدالت نہیں ہوتا ہے،ان گی تعمیل بذریعهٔ سمن اورا یک اشتہار جاری کی جاوے،اگر حاضر ہوو ہے تو تشخیص دوبارہ ان کی مردی طاقت کی گی جاوے، چونکہ شرع محمدی میں ہے کہ دوبارہ تشخیص کی جاوے، اور بموجب شرع محمدی کہ مدعی علیہ اپنی طاقت ثابت کرسکتا ہے اور مدعی علیہ کو ایک سال کی مہلت برائے علاج دی گئی ہے۔

ابسال گذشتہ ہو چکا ہے، اگر مدعی علیہ حاضرِ عدالت ہووے تب تشخیص کی جاوے ورنہ بیانِ مدعیہ لے کر ڈگری قطعی تنیخ نکاح کروی جائے ہمسل والیس سب جج کے پاس جاوے۔ بعداس کے مسل سب جج کے پاس آئی، جناب سب جج صاحب نے اصالہ تغییل کردی ، ایک سمن جاری گیا بنام عبدالغفور ، اس نے عمیلِ سمن ہے گریز کیا۔ بعداس کے اشتہارا خبار جاری ہوا، عبدالغفور مدعی علیہ دیدہ و دانستہ پیشِ عدالت نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد سب جج صاحب نے یہ فیصلہ صاور فر مایا کہ مدعی علیہ وقت عقد نکاح نام دھا، اور اب حق حقوق زوجیت کے بعد سب جج صاحب نے یہ فیصلہ صاور فر مایا کہ مدعی علیہ وقت عقد نکاح نام دھا، اور اب حق حقوق زوجیت اوا کرنے کے نا قابل ہے۔ بیان مدعی حلف کئے گئے، اب فیصلہ حق مدعی نکاح شنح کرکے ڈگری دی گئی، جناب سب جج اور قربی صاحب درجہ اول نے فیصلہ کیا ہے۔

نوٹس جاری رہے، مدی علیہ حاضر عدالت نہیں ہوا اور ایک سمن جاری ہوتا رہا، بعدایک سال کے اشتہا را وراخباری نوٹس جاری رہے، مدی علیہ حاضر عدالت نہیں ہوا اور ایک سمن رجٹری شدہ مدی علیہ موضع پہو نچالا ہور کی طرف سے مکرر، یہ پھر بھی حاضر عدالت نہیں ہوا۔ اور سب جج اور سب جج صدر شاہ پور بھی ایک سمن اور ایک اشتہا رمدی علیہ کوروانہ کیا، ویدہ ووانستہ پیش عدالت نہیں ہوا بوجہ نا مردی کے۔ دیگر ۲۵ عالم سے ہم کوفتو کی ملاہے، اس طرح پر چونکہ مجسٹریٹ مسلمان با اختیار نے فیصلہ فٹنے فکاح کا کیا ہے، الہذا تھم حاکم نافذ ہوگا۔ پس بنا ہریں مدی علیہ کاح فشخ ہوگیا، بعدعدت فکاح مدعیہ کرسکتی ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرعورت کو بوقتِ عقد نکاح شوہر کا نامر دہونامعلوم نہیں تھا اور معلوم ہونے کے بعداس نے اس کے ساتھ رہنے پر کبھی رضامندی ظاہر نہیں کی اور وہ شخص استے عرصہ تک ایک مرتبہ بھی جماع نہیں کرسکا، اور عورت نے حاکم مسلمان بااختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا اور حاکم نے تحقیق کے بعدا یک سال کی مدت علاج کے لئے مقرر کر دی اور وہ اس مدت میں بھی علاج کر کے جماع پر قادر نہیں ہوا، اور پھر حاکم مسلم بااختیار نے شوہر کے سامنے نسخ وکاح کا حکم لگایا ہے تو شرعاً وہ نکاح فنخ ہوگیا (1)۔

(۱) "إذا رفعت المرأة زوجها إلى القاضى، وادّعت أنه عنين وطلبت الفرقة، فإن القاضى يسأله: هل وصل إليها أو لم يصل؟ فإن أقر أنه لم يصل، أجلّه سنة، سواء كانت المرأة بكراً أم ثيباً. وإن أنكر وادعى الوصول إليها، فإن كانت المرأة ثيباً، فالقول قوله مع يمينه أنه وصل إليها، فإن حلف بطل حقها، وإن نكل يؤجّل سنة. وإن قالت: أنا بكر، نظر إليها النساء، وامرأة تجزئ والاثنتان أحوط وأوثق، فإن قلن: إنها ثيب، فالقول قول الزوج مع يمينه، فإن حلف لاحق لها، وإن نكل يؤجّله سنة. وإن قلن: هي بكر، فالقول قولها من غير يمين ...... إن علمت المرأة وقت النكاح أنه عنين، لا يصل إلى النساء، لا يكون لها حق الخصومة، وإن لم تعلم وقت النكاح وعلمت بعد ذلك، كان لها حق الخصومة، ولا يبطل حقها بترك الخصومة، وإن لم تعلم وقت النكاح وعلمت بعد ذلك، كان لها حق الخصومة، ولا يبطل حقها بترك الخصومة". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٢ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ٢ ١ الباب الثاني عشر في العنين، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٠٠/٣، ٢٣٣، باب العنين، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة، ص: ٥٠، ٥٣، ١٥٠، زوجة عنين كاتكم، دار الاشاعت كراچي) اگران میں سے ایک شرط بھی مفقو دہوتی ہے تو تھم سے نہیں ہوا، مثلاً اگر وقت نکاح عورت کوملم تھا کہ شوہر نامر دہے، یا بعد علم ہونے کے اس طرح کہا کہ جسیا بھی کچھ ہے میں اسی کے ساتھ زندگی گذار دوں گی، یا کم ایک مرتبہ بھی جماع کرلیا ہے، یا علاج کی مدت ایک سال حاکم نے نہیں دی، مگر اس مدت میں ایک مرتبہ جماع کرلیا یا حاکم بغیر شوہر کی موجودگی کے یا اس کے غیر حاضر ہونے کی صورت میں محاع کرلیا یا حاکم غیر مسلم ہے (۱)، یا حاکم بغیر شوہر کی موجودگی کے یا اس کے غیر حاضر ہونے کی صورت میں فیصلہ مقدمہ سنایا ہے تو بیچکم شرعاً نافذ نہیں ہوا، پھریا تو طریقۂ ندکورہ کے موافق شنح کر دیا جائے، یا شوہر سے طلاق فیصلہ مقدمہ سنایا ہے تو بیچکم شرعاً نافذ نہیں ہوا، پھریا تو طریقۂ ندکورہ کے موافق شنح کر دیا جائے، یا شوہر سے طلاق کے بی جائے، خواہ سمجھا کرخواہ ڈانٹ کرخواہ لا ای جائے دیکر، میصورت سب سے بہتر ہے (۱)۔

رسالہ ''حیلہ ناجزہ''میں اس مسئلہ کومع جملہ شروط کے خوب تفصیل ہے لکھا ہے (۳)،اورعلمائے تھانہ کھون دیو بند،سہارن پور کے اس پردستخط ہیں۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حمون دیو بند،سہارن پور کے اس پردستخط ہیں۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمحمود گنگوہی عفا اللہ عنہ،مدرسہ مظاہرعلوم سہارن پور،۱۳/ ۸/۵۵ھ۔

ز وجہ عنین کی درخواستِ تفریق برشرعی پنچایت کے چندسوالات

سوال[۱۳ ۱۳]: مندرجه ذیل صورت میں آپ کی رائے گرامی شریعت کی روشنی میں مطلوب ہے: ہندہ ایک پردہ نشین بالغہ خاتون ہے، اس کا نکاح زید سے ہوا، زید پیدائشی عنین اور نا کارہ ہے، ہندہ اس کے عیب پرتقریباً تین سال تک پردہ ڈالتی رہی، کیونکہ زید نے اس سے اپنے علاج کرانے کا وعدہ کیا۔ دو سال بلکہ اس سے زائد عرصہ گذر گیا مگر زیدا ہے اس عیب سے بری نہ ہوا، ہندہ ایں حال میں اپنی زندگی گذار نے سے قاصر ہے۔

<sup>(</sup>١) "وحاكم هو إما الإمام أو القاضي أو الحكم، أما الإمام فقال علمائنا: حكم السلطان العادل ينفذ". (رد المحتار: ٣٥٣/٥، كتاب القضاء، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٠٤/٣، كتاب أدب القاضي، الباب الأول الخ، رشيديه)

<sup>&</sup>quot;ولايكون التأجيل إلا عند السلطان يجوز قضاؤه". (الفتاوي التاتار خانية، الفصل السابع والعشرون في العنين: ٣٨/٣، إدارة القرآن كراچي)

 <sup>(</sup>٢) قال الله تعالى: ﴿فإن خفتم أن الايقيما حدود الله على فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ (البقرة: ٢٢٩)
 (٣) (حيلة ناجزه، ص: ١٥٠، ٥٣، ١٥ ، زوجة عنين كا حكم، دار الإشاعت كراچى)

نیززید کے گھریلو حالات بھی اس کے لئے انتہائی ناسازگار ہیں، جن کی وجہ سے اس نے اپنے والدین کے سامنے اس رازکوا فشاء کر دیا، ہندہ کے باپ نے زید سے اپنی لڑکی کی طلاق کا مطالبہ کیا، اور جولوگ اس پراثر انداز ہو سکتے تھے ان کے ذریعہ اپنی بات پہو نچائی، مگر زید کسی صورت میں بھی طلاق دینے کے لئے آمادہ نہیں ہوا۔ آخرکارلڑکی نے مجبور ہوکرایک شرعی پنچایت میں اپنا معاملہ بطور دعویٰ پیش کیا ہے جس میں اس نے زید کے ناکارہ ہونے کا اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ زید نے اس سے شادی صرف اس لئے کی ہے کہ وہ جہز کا مال حاصل کرلے، ورنہ وہ زن وشو ہر کے باجمی تعاقات سے بے پر واہ اور ناکارہ ہے جس کا اظہار خود زید کی زبانی شرعی پنچایت میں ہو چکا ہے۔

شرعی پنچایت کے اراکین نے اس درخواست کے بعد ہندہ کا صلفی بیان لیا جو درخواست کے موافق ہے۔ اس کے بعد انھوں نے زید کے نام ایک نوٹس جاری کیا جس میں درخواست کے مضمون سے باخبر کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر آپ کواس میں کوئی عذر ہوتو آپ فلاں تاریخ میں اراکین کے سامنے اپناعذر رکھیں، اور کوئی عذر نہ ہوتو بھی تشریف لائیں تا کہ معاملہ کی نوعیت سمجھنے میں مدد ملے، اگر آپ تشریف نہیں لائیں گئو آپ کے خلاف فیصلہ کردیا جائے گا اور ہندہ کو اجازت دیدی جائے گی کہ وہ عدت گذار نے کے بعد وو مرا نکاح کر لے اور آپ سے مطالبہ مہر کر سکے۔ زید کواس نوٹس جاری کرنے کے بعد اب پنچایت کے سامنے چند سوالات آئے جن میں آپ کی رائے گرامی مطلوب ہے:

ا۔۔۔۔اگرزیدنوٹس وصول کرتا ہے اور تاریخ مقرر پرآ جا تا ہے اور اپنے عنین ہونے کا منکر بھی نہیں ہے لیکن طلاق دینے برراضی نہیں۔

۲ .....نوٹس وصول کیااورآیا، مگرمیڈیکل سر طیفکیٹ پیش کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے جبکہ آج کل رشوت کا بازارگرم ہے، کسی ڈاکٹر سے لکھوانا کوئی دشوارنہیں۔

٣ ..... نوٹس وصول کيا مگراتا يانہيں۔

ہم.....نوٹس وصول کرنے سے انکار کر دیا۔

مندرجہ بالاصورتوں میں ہے اگر کوئی صورت پیش آئے تو شرعی پنچایت اس میں کیا کرے کہ وہ خدا کے بیہاں بری الذمہ ہو اور اس معصوم عورت کو بھی نجات حاصل ہو؟ امید ہے کہ جواب باصواب سے

نواڑیں گے۔والسلام۔

لیافت حسین ،صدر مدری مدرسه رحمانیه عربیه ، با پوژ -

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ....اس کواک سال مہلت علاج سے لئے دی جائے۔

٣ .... سار شيفکيٺ کافي نہيں، بلکہ بيوی سے جماع کرنے سے ثبوت ہوگا۔

سسدو ہارہ نوٹس دیا جائے اوراس میں لکھ دیا جائے کہ اگرتم نہ آئے تو ہم مجھیں گے کہتم رکھنانہیں جا ہے بلکہ تعلق زوجیت ختم کرنا جا ہے ہو،اس پرہم تفریق کردیں گے(۱)۔

سم.....دوآ دمیوں کے ذریعہ نوٹس بھیجا جائے ، وہ اس کو پڑھ کر سنا دیں اور جو بچھ جواب دیے اس کوقلم بند کریں۔مزید تفصیلات کے لئے'' الحیلۃ الناجز ق''سامنے رکھیں (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۳۲۳/۲۸/ ۱۳۹۵ھ۔

☆....☆....☆

(۱) "إذا رفعت المرأة زوجها إلى القاضى، وادّعت أنه عنين وطلبت الفرقة، فإن القاضى يسأله: هل وصل إليها أو لم يصل؟ فإن أقر أنه لم يصل، أجلّه سنة، سواء كانت المرأة بكراً أم ثيباً، وإن أنكر وادعى الموصول إليها، فإن كانت المرأة ثيباً، فالقول قوله مع يمينه أنه وصل إليها، فإن حلف بطل حقها، وإن نكل يؤجّل سنة، وإن قالت: أنا بكر، نظر إليها النساء، وامرأة تجزئ والاثنتان أحوط وأوثق، فإن قلن: إنها ثيب، فالقول قول الزوج مع يمينه، فإن حلف لاحق لها، وإن نكل يؤجّله سنة. وإن قلن: هى بكر، فالقول قولها من غير يمين المعنى المرأة وقت النكاح أنه عنين، لا يصل إلى النساء، لا يكون لها حق الخصومة، وإن لم تعلم وقت النكاح وعلمت بعد ذلك، كان لها حق الخصومة، ولا يبطل حقها بترك الخصومة. وان لم تعلم وقت النكاح وعلمت بعد ذلك، كان لها حق الخصومة، ولا يبطل حقها بترك الخصومة". (الفتاوى العالمكيوية: ١/٥٢٢، ٥٢٢، الباب الثاني عشر في العنين، رشيديه)

(و كذا في تبيين الحقائق: ٣٠٠/٣، ٢٣٠، ١٢٠ باب العنين، دار الكتب العلمية بيروت)

(و كذا في الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة، ص: ٥٠ ، ١٥٣ ، زوجرُ عنين كاتكم ، دار الاشاعت كراچي) (٢) (راجع رقم الحاشية : ١)

# فصل فی زوجةِ المجذوم (جذای کے نکاح کابیان)

## زوجه مجذوم كوخيار تفريق

سے وال [۱۴ ۱۴]: اسسازید کا نگاح نابالغائر کی صغیرہ کے ساتھ اس کے والدین کی ولایت سے ہوا ، مگر زید نے مرض کوڑھ کو چھپایا اور اس مرض میں مبتلا ہوتے ہوئے کسی سے راز افشانہ کیا ، چونکہ نگاح کے بعد صغیرہ اس لئے رخصت نہ کی گئی کہ وہ نابالغہ رہی ، اب بین ظاہر ہوا کہ زید مرض مذکورہ بالا میں مبتلا ہے۔ کیا مرض مذکورہ کے ہوتے ہوئے از روئے شرع بیزگاح جائزہے؟

سے بھی خلاف تھی، صرف اپہلے بھی کسی دوسری وجہ ہے بھی خلاف تھی، صرف اپنے شوہر کی مجبوری کی وجہ ہے خاموش تھی، صرف اپنے شوہر کی مجبوری کی وجہ ہے خاموش تھی، مگر اب بالکل خلاف ہے اور وہ اپنی لڑکی کی بہتری کے لئے شوہر کی اجازت دربار نکاح ناجائز قرار دیتی ہے۔

سا الرکی اس بات پرآ مادہ ہے کہ اس کے باپ کودھو کہ دیا گیا ہے اس کئے وہ اس نکاح سے ناراض ہے اور بالغ ہوتے ہی وہ اپنا نکاح فیخ کرنے پرآ مادہ ہے۔ ازروئے شریعت کیا تکم ہے؟

ہم سیاڑ کی صغیرہ اپنے شو ہر سے کس طرح علیجدہ ہو علی ہے جب کہ وہ ایسے محض کو اپنا شو ہر پہند نہ کرتی ہوجس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے اوروہ متنفر ہے؟ مطلع فر ما کرممنون فر ما ئیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جب کہ نابالغہ کا نکاح اس کے باپ نے کیا ہے تو شرعاً وہ سچھے ہوگیا، ماں کی عدم رضا کی معترزہیں (۱)۔

(١) "وحاصله أنه إذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الأب والجد، فلهما الخيار بالبلوغ أو العلم به". (ردالمحتار: ٣/ ٥٠، كتاب النكاح، باب الولى، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق: ٣/١١/، باب الأولياء والأكفاء، رشيديه)

اورکوڑھ کی وجہ سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک لڑکی کوسنج نکاح کا بھی حق حاصل نہیں ، البتة امام محمد رحمه التُدنَّعَالَيٰ كَيْزُ دَيكِ خيارِتَفريق عاصل ہے،اس كي صورت بيہ ہے كہ جاكم مسلم بااختيار كي عدالت ميں مقدمہ پيش کیا جائے اور شوہر کے مرض مذکورکو ثابت کیا جائے ،اس پر حاکم محقیق کرے گا کہ بیمرض قدیمی اور اصلی ہے کہ جس سے صحت وشوار ہے یا حاوث اور عارض ہے کہ جس سے علاج کے بعد صحت دشوار ٹہیں۔ پہلی صورت میں تو عاکم فوراً تفریق کردے اور دوسری صورت میں شوہر کوعلاج کے لئے مہلت دے اور اس دوران میں زوجہ کی طرف ہے جماع یادواعی جماع میں شوہر کے ساتھ رہنے گی اجازت اور رغبت بھی نہ یائی جائے۔سال بھرعلاج كرك اگرتندرست ہوگيا تو خير، ورنه عورت كے مطالبہ يرتفر لق كردے:

"وإذا كان بالزوج جنونٌ أو يرص أو جذام، فلا خيار لها، كذا في الكافي. قال محمد رحمه الله تعالى: إن كان الجنون حادثاً يؤجّل سّنةً كالعنة، ثم تخيّر المرأة بعد الحول إذا لم يبرأ. وإن كان مطبقاً، فهو كالجب، وبه تأخذ، كذا في الحاوي القدسي ". الفتاوي العالمكيرية: ٢/٢٤٥ (١)-

"قال محمد رحمه الله تعالى: إن كان بالزوج عيبٌ لا يمكنه الوصول إلى زوجته، فالمرأة مخيرة بعد ذلك، ينظر: إن كان العيب كالجنون الحادث والبرص ونحوهما، فهو والنعنة سواء، فينظر حولًا. وإن كان الجنون مطبقاً، أو به برص ولا يرجي ببرئه، فهو والجبّ سواء، وهي بالخيار: إن شاء ت رضيت بالمقام معه، وإن شاء ت رفعت الأمر إلى الحاكم حتى يفرّق بينهما، اه"(٢).

<sup>= (</sup>و كذا في تبيين الحقائق: ٥/٢ م ٥، باب الأولياء والأكفاء، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>١) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٦٥، الباب الثاني عشر في العنين، رشيديه)

<sup>(</sup>و كذا في اللدر المختار: ٣/١٠٥٠ باب العنين وغيره، سعيد)

<sup>(</sup>و كنذا في فتناوي قناضي خنان: ١٣/١م، كتناب النكاح، باب العنين، فصل في الخيارات التي تتعلق بالنكاح، رشيديه)

<sup>(\*) (</sup>الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة، حكم زوجه مجنون، ص: ٥١) (لم نجد موجع هذه العبارة)

اگرنسی حبکہ حاکم مسلم بااختیار نہ ہو، یا وہ شریعت کے موافق فیصلہ نہ کرے تو چند دین وارمسلمانوں کی ایک جماعت بھی پیرکام کرسکتی ہے، جماعت میں ایک تم از کم معاملہ فہم عالم ہونا ضروری ہےاور رسالہ ''حیلہ' نا جزه' کوبھی آخر تک ضرور بغور دیکھ لیا جاوے ،اس میں جوشرا نظار وجهٔ مجنون کے متعلق لکھی ہیں وہ زوجہ مذکور کے لئے بھی امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزو یک معتبر ہیں، وہ رسالہ سہار نپور کتب خانہ پھیوی ہے ملتا ہے۔ فقط

العبدمحمود گنگوی معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور۲۲/۵/۵۵ ھے۔

الجواب صحيح: سعيداحمدغفرله، صحيح: عبداللطيف، مدرسه مظاہرعلوم، ۴۶/ جما دىالا ولي/ ۵۵ هـ۔

شو ہر کو جذام ہوتو خلاصی کی کیا صورت ہے؟

سسوال[۱۳۱۵]: ایک مردگوسات سال ہے جذام کا مرض لگاہے، تو کیاعورت اس ہے چھوٹ عکتی ہے بانہیں؟ وہ اس کے ساتھ نا جائز کا م کرتا ہے ،لیکن وہ عورت بے بس ہے ،اس کے پاس اتنا خرچے نہیں کہ وہ اس سے چھوٹ کرا پٹاخر چہ پورا کر سکے اورا پنی جان آ زاد کرائے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا گراس مرض کی وجہ سے عورت کوساتھ رہنا دشوار ہے اور وہ برداشت نہیں کرسکتی ، یا شوہراس کے ساتھ الیں حرکت کرتا ہے جوشر عأ حرام ہے تو کسی طرح خوشامد کر کے شوہر سے طلاق حاصل کر لے، جا ہے مہر ہی کے بدلہ میں ہویعنی بیوی مہرمعاف کردے اور اس کے بدلہ میں شو ہرطلاق دیدے(۱)،اس کے بعد عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔اگراس میں کامیا بی نہ ہوتو مسلمان جا کم سے فیصلہ کرا لے ،مسلمان جا کم معتبراہل علم

(١) قال الله تعالى ﴿فَإِن خَفْتُم أَنْ لا يقيما حِدود الله ، فلا جِناح عليهما فيما افتدت به ﴿ رسورة البقرة :

قال العلامة المرغيناني: "وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به". (الهداية: ٢/٣٠)، باب الخلع، شركت علميه ملتان)

(و كذا في الدر المختار: ٣/١/٣، باب الخلع، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٨٨٨، الباب الثامن في الخلع، رشيديه)

کوسب حالات بنا کرفتو کی لے اوراس فتوے کے مطابق فیصلہ کردے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود عفی عنہ، وارالعلوم ویو بند، ۲۸ /۵ / ۸۸ ہے۔ الجواب سیجے: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۸ /۵ / ۸۸ ہے۔ زوجہ مفلوج

سے وال [ ۲۳ ۱۳]؛ زید نے اپنی لڑی کا نکاح نابانغی کی حالت میں کیا، لڑی بعد نکاح رسمی طور پرایک عورت کے ساتھ اپنے شوہر کے بیمال گئی، ایک روز رہ کردوسر بے روز اپنے باپ کے گھر واپس آگئی، اس کے بعد بالغ ہونے تک شوہر کے بیمال نہیں گئی۔ اس درمیان میں لڑکے کو فالج کا مرض لاحق ہو گیا، اور مرض نے لڑکے کوعورت کے قابل ندر کھا، لہٰذالڑ کی کے والدین نے لڑکے کواس مجبوری کے تحت طلاق دینے کو کہا، لیکن لڑکے کے والدین نے طلاق دیے گو کہا، لیکن صورت نظر نہیں آئی کہ لڑکا طلاق دے گا۔ اس صورت میں لڑکے کے والدین نے جھٹکارہ کی ازروئے مسئلہ کیا صورت ہوگی؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

اخلاق کا نقاضا تو بہی ہے کہ گز کی مصیبت اور بیماری کی حالت میں شوہر کی خدمت کرے،اس کوراحت پیو نچائے ،لیکن پھر بھی وہ الگ ہونا ہی جا ہتی ہے تو شرعاً اس کو حق فننج پہو پختا ہے۔اچھا تو یہ ہے کہ مہرا ورنفقہ کو معاف کر کے اس کے بدلے میں طلاق لے(۱) اگر چہ بیر و پہیا لینا شوہر کے حق میں درست نہیں ہوگا۔اگرکسی

(١) قال الله تعالى: ﴿فَإِن خَفْتُم أَن لا يقيما حدود الله ، فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، تلك حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود الله ، فأولئك هم الظّلمون ﴿ (سورة البقرة : ٢٢٩)

"عن ابن عباس رضى الله عنهما إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما عتب عليه فى خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر فى الإسلام، فقال رسول الله عليه وسلم: "أثر دين عليه حديقته"؟ قالت؛ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أثر دين عليه حديقته"؟ قالت؛ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة". (صحيح البخارى: ٢/٣ ٩ ٤، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيف الطلاق. قديمي)

(وسنن النسائي: ٢/٢٠ ١ ، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الخلع، قديمي)

وجہ سے وہ اس پر بھی راضی نہیں ، یاتم میں اتنی طافت نہیں کہ روپید دے سکوتو خلاصی کی صورت ہیہ ہے کہ اگر اس نے نکاح کے بعد ایک مرشبہ بھی جماع نہیں کیا ، یا عورت نے بیدنہ کہا ہو کہ میر اشو ہر جیسا بھی ہو میں تو اس کے ساتھ زندگی گذاروں گی تو اس وقت اس کی عق فنخ حاصل ہوگا ، اور اس کی صورت بیہ ہے کہ حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے کہ میراشو ہر بیمار فالح زدہ ہے اور وہ جماع پر قادر نہیں ، اور اس صورت میں میں اس کے ساتھ ذندگی گذارنا نہیں جیا ہتی ۔

حاکم شوہر کو حاضر عدالت کر کے دریافت کرے ، اگر شوہراس بیان کی تصدیق اوراقر ارکرے تو حاکم شوہر کو مزیدا کیک سال کی ہدت علاج کے لئے دے گا ، اگراس ہدت میں شوہر علاج کے بعد ٹھیک ہو گیا اورا لیک دفعہ بھی جماع کرلیا تو عورت کا حق فنج ختم ہو گیا ، لیکن اگر وہ اچھانہ ہوایا جماع نہ کرر کا تو عورت کھرے دعوی دائر کرے اور کیے کہ بیا بھی تک اچھانہیں ہوا اور جماع بھی نہیں کرر کا ، لہذا تفریق کردی جائے ۔ حاکم شوہر کو حاضر عدالت کر کے دریافت کرے اگر وہ قبول کرے تو حاکم اس کو کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق ویدے ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔ اگر وہ طلاق دیدے ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔ اگر وہ طلاق دیدے تین چین گزار کردیں گے۔ اگر وہ طلاق دیدے تین چین گرا ا

اگرکسی جگہ جا کم مسلم بااختیار نہ ہوتومسلم جماعت (پنچایت) جومعزز دینداروں کی ہو، نیزاس میں کم سے کم ایک دیندار معاملہ فہم عالم دین بھی ہو، یہ پوری تفصیل کے مطابق کا م کرسکتی ہے(ا)، نیز اس کے لئے

(۱) "إذا رفعت المرأة زوجها لى القاضى، وادّعت أنه عنين وطلبت الفرقة، فإن القاضى يسأله: هل وصل إليها أو لم يصل؟ فإن أقر أنه لم يصل، أتجله سنة، سواء كانت المرأة بكراً أم ثباً. وإن أنكر وادعى الوصول إليها، فإن كانت المرأة ثيباً، فالقول قوله مع يمينه أنه وصل إليها، فإن حلف بطل حقها، وإن نكل يؤجّل سنة. وإن قالت: أنا بكر نظر إليها النساء، وامرأة تجزئ والاثنتان أحوط وأوثق، فإن قلن؛ إنها ثيب، فالقول قول الزوج مع يمينه، فإن حلف لاحق لها، وإن نكل يؤجله سنة. وإن قلن: هي بكر، فالقول قولها من غير يمين الناعات إن علمت الممرأة وقت النكاح أنه عنين لا يصل إلى النساء، لا يكون لها حق الخصومة, وإن لم تعلم وقت النكاح وعلمت بعد ذلك، كان لها حق الخصومة، ولا يبطل حقها بترك الخصومة، وإن العالمكيرية: ١/٢٠ ٢ ٢٠ ٥ ٢٢٠، الثاني عشر في العنين، وشيديه)

روكذا في الدر المختار: ٣٩٦/٣ ، ٠٠٥، باب العنين وغيره، سعيد) ---------

''الحيلة الناجزة'' كامطالعة كرنائجى مفيد ہے(۱) \_ فقط والله تعالی اعلم \_ محمدا ساعیل سورتی متعلم دارالا فقاء دا رالعلوم دیو بند، ۲۱/۴/۲۱ هـ \_ الجواب صحیح: العبدمح و عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۲۲/۴/۲۲ هـ \_



= (وكذا في تبيين الحقائق: ٣/ ٢٨٠، ٢٨٠ ، باب العنين، دار الكتب العلمية بيروت)

# باب الشهود في الطلاق (طلاق مين گواهي کابيان)

## كياطلاق كے لئے گواہى ضرورى ہے؟

سدوال[۱۴۲۷] : طلاق کے ثبوت کے لئے گواہ ہونا جا ہمیں ، نیز گواہ عادل ہونا شرط ہے یانہیں؟ عبدالغفور مظاہری ، آسام سلہٹ۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

قضاءً شبوت کے لئے دوعادل گواہ شرط ہیں (۱) اور دیانۂ شبوت کے لئے ایک عادل گواہ بلکہ خود عورت کاسننا بھی کافی ہے۔اورعورت کو جب کہ خود سنے یا ایک عادل گواہ اس کے سامنے بیان کرے وہ خود قاضی کے حکم میں ہے:

"والمرأة كالقاضى لا يحل أن تمكّنه، إذا سمعت منه ذاك، أو شهدله شاهد عادل عندها، اهـ". عالمگيري(٢)-

(۱) "و نصابها رأى الشهادة) لغيرها من الحقوق، سواء كان الحق مالاً أو غيره، كنكاح، و طلاق، و وكالة، و وصية ........... رجلان، أو رجل وامرأتان". ( الدرالمختار: ١٥/٥ ٣، كتاب الشهادات، سعيد) (وكذا في مجمع الأنهر: ٣١١/٣، كتاب الشهادات، المكتبة الغفاريه)

(٢) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٨، كتاب الطلاق، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)
 (وكذا في رد المحتار: ٣/١٥١، كتاب الطلاق، مطلب في قول البحر: إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانةً إلى النية، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق: ٣٣٨/٣، كتاب الطلاق، باب الطلاق، رشيديه) (وكذا في تبيين الحقائق: ٣/١/٣، كتاب الطلاق، باب الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت) اس کواپیخفس برقد رت دینا جائز نهیس به فقط والتدسیجاند تعالی اعلم به حرره العبد محمود گنگوی عفاالله عند، معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپوریه الجواب صحیح: سعیدا حمد غفرله ،مفتی مدرسه مظاهر علوم سهارن پور،۳۱/۲/۱۳ هه۔

## طلاق کے بعد شوہر منکر ہوگیا

سوال[۱۸ ۱۸]: ایک خص نامی امیرقلم چائے اپی رفیقہ حیات مساۃ فاطمہ کو کہنا ہے کہ 'ش نے تین طلاق پر تجھ کو چھوڑا'' پھر ایک کنگر بھینک کر کہا: ''جھوڑی'' اور دوسرا بھینک کر کہا ''جھوڑی'' پھر کہنا ہوا جھوڑی' ویرا بھینک کر کہا اور دوسرا بھینک کر کہا ''جھوڑی' پھر کہنا ہوا جھوڑی، چلا گیا''۔ جب کسی عالم نے دریافت شروع کی تو اس پرامیرقلم نے انکار کر دیا ، اس پر غلام فاطمہ نے شوت پیش کیا کہ ایک عورت مساۃ میر خاتون نے بیان دیا کہ بیوی بصورت ناراضگی والدین کے گھر میں آئی جوئی تھی ، اس سے اس کے راضی کرنے کی خاطر والدین کے پاس آیا کہ میری بیوی کو میرے ہمراہ روانہ کردو، علام فاطمہ نے بھائی جہائیر سے کہا کہ بیتم ہارے ساتھ نہیں جائے گی ، اس پرامیرقلم نے ای حالت میں دومر تبہ کہا کہ 'جو چاہے ہو، رہا کردیا ہوں''۔

اس پر جہائلیرخان نے کہا: جوتمہارا جی جاہے کروءاس پرامیرقلم نے اپنی منکوحہ کومخاطب کر کے کہا: "تنین طلاق پر میں نے جھے کوچھوڑا" پھرا کے کنگر بچینک کرکہا" جھوڑی"، دوسرا بچینک کرکہا" جھوڑی" پھر کہتا ہوا "جھوڑی" چلاگیا"۔

۔ وسرا گواہ: غلام فاطمہ مذکورہ کی والدہ نے بھی بعینہ یہی شہادت بیان کی ، تیسرا: غلام فاطمہ مذکورہ کے والد نے بھی بعینہ یہی شہادۃ بیان کی ، چوتھا: گواہ غلام فاطمہ کا بھائی جہائیگیراس نے بھی بعینہ وہی شہادت دی۔اب یفر مائے کہاس صورت میں والدین کی گواہی اولا دے حق میں – باوجود حق اللہ ہونے کے تحریر فرمائے – منظور ہے بائیس ؟ دوسراعندالاحناف ایک مشت تین طلاق دینے سے طلاق مغلظہ واقع ہوئی یائیس ؟ فقط۔ الہواب حامداً و مصلیاً:

اگرمساة غلام فاطمه كے سامنے بيرواقعه پيش آيا ہے اوراس نے خود تين طلاق كوسٹا ہے تو شرعاً اس كے

کئے جائز نہیں کہ اپنے او پرامیر قلم کو قابود ہے بلکہ جس طرح بھی ممکن ہواس سے علیحدگی اختیار کرے اور ہرگز اپنے او پر قابون کے اللہ کھیریة (۲)۔ اور پر قابون کے اللہ کھیریة (۲)۔ اللہ کھیریة (۲)۔ اجہائی کی گواہی شرعاً قابلی قبول ہے، کذا فی العالمہ گھیریة (۲)۔ اجبائی الرمسماۃ کا بھائی اور مسماۃ مہر خاتون ووٹوں ثقہ اور حادل اجبیہ تورت کی گواہی معتبر ہے گریہ نصاب شہادت نہیں (۳)۔ والدین کی گواہی قابلی قبول نہیں جس طرح کہ اولاد کی گواہی قابلی قبول نہیں جس طرح کہ اولاد کی گواہی قابلی قبول نہیں جس طرح کہ اولاد کی گواہی قابلی قبول نہیں (۳)، مگر مسئلہ طلاق میں دو قول ہیں اور ہرووکی تھیجے کی گئی ہے:

"رجل شهد عليه بنوه أنه طلق أمهم ثلاثاً و هو يجحد، فإن كانت الأم تدعى فالشهادة باطلة، وإن كانت الأم تدعى فالشهادة باطلة، وإن كانت تجحد فالشهادة جائزة، الخ. وهذه من مسائل جامع الكبير، الخ. وفي الصحيط البرهاني معزياً إلى فتاوى شمس الإسلام الأوز جندى: أن الأم إذا اذعت الطلاق، تُقبل

(١) (رد المحتار: ٣١٩/٣، باب التعليق، مطلب فيما لو ادّعي الاستثناء وأنكرته الزوجة، سعيد)

"والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكّنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدلٌ عندها".

(الفتاوئ العالمكيرية: ١/٣٥٣، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق: ٣٨٨٣، باب الطلاق، رشيديه)

(٣) ''وتجوز شهادة الأخ لأخته، كذا في محيط السرخسي، وشهادة الأخ لأخيه و أو لاده جائزة".
 (الفتاوي العالمكيرية: ٣/٠٤٣، الفصل الثالث فيمن لا تقبل شهاته، رشيديه)

(وكذا في المحيط البرهاني: • ١ /٩٥ ، الفصل الثالث في بيان من تقبل شهادته، مكتبه غفاريه كوئثه)

(٣) "أقبل ما يجوز في حقوق الناس فيما بينهم من الطلاق والعتاق ..... شهادة رجلين أورجل

واهرأتين". (المحيط البرهاني: • ١/٢١١ ، الفصل الثاني في أقسام الشهادة الخ، مكتبه غفاريه كوئثه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٥ / ١ ٥ ١ ، كتاب الشهادة، دار الكتب العلمية، بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣/١٥م، كتاب الشهادات، الباب الأول الخ، رشيديه)

(٣) "والولد لأبويه وجدّيه و عكسه وأحد الزوجين للآخر، لقوله عليه السلام: "لاتقبل شهادة الولد لوالده، ولا الولده، ولا المرأة لزوجها". (تبيين الحقائق: ١٧٣/٥)، كتاب الشهادة، باب من تقبل شهادته و من لا تقبل، دارالكتب العلمية، بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١ / ٩ ٢ ٣م، الفصل الثالث فيمن لا تقبل شهاته، وشيديه)

(وكذا في المحيط البرهاني: • ١٩٥/١، الفصل الثالث في بيان من تقبل شهادته ، مكتبه غفاريه كوئثه)

شهادتهما، قال: وهوالأصح؛ لأن دعواها لغو، قال مولانا: وعندي أن ما ذكره في الجامع أصح، اهـ". بحر: ١/٧ ٨ مختصراً (١)-

لہذاا حوط پیہے کہ جب تک امیر قلم خود طلاق کا اقرار نہ کرے یا کوئی اُور گواہ شرعی میسر نہ آئے تو مساۃ غلام فاطمہ دوسری جگہ نکاح نہ کرے اور اپنے اور امیر قلم کو جماع وغیرہ کی قدرت نہ دے۔ عندالاحناف تین طلاقیں واقع ہونے میں کوئی شبہیں (۲) نقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله-

## شوہر کا طلاق کے بعدا نکاراور گواہ کا گواہی ہے انکار

سوال[۱۹۴۹]: کسومہ کا نکاح محمد ابراہیم کے ساتھ ہوا، چندروز کے بعد محمد ابراہیم کسومہ کو تکلیف دینے لگا، کسومہ چلی آئی، دونین سال تک کسی طرح گزر گیا۔ پھر کسومہ کی والدہ نے محمد ابراہیم سے کہا کہتم طلاق دے دو، اور اپنازیور لے لو، محمد ابراہیم نے کہا تھیک ہے، زیور دیدو، نہیں تو طلاق دیدوں گا، چنانچہ زیوراس کو دیدیا اور اس نے طلاق دیدی۔ جس کے گواہ محمد یونس اور بدھو ہیں اور دوہ ندو بھی موجود تھے۔ گراب محمد ابراہیم انکار کرتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی۔

الہذا دریافت کرتا ہوں کہ محمد یونس کی حلفیہ گوائی سے طلاق ٹابت ہوگی یا نہیں؟ اور ہندو کی گوائی اس معاملہ میں معتبر ہے یا نہیں؟ کیونکہ دوسرا گواہ بدھو بدل گیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گوائی نہیں دوں گا۔ ایسی صورت میں کسومہ، وسراعقد کرسکتی ہے یا نہیں؟ نیز کسومہ کی والدہ کی گوائی اس موقع پرشرعاً معتبر ہے یا نہیں؟

(۱) (البحرالرائق: ۱۳۱/ ۱۳۲۱، ۱۳۷۱، کتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته و من لا تقبل، رشيديه)
(۲) "وطلاق البدعة أن يطلقها ثلثاً يكلمة واحدة، أو ثلاثاً في ظهر واحد، فإذا فعل ذلك، وقع الطلاق، وكان عاصباً". (الهداية، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة: ۳۵۵/۲، شركة علميه ملتان)
(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الأول في تفسيره وركنه وشرطه وحكمه ووصفه وتقسيمه الخ: ١/٩٣، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان بهامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق ١ /٥٥٨، رشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر کسومه کی طرف ہے شرعی پنچاہت میں طلاق کا مقدمہ پیش ہے اور گواہ صرف محمد یونس باقی رہ گیا ہے برھو گواہی نہیں دیتا ،تو کسومه کا دعوی ایک گواہی ہے ثابت مان کر پنچاہت اس کے حق میں فیصلہ ہیں کرے گی (ا)، ایک گواہ کو ہم و کے کر دو گواہ کے قائم مقام نہیں بنایا جائے گا (۲)۔ ہندو کی گواہی اور کسومه کی والدہ کی گواہی اس صورت میں مفید نہیں ،لہذا اگر محمد ابراہیم ضم کھا کر طلاق کا انکار کرے گا تو اس کا انکار معتبر مانا جائے گا، لیکن اگر بدھو کے سامنے طلاق دی گئی ہے تو اس کا گواہی ہے انکار کرنا کہمانی شہادت اور بڑا گناہ ہے ﴿ولا تک تک تموا الشہادة ، و من یک تمها فیانہ اٹم قلبہ ﴾ الآیة (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم و يوبند، ۱۲/۵/۹۲ هـ-

الجواب صحيح: بند نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱۲/۵/۱۶ هـ-

بیوی نے طلاق کوسنا، شوہر منکر ہے

سے ال[۱۳۷۰]: زیداپی زوجہ کو تنگ کرتا تھا، اس کا باپ اپنے گھرلانے کے لئے لے گیا اور زیر پر اپنا ارادہ ظاہر کیا تو زیدنے کہا کہ ''تم اس وقت اگر لے جاؤ گے تو میں آزاد کردوں گا'' میہ سننے کے بعد زوجہ کے

(۱) "(و) نصابها (لغير ها من الحقوق، سواء كان) الحق (مالاً أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية واستهلال صبى) ولو (للإرث رجلان) ...... (أو رجل وامرأتان)". (الدر المختار: ١٥/٥ ٣، كتاب الشهادات، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٥١/٣، كتاب الشهادات، الباب الأول في تعريفها الخ، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق: ٢/٣٠١، كتاب الشهادات، رشيديه)

(٢) "الايسمين عملى الشماهد؛ الأنه عند ظهور عدالته والكلام عند خفائها خصوصاً في زماننا أن الشاهد
 مجهول الحال". (البحر الوائق: ٤/٤٠١، كتاب الشهادات، رشيديه)

وقال أبوحنيفة رحمه الله تعالى: لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين، بل لابد من شاهدين وخلافهم في الأموال. فأما إذا كان الدعوى في غير الأموال، فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق". (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح: ٢/١ ٣٣، باب الأقضية والشهادات، الفصل الأول، رشيديه) (٣) (سورة البقرة: ٢٨٣)

باپ نے کہا پسرے کہ الن کا جھکڑا چاتا رہے گا۔ بین کر زید نے کہا نین مرتبہ کہ 'میں طلاق دے چکا ہوں'۔
زوجہ کا باپ لڑکی کوا ہے ہمراہ لے گیا۔ زید طلاق ہے منکر ہے اور کہتا ہے کہ اس نے صرف بیہ کہا تھا کہ 'آگرتم لے گئے تو میں طلاق وے دول گا'۔ شہادت جانبین کی موجود ہے، زوجہ اپنے باپ کے بیان کی تائید کرتی ہے اور الفاظ ندکورہ سالقہ کا خود سننا ظاہر کرتی ہے۔ صورت ندکورہ میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں؟ اور نکاح کی تجدید س طرح ممکن ہے؟

رفيق احر كاندهليه

### الجواب حامداً ومصلياً:

جب عورت نے ۱۳ مرتبہ طلاق دینا خود اپنے کان سے سنا ہے تو پھر اس کے لئے زید کواپنے اوپر قدرت دینا جائز نہیں جوجائز صورت بھی عورت کے قبضہ میں زید سے بیچنے کی ہوا ختیار کی جاوے:

"المرأة كالقاضى لايحل لها أن تمكّنه إذا سمعت منه ذلك، أو شهد به شاهد عدل عندها". عالمگيري: ١٩٣٦٩/٢)-

اگردوعادل گواہ عورت کے پاس موجود ہیں تومغلظہ ہو پیکی ،اب بلاحلالہ تجدید نکائے کا فی نہیں ، بلکہ اگر حلالہ ہوجائے توشرعاً نکائے جدید درست ہوسکتاہے:

لقوله تعالى: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ هداية، ص: ٣٧٩(٢)-حررهالعبرمجمود كَنْكُوبي\_

صحیح: سعیدا حمد غفرله، مسیح عبداللطیف ،۲۹/صفر/۳۵ هـ۔

گوابان عفت ومعصیت میں تقابل

سب وال[ا ٢ ٢ ٢]؛ بعض گواه كہتے ہيں كەنعلقات از دواجي شوہر كے انتقال تك باتی رہے، بي گواه

(١) (الفتاؤي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق؛ ٢٥٣/١، وشيديه)
(١) "وإن كان البطلاق ثلثاً في الحرة أو ثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحا صحيحاً، ويبدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فإن طلقها، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ والمراد الطلقة الثالثه". (الهداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ٣٩٩/٢، شركة علميه)

زوجین کی عفت کی گواہی دے رہے ہیں۔ گواہانِ طلاق عورت دمردگوامور ناجائز وحرام کا مرتکب ہتلارہے ہیں۔ الیمی صورت میں گواہانِ عفت کا قول معتبر ہے یا گواہانِ طلاق کا ،اوراس مدعی کا جوابینے مردہ بھائی گومرنے کے بعد حرام کا راور فائق کہدرہاہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئوله مين گوابان عفت كقول كومعتر كهاجائ گا: "شهدا على أنه مات و هى امر أته، و اخران أنه طلمقها، فالأولى أولى". أشباه، ص: ٣٤٨ (١)، اور گوابان معصيت گابيان گوابان عفت كمقابله مين قابل ترجيح نه موگا فقط والله سجانه تعالى اعلم -

حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه، ۲/۱/۲۵ هــ

صحیح:عبداللطیف،۸محرم/۱۹۵۵۔

اقرارِز وج کے بعد گواہوں کی ضرورت نہیں

سے وال [۱۴۷۱]: ایک شخص نے اپنی ہوی کو طلاق دیا، یہ تن کرگاؤں کے پانچے آدی وہاں گئے اور شوہر سے پوچھا کہ تم اپنی ہیوی کورکھو گے یا چھوڑ و گے، اگرتم کو ہیوی رکھنا ہے تو ایک عالم سے فیصلہ لینا پڑے گا۔
اس وقت شوہر نے کہا کہ اگر حلالہ کی ضرورت پڑے تو نہیں لول گا، مہر کی بابت روپیہ یا ایک بیگہ زمین دے کر رخصت کردوں گا۔ اس کے بعد عالم صاحب نے فیصلہ کے لئے مجلس منعقد کی اور شوہر سے دریا فت کیا گیا تو اس نے اپنے خیالات اس طرح نظامر کئے کہ میر البنی ہیوی ہے بھی بھی جھگڑ اہو تار ہتا ہے، آج میں نے غصہ میں بے قابوہ وکرا پڑی ہیوی کو کہدویا: ''جا مجھے گھر میں نہیں رکھوں گا، طلاق، طلاق، تین طلاق دیا''۔

یہ بات شوہرنے تین آ دمیوں کے سامنے کہی اور دیگر حصرات بھی وہاں پر موجود تھے جنہوں نے اس بات پر شہادت دی کہ واقعی شوہر نے طلاق دی۔اب سوال بیہ ہے کہ زید کی بیوی پر طلاق ہوگی یانہیں؟ جب کہ طلاق نامہ میں بھی شوہرنے تین طلاق لکھا ہے۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جب كه شوہر كابيان خود تين طلاق كا ہے جس ميں كوئى شرطنہيں كى گئى، گواہ كى ضرورت نہيں ، طلاق

مغلظہ واقع ہوگئی(۱)،اب بغیرحلالہ کے دوبارہ نکاح بھی درست نہیں(۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ دارالعلوم دیوبند،۱۹/۸/۸ه۔ الجواب صحیح:بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند،۱۹/۸/۱۹ ھ۔ اقر ارطلاق کے بعد گواہ کی ضرورت نہیں

سوال[۱۳۷۳]: زیدنے اپن بیوی ہندہ کو کسی وقت سے کہ دیا کہ ''جھ کو طلاق ہے، ٹو اپنیا ہے۔
یہاں چلی جا''۔ ہندہ اپنیا ہا ہے پاس چلی گئی الیکن اس کے طلاق دینے کا کوئی معتبر اور ثقة شہادت نہیں ہے۔
اس میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں ؟ ہندہ کو اپنے باپ کے یہاں ایک مدت گزرگئی، زیداس گؤمیں لا تا ہے، ندلانے
کی وجہ سے ہندہ کے ورثاء نے زید کو ایک مجلس میں جس میں قریب قریب دوسوآ دمی تھے مارنے کے لئے وضمکی
دی، زیدنے اس مجلس میں لوگوں کے سامنے سے کہہ دیا کہ میں نے اس کو بہت دن ہوئے جھوڑ دیا۔ اب اس میں طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟

اس کے کہنے کے بعد بہت دن گزر گئے جب ہندہ کا نکاح ہونے کو ہوا تو لوگوں نے کہا: طلاق رجسٹری کر کے دیدہ پھرزید نے قاضی کے پاس جا کر طلاق نامدر جسٹری کر کے دیا، اب رجسٹری شدہ طلاق کے تین روز کے بعد ہندہ کا نکاح ہوا۔ نکاح درست ہوایا نہیں؟ کونی طلاق معتبر مافی جائے گی؟ تجدید نکاح کی ضرورت ہے بانہیں؟ اگر تجدید نکاح کی ضرورت ہے تو عدت میں جو نکاح ہوا گناہ کس کولازم ہوگا اس کے از الدکی کیا صورت شریعت نے مقرر کی ہے؟ معتبر کتب جنفیہ مع حوالہ جو ابتح بر فرمائیں۔

(١) "رجى قال لامرأته؛ أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقال: عنيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة إفهامها، صدق ديانة، وفي القضاء طلقت ثلاثاً". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الأول في الطلاق الصريح: ١/٣٥٩، رشيديه)

(٢) "وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: ٣٤٣/١، رشيديه)

(وكذا في الهداية، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة: ٢ / ٣٩٩، شركة علمية ملتان) (وكذا في ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ٣ / ١ ١ م، رشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

جب زید نے اپنی بی بی ہندہ کو خطاب کر کے طلاق دیدی اور زیداس کا قرار کرتا ہے تو شرعاً طلاق واقع ہوگئی (۱) کہی اور شہادت کی ضرورت نہیں۔ پھر جب مجلس میں بہت ہے آ دمیوں کے سامنے کہا کہ ''میں اس کو بہت دن ہوئے جھوڑ دیا'' تو پھروہ سب مجلس کے لوگ گواہ بھی ہوگئے۔ اگر اول مرتبہ طلاق دینے کے بعد عدت (تین حیض) گزر چکی ہے اور اس کے بعد طلاق نامہ رجسڑی کرایا ہے تو اس سے کوئی نئی طلاق واقع نہیں ہوئی، بلکہ رہے بہلی ہی طلاق کی رجسڑی ہوئی (۲) ، البند ااس سے کوئی نئی عدت واجب نہیں ہوگی اور اس سے تین روز بعد جو ہندہ نے نکاح ثانی کیا ہے وہ شرعاً درست ہوگیا:

"الطلاق الصريح وهو كأنت طالق و مطلقة وطلقتك، وتقع واحدة رجعية وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئاً، كذا في الكنز. ولو قال لها: أنت طالق و نوى به الطلاق عن وثاق، لم يُصدِّق قضاءً، و يُدين فيمابينه و بين الله تعالى. والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها، اهـ". عالمگيري: ١/٤٥٥(٣)-

"إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً أو رجعياً أو ثلاثاً، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق و هي حرة ممن تحيض، فعدتها ثلاثة أقراء، اهـ". فتاوى عالمگيرى: ٢٦/١٥(٤) ـ فقط والله تعالى اعلم - حرده العبر محمود گنگو، ي عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ١٣/ ذى قعدة / ١٠ هـ الجواب سيح : سعيدا حمد غفر له، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ١٣/ ذى قعدة / ٢٠ هـ صحيح : عبد اللطيف ، ١٠/ ذى قعدة / ٢٠ هـ صحيح : عبد اللطيف ، ١٨/ ذى قعدة / ٢٠ هـ

<sup>(</sup>١) (راجع رقم الحاشية: ٣)

 <sup>(</sup>۲) "الصريح يلحق الصريح ويلحق البائن بشرط العدة". (الدرالمختار). "(قوله: بشرط العدة) هذا الشرط لا بد منه في جميع صور اللحاق، فالأولى تأخيره عنها". (ردالمحتار: ٢/٣٠ ، باب الكنايات، سعيد)
 (وكذا في مجمع الأنهر: ١/١٠ ، ٥٠ ، فصل في الكنايات، دار إحياء التراث العربي، بيروت)
 (وكذا في تبيين الحقائق: ٨٣/٣، ٨٣/، باب الكنايات، دارالكتب العلمية، بيروت)
 (٣) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)
 (وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٣/٠٢، فصل فيما يرجع إلى صويح الطلاق، إدارة القرآن كراچي)
 (وكذا في تبيين الحقائق: ٣٩/٣، ١٣، باب الطلاق، دارالكتب العلمية، بيروت)

<sup>(</sup>٣) (الفتاويُ العالمكيرية: ١/٢٦٥، الباب الثالث عشر في العدة، رشيديه) ............

## اقرارِزوج کے بعد گواہوں کی ضرورت

نسوت [۱۴۷۴]: سائل نے ایک سوال طلاق کے متعلق کئی جوابات مختلف جگہ ہے حاصل کئے اب ان سے پریشان ہور ہاہے،اس مسلدگوملا حظہ فر ماکر حضرت مفتی محمود صاحب نے مندرجہ ذیل جواب لکھا ہے۔ الحواب حامداً ومصلیاً:

سوال کی عبارت پر جواب کھا جاتا ہے، اگر مختلف سوالات لکھ کرا یک جگہ ہے یا متعدد مقامات سے جواب منگایا جائے تو جواب بھی مختلف ہوں گے۔ مسئلہ طلاق میں گواہی کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ شوہر کوا نکار ہو، اقر ارشوہر کے وقت گواہی کی ضرورت ہی نہیں جیسی طلاق کا قر ارکر یگا و لیم ہی طلاق کا حکم دیا جائے گا(ا)۔ تین طلاق کے اقر ارپر طلاق مغلظ کا حکم ہوگا خواہ گواہ موجود ہوں یا نہ ہوں، گواہی شوہر کے اقر ارکے موافق دیں یا خلاف۔ اتنی بات سے آ ہے، کا جواب ہوگیا، اب کسی آور شقیق کی ضرورت نہیں رہی ۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمو وغفى عنه، دارالعلوم ديو بند ـ

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند،۱۲/ ۱۷ م۸ ۵۰

طلاق میں بیٹوں کی شہادت

الاست خت، [۲۴۷۵]: ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کر کے غصہ ہوکر کہا کہ' طلاق دیدوں گا''لیکن نہیں دی۔غورت نے بیان کیا ہے کہ میر ہے شوہر نے میرانام لے کرلفظ طلاق سے تین بارتین

= (وكذا في تبيين الحقائق: ٢٣٨/٣ ، باب العدة، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الفتاوى التاتار خانية: ٣/٣٥، الفصل الثامن والعشرون في العدة، إدارة القرآن كراچي) (١) "أن من أقر بطلاق سابق، يكون ذلك إيقاعاً في الحال؛ لأن من ضرورة الاستناد الوقوع في الحال، وهو مالك للإيقاع غير مالك للاستناد". (المبسوط للسرخسي: ٩/٣، ١، باب الطلاق، حبيبه، كوئله)

"لو أقر بالطلاق كاذباً أو هازلاً، وقع قضاءً لا ديانة". زرد المحتار؛ ٢٣٦/٣، كتاب الطلاق، مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق، سعيد،

طلاق صاف دیدیا ہے اورا ہے دولڑ کے عاقل بالغ عادل موجود ہیں، گواہ ہیں۔ دونوں نے شہادت وی کہ میرے باپ نے میری ماں کونام لے کر لفظ طلاق سے تین بارطلاق دیا ہے، ہم نے خود سنا ہے، مگر تعداد معلوم نہیں۔ اور یہ بھی کہا باپ کوا گر طلاق دینا ہونہ اچھی طرح دو، جواب میں کہا کہ مجھے جیسے معلوم ہے ویسے دیا ہے۔ اب علمائے کرام سے التماس ہے کہ اس عورت پر طلاق پڑی یا نہیں؟ اگر پڑی تو کونی طلاق اور عندالشرع کیا تھم ہے؟ فیر فی خصہ کی حالت میں عورت پر طلاق پڑی یا نہیں؟ اگر پڑی تا تھا، جار پانچ سال گزر گئے۔ اس طلاق اور اس طلاق سے پہر مناسبت ہے یا نہیں؟

#### التنقيح

چار پانچ سال ہوئے دوطلاق کیسی دی تھی ہائنہ یا رجعی ،اگر رجعی تھی توعدت کے اندر رجعت کی یا نہیں ،اگر رجعت نہیں کی ،یا طلاق ہائنہ دی تو تجدیدِ نکاح کی ہے یانہیں ، دونوں لڑکوں کے بیان میں پورے الفاظ طلاق دینے والے کے ذکر نہیں گئے گئے کہ صیغہ ماضی (میں نے طلاق دی) یا صیغہ مستقل (میں طلاق دے دوں گا) سے طلاق دی ہے۔لہذا ہر دو سے بیان میں اس کوصاف صاف کھنا چاہئے۔دوسر سے لڑکے کے بیان میں اس کوصاف صاف کھنا چاہئے۔دوسر سے لڑکے کے بیان میں اس کوصاف صاف کھنا چاہئے۔دوسر سے لڑکے کے بیان میں ہے کہ یہ بھی کہا کہ طلاق و بینا ہوتو اچھی طرح دیدو، اس کا کیا مطلب ہے، لڑکا کس طرح طلاق و لانا چاہئا طلاق دی اصیفہ مستقبل ہے ،یا کسی آ درطرح ،اور باپ کو کس طرح طلاق و بنا معلوم تھا کہ جس طور پر طلاق دی جامور بالاکو وضاحت سے تحریر کرنے پراصل سوال کا جواب موقوف ہے۔

## از دارالا فتاءم ظاہر علوم سہار نپور،۴۴/۵/۰۴ ھ۔

#### نكميل سوال:

گذشتہ وہ دوطلاق بائنہ دی تھی اور تجدید نکاح کی ہے اور اس طلاق میں طالق کا قول ہے کہ '' طلاق دیروں گا' کیعنی: صیغۂ مستقبل سے بیان کیا ہے اور مطلقہ کا قول ہے، صیغۂ ماضی پر یعنی '' میرے شوہر نے میرانام کے کر زینب کوایک طلاق ، زینب کو دوطلاق اور زینب کو تین طلاق دی'' صیغۂ ماضی سے بیان کی ۔ دونوں لڑکوں کا قول ہے ماضی پر ، اول لڑکے کا بیان ہے کہ میرے باپ نے میری ماں زینب کو کئی مرتبہ طلاق دیا۔

جب زینب کوطلاق طلاق کی آ واز کان میں آئی اور تعداد معلوم نہ ہوئی، تو اس لئے باپ سے کہا کہ طلاق دینا ہوتوا سے دو کہ جیسے لوگ طلاق دیا کرتے ہیں، باپ نے جواب دیا کہ لوگ جیسے طلاق دیا کرتے ہیں ایسے ہی میں نے دیا۔خلاصہ بیر کہ طالق کہتا ہے کہ طلاق دیدونگا مستقبل صیغہ سے اور مطلقہ اور دونوں گواہ کہتے ہیں کہ طلاق دیا ماضی کے صیغہ ہے۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں عورت طلاق کا دعویٰ کرتی ہے اور شو ہر منکر ہے ، دولڑ کے مال کے موافق ہا پ کے خلاف شہادت ویتے ہیں ، لہذا لڑکوں کی شہادت مال کے موافق ہونے کی وجہ سے شرعاً قبول نہ ہوگی۔اگر مال طلاق کا دعوی نہ کرتی بلکہ اٹکارکرتی تو پھرلڑ کوں کی شہادت قابل قبول ہوتی ، کیونکہ اس صورت میں وہ باپ اور مال ہردو کے خلاف ہے:

"رجل شهد عليه بنوه أنه طلق أمهم ثلاثاً، وهو يجحد، فإن كانت الأم تدعى فالشهادة باطلة، وإن كانت تحجد فالشهادة جائزة؛ لأنها إذا كانت تذعى فهم يشهدون لأمهم؛ لأنهم يصدقون لأم فيما تدعى، ويعيدون البضع إلى ملكها بعد ما خرج عن ملكها. وأما إذا كانت تجحد، فيشهدون على أمهم؛ لأنهم يكذبونها فيما تجحد، ويبطلون عليها ما استحقّت من الحقوق على زوجها من القسم والنفقة، وما يحصل لها من منفعة عود بضعها إلى ملكها، فتلك منفعة مجحودة يشوبها مضرة، فلا تمنع قبول الشهادة، اهـ. وهذه من مسائل الجامع الكبير، الخ". بحر: ١٨٨/٧).

لیعض علماء نے فرمایا ہے کہ عورت کا دعوی طلاق کرنا اور نہ کرنا ہر دومساوی ہے، کیونکہ طلاق حقوق اللّٰہ میں سے ہے، لہندا ہر دوصورت میں لڑکوں کی شہاوت قابل قبول ہونی جا ہے ،اس بنا پرفتوی شمس الائمہ اوز چندی میں علی الاطلاق قبول شہادت کا حکم لگا کر: ''وھو الأصح '' کہا ہے ،گرصاحب بحرنے دعوی وعدم وعویٰ میں فرق کو ظاہر کرے محیط بر ہانی ہے جامع کبیر کے قول کی صحت نقل کی ہے:

(۱) (البحر الرائق: ۱۳۹/، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته و من لا تقبل، رشيديه) (وكذا في الفتاوي العالكميرية: ۳۸۲/۱، الفصل الثالث فيمن لا تقبل شهادته للتهمة أو لزوم التناقض أو لؤوم نقض القضاء، رشيديه) "و أورد عليه أن الشهادة بالطلاق شهادة بحق الله تعالى، فوجود دعوى الأم وعدمها سواء، ولعدم اشتراطها، وأجيب بأنه مع كونه -نقاً لله تعالى، فهو حقها أيضاً، لم تشترط المدعوى للأول، واعتبرت إذا وجدت مانعة من القبول للثاني عماد بها، اهر. وفي المحيط البرهاني معزياً إلى فتاوى شمس الإسلام الأور جندى: أن الأم إذا اذعت الطلاق، تقبل شهادتهما. قال: وهو الأصح الأن دعواها لغو. قال مولانا: وعندى أن ما ذكره في الجامع أصح، اهـ". بحر: ٧/٨٨/٧)-

اگر پہلے طلاق دومر تبدوا تع ہو چکی ہے تو صرف ایک مرتبہ کہنے ہے مغلظہ ہوجائے گی۔ عورت نے چوکہ خورتین طلاق کو بصیغۂ ماضی سنا ہے اس کے اس کو ہرگز ہرگز جائز نہیں کہ بغیر حلالہ کے شو ہرگوا ہے او پر قابو دے ، جوصورت بھی اس ہے نیچنے کی ممکن ہے اس کو اختیار کرے ، ایسے مسائل میں عورت خود قاضی کا حکم رکھتی ہے (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرحمو دكنكوي عفاالتدعند

الجواب صحيح :سعيدا خدغفرله،مظاهرعلوم سهار تيور، ٩٠/٢/٣٠ هـ، صحيح :عبداللطيف.

گواہوں کے باوجودشو ہر کا طلاق سے انکار

سے وال[۱۴-۱۳]؛ زینبگہتی ہے کہ خالد میرے خاوندنے مجھ کو طلاق ویدی، خالدا نکار کرتا ہے، زینب کی تصدیق تین حیار شخص کرتے ہیں۔ بٹر عائس کی تفیدیق کی جائے گی؟

<sup>(</sup>١) (البحرالرائق: ١/٢ ١٠ ، ١٣٥ ، كتاب الشهادات، باب س تقبل شهادته و من لا تقبل و رشيديه)

<sup>(</sup>٢) "والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه إذا سمعت منه، أو شهاد به شاهد عدل عندها". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٣، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

روكذا فيي رد السحتار: ٣٠ / ٢٥ ، باب الصريح، مطلب في قول البحر : إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق: ٥/٩٨/٣ باب الطلاق، وشيديه،

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر زینب کے بیڈواہ عادل اور معتبر ہیں تو زینب کی تصدیق کی جاوے گی (۱) اور اگر معتبر اور عادل نہیں ہیں ، ان کی گواہی زینب کے حق میں مقبول نہیں تو خاوند کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہوگا (۲)۔ اگر زینب نے خود تین طلاق کا سناہے ، یا اے کم از کم ایک معتبر عادل شخص نے سناہے جس گواس نے زینب سے بیان گیا ہے ، تو پھر زینب کو جائز نہیں کہ خالد گوا ہے او پر قابود ہے بلکہ اس سے بیچنے کے لئے ہم کمکن تدبیر اختیار کرے (۳) ، لیکن دوسری جگہ ذکاح جب درست ہوگا کہ خود خالد تین طلاق کا اقر ار کرے ، یا کم از کم دوعا دل معتبر شخص تین طلاق کی شہادت دیں ، یا ما ان کم دوعا دل معتبر شخص تین طلاق کی شہادت دیں ، یا حاکم سلم با اختیار حلاق یا تفریق کا حکم کردے (۲۸) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود گنگو ہی عفا اللہ عنہ ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور ، ۲۲ / 2/ ۵۵ ھے۔
الجواب صحیح : سعید احمد غفر لہ ، مستحم عبد اللطیف ، مدرسہ مظاہر علوم ۔

(١) "وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امر أنه ثلاثاً وجحد الزوج والمرأة ذلك، فوق بينهما؛ لأن الشهادة على الطلاق تقبل من غير دعوى". (الفتاوي التاتار خانية: ٥٤٢/٣) الشهادة والدعوى والخصومة في الطلاق، ادارة القرآن، كراچي)

(وكذا في رد المحتار على الدر المختار: ٣٢٥، ٢٢٨، باب الرضاع، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر: ٣/ ٢١١ ، كتاب الشهادات، مكتبه غفاريه كوئثه)

(۲) "ففى كل موضع ينصدق النزوج على نفى النية إنما يصدق مع اليمين". (الفتاوي التاتار خانية:
 ۳۲۵/۳ باب الكنايات، إدارة القرآن كراچى)

(وكذا في فتح القدير: ٣/٣، باب طلاق غير المدخول بها، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٣) "والمرأة كالقاضي لا يحل لها أن تمكُّنه إذا سمعت منه ذلك، أو شهد به شاهد عدل عندها".

والفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٣، الفصل الأول في الطلاق الصريح، وشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/ ١ م، باب الطلاق، دار الكتب العلمية، بيروت)

(وكذا في رد المحتار: ٣/ ١ ٢٥ ، باب الصريح، مطلبُ: الصريح نوعان: رجعي و بائن، سعيد)

(٣) "سمعت من زوجها أنه طلقها و لا تقدر على منعه من نفسها ترفع الأمر للقاضي. فإن حلف ولا بيئة، فالإنم عليه وفيها: شهدا أنه طلقها ثلاثاً، لها التزوج بآخر للتحليل لو غائباً، قلت: يعني =

## طلاق کے گواہوں میں اختلاف

سبوال [24]: زیدکا والد ہے، جس پرعلائے کرام کا فتو کی طلاقی مخلظ کا ہو چکا ہے، اس کے بعد ہندہ کے والد نے کہا کہ فتو کی آگیا ہو تھی کے بارے میں کہا اور کہا کہ فتو کی آگیا ہو تھی کے بارے میں کوئی گنجائش کا موقع نہیں ہے۔ اس پرزید کا والد زید کے یہاں چندا شخاص کے ساتھ پہونچا، زیدموجود تھا، زید ہے جب دریافت کیا گیا تو زید نے کہا کہ ہم کو مطلق یا زنہیں ہے۔ ایک لڑکا عتیق کے کہنے پر کہ تم نے تین طلاق دیدیا ہوگئ تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیے طلاق مخلط ہوگئ تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیے طلاق مخلط ہوگئ تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیے طلاق مخلط ہوگئ تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیے طلاق مخلط ہوگئ تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیے طلاق مخلط ہوگئ تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیے طلاق مخلط ہوگئ تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیے طلاق مخلط ہوگئ تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیے طلاق مخلط ہوگئ تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیے طلاق مخلط ہوگئ تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیے طلاق مخلط ہوگئ تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیے طلاق مخلط ہوگئ تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیے طلاق مخلط ہوگئ تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیے طلاق مخلط ہوگئ تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیے طلاق مخلط ہوگئ تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیے طلاق مخلط ہوگئ تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیے طلاق مخلط ہوگئ تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیے طلاق مخلط ہوگئ تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیے طلاق مخلول تو میں ہوگئی تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیے طلاق مخلول تو کہ دیے کہا کہ دیا کہ دیے کہا کہ دیا ہوگئی تو ہم لوگوں نے کہا کہ دو تھا کہ دیے کہا کہ دیا ہوگئی تو ہم لوگوں نے کہا کہ دیا ہوگئی تو ہم لوگوں نے کہا کہ دی کو کہنے کہا کہ دیا ہوگئی تو ہم لوگوں نے کہا کہ دو تھا کہا کہ دیا ہوگئی تو ہم لوگئی تو ہم لوگوں نے کہا کہ دو تھا کہ دو تھا کہ کو کو تھا کہ کو تھا کہ کو کو تھا کہ کو تھا کو تھا کہ کو تھا

یے زیرکا بیان ہے کہ جمارے والد کا بیان ہے کہ دوطلاق ویا ہے۔ اور گواہ محملیق کا کہنا ہے کہ تین طلاقیں دیا ہے اور ہم کو بچھ یا دنہیں۔ اس پر علمائے کرام نے رجوع کرنے کا فتو کی ویدیا، جب رجوع کرنے گاخبر جندہ کو جو گی تق ہندہ کے والد نہنچ اور محلے کے ووجار آ ومیوں کے سامنے رجوع کرنے کو غلط قرار دیا اور زید کے والد نے کہا کہ دوطلاق دیا ہے، اس پر ایک گواہ بھی ہے۔ ہندہ کے والد رضامندی وغیرہ کے ساتھ ہندہ کوا ہے یہاں لے آئے اور ہندہ ابھی تک یہیں ہے۔ اب زید کے والد اور زید کا سخت تقاضا ہے کہ رخصتی کردیں۔ ہندہ کے والد پس و پیش کر رہے میں کہ س فتو کی پر مل کیا جائے۔ براہ کرم آپ مطلع فرماویں کہ اس بارے میں حکم شریعت کیا ہے؟
الہواب حامداً و مصلیاً:

طلاق مغلظہ براگرشری شہادت موجود نہیں، نہ شوہر کواقر ارہے، نہ بیوی نے خود سنا ہے تو طلاق مغلظہ کا تھم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اندرون عدت رجعت کا اختیار ہوگا (۱)،اگرعدت گزر چکی ہے تو طرفین کی رضا مندی

= ديانةً، والصحيح عدم الجواز، قنية". (الدرالمختار). "فإنه إذا حل لها التزوج بإخبار ثقة، فيحل لها التحليل هنا بالأولى سنسس فتصحيح عدم الجواز هنا مشكل، إلا أن يحمل على القضاء وإن كان خلاف الظاهر، فتأمل". (رد المحتار: ٣٢٠/٣، ٢١، ٢١، باب الرجعة، مطلب: الإقدام على النكاح إقرار بمضى العدة، سعيد)

(١) "إذا طلق الوجل امرأته وجعيةً أو تطلقتين، فله أن يراجعها في عدتها، وضيت بذلك أو لم توض". =

ے دوبارہ نکاح کی اجازت ہوگی ،حلالہ کی ضرورت نہیں (۱) ۔ فقط والتُداعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، کا/ ۹/۸۸ھ۔ الجواب سیحے: بند نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۸/۹/۸۸ھ۔

## حجوٹے گوا ہوں سے طلاق کا ثبوت

۔۔۔۔وال [۱۴۷۸]: اگر کسی عورت کواس کا شوہر طلاق نہ دے اور عورت جھوٹ موٹ مطلاق کے ہونے کا دعوی عدالت میں دائر کرے اور جھوٹے جھوٹے گواہان کو شہادت میں چیش کرے اور عدالت اس پر وقوع طلاق کا فیصلہ دیدے اور حقیقت سے ہے کہ طلاق نہیں ہوئی ہے تو عداست کے فیصلہ کے بعداس عورت کا خواج شانی کرنا عندالشرع وعنداللہ جھے ہوگا یانہیں ؟اور جب کہ عورت کو طلاق کے نہ ہونے کا قطعی علم ہے تو عدالت کے اس فرضی فیصلہ کے بعد عورت اپنا نکاح شانی کے بعد حقوق زوجیت اواکر نے پرفعل حمام کی مرتکب ہوگی یانہیں ؟مفصل جواب دے کرعنداللہ ما جور ہول ۔۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب بھی ہے کہ قضاء طاہر آو باطناً نا فذہوتی ہے، بنس کا تقاضہ بھی ہے کہ صورت مسئولہ میں نکاح ٹائی بعد عدت شرعاً درمت ہواہ رحقوق زوجیت کوحرام قرار ند دیا جائے ( قاضی کامسلم مونا ضروری ہے یہ بہت کامسلم کا فیصلہ ایسے مسائل میں نافذ نہیں )۔ صاحبین کے نزو کیک قضاء معرف طاہراً نافذ ہوتی ہے، دروقار میں اسی قول پرفتوی نقل کیا ہے۔ شیخ اہر جمام نے امام صاحب کے قول کوقوی کہا ہے اور

<sup>=</sup> والفتاوي العالمكبرية: ١/٠٤، الباب السادس في الرجعة، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الهداية: ٣٩٣/، باب الرجعة، مكتبه شركة علميه، ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٣٩/٣ ، باب الرجعة، دار الكتب العلمية بيروت)

 <sup>(</sup>١) "إذا كان الطلاق بمائما دون الثلاث، فيلمه أن يشزوجها في العدة و بعد انقضائها". (الفتاوي العالمكيرية - ٢/١ ٣/١ مال الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في تنوير الأبضار على الدر المحتار. ٣٠٩/٠، باب الرجعة، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحفائق. ١٦٢/٣ ، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، دار الكتب العلمية بيروت)

#### متون میں بھی قول امام منقول ہیں:

"وينفذ القضاء بنهادة الزورظاهراً وباطناً، والقاضى غير حالم بزورهم في العقود: كبيع، وتكاح، والنفسوخ: كإقالة، وطلاق، لقول على رضى الله تعالى عنه لتلك المرأة: "شاهداك زوجاك". وقالا، وزفر، والشلاثة: ظاهراً فقط، وعليه الفتوى، شرتبلا لية عن البرهان، ١ه". در مختار..

" (قوله: والفسوخ) أراد بها ما يرفع حكم العقد، فيشمل الطلاق. ومن فروعها: اذعت أنه طلقها ثلاثاً، وهو ينكر وأقامت بينة زور فقضى بالفرقة، فتزوجت باخر بعد العدة، حل له وطؤها ..... ولا يحل لها تمكينه، بحر، اه. (قوله: وعليه الفنوى) نقله أيضاً في القهستاني عن الحقائق، وفي البحر عن أبي الليث: لكن قال: وفي الفتح عن النكاح: وقول أبي حنيفة هو الرجه، في لمت: وقد حقق العلامه قاسم في رسالته قول الإمام بما لامزيد عليه، ثم أورد إشكالاً وأجاب عد، وعليه اله توزي اه". ردالمحتار (۱) م

وقال في محمع الأنهر: "وفي القهستاني: إذاقضي القاضي بشهود زور أبه طلقها ثلاثاً، ثم تزوجت بزوج بعد العدة، فإنه يحل له الوطي ظاهراً وباطناً، وأما عند هما فيحل له، ولا يحل لمثاني إذا علم. وعن أبي يوسف : أنه يحل للأول سراً، وعن محمد مالم يدخل بها الثاني، اه "قال في سكب الأنهر. "قالسراد بالنفاذ ظاهراً تسليمها له، وبالنفاذ باطناً حل الحماع، ١ ه "(٢)- ففظ والتدسيما في المنافية الماليمة المنافية المنافية

ترره العبد محمود گنگوی عقاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار بپوره ۲۷/ فری الجبا ۱۹ هه۔ الجواب سیح نبنده سعیدا حمد غفرلیه، ۲۰/ فری الحجه/ ۱۹ هه۔

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار مع ردالمحتار: ٥/٥٠ ٣٠، ٢٠٣٠) كتاب الفضاء، مطلب في القضاء بشهادة الزور، سعيد)

 <sup>(</sup>٢) (محمع الأنهر من سكب الأنهر. ٣/٤٠٠، ٢٣٨، كتاب القضاء، المكتبه الغفاريه)
 (وكذا في البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية: ١٦٢/٥ ، كتاب أدب القاضي، نوع في علمه، رشيديه)

## طلاق کا ثبوت گواہوں ہے

سوال [۱۴۷۹]: لوگ کہتے ہیں کہ زید نے اپنی منگوحہ کوطلاق دے دگ ، جب کہ زید ہے دریافت
کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبیتی بھا ئیوں کے ساتھ جھگڑا کر کے اپنی بیوی کو کیا کہا وہ مجھ کو یا ذہیں اور
جب کہ ان کی بیوی سے وہ بات دریافت کی گئی تو وہ کہتی ہے کہ میر سے خاوند نے مجھے مار نے کی وجہ سے میں اس
وقت رورہی تھی ، اس حالت میں اس نے مجھ کو کیا کہا میں نے نہیں سنا ، بعد از ان لوگ کہتے ہیں کہ تیر سے خاوند
منے کھے طلاق دیدی۔

ا بنتی عبدالرحمٰن صاحب کہتے ہیں کہ: میں رونے کی آ وازس کرزید کے مکان گیاتھا، اس وقت اس نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ ''جھوکوطلاق، مجھوکوطلاق، خدا کے فضل سے مجھوکوبائن طلاق ویدیا''۔ بیشاہد نماز پڑھتے ہیں۔

۲ - نواب علی کہتے ہیں کہ میں نے جھکڑے کے وقت زید کے مکان میں رہ کرتمام واقعہ کا معائنہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ ''جھوکوطلاق، خدا کے فضل سے مجھوکوطلاق یہاں تک کہ مجھوکو بائن طلاق ویدیا''۔ دریافت

، ۔.. کے بعد بیا گواہ کہتے ہیں کہ میں یا نچوں وفت کی نماز پڑھتا ہوں ،گر جمعہ نہیں پڑھتا ہوں۔

سا۔ روش علی کہتے ہیں کہ: میں جھڑاس کرزید کے مکان جا کرسنتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ 'جھے کو طلاق ،خدا کے فضل سے تجھے کو طلاق ، تجھے کو بائن طلاق وے دیا''۔ دریافت کے بعدوہ کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔

۳۷- حیدرعلی کہتے ہیں کہ: میں مکان کے اتر طرف درخت کے بینچےرہ کرسنتا ہوں کہ زید نے اپنی ہیوی کو کہا کہ ' خدا کے فضل سے جھے کوطلاق' ' نماز کے متعلق دریافت کرنے سے وہ کہتے ہیں کہ حضور میں ہا قاعدہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں۔

۵-گالامیال کی بیوی گہتی ہے کہ: جھگڑا تمام ہونے کے بعدزید نے اپنی منکوحہ کو کہا ہے کہ'' جھھکوطلاق دے دی، طلاق دے دی، خدا کے فضل سے جھھ کو ہائن طلاق ویدی'' نیماز کے متعلق دریافت کرنے سے وہ کہتی ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں ، اور واقعی مینماز پڑھتی ہے۔

۲-رجب علی کی بیوی کہتی ہے کہ: زید نے اپنی بیوی کو کہا کہ ' تا گی اسے طلاق دیلام، تائی اے طلاق دیلام، تائی اے طلاق بائن دیلام' بیعنی ' میں نے اس کو طلاق دیدی ، اس کو طلاق دیدی ، اس کو طلاق بائن دیدی''۔وریافت کے بعدوہ کہنی ہے کہ میں نمازنہیں پڑھتی ہوں۔

2-زید کے والد کہتے ہیں کہ: طلاق دینے کی بابت میں نے کہیں تہیں تی ۔ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔

۸-زید کے خسر کہتے ہیں کہ: وہ میری لڑک کے ساتھ جھگڑا کرنے کی وجہ سے اس کے مقابلہ کرنے کے لئے میرے لڑکے میرے لڑکے سے ، اس اثناء میں مکیں وہاں جا کرد کھتا ہوں ، میرے بھائی کے سر پرخون ہے یعنی زید کے والد کے سر پر، اس وقت میں نے اپنے لڑکوں گووہاں سے ہٹا دیا، لیکن طلاق کے متعلق میں نے کوئی بات نہیں سنے۔ شخص نماز پڑھتے ہیں۔

9- الطاف علی کہتے ہیں کہ: میں نے زید سے دریافت کیا کہتم کس بارے میں جھٹڑا کرتے ہو، '' کچھنیں'' یہ کہدکرزید نے مجھ کو دھکا دے گرگرادیا، مگر طلاق دینے کی کوئی بات، بیں نے نہیں سی۔وہ نماز پڑھتے ہیں۔

• ا - عبدالغنی کہتے ہیں کہ: زید نے اپنی بیوی اور نبتی بھائیوں کے ساتھ جھگڑا کر کے کہتے ہیں کہ ' جھے کو میں طلاق دول گا، جھے کو میں طلاق دول گا'' ۔ بیٹخض نماز پڑھتے ہیں۔

اا-انفرعلی کہتے ہیں کہ: میں جھگڑا سن کران کے مگان میں جا کردیکھتا ہوں کہ زیدنے اپنی ہوی کو کہا کہ' جھے کو طلاق دوں گا'' یہ پیٹے تھی تھی نماز پڑھتے ہیں۔

۱۶ - عبداللہ کی والدہ کہتی ہے کہ: زید نے ان کی بیوی کو کہا کہ ''جھے کو طلاق ، جھے کو طلاق دول گا''۔ بید عورت نمازی ہے۔

خوت: زید کہتے ہیں کہ ہمارے مکان کے متصل جانب مغرب میں جوز مین ہے اس کولیکر نواب علی کے ساتھ کئی مرتبہ جھگڑا ہوا تھا اور چند نمبر مقدمہ بھی ان کے ساتھ ہوئے ہیں ، اس وجہ سے وہ میرے خلاف شہادت دیتے ہیں ، اور میرے بھائی کالا میاں کی ہیوی کے ساتھ مکان کا حصہ لیکر جھگڑا کر کے میں نے ان کو مارا تھا ای وجہ سے وہ بھی میرے خلاف شہادت دیتے ہیں۔

اب خدمتِ اقدس میں گذارش ہے کہ صورت مذکورہ میں طلاق واقع ہوگی یانہیں؟ بأ دلہ مع حوالہ ؑ کتب تخریر فر مادیں۔ اورکسی مولوی صاحب نے کہا کہ صورت مذکورہ میں زید کی منکوحہ پر طلاق نہیں ہوئی، اس بنا پر زید ابنی منکوحہ کے ساتھ تقریباً دوسال تک سے اوقات گزارر ہاہے،اس اثناء میں ان کا ایک بچے بھی پیدا ہوا ہے۔اگر

طلاق واقع هوگئی تواس صورت میں شرعا اس پر کیا تھکم عاکد ہوگا اور مولوی صاحب پر کیا؟ بینوا نو جروا۔ بندہ:عثمان غنی غفرلہ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

نواب علی اور کالامیاں کی بیوی نے تو مخالفت کی وجہ سے شہادت دی ہے، مگرمنشی عبد الرحمٰن ، روشن علی ، اور حید رعلی اور رجب علی کی بیوی نے کیوں شہادت دی؟ اگر ان دو گواہوں میں سے کم از کم دو گواہ مردیا ایک مرد اور دوعور تیں بھی عادل ہیں تو ان سے طلاق کا ثبوت ہوجائے گا (۱) ،ان کے واقعی حالات کی تحقیق کر لیجائے۔ اور اگر مردکویا ونہیں رہا کہ غصہ میں کیا کہا تو اس کو دوعا دل گواہوں کے قول پراعتاد کرنا کافی ہے:

"قال في الولواجية: إن كان بحالٍ لو غضب، يجرى على لسانه ما لايحفظه بعده، جازله الاعتماد على قول الشاهدين، اهـ". رد المحتار (٢)-

اگر عورت کوخودسنایا دنہیں اور کم از کم دوعاول گواہوں نے اس کے سامنے تین طلاق کو بیان کر دیا ہے تو اس کو ہر گز جائز نہیں کہ کسی طرح زید کواپنے اوپر قابودے بلکہ جس طرح بھی ممکن ہواس ہے علیحدہ رہے (س)، صورت مسئولہ میں تو گواہ موجود ہیں۔اگر بالفرض گواہ گواہی وینے کے بعد کہیں غائب بھی ہوجائے اور با قاعدہ

(١)"والوضاع حبجته حبجة المال، و هي شهادة عدلين أو عدل و عدلتين --- و هل يتوقف ثبوته

على دعوى المرأة؟ الظاهر لا، لتضمنها حرمة الفرج، و هي من حقوقه تعالى، كما في الشهادة بطلاقها " (الدر المختار مع رد المحتار : ٢٢٣/٣، ٢٢٥، باب الرضاع، سعيد)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٢/٣ ٢٥، الشهادة والدعوي والخصومة في الطلاق، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في مجمع الأنهر: ٣ / ٢ ١ ، كتاب الشهادات، مكتبة غفاريه، كوئثه)

(٢) (ردالمحتار: ٢٨٨٨، كتاب الطلاق، مطلب في طلاق المدهوش، سعيد)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٣/١٥٥٠ الشهادة والدعوى والخصومة في الطلاق، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "والمرأة كالقاضى إذا سمعته أو أخبر ها عدل، لا يحل لها تمكينه". (ردالمحتار: ٣/ ٢٥١، مطلب في قول البحر: إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانةً إلى النية، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق: ٨/٣ مم، كتاب الطلاق، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣ / ١ م، كتاب الطلاق، باب الطلاق، دار الكتب العلميه، بيروت)

عورت حاکم کی عدالت میں مقدمہ پیش کر کے تفریق نہ کرا سکے تب جھی عورت کواس کے پاس رہنا درست نہیں، بلکہ ہرممکن تدبیر سے علیحد ہ رہناوا جب ہے:

"وإذا شهد عند المرأة شاهدان عدلان أن زوجها طلقها ثلثاً، وهو يجحد ذلك، ثم ماتا أو غايبا قبل أن بشهدا عند القاضي، لم يسعها أن تقوم معه، وأن تُدَعَه يقُر بُها، الخ". عالمگيري(١) ـ فقط والشيخاندتغالي اعلم ـ

حرره العبدمجمود گنگوی معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهاریپور، ۲۹/۱/۵۵ هـ

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: غبداللطيف \_

ور ثائے زوج گادعوائے طلاق اور گواہی

سے والی [۱۴۸۰]: ایک شخص کے پاس اس کی عورت عرصۂ دراز تک رہتی رہی ، بیاری میں اس کی خدمت کا خدمت کا خدمت کی موجود میں اور اس کی خدمت کا احدمت کا اعتراف کرتے ہیں، مرد نے اپنے مرض میں اس کے جملہ حقوق کوتسلیم کر کے بھائیوں سے سلوگ کرنے گی وصیت بھی کی الیکن بعدوفات شوہراس کے وارث عورت کا ترکہ ودین مہر خصب کرلے کے لئے کہتے ہیں کہ اس کی عورت کو تقریباً ۸/ سال ہوئے شوہر طلاق دے چکا ہے۔ الی صورت میں ورثاء کا قول بطلاق قابلِ ساعت سے یا نہیں؟

## الحواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں ور ثائے شوہر نے آٹھ سال تک اگر طلاق کی شہادت کو چھپایا ہے اور باوجود طلب کے شہادت نہیں دی تووہ اس کتمان اور تاخیر بلاعذر کی وجہ ہے فاسق ہو گئے:

"كتمان الشهادة كبيرة، ويحرم التأخير بعد الطلب". أشباه، ص: ٢٩٣٩). "شاهد

<sup>(</sup>١) (الفتاوي العالمكيرية؛ ١/٥٥٣، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الدر المحتار: ٣٢٥/٣، باب الرضاع، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (الأشباه والنظائر، ص: ٢٢٥، الفن الثاني: الفوائد، كتاب القضاء والشهادات والدعاوي، قديمي)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالكميرية: ٣٥٢/٥، كتاب الشهادات، رشيديه)

الحسبة إذا أخر شهادته لغير عذر، لايقبل لفسقه، كمافي القنية". أشباه، ص: ١٣ ١٥).

يزان كى شهادت قابل قبول نبيل، نيز مسلمان كفعل كوحتى الوسع ضيح وحلال محمل برحمل كرنے كى شراعت في الله على المسلم على الصحة والحل واجب ما أمكن". مبسوط مسر خسى، ٢١/٢١/١٠.

لہذاان دونوں کے تعلقات گونا جائز نہ کہا جائے گا۔ اگر ورثائے شوہر کے قول کو سیجے بھی مانا جائے تو ہوسکتا ہے کہ شوہر نے طلاق رجعی دی ہو،اس کے بعدر جوع کرامیا ہو، یا طلاق بائند دی ہومگر دوبارہ زکاح کرلیا ہوجس کا ورثائے شوہر کو علم نہ ہو،لہذا اس صورت میں عورت حصہ شرعیہ ورا ثبت کی مستحق ہوگی۔

اگر مهر معان نہیں کیا ہے تو مہر گی مستحق ہوگی (۳) اور دین مہر وراثت پر مقدم ہوگا (۴۷)،البتہ اگر ورثائے شوہر طلاق معلظہ وعدم حلالہ کی شہادت دیتے ہیں اور ۸/ سال ہوئے بعنی طلاق کے وقت بھی شہادت دیتے ہیں اور ۸/ سال ہوئے بعنی طلاق کے وقت بھی شہادت دیتے ہیں اور ۸/ سال ہوئے بعنی طلاق کے وقت بھی شہادت دعتر ہوگی اور دے تھے تھے اور ان میں شرائطِ شہادت : عدالت و مروت وغیرہ بھی موجود ہیں تو ان کی شہادت معتبر ہوگی اور عورت وزاشت کی مستحق نہ ہوگی بشرطیکہ معاف نہ کیا ہو۔اورور ٹائے شوہر

<sup>= (</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ١٣٦/٥ ، كتاب الشهادة، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>۱) (الأشباه والنظائر، ص: ۱۷، الفن الثاني: الفوائد، كتاب القضاء والشهادات والدعاوي، قديمي) (۲) (المسسوط للسرخسي، كتاب الدعوى، باب اختلاف الأوقات في الدعوى وغير ذلك: ۱۷/۱۷، مكتبه غفاريه كوئثه)

<sup>(</sup>٣) "والمهر يتأكد بأحد معان ثلثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، و موت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٠٣، الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر، وشيديه) (وكذا في رد المحتار: ٢/٣٠١، كتاب النكاح، باب المهر، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في بدائع الصنائع: ٥٨٣/٢، بيان ما يتأكد به المهر، رشيديه)

<sup>(</sup>٣) "ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد", (الدر المختار : ١٠/٦، كتاب الفرائض، سعيد) (وكذا في البحر الرائق: ٣١٦/٩، كتاب الفرائض، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٤/ ٣٤٣، كتاب الفوائض، دار الكتب العلمية بيروت)

کے مقابلہ میں دوسرے گواہ عدم طلاق کے عادل موجود ہیں توان کوتر جیجے ہوگی (۱)۔فقط والثداعلم۔ حرر والعبرمحمودعفاالله عنه،١/١/٩٥ هـ ـ صحیح عبداللطیف، ۸/محرم/۴۵ هه۔

## تین طلاق میں زوجین کااختلاف ہوتو گوا ہوں کی ضرورت

سوال[۱۴۸]: ایک عورت بالغه جس کے پاس گود میں ایک لڑکی نا بالغہ ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے خاوندنے مجھے طلاق زبانی دیدی ہے، وہ اپنے والدین کے گھرہے ،اس کے ورثاءاس کی پھیل کے واسطے تو می پنجایت میں پہو نجے۔ایک حافظ امام مسجداور ایک عورت پیے کہتے ہیں کہ ہمارے سمامنے مرد نے بیے کہا کہ 'میں نے تين وفعه طلاق ديا''، بلكه امام مسجديه بجهي كهتے ہيں كه وه آ دمي اپني حياريائي پرپڙا تھا، جب ميں پاس آيا تووه آ دمي

ایک دوسری عورت اور دوسرا آ دمی جواس موقعه براینی موجودگی بتلاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہاس وقت اس آ دی نے بیہ کہا تھا کہ'' ایسی عورت کو طلاق ویدول''۔ان گواہان میں فریقین کے رشتہ دار بھی ہیں۔خاوند عورت نے اپنے جواب میں بتلایا کہاس نے طلاق شہیں دیا، میں بیارتھا،شاپداس حالت میں کہا ہو۔ مہر بانی فر ماکر جواب ہے مشکور فر ماویں کہاندریں صورت کیا طلاق واقع ہوگئی؟

۲۰/فروری ضلع انبالهه

### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں مروطلاق کا منکر ہے اورعورت مدعیہ ہے، لہزا شرعی ثبوت کی ضرورت ہے بیعنی جب تک کم از کم دوعادل یا ایک عادل مردا وردوعادل عورت گواهی نه دین ،اس وقت تک قضاءً طلاق کا ثبوت

(١) "قال هشام: سألت محمداً -رحمه الله تعالى- عن امرأة ادّعت أن هذا الرجل تزوجها بالكوفة منذ سنة على القين، وأقامت على ذلك بينة، وأقام الزوج بينةً أنه تزوجها بالبصرة منذسنتين على ألف، قال: البينة ينة المرأة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، الفصل الثاني عشر في اختلاف الزوجين في المهر: ١/١٢، وشيديه)

نہ ہوگا (۱)۔ امام مسجد اورا یک عورت تو تین دفعہ طلاق کی گواہی دیتے ہیں (اگر چہوہ بھی صرف بیالفاظ مرد کے نقل کرتے ہیں کہ میں نے تین دفعہ طلاق دیدیا) اوراس کا ذکر نہیں کہ اپنی ہیوی کو تین طلاق دے دیا (۲)۔ دوسرا آ دمی اور دوسری عورت یہ بیان نہیں کرتے کہ طلاق دیدی ہے بلکہ بیالفاظ تو کی کہ الیمی عورت کو طلاق دیدی ہے بلکہ بیالفاظ تو کی کہ الیمی عورت کو طلاق دیدی ہے بلکہ بیالفاظ تو کہ کہ کہ الیمی عورت کو طلاق دو تا ہے میں ایس ایس میں تین دفعہ کا ذکر بھی نہیں ، پس الیمی صورت میں قضاء طلاق واقع نہ ہوگی۔

لیکن اگرعورت نے خودتین دفعہ طلاق کو سنا ہے، یا تین طلاق کے گواہوں کا اس کو یقین ہے اوران کو سیا مجھتی ہے تو اس کو جائز نہیں کہ کسی طرح سے اس مر دکوا پنے اوپر قابودے بلکہ جس تدبیر سے ممکن ہواس سے

(۱) "عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً: "لكن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر". هذا الحديث قاعدة شريفة كلية من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لايقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك". (مرقاة المفاتيح، شرح مشكوة المصابيح: ٢/٢ ٣٠، كتاب الإمارة والقضاء، (رقم الحديث: ٢٤٤٥)، رشيديه)

"وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً، وجعد الزوج والمرأة ذلك، فرّق بينهما؛ لأن الشهادة على البطلاق تقبل من غير دعوى". (الفتاوي التاتار خانيه: ٥٤٢/٣، الشهادة والدعوى والخصومة في الطلاق، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في ردالمحتار على الدر المختار: ٣٢٥، ٢٢٥، باب الرضاع، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر: ٣/١/٣، كتاب الشهادات، غفاريه كوئثه)

(٢) "رجل قال: طلقت امرأة، أو قال: امرأة طالق، ثم قال: لم أعن امرأتي، يُصدّق". (الفتاوي العالمكيرية: ٣٥٨/١، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

(وكذا في الفتاوى التاتار خانية: ٢٨١، ٢٨٠، نوع في الإيقاع بطريق الإضمار، إدارة القرآن كراچى) (وكذا في الفتاوي الناتار خانية: ٢٨٠، ٢٨١، نوع في الإيقاع بطريق الإضمار، إدارة القرآن كراچى) (س) "ظار أميكنم، طلاق ميكنم، طلاق ميكن تحقيقاً بالتشكيك". (الفتاوى العالمكيرية: ٢٨٣١، فصل في الطلاق بالألفاظ الفارسيه، رشيديه) (وكذا في ردالمحتار على الدر المختار: ٣١٩١، باب تفويض الطلاق، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق: ٥٣٥/٣، باب تفويض الطلاق، رشيديه)

الجواب سيح بسعيدا حمرغفرله-

علیحدہ رہے(ا) الیکن جب تک وہ مرد تین طلاق کا اقر ارنہ کر ہے ، یا دوعا دل مردوں یا ایک مرداور دوعور توں کی گواہی سے با قاعدہ طلاق کا ثبوت ہوکر عدت نہ گزر جائے اس وقت تک عورت کو دوسری جگہ نکاح کرنا بھی جائز نہیں (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبرمحمود گنگوہی عفا اللہ عنہ ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، ۵۲/۱۲/۲۵ ہے۔ صحیح : عبد اللطیف عفا اللہ عنہ ، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ، ۲۲/ ذی الحجہ/ ۵۲ ہے۔

(١) "والمرأة كالقاضي لايحل لها أن تمكُّنه إذا سمعت منه ذلك، أو شهد به شاهد عدل عندها ".

(الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٣، الفصل الأول في الطلاق الصريح، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/١٣، باب الطلاق، دارالكتب العلمية، بيروت)

(وكذا في ردالمحتار: ٣/ ٢٥١، باب الصريح، مطلب الصريح نوعان: رجعي وبائن، سعيد)

(٢) "سمعت من زوجها أنه طلقها و لا تقدر على منعه من نفسها ...... ترفع الأمر إلى القاضى، فإن حلف و لا بينة، فلا إثم". (الدر المختار). "فإنه إذا حل لها التزوج بإخبار ثقة، فيحل لها التحليل هنا بالأولى. ... فتصحيح عدم الجواز هنا مشكل، إلا أن يحمل على القضاء وإن كان خلاف النظاهر، فتأمل". (ردالمحتار: ٣٢٠/٣، ١٦٣، باب الرجعة، مطلب: الإقدام على النكاح إقرار بمعنى العدة، سعيد)

## باب الظهار والإيلاء

(ظهاراورا بلاء كابيان)

ظهار

سے وال [۱۴۸۲]: ایک شخص گوا پنی بیوی پر چندعلامات سے زناء کاشبہ ہوا، شوہر بیوی سے ناراض ہوگیا، بیوی نے وجہ دریافت کی، شوہر نے بچھ نہیں کہا، غصہ میں صرف بیالفاظ کے: ''جا مجھ گوتیری ضرورت نہیں، تو میرے لئے میری مال بہن جیسی ہے اور میں تجھ گوطلاق دے چکا'' ۔ شوہر نے جو بیالفاظ ادا کئے: ''تو میرے لئے میری مال بہن جیسی ہے'' مطلب بیتھا کہ جیسے مال، بہن حرام ہوتی ہے تو بس آئندہ کے لئے میرے واسطے حرام ہے۔ بعد میں شبۂ زنادورہوگیا، اب شوہر بیوی گوا پنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے متعلق شرعی تھم کیا ہے؟ بینواتو جروا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

شوہرنے دولفظ کہے ہیں: پہلالفظ موجب ظہارہے(ا)، دوسراموجب طلاق(۲)،للہذا اگر

(١) "لوقال: أنت على حرام كظهر أمى، فإن نوى الظهار أولانية له أصلاً، فهوظهار . وإن نوى الطلاق، لا يكون العلاق، الاسكون الاظهاراً في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى". (بدائع الصنائع: ٩/٣ ، كتاب الظهار، دارالكتب العلمية، بيروت)

(وكذا في البحر الوائق: ٢٢/٣ ١ ، باب الظهار، رشيديه)

(وكذافي الفتاوي التاتار خانية: ٣/٣، مسائل الظهارو كفارته، إدارة القران كواچي)

(٢) "صريحه مالم يستعمل إلافيه كطلقتك، وأنت طالق، ومطلقة". (الدرالمختار: ٢٣٤/٣، كتاب الطلاق، باب الصريح، سعيد)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٣٩/٣، باب الطلاق، دارالكتب العلمية، بيروت)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١ /٣٥٣، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

اس کوز وجہ بنا کررگھنا جاہتا ہے تواولاً کفارۂ ظہارا داکرے لیعنی دومہینے لگا تارروزے رکھے،اس کی وسعت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کودووقت ببیٹ بھرکر کھانا کھلائے۔ پھراگر عدت ختم نہ ہوئی ہور جعت کرلے(۱)، ورنہ دوبارہ نکاح کرلے(۲)۔ سے

لقول تعالى: ﴿الذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعودون لماقالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ الآية (٣) ـ ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف ﴾ الآية (٤) ـ فقط واللد تعالى اعلم - حرره العبرمحمود گنگو، ى عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظا برعلوم سها رئيور ـ

ہیوی کو بہن یا بیٹی کہنے سے ظہار

سےوال[۱۳۸۳]: اسسایک صاحب پوچھتے ہیں کہ''میں نے اپنی بیوی کوایک موقع پرخوشی کے مارے''آیا'' (جمعنی بہن) اور دوسرے موقع پر فرط محبت میں'' بیٹا'' (جمعنی بیٹی) یالڑکی یا فقط'' بیٹی'' کہدریا''۔

(١) "وإذاطلق الرجل امر أته تطليقةً رجعيةً أو رجعيتين، فله أن يراجعها في عدتها، رضيت بذلك أولم ترض", (الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٤، الباب السادس في الرجعة، رشيديه)

(وكذافي الهداية: ٣٩٣/٢، باب الرجعة، مكتبه شركة علميه، ملتان)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٩/٣ م ١ ، باب الرجعة، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "إذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث، فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها". (الفتاوي العالمكيرية،

كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل المطلقة: ١ /٢٤، ٣٤٣، وشيديه)

(وكذا في الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ٣٠٩٠، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق، فصل فيما تحل به المطلقة: ٣٢/٣ ١ ، دارالكتب العلمية بيروت)

(٣) (سورة المجادلة: ٣، ٣)

"هي تحرير رقبة، فإن لم يجد مايعتق، صام شهرين متتابعين قبل المسيس، فإن عجز عن الصوم أطعم ستين مسكيناً". (الدر المختار: ٣٥٨، ٣٥٨، باب الكفارة، سعيد) (وكذافي الفتاوي التاتاخانية: ٨/٨، مسائل الظهار وكفارته، إدارة القرآن كراچي) (وكذافي تبيين الحقائق: ٣/٨، ٢٠١٨، باب الكفارة، دار الكتب العلمية، بيروت) (م) (سورة البقرة: ٢٢٩)

تو کیااس سے ظہار ہوجائے گا؟ اور کفارہ دینا ہوگااور آسان گفارہ غریب سے لئے کیا ہے؟

مسئلہ طہار کے بار بے میں اور کفارہ کے وجوب کے بار بے میں ضابطہ کلیے مطلوب ہے جو ہرجز ئیات پر مطلع سیس نیز طلاق کنا ہے کے بارے اردو میں گونسے الفاظ ایسے ہیں جن کی بناء پر طلاق بائن ہوجاتی ہے، مثلاً ''اب میر ہے گھر ندآ نا، اپنے ہی گھر رہنا، ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں ،تم اپنے گھر چلی جاؤ'' وغیرہ سے طلاق بائن ہوگی یانہیں؟

السناگر مذاکر و طلاق کے وقت کوئی شخص میہ کے ''دیا دیا ویا'' تو طلاق مغلظہ ہوگی یانہیں؟ اسی طرح بغیر مذاکر و طلاق کے وقت بڑی شدت سے کہا۔'' میں بغیر مذاکر و طلاق کے وقت بڑی شدت سے کہا۔'' میں طلاق دیا دیا دیا ویا'' یا صرف'' دیا دیا دیا ۔'' کہا تو مغلظہ ہوگی یانہیں؟ اس کے بارے میں ضابطہ کلیہ مطلوب ہے؟ الہجواب حامداً و مصلیاً:

اسساس عظهار نبیل موتا الیکن ایما کهنا مکروه ہے: "ویکره قوله: أنت أمنی، ویا ابنتی، ویا ابنتی، ویا ابنتی، ویا ابنتی، ویا اختی و نحوه، ۱ه.". در مختار ـ "جزم بالکراهه تبعاً للبحروالنهر . والذی فی الفتح: وفی أنت أمی لا یکون مظاهراً، وینبغی أن یکون مکروهاً، اه.". ردالمحتار: ۲ /۱۵۰۷) ـ

ظهار كے لئے تثبيدلازم بے: "الظهار تشبيه المسلم زوجته، أوجز، شائع منها بمحرم عليه تأبيداً، ١ه.". درمختار (٢) - جب ظهارنه مواتو كڤاره لازم نبين -

٢ ..... جولغة طلاق كيلية موضوع نه ہو، اگر بيوي محق ميں بطور عرف غالب سے طلاق كے ليے

(۱) (الدرالمختارمع رد المحتار: ۳۷۰۰/۳، باب الظهار، مطلب: بلاغات محمد رحمه الله تعالىٰ مسندة، سعید)

(وكذافي البحر الرائق: ١٦٥/٣ ، باب الظهار، رشيديه)

(و كذافي فتح القدير: ٢٥٢/٢، باب الظهار، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

(٢) (الدرالمختار: ٣٢٢/٣، باب الظهار، سعيد)

(و كذافي الفتاوي التاتار خانية: ٣/١، الفصل الرابع والعشرون في مسائل الظهار، إدارة القرآن كراچي) (و كذافي تبيين الحقائق: ٣/٤/١، باب الظهار، دار الكتب العلمية، بيروت) مستعمل ہوتا ہو، وہ کنامیہ بمزلہ طلاق کے ہیں، جیسے لفظ'' جیموڑ دی'' اور'' آزاد کردی''۔اس سے بغیر نیت ہی ہمارے عرف میں طلاق رجعی ہوگی اور تین دفعہ کہنے سے مغلظہ ہوجائے گی (۱)۔اور جولفظ غالب استعمال میں طلاق کے لئے نہ ہو، مگر اس سے طلاق بھی مراد ہوتی ہواور غیر طلاق بھی تواس سے نیت یا قائم مقام نیت پائے جانے پرطلاق بائن کا تھم ہوگا ور نہ نہیں جیسے: '' جا، دور ہو،اپنے باپ کے گھر جا کررہ ، جھے کو جدا کردیا، مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں' وغیرہ وغیرہ (۲)۔

بہشتی زیورجلد جارمیں دیکھئے، اگر عورت نے کہا کہ مجھے تین طلاق وے دواوراس کے جواب میں شوہر نے کہا کہ' ویادیا ویا'' تو طلاقِ مغلظہ ہوگی (۳)،اگر سوال میں لفظ تین کانہیں تھا تب بھی ایک قول پریہی تھم ہے:

'' ولوقال:''مراطلاق کن 'فسال الزوج: ''کردم، کردم، کردم، طلقت ثلاثاً، ۱ه". مجسوعة المنوادر، ص: ٤٧٠ (٤) مع بغير مذاكره طلاق كافظ'' ديا'' تين مرتبه كهني سے اگرنيت ايك بى طلاق كى ہواور دوسرا تيسرا لفظ محض تاكيد كے لئے كہا ہوتو شوہر كا قول قشم كے ساتھ معتبر ہوگا (۵) فيقل حكايت

(۱) "شم فرق بينه وبين سرحتك، فإن سرحتك كناية، لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصريح، فإذاقال: "رصاكره"؛أى سرحتك، يقع به الرجعي مع أن أصله كناية أيضاً، وماذاك إلالأنه غلب في عرف الفرس استعماله في الطلاق، وقد مرأن الصريح مالم يستعمل إلافي الطلاق من أي لغة كانت". (ردالمحتار: ٢٩٩/٣، باب الكنايات، سعيد)

(٢) "كنايته عند الفقهاء مالم يوضع له واحتمله وغيره، فالكنايات لاتطلق بهاقضاءً إلابنية أودلالة
 الحال". (الدرالمختارعلي تنويرالأبصار: ٢٩٤، ٢٩٤، باب الكنايات، سعيد)

(وكذافي الفتاوي التاتار خانية: ٣٠٣/٣، الفصل الخامس في الكنايات والمدلولات، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في فتاوي قاضي خان على هامت الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٢، فصل في الكنايات والمدلولات، رشيديه)

(٣) ماو جدنا المسئلة المذكورة في هذا الكتاب.

(٣) "مراطلاق كن، مراطلاق كن، مراطلاق كن" فقال: " كروم كروم كروم"، تبطلق ثلاثاً". (الفتاوى العالمكيوية: المسابع الطلاق بالألفاظ الفارسية، رشيديه)

(۵) "رجل قال الامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقال: عنيت بالأولى الطلاق، وبالثانية =

کے وقت بار بار کہنے سے جدید طلاق نہیں ہوگی ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرر ه العبرمحمود عفی عنه، دارالعلوم دیوبند،۲۲/۵/۲۲ هـ

## بیوی کوبہن کی طرح کہنے کا حکم

سے وال [۱۴۸۴]: سلطان صاحب نے اپنی منکوحہ صغری کوبذریعہ تحریر آگاہ کیا اور لکھ کر بھیجا کہ ''' انومبر ۱۹۲۱ء کی شام کو آفتاب کے غروب سے پہلے اگرتم آگئی تو میری منکوحہ ہے اور اس کے گذر نے کے بعد آئی تو میری ہمشیرہ (بہن) کی طرح ہے اور بیوفت گذار دیا تو میرا طلاق ہے''۔ چنا نچے منکوحہ شوہر کے یہاں وقت مقررہ پنہیں گئی اور والد کے مکان پر قیام پذیر ہوئی۔ صغری والدین کے یہاں جس وقت آئی تھی جھے ماہ کا حمل مقار داب بچہ کو بیدا ہوئے یا بی ماہ ہو چکے ہیں۔ آیا ان حالات میں طلاق واقع ہوجاتی ہے جبکہ طلاق ایک ہی وی سے تورجوع کا حق سے یانہیں ؟

محرسلطان راجستھان۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

''بہن کی طمرح'' کہنے ہے اگر ظہار کی نیت کی ہے تو ظہار ہوگیا، اگر طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق بائنہ ہوگئی، اس لئے کہ پیلفظ کنایات ظہار میں سے ہے، اس میں نیت کا اعتبار ہوگا (۱)، اگر کوئی نیت نہیں کی تو یہ کلام لغو ہے، البتہ دوسرالفظ صرح کے طلاق کا ہے جبکہ عورت وقت مقررہ پرنہیں آئی تواسے ایک طلاق رجعی

= والشالثة إفهامها، صدق ديانةً". (الفتاوى العالمكيرية: ٣٥٦، ٣٥٦، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

(۱) "وإن نوى بأنت على مثل أمى أو كأمى، وكذا لو حذف عَلَى براً أوظهاراً أوطلاقاً، صحت نيته، ووقع مانواه؛ لأنه كناية. (وإلا) ينوشياً أو حذف الكاف، (لغا)". (الدرالمختار). "بيان لكنايات الظهار ............ وإذا نوى به الطلاق، كان يائناً". (ردالمحتار: ٣٤٠/٣)، باب الظهار، مطلب: بلاغات محمد رحمه الله تعالى مسندة، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق: ١٦٥/٣ ، باب الظهار، وشيديه)

(وكذافي الفتاوي التاتار خانية: ٣/٣، مسائل الظهار، إدارة القران كراچي)

واقع ہوگئ (۱) ،لیکن اگر پہلے لفظ''بہن کی طرح'' سے کوئی نیت نہیں کی تقی اتواب عدت ختم (بچہ پیدا ہونے) سے ہی رجعت کاحق باقی نہیں رہا،طرفین کی رضا مندی سے دوبارہ نکاح کی اجازت ہے(۲)۔

اگردوبہن کی طرح''کہنے سے طلاق کی نیت کی تھی تواس سے طلاقی بائنے ہوگئی تھی ،اس صورت میں بھی اب دوبارہ نکاح درست ہے۔ اگر ظہار کی نیت کی تھی تواب دوبارہ نکاح کے بعد بھی ظہار نتم نہیں ہوگا ، اس کا کفارہ اواکرنا ضروری ہوگا۔ کفارہ یہ ہے کہ دوم بینہ مسلسل روزے رکھے اس کے بعد اس سے صحبت وغیرہ کرے ،اس سے پہلے درست نہیں (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

کرے ،اس سے پہلے درست نہیں (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حررہ العبر محمود غفر لہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۲۹/۵/۲۹ھ۔

الحوالے تھیجے نہند ومحمد نظام اللہ بن عفی عن ، دارالعلوم دیو بند ، ۲۹/۵/۲۹ھ۔

الجواب هيچ : بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۳۰/۵/۵مه-الجواب هيچ : سيداح على سعيد، نائب مفتى دارالعلوم ديو بند، مکم/۲/۸۵ هـ

(١) "وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً مثل: أن يقول لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق". ( الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٠، الفصل الثالث في التعليق، رشيديه)

(وكذافي الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركة علميه ملتان)

(وكذافي البحرالرائق: ٣/٥، بابّ التعليق، رشيديه)

(٢) "وينكح مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالإجماع". (الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ٩/٣ - ٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: ١ /٣٤٢، ٣٤٣، رشيديه)

(٣) قال الله تعالى: ﴿والذين يظاهرون منكم من نسانهم، ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ....... فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ﴾ (سورة المجادلة: ٣،٣)

"هى (أى الكفارة) تحرير رقبة، فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين قبل المسيس، فإن عجز عن الصوم، أطعم ستين مسكيناً". (الدر المختار: ٣٤٢/٣، ٢٤٣٨، باب الكفارة، سعيد) (وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٨/٣، مسائل الظهار وكفارته، إدارة القرآن كراچي) (وكذ افي تبيين الحقائق: ٢١٨، ٢٠١٨، باب الكفارة، دار الكتب العلمية بيروت)

# بيوى كوبهن وغيره كهنا

سوال [۱۳۸۵]; ایک خص نے اچا تک پی عورت کوتو (بوبو) بواؤ مجبولہ اور بوقتِ تکلم بلاقصد ونیت ظہار کے کہا تھا اور فلط العوام کی طرح زبان سے نکل گیا تھا، اس کے بعد پھرکسی اُور موقع پر پھردوسری دفعہ اپنی کو گود میں لئے بیٹھا تھا کہ اس کی بیوی نے کسی چیز کو خاوند سے مانگا، یا یونہی اس کی بیوی نے خاوند سے مخاطب ہوکر کوئی بات کہی جس کے جواب میں بلاقصد ونیت کسی قتم کے 'نہاں پوتر'' نکل گیا جس کے معنی ہیں بیٹا کے ہیں۔اب خاوند بیوی میں نزاع شروع ہوا کہتم نے یہ لفظ کیا وابھیات کہا، خاوند نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو جواب دیا تھا، مگر وہ تہارے لفظ کے بعد نکا ہے، تہمیں شبہ ہوگیا کہ میں نے تہمیں کہا ہے، حاشا و کلا میں نے تہمیں نہیں کہا، بلکہ اپنی بیٹی کے الفاظ کے جواب کے مغالطہ میں نکل گیا، میں نے تہمیں کہنے کا قصد بالکل نہیں کیا تھا، گو بالفنر ور تمہارے الفاظ کے جواب کے مغالطہ میں نکل گیا، میں انغلط کے طریق کی بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ ہیں ہے تھا ہو بالفنر ور تمہارے الفاظ کے تعد' نہاں بیٹا' نکلا ہے مگر بدل الغلط کے طریق

اب سوال ہے کہ کیا بلا قصدِ ظہار یونہی اپنی بیوی کے حق میں ماں ، دادی ، یا نانی یا بیٹی کے الفاظ نکل جانے سے یاس کی کسی بات کے موقعہ پراپنے کسی بچہ کے مغالطہ میں ایسے الفاظ نکل جانے سے ظہار واقع ہوتا ہے یانہیں ، اگر ہے تو کس طرح ؟ بحوالہ کتب و دلائلِ شرعیہ تحریر فرما کرممنون فرما دیں۔ الحبواب حامداً و مصلیاً:

# صورت مسئوله میں ظہار نہیں ہوا، بلکہ بیخطاب لغوہ، بالقصداییا خطاب کرنا مکروہ ہے:

"ويكره قوله: أنت أمى، ويا ابنتى، وياأختى ونحوه، ١ه.". درمختار. "(وقوله: يكره، الغ) جزم بالكراهة تبعاً للبحرو النهر. والذى فى الفتح؛ وفى "أنت أمى" لايكون مظاهراً، وينبغى أن يكون مكروها، فقد صرحوا بأن قوله لزوجته: "ياأخية" مكروها. وفيه حديث رواه أبوداؤد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لامرأته: ياأخية، فكره ذلك، ونهى عنه" ومعنى النهى قربة التشبيه، ولولاهذا الحديث لأمكن أن يقال: هوظهار؛ لأن التشبيه فى: "أنت أمى" أقوى منه مع ذكر الأداة، ولفظ: "يا أخية" أستعارة بلاشك، وهى مبنية على التشبيه، لكن الحديث لم يبين فيه حكماً سوى الكراهة والنهى، فعلم أنه لابدفى

كونه ظهاراً من التصريح بأداة التشبيه شرعاً، ومثله أن يقول لها: يابنتي أوياأختي ونحوه، ١ هـ... ردالمحتار: ٢/،٥١/١) ـ فقط والتُرسِحان تقالي اعلم ـ

حرره العبرمحمود گنگو،ی عفاالله عنه، عین مفتی مدر. په مظا برعلوم سهار نپور، یو پی \_

بيوى كوبهن كهدديا

سے وال [۱۴۸۱]: ایک شخص کے ذہن میں پیشیطانی وسوسہ آتا ہے کہ 'تیری ہیوی تیری بہن ہے، تُو اس کو بہن کہد دیے'۔ایک روزاس نے شیطان کو مخاطب کر کے کہا کہ 'مجھے کو کیا مطلب ہوگی بہن' تو کیااس کی بیوی اس برحرام ہوگئی ؟اس کا کوئی اثر طلاق پر ہوگا یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ،زید بالکل بے فکرر ہے۔ زبان سے اگر بیوی کوبہن کہددے گاتب بھی طلاق واقع نہیں ہوئی ، زید بالکل بیوی کوبہن کہنا مکروہ ہے، کہنا نہیں جا بیئے (۲)۔ مجھی طلاق واقع نہیں ہوگی ، شیطان خائب و خاسرر ہے گا ، لیکن بیوی کوبہن کہنا مکروہ ہے ، کہنا نہیں جا بیئے (۲)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرليه، دارالعلوم ديوبند، ۲/۱۲/ ۸۹ هـ\_

''اگر بیوی سے صحبت کروں اپنی ماں سے کروں'' کہنے کا حکم

سوال[۱۴۸۷]; ایک شوہرنے اپنی ہوی کو سخت غصہ کی حالت میں جس میں اپناسرخود کئی جگہ سے پھوڑ لیا کہا ''اگر میں بچھ سے صحبت کروں 'اپنی مال سے صحبت کرول''۔ (کیا) یہ الفاظ میمین ہیں، کفارہ دینا ہوگا؟ اور کیا طلاق ہوگئی؟ شوہر کہتا ہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی۔

<sup>(</sup>۱) (الدرالمختارمع رد المحتار: ۳/۰۰، باب الظهار، مطلب: بلاغات محمد رحمه الله تعالىٰ مسندة، سعید)

<sup>(</sup>وكذافي البحر الرائق: ١٦٥/٣ ، ١٦١، باب الظهار، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي فتح القدير: ٢٥٣/٣، ٢٥٣، باب الظهار، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

<sup>(</sup>٢) (تقدم تخريجه تحت عنوان: "بيوي كويمن وغيره كهدويا" \_)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

"لوقال: إن وطئتُك وطئتُ أمى، فلاشيئ عليه، كذافي غاية السروجي، ١ ه" فتاوى عالمگرية: ٢/٢ ٢ ٢/١) - عبارت منقوله معلوم مواكه الفاظ فدكوره كمخ معشوم بركوكي كفاره لازم نهين، يوى برطلاق بهين بهوكي، اس كاية ول لغوم به الفاط في الله فعلتُ كذا، فأنت أمى، وفعله، فهو باطل إن نوى التحريم". سكب الأنهر: ١/٥٥٥ (٢) - فقط والتدسيحانة تعالى اعلم -

حرره العيدمجمودغ فرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۳/۵/۹۸ هـ

بیوی کو بہن کی طرح سمجھناصیغهٔ مستقبل سے

سبوال[۱۴۸۸]: ایک شخص نے دوتین مرتبها پی زوجہ کولڑتے ہوئے کہا کہ'میں آج سے جھے کواپی بہن کی طرح سے مجھوں گا''۔الیم صورت میں طلاق ہوگئی یانہیں؟اگر طلاق ہوگئی تو پھر دوبارہ کیا صورت ہونی جیا بیٹے؟ محمدا درلیس بقلم خود، دہرہ دون۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں بیالفظ کہ'' میں آج ہے تجھ کوا پنی بہن کی طرح سمجھوں گا''مستقبل کاصیغہ ہے اوروقوع طلاق وظھار کیلئے ماضی یا حال ہونا ضروری ہے:

"وفي المحيط: لوقال بالعربية: أطلق، لايكون طلاقاً، إلا إذا غلب استعماله في الحال، فيكون طلاقاً". خلاصه، ص: ٨١٨٣).

<sup>(</sup>١) (الفتاوي الغالمكيرية: ١/٤٠٥، القصل التاسع في الظهار، رشيدية)

 <sup>(</sup>٢) (الدرالمنتقى شرح الملتقى المعروف بسكب الأنهر على هامش مجمع الأنهر: ١/٣٨٨، باب
 الظهار، داراحياء التراث العربي، بيروت)

<sup>(</sup>وكذافي المحيط البرهاني: ٣/١١/٠ مسائل الظهار، مكتبه غفاريه، كوئثه)

<sup>(</sup>٣) رخلاصة الفتاوي: ٢/١٨، جنس اخرقي ألفاظ الظلاق، امجد اكيدُمي، لاهور)

<sup>(</sup>وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١ /٣٨٣، الفصل السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسيه، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي الدرالمختارمع ردالمحتار: ٩/٣ ١ ٣، باب تفويض الطلاق، سعيد)

<sup>(</sup>وكذافي البحر الوائق: ٥٢٥/٣، كتاب الطلاق، باب تقويض الطلاق، رشيديه)

لہندااس لفظ سے نہ طلاق واقع ہوگی نہ ظہار \_ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم \_ حررہ العبدمحمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مظاہر علوم سہار نپور ،۲/۱۰/۲ ۵ ھے۔

صحیح:عبداللطیف،۳/ ذی قعده/۵۴ هه

بیوی کو مال کہنے سے طلاق کا تھم

سوال[۱۳۸۹]: اسسایک شخص نے حالتِ غصہ میں آکراپنی بیوی کو کہا کہ "تم ہمارے گھرے نکل جاؤ، تم ہماری ماں ہواور ہم تمہاری اولاد ، اگرتم نہیں جاؤگی ہمارے گھرے تو تم کو ماریں گئے '۔ بی بی فرکردوسرے کے گھر میں جا کر جھپ گئی ، بعدہ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو آئی۔ اب وہ بی بی اس شخص کے لئے جائز ہے یا نا جائز ؟ بلکہ چند آدمی یہ سب سخت کلامی کوسنا۔

۲ .....دوسرایه کدایک شخص نے غصہ میں آگراپنے لی بی سے کہا کہ'' ہمتم کوطلاق دیدیں گے''بعدہ یہ ہمتم کوطلاق دیدیں گے''بعدہ یہ ہمی کہا کہ'' ایک طلاق دوطلاق''لیکن مین ہیں کہا کہ'' ہم طلاق دیتے ہیں''ایسی حالت میں وہ نی بی جائز رہی یانا جائز ،غصہ شخنڈا ہونے پرافسوں وصدمہ گذرا کہ ہم نے بید کیا گیا۔حضور دونوں صورتوں میں جیسافتوی ہوصاف صافعنایت ہو۔فقط۔

مقام پورکھالی ہائے، ڈاکخانہ پورکھالی شلع پور نبیہ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

''تم ہمارے گھرسے نکل جاؤ''اس لفظ سے اگر طلاق کی نیت کی ہے تو طلاقِ بائنہ واقع ہوگئی، اگر نیت نہیں کی تو طلاق نہیں ہوئی (1)۔''تم ہماری ماں ہو''اس لفظ سے کوئی طلاق نہیں ہوئی (۲)۔ طلاق بائنہ ک

(١) "وانتقلى وانطلقى كالحقى، وفي البزازية: وفي: الحقى برفقتك، يقع إذانوي". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٤٥، الفصل الخامس في الكنايات، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق: ٣٥/٣ ٥، باب الكنايات في الطلاق، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٩٤، ٨٠، باب الكنايات، دارالكتب العلمية، بيروت)

(٢) "ويكره قوله: أنت أمي، ويا ابنتي، وياأختي ونحوه". (الدرالمختار). "(وقوله: يكره الخ) جزم بالكراهة تبعاً للبحرو النهر. والذي في الفتح: وفي: أنت أمي، لايكون مظاهراً". (ردالمحتار: ٣٤٠/٣)، =

صورت میں مردوعورت کی رضامندی ہے دوبارہ نکاح درست ہوتا ہے(۱) ، بغیر نکاح کے رکھنا جائز نہیں۔

''ہم تم کم کوطلاق دیدیں گے' ،اس لفظ ہے کوئی طلاق نہیں ہوئی (۲)''ایک طلاق دوطلاق' کا خطاب اگر بیوی کوکیا ہے تو اس سے طلاق واقع ہوگئی۔اورلفظ'' دوطلاق' سے اگر بینیت کی ہے کہ ایک طلاق کے علاوہ بیہ دوطلاق ہیں تو تین واقع ہوگئیں اوراگر بینیت نہیں کی تو چھر دوطلاق ہوئیں۔دوطلاق کی صورت میں صرح ہونے کی وجہ سے عدت کے اندرر جعت جائز ہے(۳) اور بعد عدت نکاح درست ہے(۴) اور تین طلاق کی صورت میں بغیر صلالہ کے نکاح درست نہیں (۵)۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حررہ العبر محمود گنگوہی عفا اللہ عند ،معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور۔

الجواب صحیح :سعید احم غفر لد،

صحیح :عبد اللطیف ، ۱ / ذی تعدد / ۵۵ ہو۔

= باب الظهار، سعيد)

(وكذافي البحوالرائق: ٣٥/٣ ١ ، باب الظهار، رشيديه)

(وكذافي فتح القدير: ٢٥٣، ٢٥٣، ١٠٠ باب الظهار، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

(١) "إذا كان الطلاق بائناً دون الثلاث، فلمه أن يتزوجها في العلمة وبعد انقضائها". (الفتاوي

العالمكيريه، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: ٢/١ ٣٥٣، ٣٥٣، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ٩/٣ • ٩، سعيد)

(٢) "فقال الزوج: "طلاق ميكنم ،طلاق ميكنم" وكررث لاثاً، طلقت ثلاثاً، بخلاف قوله: "كنم"؛ لأنه استقبال فلم يكن تحقيقاً بالتشكيك". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٣٨٣، الفصل السابع في الطلاق بالألفاظ الفارسية، رشيديه)

(وكذافي الدرالمختارمع ردالمحتار: ٩/٣ ١ ٩، باب تفويض الطلاق، سعيد)

(٣) "وإذا طلق الرجل امرأته تطليقةً رجعيةً أو رجعيتين، فله أن يراجعها في عدتها، رضيت بذلك أولم
 ترض". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٠٥، فصل في الرجعة، رشيديه)

(وكذافي الهداية: ٣٩٣/٢) باب الرجعة، مكبته شركت علميه ملتان)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٣٩/٣ ، باب الرجعة، دار الكتب العلمية، بيروت)

(٩) (راجع رقم الحاشية: ١)

(٥) "وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً =

# بيوى كومال كهنا

سوال[۹۰]: زیدنے غصہ کی حالت میں اپنی عورت کو ماں یا بہن کہاتو کیا تھم ہے؟ ظہیرالدین متعلم مدرسہ حذا۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

اس كہنے ہے عورت اس پرحرام نہيں ہوئى بلكه بيټول لغوہوا اليكن ايسا كہنا مكروہ ہے:

"وإن نوى بأنت على مثل أمى، أو كأمى، وكذا لوحذف "على" -خانية - براً أو ظهاراً وطهاراً وسحت نيته، ووقع مانواه؛ لأنه كناية. وإلاينوشئياً أوحدف الكاف بأن قال: أنت أمى، لغا، وتعين الأدنى: أى البريعنى الكرامة، فعلم أنه لابد في كونه ظهاراً من التصريح بأداة التشبيه شرعاً. ويكره قوله: أنت أمى، ويا ابنتى، ويا أختى ونحوه". درمختار شامى: ١/٩٩٨(١) - فقط والتدسيحانة تعالى اعلم -

حرره العبرمجمود گنگوی معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۲/۲۲/ ۵۵ هـ۔

صحيح :عبداللطيف مدرسه مظا هرعلوم ٢٣٠/صفر/ ٥٤ هـ-

شو ہر کو باپ کہنا

مسوال[۱۹۴۱]: اگرکوئیعورتاپیخشو ہرکو کیے کہ''تم میرے باپ ہو''تین مرتبہ،توعورت وشو ہر کا کیا تھم ہوگا؟

ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، باب
 الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: ١/٣٤٣م، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار على تنوير الأبصار، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ٣/٩٠٠، ١٠، ١٣٠ سعيد)

(١) (الدرالمختارمع رد المحتار: ٣/٠٠/٣، باب الظهار، مطلب: بلاغات محمد رحمه الله مسندة، سعيد) روكذافي البحرالرائق: ٣/٥/٣ ١، باب الظهار، رشيديه).

(وكذافي فتح القدير: ٢٥٣،٢٥٢، ١٠ باب الظهار، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

الجواب حامداً ومصلياً:

ال سے کوئی حرمت واقع نہ ہوگی ، دونوں بدستورمیاں ہیوی رہیں گے، البیتہ ایسے الفاظ کہنامنع اور مکروہ ہے ، البیتہ ایسے الفاظ کہنامنع اور مکروہ ہے ، البیتہ ایسے الفاظ کہنامنع اور مکروہ ہے ، اس سے پر ہیز اور توبہ کرلینی چاہیئے (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفر لیا دار العلوم دیوبند۔

بیوی کودادی امال کهنا

سدوال[۱۴۹۲]: اگر کسی شخص نے اپنی بیوی ہے نداق میں کہدیا کہ 'تو تُو پوری دادی امال ہور ہوری دادی امال ہور ہوری دادی امال ہور ہوری کہ مرد نے عورت کو کسی تعجب خیز ہات پر کہد دیا تھا، حالا نکہ شوہر کو بھی ایسا کہنے کی عادت بھی نہیں۔اب کیا گفارہ لازم ہوگا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اس صورت میں کوئی کفارہ لازم نہیں ، نکاح بدستور قائم ہے(۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۵/ ۸۳/۸ ھ۔

وو تُو ميري مال ہے اور ميں تيري اولا د ہوں'' کہنے کا حکم

مىسوال[۹۴۹۳]: مسماة نفيسە كى عمر گيارەسال نابالغى كى حالت مىں نكاح ورخصت ہوئى، كچھەز مانە

(١) قال الله تعالى: ﴿واجتنبواقول الزور﴾ (سورة الحج: ٣٠)

"وظهارها منه لغو، فلاحرمة عليها ولاكفارة، به يفتى". (الدرالمختار: ٣٦٧/٣، باب الظهار، سعيد) (وكذافي البحرالراثق: ٣/٩٥، ، باب الظهار، رشيديه)

(وكذافي فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية: ١ /٥٣٣، باب الظهار، وشيديه)

(٢) "وإن نـوى بـأنت على مثل أمى براً أو ظهاراً أو طلاقاً، فكمانوى، وإلالغا: أى وإن نوى بقوله لامرأته:

أنت عمليّ مثل أمي أحدَ هذه الأشياء التي ذكرها، فهو كمانوي، وإن لم يكن له نية، فليس بشئ". (تبيين

الحقائق: ٢٠٢/٣، كتاب الطلاق، باب الظهار، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٠٥، الباب التاسع في الظهار، رشيديه)

(و كذا في ردالمحتار: ٣١٤/٣، باب الظهار، سعيد)

مساۃ ندکورہ کا اچھا گذرا، کچھ عرصہ کے بعد اس کے شوہر سمی شہاب الدین نے بحالتیکہ مساۃ نابالغہ ونا قابلِ جماع تھی، جماع کی خواہش کی ، اس بر برابر مصرر ہا، مساۃ اس سے منگر و مخرف رہی جس کی وجہ سے اس کو سخت زدوگوب کی زحمت برداشت کرنی بڑی اور جبکہ سمی ندکور نے بیہ بات دیکھ لی کہ اس میں کا میا بی مشکل ہے تو اس سے دبر کی جانب بالجبر فعل کریہ و ممنوع کو اپنی عورت سے کرنا شروع کیا، حب سابق زوجین میں اس پر بگاڑ ہوگیا۔ غرضیکہ جب اڑی اس مرد کے خلاف تھی تو وہ برابرز دوگوب سے پیش آتار ہا۔

جب لڑگی اس سے مجبور ہوگئی تو اتفاقی طور سے ہیے کہد دیا جیسا کہ عور توں کی عادت ہوتی ہے کہ اس سے مجبر تھا کہ میرا نکاح شوکت سے ہوجاتا تو دہ مجھ کو آرام سے رکھتا، شوکت اس کے شوہر کا بڑا بھائی ہے، اس پرشو ہرنے بیالفاظ کہے کہ 'میں جھ کو طلاق دے دوں گا، ٹوشوکت سے نکاح کر لینا''۔اور پھراپنے خسر کے پاس آیا کہ چلواسٹامپ لے لوتا کہ میں اس پرطلاق نامہ لکھدوں۔والدین چونکہ جامل میں، وہ لڑگ کو وہاں سے لے آئے، بعد دوماہ کے چندا قرباء نے باپ کو مجبور کرکے لڑگ کوشو ہرکے مکان پرواپس کرادیا۔غرضیکہ پھروہی حالت سابقہ سے نہیں رکتار ہا، یہاں تک کہ ایک روز اس کو پختر دے مارا، ایک روز کامل کو مخصے میں بندر کھا۔ یہ حالت و کچھ کروالدین لڑگ کو چند ہوم کے لئے اپنے گھرلے آئے۔

اس زمانہ قیام میں وہ حضرات غیر محرموں کو ہمراہ کیکرلڑ کی کے والدین کے مکان میں بغیر پردہ کرائے دالے داخل ہوگئے اور سماۃ ندکورہ کو ہاتھوں میں لے کرشا ہراہ عام میں کو لے گئے اور پہو نچانے والے اٹھانے والے وہ لوگ تھے جولڑ کی کے نامحرم تھے، پھراس واقعہ کے بعد مساۃ پھر والدین کے یہاں چلی آئی۔اس واقعہ کے اثنا یہ مسئلہ انجمن جوسیکری میں واقع تھی پیش آگیا، انجمن نے یہ فیصلہ کیا کہ لڑکی کوخورد ونوش وز دوکوب کی شکایت نہ ہوتو لڑکی شو ہر کے یہاں واپس کردی جائے، چنانچہ حسب فیصلہ انجمن لڑکی شو ہر کے یہاں چلی گئی اور رہی ، مگرولی شو ہر کے یہاں واپس کردی جائے، چنانچہ حسب فیصلہ انجمن لڑکی شو ہر کے یہاں چلی گئی اور رہی ، مگرولی بی بی رہی وہوئی تو جواباً چنزعور توں کے رو ہروشو ہرنے یہ الفاظ کے کہ ''خاموش رہ ، بس تو میری ماں ہے اور میں تیری اولاد ہوں سب کا علم خدا کو ہے''۔اس پراس کے ہرا درنے آگراس کا منہ بند کردیا کہ کیا کہدر ہا ہے۔اب جب سے لڑکی والدین کے خدا کو ہے ''سرال کے لوگوں میں سے کسی نے کوئی خرنہیں ہی۔

الجواب حامداً ومصلياً:

مساۃ کا نکاح اس کے باپ نے کیا ہے، لہذا خیار بلوغ حاصل نہیں (۱) ۔ شوہر نے صاف لفظوں میں طلاق نہیں دی، صرف ایک لفظ کہا ہے کہ' ٹو میری مال ہے اور میں تیری اولا دہوں' اس لفظ سے نہ طلاق ہوتی ہے، نہ ذوجہ حرام ہوئی اگر چہ اس لفظ کا کہنا مگروہ ہے (۲) ۔ لہذا مسماۃ کوچا ہے کہ اپنی شکایت حاکم مسلم باافتیار کی عدالت میں پیش کرے، اس پرحاکم شوہر کو بلاکر کیج کہ تم اپنی زوجہ کے حقوق موافق شرع اواکرویا طلاق دیدہ ورنہ ہم تفریق کردیں گے، اگر شوہرادا کے حقوق پر آمادہ ہوجائے یا طلاق دیدے تب تو خیر، ورنہ حاکم تفریق کردیں گے، اگر شوہرادا کے حقوق پر آمادہ ہوجائے یا طلاق دیدے تب تو خیر، ورنہ حاکم تفریق کردیں گے، اگر شوہرادا کے حقوق پر آمادہ ہوجائے یا طلاق دیدے تب تو خیر، محصیت پر قابود سے کی اجازت نہیں (۴) ۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حررہ العبر مجمود گنگو ہی عقااللہ عنہ معین مفتی مظاہر علوم سہار نپور، بکیم کر رفع الاول/ ۲۱ ھے۔ الجواب محمد عقرانہ مفتی مظاہر علوم ۔ الجواب محمد عقرانہ مفتی مظاہر علوم ۔ الجواب محمد عقرانہ مفتی مظاہر علوم ۔ الحواب محمد عقرانہ مفتی مظاہر علوم ۔ الدواب محمد عند اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم ، ۱/ ربع الاول / ۲۱ ھے۔ الحواب علیم اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم ، ۱/ ربع الاول / ۲۱ ھے۔ المحمد عبد اللطیف، مدرسہ مظاہر علوم ، ۱/ ربع الاول / ۲۱ ھے۔

(۱) "ولزم النكاح ولوبغين فاحش أوبغيركف ء إن كان الولى أباً أوجداً". (الدرالمختار: ٣٦/٣ ، كتاب النكاح، باب الولى، سعيد)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٥٠٥/٣ ماب الأولياء والأكفاء، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١ /٢٨٥، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء، رشيديه)

(٢) "ويكره قوله; أنت أمي، ويا ابنتي ويا أختى ونحوه". (الدرالمختار: ٣٤٠/٣)، باب الظهار، مطلب:
 بلاغات محمد رحمه الله تعالى مسندة، سعيد)

(وكذافي البحر الرائق: ١٦٥/٣ ١، ٢١ ا باب الظهار، رشيديه)

(وكذافي فتح القدير: ٢٥٢/٣، ٢٥٣، باب الظهار، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٣) (وكذافي الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة، ص: ١١١، حكم زوجة متعنت في النفقة، دارالإشاعت كراچي)

(٣) "المرأة كالقاضى لايحل لها أن تُمكّنه إذاسمعت منه ذلك، أوشهد به شاهد عد ل عندها".

(الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٣، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

(وكذافي رد المحتار: ٣/ ١ ٥، باب الصريح، مطلبٌ: الصريح نوعان: رجعي وبائن، سعيد)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٣/١٦، باب الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت)

# ''اگر میں فلال کام کروں تواپنی بیوی کو ماں بنالوں'' کہنے کا حکم

سے ال [۱۴۹۴]: زید وغردونوں ہم زلف ہیں، دونوں میں کسی بات پر کشیدگی ہوگئی تھی ، ایک روز زید نے بحالتِ غصہ کہا کہ'' اگر عمر کی لڑکی کنیزہ سے اپنے لڑکے بکر کا نگاح کروں گاتو گویا میں اپنی بیوی کو ماں بنالوں گا''۔ یہ بات متعدد مرتبہ کہی ، بعد میں جب زید اور عمر میں کشیدگی ختم ہوگئی تو زید کے لڑکے اور عمر کی لڑک کا آپس میں نکاح بھی ہوگیا۔ ایسی صورت میں زیدگی منکوحہ بیوی زید کے عقد میں رہی یانہیں؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

زید کابیه جمله نهایت بے ہودہ اور حماقت کا جملہ ہے ، اس پر زید کوندامت لازم ہے ، آسندہ ہرگز ایسانہ کیے ، مگراس سے نگاح ختم نہیں ہوا ، وہ بدستور قائم ہے (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ ، دارالعلوم دیوبند ، ۱۱/۱۱ / ۸۸ھ۔ الجواب صبحے : بندہ نظام الدین عفی عنہ ، دارالعلوم دیوبند ، ۱۱/۱۱ / ۸۸ھ۔

#### إيلاء

سوان[۹۵]: زیدکی دو بیویاں ہیں،ایک روزگھر میں بھگڑا ہور ہاتھا کہ زیدنے کہا کہ 'زوجاُولی صرف چار ماہ تک اس گھر میں رہ عتی ہے،اس کے بعداس گاجمعہ سے پردہ ہوجائے گا۔سوال میہ ہے کہاس پرایلاء کا اطلاق ہوگا یا نہیں۔اور یہ بھی کہا کہ اپنے والدین کے گھر چلی جااور کسی سے نکاح ثانی کرلے۔ان الفاظ کے لئے کیا تھم ہے؟ زید کی والدہ زوجہ اُولی کور کھنے کے لئے گھر میں تیار نہیں،اس لئے یہ جھگڑا چل رہا ہے۔زیدوالدہ پر بھی مظالم کررہا ہے۔کیا زیدوالدہ کے کہنے سے زوجہ اُولی کو طلاق دیدے،شرعی کیا تھام ہے؟ فقط۔

(۱) "قال رحمه الله: وإن نوى بأنت على مثل أمى براً أوظهاراً أوطلاقاً، فكما نوى، وإلالغا: أى وإن نوى بقوله لامرأته: أنت على مثل أمى أحد هذه الأشياء التى ذكرها، فهو كما نوى، وإن لم يكن له نية، فليس بشئ". (تبيين الحقائق: ۲۰۲/۳، كتاب الطلاق، باب الظهار، دار الكتب العلمية بيروت)
(وكذافى الفتاوى العالمكيرية: ١/٧٠٥، الباب التاسع فى الظهار، رشيديه)
(وكذافى رد المحتار: ٣/٢٤/٣، باب الظهار، سعيد)

الجواب حامداً ومصلياً:

زید کے الفاظ کہ 'زوجہ اولی صرف چار ماہ تک اس گھر میں رہ سکتی ہے، اس کے بعداس کا مجھ سے پردہ ہوجائے گا' ایلاء کے الفاظ نہیں ہیں، ان سے ایلاء نہیں ہوا۔ ایلاء میں بیوی کوچار ماہ کے لئے حرام قرار دیاجا تاہے (۱)، یہاں چار ماہ کے لئے جائز قرار دے رہاہے جو کہ ایلاء کی ضدہ ، البنتہ ان الفاظ میں طلاق کا احتمال ہے، مگر وہ نیت پر موقوف ہے۔ اسی طرح یہ کہا کہ ' اپنے والدین کے گھر چلی جا کسی سے نکاح ثانی کر لئے' کنایات طلاق میں سے ہے، ایس اگر طلاق کی نئیت کی ہے تو طلاق بائن کا حکم دیا جائے گا ورنہ نہیں (۲)۔

زیداگر دونوں بیویوں کے حقوق ادائییں کرسکتا ،صرف ایک کے ادا کرسکتا ہے تو دوسری کوطلاق دیناس کے ذمہ لازم ہے۔ کیازیدا تناسعادت مندہے کہ والدہ کے کہنے سے زوجہ ثانیہ کوطلاق ویدے گا جبکہ وہ والدہ اور زوجہ اولی پرمظالم کررہاہے اور دونوں کوسز ادے رہاہے؟ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود عفی عنہ، دار لعلوم دیو بند، اا/۱۰/۸۵ھ۔

☆.....☆....☆

(١) "هـ و (أى الإيلاء) اليمين عـلى ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعداً، بالله أو بتعليق ما يستشقه على القربان". (فتح القدير: ١٨٩/٣) باب الإيلاء، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذافي الدرالمختار: ٣٢٢/٣، ٢٣، باب الإيلاء، سعيد)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٣/٩١، باب الإيلاء، دارالكتب العلميه بيروت)

(٢) "ولوقال لها؛ اذهبي فتزوجي، تقع واحدة إذانوي. فإن نوى الفلات، تقع الثلاث". (الفتاوئ
العالمكيرية: ١/٣٤، الفصل الخامس في الكنايات، رشيديه)

(وكذافي رد المحتار: ٣/٣ ، ١٣، باب الكنايات، قبيل تفويض الطلاق، سعيد)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٩/٩٤، باب الكنايات، دار الكتب العلمية، بيروت)

# باب اللعان و الخلع (لعان اور خلع كابيان)

لعان

سوان [ ۲۹۹ ]: زید نے (جوایک معمولی خض ہاور کھو قدر نے مسائل ہے واقف ہاورایک ووگا والی کے اورایک ووگا والی کے اورایک اس کوقاضی کا خطاب و ہے ہیں) زوجین کے درمیان حسب قواعد شرع لعان کروا کرتفریق کا حکم دیدیا اور کہا کہ ان ہروو کے درمیان مطابق حدیث شریف: "السمت الا عنان الا یہ جتمعان أبداً"، جمیشہ کے لئے نکاح حرام ہوگیا ہے اور صلت ناممکن ہے۔ بکر کہتا ہے کہ زید کا یہ لعان کرانا اور تفریق کا حکم دینا ورست نہیں، کیونکہ مسئلۂ لعان دارالاسلام میں جاری ہوتا ہے نہ دارالحرب میں اور اس میں قضائے قاضی شرط ہے، جواس ملک میں مفقو دوندار دہے، ادر بصورت تسلیم زوجین کا فکاح باہم بعد تفریق سے ہے۔ کیازید حق پر ہے یا بکراور حدیث: "السمت الاعنان، الله" کا کیا مطلب ہے اور لعان کروانا اور تفریق کا حکم دینا ہرایک مسلمان کرسکتا ہے حدیث: "السمت الاعنان، الله" کا کیا مطلب ہے اور لعان کروانا اور تفریق کا حکم دینا ہرایک مسلمان کرسکتا ہے یا کسی خاص شخص کا کام ہے؟

# الجواب حامداً ومصلياً:

"وأهله من هوأهل للشهادة على المسلم، فمن قذف بصريح الزنافي دار الإسلام زوجته السحية بنكاح صحيح ولوفي عدة الرجعي العفيفة عن فعل الزنا .....وصلحا لأداء الشهادة السحية بنكاح صحيح ولوفي عدة الرجعي العفيفة عن فعل الزنا .....وصلحا لأداء الشهادة السحية الرجعي ودار الحرب الأعَنَ". درمختار - قال في ردالمحتار: "(قوله: في دار الإسلام) أخرج دار الحرب لانقطاع الولاية". ردالمحتار، ص: ٩٠٩(١)-

"وأماشرائط وجوب اللعان، فبعضها يرجع إلى القاذف خاصةً، وبعضها إلى المقذوف خاصةً، وبعضها إليهما جميعاً، وبعضها إلى المقذوف به، وبعضها إلى المقذوف فيه، وبعضها

<sup>(</sup>١) (الدر المختار مع ردالمحتار: ٣٨٣/٣، ٨٨٨، باب اللعان، سعيد)

إلى نفس القذف. أما الأول فواحدة، وهوعدم إقامة البينة على صدقه. وأماالثاني فإنكارها وجود النرنامنها وعفتها عنه. وأما الثالث فالزوجية والحرية والعقل والإسلام والبلوغ والنطق وعدم النزنامنها وعفتها عنه. وأما الثالث فالزوجية فالحرية والعقل والإسلام والبلوغ والنطق وعدم الحد في قذف، فلالعان في قذف المنكوحة فاسداً ولابقذف المبانة ولوواحدة، بخلاف قذف المطلقة رجعياً ....وأما المقذوف فيه فدار الإسلام، الخ". بحر، ص: ١٦١١٣)-

عبارات مذكوره سے لعان كى شرائط معلوم ہوگئيں: ايك شرط دارالاسلام ہونا بھى ہے، دارالحرب بيں العان نہيں۔ نيزنفس لعان سے تفريق بين ہوتی اور ہرشخص كولعان كا اختيار حاصل نہيں، بلكہ جس قاضى شرعی كے سامنے لعان ہوا ہے اس كى تفريق سے تفريق ہوگى: "فيان التعنها، بانت بتفريق الحاكم الذى وقع اللعان عنده". تنوير (۲)۔ "إذ التعنها، لاتقع الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما". هداية: ١/٣٩٨ (٣)۔

شریعت کے موافق لعان ہونے کے بعدا گرشو ہریا ہوی میں لعان گی اہلیت باقی نہ رہی ہواس طرح کہ شو ہرنے کہا کہ میں نے عورت پرتہمت لگائی تھی اور جھوٹ بولا تھا اور واقعۃ اس نے زنانہیں کیا، یاعورت نے کہا کہ شو ہرنے تھے کہا تھا، میں نے زنا کیا تھا، یاسی اور پرتہمت لگائی کہ جس کی وجہ سے شرعا مردیا عورت پرحد لازم ہوتی ہوتو پھریہ دونوں آپس میں اگر نکاح کرنا چا ہیں تو درست ہے اور جب تک لعان کی اہلیت باقی رہے گی، تفریق حاکم کے بعدان کا نکاح آپس میں ورست نہ ہوگا۔

متلاعن کی دوشمیں ہیں: ایک حقیقی، دوسرے حکمی۔ حقیقة متلاعن کااطلاق تواس وقت ہوتا ہے جب کہوہ لعان کرر ہا ہو یعنی شمیں کھا رہا ہو،اور حکماً متلاعن کااطلاق اس وقت بھی سیجے ہوگا جب کہاس میں لعان کی

<sup>(</sup>١) (البحرالرائق: ٣/ ٩٠ ، باب اللعان، وشيديه)

<sup>(</sup>٢) (الدر المختار: ٣٨٨/٣) كتاب الطلاق، باب اللعان، سعيد)

<sup>(</sup>٣) والهداية: ١٨/٢، باب اللعان، مكتبه شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذافي تبيين الحقائق: ٣/ ٢٣٠، باب اللعان، دارالكتب العلمية، بيروت)

<sup>(</sup>وكذافي البحر الرائق: ٩٤/٣ / ١٠ باب اللعان، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في إعلاء السنن: ١١/٠٠٠، باب الابتداء في اللعان بالزوج وأن لاتقع الفرقة بنفس اللعان بل لابد لهامن تفريق القاضي، إدارة القرآن والعلوم الإسلاميه كراچي)

املیت ہو، پس جب کہ عورت نے مرد کی تصدیق کردی یعنی زنا کا اقرار کرلیا تو وہ حدزنا کی مستحق ہوگئی ،لہذا پہلی صورت میں عرد لعان کا اہل نہیں رہا، اب دونوں پر: صورت میں عورت لعان کی اہل نہیں رہی اور دوسری صورت میں مرد لعان کا اہل نہیں رہا، اب دونوں پر: "السند عنان لا یہ متمعان أبداً" کا حکم جاری نہیں ہوسکتا، کیونکہ بید ونوں آملی حالت میں نہ حقیقة متلاعن ہیں نہ حکماً:

"فإن أكاب نفسه حُد، وله أن ينكحها. ومعنى قوله عليه الصلوة والسلام: "المتلاعنان لا يحتمعان أبداً": أي مادام متلاعنين، كقوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ﴿: أي مادام منافقاً، يقال: المصلى لا يتكلم: أي مادام مصلياً، فلم يبق متلاعناً لا حقيقة لعدم الاشتغال به، ولا مجازاً؛ لأنه سُمّى متلاعناً لبقاء اللعان بينهما حكماً، ولم يبق، ١ه". زيلعي: ٣ / ١٥١٩).

"والسحاصل أن النزوج لا يسحل له أن يتزوج بالملاعنة بعد التفريق، إلاإذالم يبق أهالًا للعان بأن أكذب نفسه، فحد، أوقذف غيرهاء فحد؛ لأنه بعد حد القذف لم يبق أهالًا للعان بأن زنت مثلًا". شلبي (٢) و فقط والترسيحان تعالى اعلم وعلمه أتم وأحكم و مرده العبرمحمود كناوى عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظام علوم سهار نيور، ١٠٠/ ٥٥٥ هـ الجواب صحح بسعيدا حمد غفرله و

صحیح:عیداللطیف،مدرسهمظا ہرعلوم سہار نپور،۲۰/رمضان/۵۵ ھ۔

# لعان كى تفصيلات

مىسوال[42]: ا....مسماة ہندہ پاک دامن نہیں ہے، کیونکہ مسماۃ ہندہ نے کافی طور پرز ناوحرام کیا ہے۔ زنا کی تہمت پرلعان واجب ہوگایا نہیں؟

٣.....٣ منتمي زيدشو هرمساة مهنده نے پچشم خودزنا کاري کي حالت ميں نہيں ديکھا،البيته قرائن ہے و نيزابل

<sup>(</sup>١) (تبيين الحقائق: ٣٣٣/٣، باب اللعان، دارالكتب العلمية، بيروت)

<sup>(</sup>٢) (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، باب اللعان: ٢٣٣/٣، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وكذافي البحر الرائق: ١/٨ ٢٠٠، ٢٠٠)، باب اللعان، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي فتح القدير: ٢٨٨/٣، ٢٩١، باب اللعان، مصطفى البابي الحلبي مصر)

محلّہ کے نامحرم مُر دوں سے شوہر کے منع کرنے پر بھی بعند ہوکر پردہ نہ کرنے پرمسماۃ ہندہ کی نسبت شہرۃ زنا کاری کی طرف ہوجاتی ، اس تہمت ہے مسماۃ ہندہ شوہر خود سے ناخوش ہوکرلعان جاہتی ہے۔ پس الیمی صورت میں لعان واجب ہوگایا نہیں؟

۳ .....کیابلا دریافت شو ہراصلیتِ معامله مفتی صاحب طلاقِ بائن کا حکم صا در کر سکتے ہیں جب کہ مسا ۃ ہندہ کی سابقہ زنا کاری کامفتی صاحب کوعلم نہ ہو؟

ہم .....لانامی شوہر میں مساق ہندہ طلاق بائن کا فتوی حاصل کرلے اور کسی دوسر مے مخص سے عقدِ نکاح کرلے توبیہ نکاح جائز ہوگا یانہیں؟ فریقین مسلمان ہیں اور مذہب حنفی کے پیرو ہیں، مفصل فتوی مرحمت فرمایا جاوے۔ فقط والسلام۔

ضیاءاحمرعثانی دیوبندی،ازمقام سهانپور،محلّه کمهاران، بتاریخ:۱۴/شعبان ـ

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ..... العان كے لئے دارالا سلام شرط ب، لهذا بندوستان میں لعان واجب نبین: "ویشترط أیضاً كون القذف بصریح الزنا، و كونه في دار الإسلام". رد المحتار: ٢ / ١٠٥ (١)-

۲ ..... لعان واجب نہ ہوگا، لیکن بلا ثبوت شرگی زنا کی تہمت لگانا بھی حرام ہے(۲) اورعورت کوغیر مر دول سے پردہ نہ کرنااورا بیاتعلق رکھنا کہ جس سے زنا کی برگمانی اور تہمت کالوگوں کوموقع ملے، میبھی حرام ہے، تہمت کی جگہ سے نہ بچنا حرام ہے(۳)۔

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار: ٣٨٣/٣، باب اللعان، سعيد)

<sup>(</sup>وكذافي البحرالرائق: ٣/٠٠)، باب اللعان، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات". قالوا: يارسول الله! وماهن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس وقد ف المحصنات المؤمنات الغافلات". (صحيح البخارى: ٢٨٨/١، كتاب الوصايا، باب قول الله: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتمى ظلماً ﴾، قديمى)

 <sup>(</sup>٣) "اتقوامواضع النهم" ذكره في الإحياء، وقال العراقي في تخريج أحاديثه; لم أجدله أصلاً، لكنه بمعنى قول عمررضي الله تعالى عنه: "من سلك مسالك الظن اتُهم". ورواه الخوائطي في مكارم =

سیمفتی کوطلاق دینے کا ختیار نہیں ،اگرخود شوہردے گا توطلاق واقع ہوگی ،کسی اُور کے دینے سے واقع نہ ہوگی ،کسی اُور کے دینے سے واقع نہ ہوگی (۱)۔اگر کو کی فتوی اس قتم کا حاصل کیا گیا ہے تو بغیراس کے دیکھے اس کے متعلق کچھتح رنہیں کیا جاسکتا۔

میں الی صورت میں نہ فتوی سے طلاق واقع ہوسکتی ہے، نہ مفتی فتوی دینے کامُجاز ہے۔
اگرشو ہر بیوی میں نباہ وشوار ہوگیا توعورت کوچاہیئے کہ کسی طرح لالچ دے کریا خوف دلا کرشو ہر سے طلاق حاصل کر لے، یا خلع کر لے (۲)، اس کے بعد عدت گذار کر دوسری جگہ نکاح درست ہوگا، بغیراس کے عورت کا نکاح دوسری جگہ درست نہیں (۳) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمودگنگو ہی عفا اللہ عنہ بمعین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۱۲ / ۸ / ۵۵ھ۔
الجواب سجے : سعیدا حمد غفر لہ، مسجے : عبد اللطیف ۱۸ / شعبان۔

= الأخلاق مرفوعاً بلفظ: "من أقام نفسه مقام التهم، فلايؤمن نفسه من أساء الظن به". (كشف الخفاء للعجلوني: ١/٥٣)

(۱) "و أهله (أي الصلوة) زوج عاقل بالغ مستيقظ". (الدرالمختار: ٣٠/٠ ٢٣، كتاب الطلاق، سعيد) (وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ٣٥٣/١، فصل فيمن يقع طلاقه ومن لايقع طلاقه، رشيديه)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٣٣/٣، كتاب الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت)

(۲) "وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لايقيماحدود الله، فلابأس بأن تفتدى نفسها منه بمال يخلعها به، فإذا فعلاذلك، وقعت تطليقة بائنة، ولزمهاالمال". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٨٨٨، الباب الثامن في الخلع، رشيديه)

(وكذافي فتح القدير: ١١/٣ ، ١١ ، باب الخلع، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

(وكذافي التاتار خانية: ٣٥٣/٣، الفصل السادس عشرفي الخلع، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "لا يجوز للوجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة، كذا في السراج الوهاج". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، القسم السادس: المحرمات التي يتعلق بها حق الغير: ١/١٠، رشيديه) (وكذا في الفتاوي التاتارخانية، الفصل التاسع في النكاح الفاسد وأحكامه: ١/١، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل في شرط الزوجة: ١/١٥، دار الكتب العلمية، بيروت)

# بيوى كوزانيه كهنا

سوال[۱۳۹۸]: اگرکوئی شخص اپنی بیوی کو کھا درتج رہجی ککھندے کہ تو فلاں مرد سے زنا کراتی رہتی ہادراس بات کا اعلان کراتا پھرے۔اس شخص کی بیوی کومرد کے اس قول سے طلاق ہوگی یانہیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

بغیر شوت شری کے ایسا کہنا سخت معصیت اور کبیرہ گناہ ہے(۱)،اس کی سز العان ہے،لیکن یہاں اس کے شرائط موجود نہیں اس لئے لعان کا تھم نہیں کیا جائے گا(۲)۔ تاہم ایسا کہنے سے نہ طلاق ہوئی، نہ نکاح ختم موا(۳)،اگراس کے نزدیک اس کی بیوی الیں ہے اور وہ اس کورکھنا نہیں جا ہتا تو طلاق دے کر معاملہ ختم کردے

(۱) "عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات". قالوا: يارسول الله! وما هن؟ قال: "الشرك بالله ...... وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات". (صحيح البخارى: ١/٣٨٨، باب قول الله: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتملى ظلماً، إنما يأكلون في بطونهم ناراً ﴾، قديمي)

(وكذا في الصحيح لمسلم: ١/٣/، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، قديمي)

(وكذا في الجامع الصغير على مع فيـض القدير: ٢٨٩/١ (رقم الحديث: ١١١)، مكتبه نزار مصطفى الباز رياض)

(٢) "ف من قلف بصريح الزنا في دارالإسلام زوجته ...... وصلحا لأداء الشهادة وطالبته به، لاعَنَ". (١) المحتار). "أخرج دارالحرب لانقطاع الولاية". (ردالمحتار: ٣٨٥، ٣٨٥، باب اللعان، سعيد) (وكذافي البحرالرائق: ٩/٠ ١، باب اللعان، رشيديه)

"وأماالذي يرجع إلى المقذوف فيه، وهوالمكان، فهوأن يكون القذف في دار العدل، فإن كانا في دار الحرب أوفى دار البغى، فلايوجب الحد". (بدائع الصنائع: ٢٢٩/٩، فصل في مايرجع إلى المقذوف فيه، دار الكتب العلمية، بيروت)

(٣) "وركنه لفظ مخصوص، هوماجُعل دلالةٌ على معنى الطلاق من صريح أوكناية". (الدرالمختارمع رد المحتار: ٣/٢٣٠، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٨٨، كتاب الطلاق، رشيديه)

(وكذافي حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي: ٣٠/٣، كتاب الطلاق، دار الكتب العلمية، بيروت)

ور نہا لیہا کہنے سے بازآ نے اور بیوی کی نگرانی وحفاظت کاانتظام کرے۔فقط والٹدسجانہ تعالی اعلم ۔ حرره العبرمحمو دحسن عفيءنيه دارالعلوم ويوبند

> الجواب سيح : بنده محمد نظام الدين عفي عنه ، دارالعلوم ديو بند ، ١٩/ ٤/ ٨٥ هـ. الجواب صحیح: سیدا حریلی سعید، نا بمب مفتی دارالعلوم و یوبند،۲۳/ ۱/۸۷ هه۔

> > خلع کی تشریح

سدوال[ ۹۴ ۹۹]؛ مسئلہ خلع شرعی طریقہ برکیا ہے؟ امید که آگاہی کے لئے مفصل طور پرتح ریفر مادیں۔ الجواب حامداً ومصلياً:

ا گر شخالفِ طبالُع یا کسی اُوروجہ سے زوجین میں نباہ دشوار ہوجائے اور شو ہرطلاق دینے پرآ مادہ نہ ہوتو شریعت ہے اس کی بھی اجازت ہے کہ عورت اور مردخلع کرلیں یعنی لفظ ''میاس کے ہم معنی کسی لفظ ے زوجین حقوق زوجین کوسا قط کردیں ، مثلاً زوجہ اپنامہرسا قط کردے اورز وج اپنی ملک زکاح کوزائل کردے ، یا عورت کچھ مال دیدے اور زوج اپنی ملک نکاح کوز ائل کر دے۔

یے ضلع شرعاً طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے اور اس سے مہراور نان ونفقہ وغیرہ سب ساقط ہوجا تا ہے، البتہ نفقهٔ عدت اورایام عدت کا عنی زائل نہیں ہوتا ، ہاں! اگراس کی تصریح کردیں گے، یا فقط مرد تصریح کردے گاتو پینفقہ بھی زائل ہوجائے گا ہکنی پھر بھی زائل نہ ہوگا۔اگرزیادتی اور تعدی مرد کی طرف ہے ہوتواس کوعورت سے پچھے مال لیناخلع کےعوض مکروہ تحریمی ہے، اگرعورت کی طرف سے زیادتی ہوتو مرد کو مال لینا درست ہے:

"الحلع هوإزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولهابلفظ الخلع، أومافي معناه، ولا بأس بـ عنـد الحاجة للشقاق بعدم الوفاق بما يصلح للمهر. وحكمه أن الواقع به ولو بلا مال، وبالطلاق الصريح على مال طلاقٌ بائنٌ. وكره تحريماً أخذُ شئ، إن نشز، وإن نشزت لا. ويسقط الخلعُ كلُّ حق لكل منهماعلى الأخرممايتعلق بذلك النكاح إلانفقة العدة وسكناها، إلاإذا نبص عليها، فتسقط النفقة لاالسكني، ١ه". درمختار بقدر الحاجة: ٢/٨٩٠/) ـ فقط والله سجانه ولتعالى اعلم ـ

> حرره العبرمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ۱۲/۱۸/۵۵ هـ الجواب صحیح :سعیداحمد غفرله مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ۲۰۰۰ ذی الجحه/۵۸ هـ صحیح :عبداللطیف،مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ۲۰۱۰ ذی البحد/۵۸ هـ

> > طلاق بالعوض

سوان[۱۵۰۰]: زیدی عورت مساق منده جس کووه این گرجیور کرملک پنجاب میں واسط جبتوئ ملازمت چلاآ یا اور مذکوره زید کوملازمت بھی مقام کا لکامیں مل گئی جس کی اطلاع مساق منده اوراس کے والدین وبرادران کوہو گئی تھی کہ زید فلاں جگہ پرملازم ہو گیا ہے، بعداس کے ملازم ہوجانے کے زید کی منکوحہ مساق منده بلاکسی اطلاع واجازت زید کے اپنے والدین کے گھر چلی گئی اوراب تک وہاں ہی والدین کے پاس رہتی ہے۔ اس بات اور چنده گیرشکایات پر ہردواطراف میں کشیدگی پیدا ہوگئی جس کی وجہ سے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ مسمی زیدنے ایک تحریر مندرجہ فریل الفاظ میں قلم بند کر کے اپنے سسرال روانہ کردی تحریریہ ہے:

"میں اقرار کرتا ہوں اور لکھ کردیتا ہوں روبرومندرجہ ذیل گواہان کے کہ مساقہ ہندہ وختر مسلم منکوحہ من ،قوم نعل ، ساکن موضع کلوچھ،ضلع مظفر آباد ، ریاست کشمیر جو کہ عرصہ چند سال ہے میرے عقد نکاح میں ہے ،اب میں اس کواپنے اوپر تین شرط ہے حرام سمجھتا ہوں (بیعنی تین طلاق دیتا ہوں) جو کہ ان کو (بیعنی منکوحہ کو یااس کے وارثوں کو) مبلغ پانچھد روپیے ضلع مساقہ ہندہ ند کورہ بالاکا دینا پڑے گا، تب دوسری جگہ نکاح کی حقد ارہو سکتی ہے ، ورنہ دوسری جگہ نکاح کی حقد ارہو سکتی ہے ، ورنہ دوسری جگہ اس کا فکاح حرام ہے "(بیعنی اگر منکوحہ یااس کے وارث خلع ادا کریں

(١) (الدرالمختار: ٣/٩٩، ٥٣٩، باب الخلع، سعيد)

<sup>(</sup>وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٨٨، ٩١، ٣٩، الياب الثامن في الخلع ومافي حكمه، رشيديه) (وكذافي الفتاوي التاتارخانية: ٣٥٣/٣، ٤٣١، صفة الخلع وكيفيته براء ة المهر والنفقة في الخلع، إدارة القران والعلوم الإسلاميه كراچي)

تو تین طلاق بشرط طلع )۔

اوراس تحریر کے ہمراہ ایک خطاکھا جو سمی زید نے اپنے چچا کے نام لکھا تھا جس کامضمون پیہے: ''بخدمت جناب چیاصاحب مولوی فضل الرحمٰن دام مجدہ!

اقبال احوال ہے ہے کہ (اس کے بعد اپنا کچھ حال ککھا یعنی اپنی خیر خیریت کھی بعد میں مندرجہ بالا مرقومہ کا خط میں ذکر کیا جس کامضمون ہے ہے ) کہ دوسری عرض ہے ہے کہ ناراض تو خوب ہوں گے، شاید کہ نہ بھی ہوں (یعنی سسرال والے) میں نے اس کی لڑکی (یعنی اپنی منکوحہ کو) طلاق تین شرط پر دیدیں یعنی میرے پر تین شرط سے حرام ہے (یعنی تین طلاق، تین شرط ہمارے ملک میں محاورہ تین طلاق کو گہتے ہیں اور یہی زید کا قرارہ شرط خلع ہے) اس لئے چند حروف لکھ کرروانہ کرتا ہوں تا کہ سندر ہے، کا قرارہ شرط خلاق کا میں نے بھیجا ہے ہے سب کو وکھا دینا، جب تک کہ خلع ادانہ کریں نہ وینا (یعنی جب تک کہ میتے کرینہ دینا جب تک کہ خلع ادانہ کریں نہ وینا (یعنی جب تک کہ میتے کرینہ دینا جب تک کہ خلع ادانہ کریں نہ والوں کو وکھا کرا طلاع کریں '۔

یے سب الفاظ بعینہ زید کے ہیں اور مندرجہ بالاتحریر کے گواہ یہ ہیں جمحود خال ولد حمیداللہ خال، دوسرا گواہ حضرت شاہ۔

یہ خطاع تحریمسمی زیدنے لکھ کراپنے چچا کوروانہ کیا تھا اور لکھا تھا کہ یہ میرے سسرال والوں اور اہلیہ کو دکھا دینا، مگر میہ خط چچا کونہیں ملا، بلکہ زید کی منگوحہ کے بڑے بھائی کوملاجس کی شادی تھی اور اس نے نہ تواپنے والدین کومطلع کیا اور عرصہ تین حیار والدین کومطلع کیا اور عرصہ تین حیار ماہ کے بعداس تحریرے اپنے والدین وغیرہ کومطلع کیا۔فقط۔

اب گذارش ہے ہے کہ مسماۃ مذکورہ پرطلاق واقع ہوئی یانہیں؟ اگرواقع ہوئی تو کونی؟ رجعی، ہائن،
یامغلظۃ ؟ اورکیامسماۃ مذکورہ پرخلع دینالازم آتاہے یانہیں؟اورکیامسمی زیدخلع میں سے حق مہردے سکتاہے
یانہیں؟ مہر بانی فرما کرحوالہ جات کتب معتبرہ ہے جواب باصواب ہے ممنون فرمادیں۔اورا گرعورت یااس کے
وارث خلع نامنظور کریں تو پھر بھی طلاق واقع ہوگی یانہیں، جب کہ زید کا اقرارے کہ اگر خلع نہ ملاتو تین طلاق

دینے کو تیار نہیں ، میری طلاق صرف شرط خلع پر ہے لیعنی اگروہ خلع دیدے تو تین طلاق ورنے نہیں؟ ہر دوصورت سے مطلع فرمادیں ، بیعنی اگر خلع منظور کرلیں تو کیا تھم ہے اور اگر نہ منظور کریں تو کیا تھم ہے؟ فقط۔ الراقم: احقر خوث محمد از کا لگا۔

# الجواب حامداً ومصلياً:

اگرزیدائ تحریرگا قرارکرتا ہے(۱) توصورت مسئولہ میں زید کی بیوی پر تین طلاق ہوجا کیں گی بشرطیکہ بیوی پانچے سورو پید بدل طلاق اداکردے(۲) دفقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔
حررہ العبرمحود گنگوہی عفا اللہ عند معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور، ۱۰/۱۰/۱۷ ہے۔
الجواب سجیح : سعیدا حمد غفرلہ، سیحے :عبداللطیف، کیم/ ذی قعدہ / ۵۷ ہے۔
خلع کے لئے شوہرکی رضا مندی ضروری ہے

سسوال[۱۰۱]: عاصمہ کا وطن حیررا آبادہ، اس کا نکاح خسر و کے ساتھ اورنگ آباد میں ہوا، اورنگ آباد میں ہوا، اورنگ آباد میں ہوا۔ رخصتی کے دوسرے ہی دن عاصمہ اورنگ آباد عاصمہ کے والدین کا وطن ہے، بین کاح عزیز ول میں ہی ہوا۔ رخصتی کے دوسرے ہی دن عاصمہ کے والدین وغیرہ کوعلم ہوا کہ خسر و کے اپنی حقیق تائیری بھا وج کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ این وغیرہ سے علیحدہ اپنی اسی بھا وج کے گھر رہتا ہے اور وہیں کھا تا پیتا ہے، حتی کہ شادی بھی اسی گھر میں ہوئی اور دولہا دولہان بھی اسی گھر میں ہوئی اور دولہا دولہان بھی اسی گھر میں رہے، چتا نجہ اس کاعلم ہونے پرسب کو بالحضوص عاصمہ کی والدہ

<sup>(</sup>١) "كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يُمله بنفسه، لايقع به الطلاق إذالم يُقرّ أنه كتابه". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٩٥، الطلاق بالكتابة، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي ردالمحتار: ٣٨٠/٣، مطلب في الطلاق بالكتابة، قبيل باب الصريح، سعيد) (وكذافي الفتاوي التاتارخانية: ٣٨٠/٣، إيقاع الطلاق بالكتاب، إدارة القران كراچي)

رم الله الله الله تعالى في الأصل: إذاقال الرجل لامرأته: أنت طالق بألف درهم، فقبلت، طلقت، وعليها ألف درهم". (الفتاوي التاتار خانية: ٣٣٣/٣، إيقاع الطلاق بالمال، إدارة القرآن كراچي) وعليها ألف درهم". (الفتاوي التاتار خانية: ٣٣٣/٣، إيقاع الطلاق بالمال، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١٨٩٣، الفصل الثالث في الطلاق على المال، رشيديه) (وكذا في تبيين الحقائق: ١٨٩/٣، باب الخلع، دار الكتب العلمية، بيروت)

کودلی صدمہ پہو نچااورشادی کے ایک ماہ بعد حیدرآ بادکودالیس کے دوسرے ہی روز عاصمہ کی والدہ کا اچا تک انقال ہو گیا۔ اس موقع پر عاصمہ اپنے شو ہراوررشتہ کی پھوپھی جوخسر و کی بھاوج کی والدہ ہے ، ان کے ہمراہ میت میں شریک رہی۔

عاصمہ کے عقد کے دوسرے ہی روز سے گھر کے کام کاج پرلگادیا گیا، گھر کا پکوان، بچوں کی نگہداشت وغیرہ اور پھراس کام میں عیب جوئی اور نکتہ چینی بھی ہونے لگی اور انتہائی تکیف دہ اور بھونڈے انداز میں طنزیہ جملوں کا استعمال کرنے لگے، اس کو عاصمہ برداشت کرتی رہی کی ممکن ہے حالات سماز گارہ وجائیں، لیکن حالات خراب ہی ہوتے گئے۔ میکہ میں ایک ماہ قیام کے بعد عاصمہ اپنے شو ہر کے گھراورنگ آباد چلی گئی، اس کی دائیس کے بعد عاصمہ کی خیریت کی اطلاع دی، لیکن خود عاصمہ کی جانب سے اس کی حقیقی خیریت کاعلم نہ ہوسکا۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک نہ کوئی خط ملا اور نہ کسی خط کا جواب آیا۔

قریب تین ماہ بعداجا نک عاصمہ کے چانے اس کی افسوسنا ک حالت کھی ،جس پرعاصمہ کے حقیقی چانے اور نگ آباد جا کر حالات کا جائزہ لیا جو بالکل صحیح نگلے۔ عاصمہ کی حالت بہت عبرت ناکتھی ،حتی کہ اسے ز دوکوب کر کے انتہائی ذات آمیز برتاؤ کے ساتھ زبرد تی گھر سے بھی نکال دیا گیااوراس کے شوہر نے اپنی والدہ یعنی عاصمہ کی ساس کے گھر بغیر بچھ تفصیلات بتلائے چھوڑ آیا۔ بیسب بچھ صرف شادی کے جارماہ کے عرصہ میں ہوا۔

ان حالات میں عاصمہ کے پچانے اس کواپنے ساتھ لے جانے کی خواہش کی ، ہمرحال کسی طرح عاصمہ اپنے چچا کے ہمراہ صرف اپنے جسم کے کیٹرے سے حیدرآباد آگئی اوراس کا تمام ا فاشا ور کیٹرے وغیرہ و میں رہ گئے۔ خسروکی والدہ اور دیگرافراد بھی اس سے واقف ہیں ، لیکن عذر کرتے ہیں کہ بیان کے قابو میں نہیں اوراس سے ان کے تعلقات خوشگوار بھی نہیں ہیں ، اس طرح باہمی مصالحت بھی ناکام ہور ہی ہے۔ انہی وشواریوں کے تعلقات خوشگوار بھی نہیں ہیں ، اس طرح باہمی مصالحت بھی ناکام ہور ہی ہے۔ انہی وشواریوں کے تعلقات خوشگوار بھی نہیں ہیں ، اس طرح باہمی مصالحت بھی ناکام ہور ہی ہو ۔ انہی وشواریوں کے تعلقات کوشگوار بھی نالتی چارہ جوئی کا سہارالیا ، اولاً نفقہ کی نوٹس جاری کروائی ، جس کے جواب میں خسرونے وکیل کے ذریعہ الزامات منسوبہ سے براءت کا اظہار کرتے ہوئے عاصمہ کوخودوا اپس ہونے کا تذکرہ کیا۔

عدالتی جارہ جوئی کے ایک طویل عرصہ زیر دوران رہنے کے بعد قریب دوسال گاعرصہ ہے کوئی امید

ا فزاء نتیجہ برآ مدند ہوسکاءاس کے برعکس عاصمہ کے وکیل نے فریق ہے ساز بازگر لی اورعدالتی معاملہ کوصرف ٹال مٹول بررگھا۔

تین سال کے عرصہ میں نہ توعاصمہ کی کوئی خبر لی اور نہ نفقہ کا کوئی انتظام کیا، بلکہ ہمیشہ چھوڑنے کی دھمکیاں دیتاہے، لیکن یہ بھی احسن طریقہ پرآج تک نہ کہا کیونکہ مہر کی رقم جوڈ ھائی ہزارہے، اس کی ادائیگی سے گریزہے، لڑکی خلع حاصل کرنا جا ہتی ہے۔ تو کیااس کے لئے شوہر کی تصدیق لازمی اور ضروری ہے جبکہ اس سے پہتو قع ممکن نہیں ہے، اور جہیز گاسامان جوتقریبا پانچ ہزار کا ہے اس کا کیا حشر ہوگا؟ کیاان حالات میں ممکن ہے کہ اس طرح پیرشتہ خوشگوار ماحول میں برقر اردہ سکتاہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ان تکلیف دہ حالات کے باوجود رشتہ روجیت قائم ہے خلع کے لئے شوہرکارضا مند ہونا ضروری ہے (۱) جب تک شوہرکارضا مند ہونا ضروری ہے (۱) جب تک شوہر خلع کومنظور نہ کر نے خلع نہیں ہوسکتا۔ اگر عاصمہ ان حالات کو برداشت نہیں کرسکتی تو کسی طرح بااثر آ دمیوں کاواسطہ بنا کریا مہر معاف کر کے یاکسی اور طرح شوہر سے طلاق حاصل کر لے (۲)۔ اگر خاندان کے معزز آ دمی خسر و کے سامنے عاصمہ کی تکلیف بیان کر کے اس سے عہد لے لیں کہ وہ آئندہ ایس باتوں سے پہیز کرے گا وراس پراطمینان ہوجائے تو عاصمہ کواس کے یاس رخصت کر دیا جائے۔

(١) "إذاكان بعوض الإيجاب والقبول؛ لأنه عقد على الطلاق بعوض، فلاتقع الفرقة، ولايستحق العوض بدون القبول". (ردالمحتار: ٣/١/٣، باب الخلع، سعيد)

(وكذافي الفتاوي التاتار خانية: ٣٥٣/٣، الفصل السادس عشرفي الخلع، إدارة القرآن كراچي)

"لأنه أو قع الطلاق بعوض، فلا يقع إلا بوجود القبول". (المبسوط للسرخسي: ١٦٠/٣)، باب الخلع، غفاريه كوئته)

(٢) قال الله تعالى: ﴿فَإِن خَفْتُم الايقيماحدود الله ، فلاجناح عليهما فيما افتدت به ﴾ (البقرة: ٢٢٩)

"وإذا تشاق الزوجان و خافا أن لايقيما حدود الله، فلاباس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به، فإذا فعلا ذلك، وقعت تطليقة بائنة، ولزمها المال". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٨٨، الباب الثامن في الخلع ومافي حكمه، رشيديه)

(و كذافي تبيين الحقائق: ١٨٣/٣ ، باب الخلع، دارالكتب العلمية بيروت)

اگروہ آبادکر نے کے لئے آمادہ نہ ہوتوالے پلہ الناجزۃ میں لکھے ہوئے طریقہ پرشر کی کمیٹی بنالی جائے جس میں ایک معاملہ شناس معتبر عالم بھی شریک رہے ،اس میں عاصمہ کی طرف سے درخواست دی جائے ، پھروہ سمیٹی جملہ امور کی تحقیق توفقیش کر کے "ال حیلہ الناجزۃ" کوسامنے رکھ کراس کے موافق فیصلہ کردے تو وہ فیصلہ معتبر ہوگا (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العيرمحمو دغفرله، دا رالعلوم ديوبند \_

الجواب حامداً ومصلياً:

خلع میں شرط

سوان[۱۵۰۱]؛ زیدنی اہلیہ ہندہ سے خلع اس شرط پرکیا کہ تو برے میل جول قطعاً چھوڑ دے، ہندہ نے اس شرط کو تسلیم کرایا تھا، مگر بعد گذر نے عدت کے ہندہ نے زید کا حکم ندمانا، بلکہ بعد عدت کر ہندہ نے اس شرط کو تسلیم کرایا تھا، مگر بعد گذر نے عدت کے ہندہ فی واقع ہوگایا نہیں؟ اور کیا ہندہ فی جر سے نکاح کرلیا۔ زید، ہندہ، بکر تیون بالغ ہیں۔ کیااس صورت میں ضلع واقع ہوگایا نہیں؟ اور کیا ہندہ جو بعد عدت کے نکاح بکر سے کیا، کیاوہ نکاح درست ہے؟ زید کہتا ہے کہ میں نے ضلع اس شرط پر کیا تھا کہ ہندہ کبر سے کوئی تعلق ندر کھے، اب جب کہ ہندہ بکر سے تعلق قائم رکھ رہی ہے، اس لئے بیش واقع نہیں ہوا، لہذا ہندہ نے جو نکاح بکر سے کیا ہے وہ درست نہیں، بلکہ ہندہ میری بیوی ہے، نہ کہ بکر کی ۔ فقط۔

ية شرط فاسد ہے اور شرط فاسد لگانے سے خلع فاسد نہيں ہوتا، بلکه شرط برکار ہوجاتی ہے اور خلع سیح

(۱) ''زوجہ معتنت گواول تو یہ لازم ہے کہ سی طرح خاوند سے خلع وغیرہ کر لے ، لیکن اگر باوجو رسحی بلیغ کے کوئی صورت تہ بن سکے تو سخت مجبوری کی حالت میں ند ہپ مالکیہ پڑ عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اور صورت تفریق کی بیہ ہے کہ عورت اپنا مقدمہ قاضی اسلام یا مسلمان حاکم اور ان کے نہ ہونے کی صورت میں جماعت مسلمین کے سامنے پیش کرے اور جس کے پاس پیش ہووہ معاملہ کی شرعی شہادت وغیرہ کے ذریعے سے پوری تحقیق کرے۔ اور اگر عورت کا دعوی سے شاہدت ہوکہ باوجود و سعت کے خرج شہیں دیتا تو اس کے خاوند سے کہا جائے کہ اپنی عورت کے حقوق اوا کرویا طلاق دو، ورنہ ہم تفریق کردیں گے۔ اس کے بعد بھی اگروہ خالم کسی صورت پڑ عمل نہ کرنے تو قاضی ، یا شرعاً جو اس کے قائم مقام ہو، طلاق واقع کردے ، اس میں کسی مدت کے انتظار ومہات کی باتھات کہ الکی شرورت نہیں''۔ (حیاہ 'ناجز ہی میں سے ، دوروہ معتنت ، داراللا شاعت کرا ہی )

رہتا ہے، کے ذاف الهندیة: ۱/۹۶/۱)، للمذازید کا قول لغوہے۔ خلع سے طلاقی بائن واقع ہوگئی اور ہندہ کا مجرسے نکاح سیجے ہے(۲)۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله-

قبولِ خلع کب تک ہے؟

سوال[۱۵۰۳]: ایجاباً تحریر خلع بیوی کی طرف ہے آئی ، شوہر کو یہ یاز ہیں کے جلس علم میں اس نے اس کو تبول کیا یا نہیں۔ زیادہ عرصہ گذر نے کی وجہ ہے؟ البتة اتنا ہوا کہ اس تحریر خلع کا جواب شوہر نے ایک ماہ کے بعد اس امید پر کہ شاید بیوی کا خیال بدل جائے اور وہ رجوع کر لے ، یا پھر بیوی نے پندرہ دن کے بعد شوہر کی اس تحریر کا اس تحریر کا جواب کہ مجھے خلع منظور نہیں ہے آگر لے جاؤ تو اس کے جواب میں شوہر نے جوالفاظ لکھے تھے وہ یہ ہیں:

''کہابتم میرے فقرتماعیش کو بھلانے کی کوشش کرو''۔صرف اتناہی لکھاتھا۔اب حضرت والااس مضمون کے پیشِ نظر جواب شرعی عنایت فرما کیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

نکاح بالیقین قائم تھا جب تک اس کور فع کرنے والی کوئی یقینی هی متحقق نہیں ہوگی ،اس کے مرتفع ہونے

(١) "رجل خلع امرأته وبينهما ولد صغيرعلى أن يكون الولد عند الأب سنين معلومةً، صح الخلع، ويبطل الشرط". (الفتاوي العالمكيرية: ١/١ ٩ م، الباب الثامن في الخلع ومافي حكمه، رشيديه)

"خلعهاعلى أن صداقها لوَلَدها أو لأجنبى، أوعلى أن يمسك الولد عنده، صح الخلع، وبطل الشرط". (الدرالمختار). "(قوله: صح الخلع)؛ لأنه لايفسد بالشرط الفاسد". (الدرالمختار مع ردالمحتار: ٣٦٣/٣، باب الخلع، سعيد)

(وكذافي حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي: ٣/ ٩٠٠، باب الخلع، دار الكتب العلمية بيروت) (٢) "وحكمه: (أي حكم الخلع) وقوعُ الطلاق البائن". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٨٨، الباب الثامن في الخلع، رشيديه)

> (وكذافي تبيين الحقائق: ١٨٣/٣ ، باب الخلع، دار الكتب العلمية، بيروت) (وكذافي الدر المختار: ٣/٣٣، باب الخلع، سعيد)

کا تکم نہیں کیاجائے گا(ا) اوروہ یہاں موجود نہیں یعنی ایجابِ خلع کا قبول اسی مجلس میں ہوجس میں ایجاب یا ایجاب کاعلم ہواہے(۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲/۳/۳ اھ۔

# خلع سے طلاق

سے وال [۱۵۰۴]: زیداور ہندہ شوہر و بیوی ہیں ،ان میں کسی وجہ سے نااتفاقی بیدا ہوگئی ،شوہر طلاق نہیں دینا جا ہتا ،مگر ہندہ جب اپنے میکے چلی گئی ،تو وہاں سے ایک تحریر خلع کے لئے بھیج دی کہ بعوض مہر خلع کرتی ہوں ۔ وہ تحریراً کرتقریباً ایک ماہ شوہر کے پاس رکھی رہی ،شوہر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ہندہ جو کہ بالغہ عاقلہ ہوں ۔ وہ تحریراً کرتقریباً ایک ماہ شوہر کے پاس رکھی رہی ،شوہر نے کوئش جو این ہیں دیا۔ پھر ہندہ جو کہ بالغہ عاقلہ ہوئے ،اس کے والدین کے اصرار پر درمیان میں بعض لوگوں نے کوشش کی اور شوہر سے ای تحریر خلع کوسامنے رکھتے ہوئے ایک تحریر خلع شوہر کوکسی طرح راضی کر سے کھوالی۔

جب وہ تحریر ہندہ کے پاس پہونجی تواس نے لے لی اور فوراً کوئی خیال انکاریا اقرار نہیں کیا قاصدیر، مگر پھر پندرہ ون گذرجانے کے بعدزید کے پاس خط آتا ہے کہ میں نے تو خلع نہیں کیا اور میں نے تو فوراً انکار کردیا تھا، لہٰذااب آئے اور مجھے ضرور لے جائے، بغیرآپ کے میں بہت زیادہ بے چین ہوں۔ اوراسی مضمون کا مکرر خط آتا ہے۔

ا دھرشو ہرنے یہ سمجھ کر کہ خلع ہو گیا دوسری شادی بھی کرلی۔ تواس صورت میں پیخلع شرعاً ہوایا نہیں؟

(١) "اليقين لايزول بالشك". (الأشباه والنظائر، ص: ٢٠، القاعدة الثالثة، دار الفكر، بيروت)

(وكذافي فتح القدير: ١/٩٠١، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، مصطفىٰ البابي الحلبي، مصر)

(وكذا في ردالمحتار: ٣٢٨/١، كتاب الطهارة، باب الأنجاس، سعيد)

(٢) "هويمين في جانبه، فلايصح رجوعه قبل قبولها، ولايصح شرط الخيارله، ولايقتصرعلى المجلس، وفي جانبهامعاوضة، فصح رجوعها، وشرط الخيار لها، ويقتصرعلى المجلس". (الدر المختار: ٣٣٣، ٣٣٣، باب الخلع، سعيد)

(وكذافي فتح القدير: ٣/ ٢٣١، باب الخلع، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

(وكذافي تبيين الحقائق: ١٨٣/٣)، باب الخلع، دارالكتب العلمية، بيروت)

اور کیاشوہر پر ہندہ کے حقوق مثل سابق واجب ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ہندہ نے جو تریاولاً ککھی اس سے خلع نہیں ہوا، کیونکہ شوہر نے قبول نہیں کیا (۱) ، پھر جب زید سے تحریر ککھوائی گئی اور وہ جبر اُوا کراہ سے نہیں تھی بلکہ رضامندی سے تھی اور اس میں زید نے صرف اتنا لکھا کہ''میں نے تجھ سے خلع کرلیا'' تب توا تنا لکھنے میں طلاق بائن واقع ہوگئی ، کیونکہ یہ خود طلاق ہے اور اس تحریر کا بیوی کے پاس پہو نچنا اور اس کا قبول کرنا بھی ضروری نہیں (۲)۔

اورا گرائ تحریمیں بیتھا کہ''میں نے تم سے مہر کے عوض خلع کرلیا'' تو اس تحریر سے خلع کا سیحے ہونا اور اس سے طلاق کا واقع ہونا ہندہ کے قبول کرنے پرموتو ف تھا، جب ہندہ کے پاس بیتح بریہو نجی، اگر اس نے مجلس میں قبول نہیں میں قبول نہیں میں قبول نہیں میں قبول نہیں واقع ہوگئی۔ اگر ہندہ نے اس مجلس میں قبول نہیں کیا تو اب اس کو قبول کر لیا تب تو خلع سیحے ہوکر مہر ساقط ہوگیا اور طلاق بائن واقع ہوگئی۔ اگر ہندہ نے اس مجلس میں قبول نہیں کیا تو اب اس کو قبول کر رہے کا اختیار ہاتی نہ رہا (۳)، اس صورت میں زید کی تحریر بیکار گئی، دونوں بدستور شوہر

( ا ) "وأما ركنه إذاكان بعوض الإيجاب والقبول؛ لأنه عقدٌ على الطلاق بعوض". (ردالمحتار: ٣/ ١ ٣٨، باب الخلع، سعيد)

(وكذافي المبسوط للسرخسي: ٣٠/٣ ، باب الخلع، مكتبة غفاريه كوئته)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٣٥٣/٣، الفصل السادس عشر في الخلع، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "ثم الكنايات على ثلثة أقسام: ...... ومايصلح جواباً وشتماً: حلية، برية، بتة، بتلة، بائن، حرام السنست وألحق أبويوسف رحمه الله بحلية وبرية وبتة وبائن أربعة أخرى ..... وهى الأربعة المتقدمة، وزاد: خالعتُك، والحقى بأهلك ". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٣٧٥، الفصل الخامس في الكنايات، وشيديه)

(وكذافي بدائع الصنائع: ٢٣٢/٣، فصل في الكنايات في الطلاق، دار الكتب العلمية، بيروت)
(٣) "قال النزوج: إن جنتنى بألف أو أعطيتنى أو أديّتنى ألف درهم، فأنت كذا، فهوعلى المجلس".
(الفتاوى العالمكيرية: ١/٩٥، الباب الثامن في الخلع، الفصل الثالث في الطلاق على المال، رشيديه)
(ويقتصرقبولها على مجلس علمها". (الدر المختار). "حتى لوكانت غائبة، فبلغها، فلهاالقبول، لكن في مجلسها؛ لأنه في جانبهامعاوضة". (رد المحتار: ٣٢٦/٣، باب الخلع، سعيد)

وبيوى ہيں۔فقط والله سبحانه تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمود عفي عنه دارالعلوم ديو بند،۲۴/۱/۲۴هـ

الجواب صحیح: سیداحه علی سعید عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۲۴/۱/۲۸ هـ

رویے کے عوض طلاق

سےوال[۱۵۰۵]: ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ اگر تو مجھے طلاق دید نے میں تجھے تین سے مورو پے دوں، خاوند نے افرار کیا تو اس صورت میں طلاق واقع ہوگی یانہیں؟ اگر ہوگئی تو اس کی تلافی کی کیاصورت ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

شوہرنے کیااقرار کیا، صرف وعدہ کیایاطلاق و ہے بھی دی، اگر صرف وعدہ طلاق کیا ہے تواس سے طلاق نہیں ہوئی (۱)، ہاں! اگر طلاق دے دی ہے اور تین سورو پے کے عوض میں دی ہے تو طلاق بائن واقع ہوگئی (۲)، رجعت کاحق باقی نہیں رہا، اگر طرفین رضا مند ہوں تو دوبارہ نکاح درست ہے (۳)۔ اگر تین طلاق ہوگئی (۲)، رجعت کاحق باقی نہیں رہا، اگر طرفین رضا مند ہوں تو دوبارہ نکاح درست ہے (۳)۔ اگر تین طلاق

(١) "بخلاف قوله: طلقى نفسك، فقالت: أنا أطلق نفسى، لم يقع؛ لأنه وعد، جوهرة". (الدرالمختار، باب تفويض الطلاق: ٩/٣ ، سعيد)

(وكذا في الفتاوئ العالمكيرية، الفصل السابع في الطلاق بألفاظ الفارسية: ١/٣٨٣، رشيديه)

(وكذا في خلاصة الفتاوي، كتاب الطلاق، الفصل الأول، جنس آخر في ألفاظ الطلاق: ٢/١٨، رشيديه)

(٢) "إن طلقهاعلى مال فقبلت، وقع الطلاق، ولزمها المال، وكان الطلاق بائناً". (الفتاوي العالمكيرية:

١ / ٩ ٩ م، الفصل الثالث في الطلاق على المال، رشيديه)

(وكذافي الدر المختار مع ردالمحتار : ٣٣٣/٣، باب الخلع، سعيد)

(وكذافي الفتاوي التاتارخانية: ٣٥٣/٣، إيقاع الطلاق بالمال، إدارة القران كراچي)

(٣)"إذا كان الطلاق بالنبأ دون الثلاث، فلمه أن يتزوجها في العلمة وبعد انقصائها". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة ومايتصل به: ٢/١، ٣/٢، ٣/٣، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق، فصل فيما تحل به المطلقة: ٣٢/٣ ١، دار الكتب العلمية، بيروت)

(وكذا في الدرالمختار على تنوير الأبصار، باب الرجعة: ٩/٣ • ٩، سعيد)

دى ميں تو بلاحلالہ ہوئے نگاح بھی درست نہيں (۱) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمجمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ، ۱۱/۱۳/۱۱ هـ -

الجواب صحج اسعيدا حمد غفرله به

صحيح:عبداللطيف ٣/ ربيع الاول/٥٦ ههـ

مهرا ورنفقه کے عوض بیوی کی منظوری پرطلاق

سے وال [100]: اشفاق اجمہ نے ایک عاشق محمد اورا پی والدہ کے اثر ود باو اور منشاء کے مطابق اپنی بیوی مساقة عظیماً کوطلاق دینے گی خواہش کا اظہار کیا، جبد عظیماً طلاق لینانہیں جا ہتی تھی۔ ساتھ ہی عاشق محمہ نے یہ وضمکی بھی دی کہ آر عظیماً نے طلاق نہیں لی توہم گھر لا کرظام وزیادتی کریں گاورناک نقشہ عاشق محمہ نے یہ وضمکی بھی دی کہ آر عظیماً نے طلاق نہیں لی توہم گھر لا کرظام وزیادتی کریں گاورناک نقشہ یکاڑویں گے۔ عظیماً کے والدنور اللہ خان صاب نے جب اشفاق محمد کو سمجھایا تو جواب ملا کہ جو عاشق جا ہیں گے وہی ہوگا۔ چنا نچھاس وضمکی کے پیش نظر عظیماً بی کے کچھاعزہ نے ایک تحریر معافی نان ونفقہ کی لکھ کر عظیماً بی سے وہی ہوگا۔ وہی ہوگا۔ وہی میں اور مرضی کے خلاف اس پرا قلوٹھا لگوا کرا شفاق محمد کودیا۔ اور اس کے بعد ایک تحریری طلاق نامہ منجانب اشفاق محمد مندرجہ ذیل الفاظ ہیں لکھا گیا:

#### نقل طلاق نامه

''میں اشفاق محمد آج مورخه ۳۰ دسمبر ۱۹۵۳ء برضاء ورغبت بلاکسی جروا کراہ اپنی بیوی مسما قاعظیماً بی کو ابعوض مہراور ماان نفقہ وغیرہ کے طلاق دیتا ہوں''۔

اس تحریر پراشفاق محمہ نے معہ دوگواہاں اور راقم کے دستخط کرائے، بعد ازاں عظیماً بی کے بھائی حبیب اللہ خان سے اشفاق محمہ نے طلاق کے الفاظ کے: ''میں نے طلاق دی'' تین بارزبانی کہلوائے، جبکہ اصل

<sup>(</sup>١) "وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويمدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية، اهـ ". (الفتاوي العالمكيرية، فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به: ٢ / ٢٥ م، وشيديه)

<sup>(</sup>و كذا في الهدابة، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: ٢ / ٩ ٩ ٩، شركت علميه ملتان) (و كذا في تبيين الحقائق، فصل فيما تحل به المطلقة - ٣ / ٩ ٩ ١ ، دارالكتب العلمية، بيروت)

طلاقنامہ میں تین طلاق کے الفاظ تحریز ہیں ، بلکہ صرف بالعوض مہرونان ونفقہ کے مندرجہ بالا الفاظ ہیں ۔عظیماً بی کو جب طلاق بالعوض مہرونان نفقۂ کاعلم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے مہراورنان نفقۂ نہ معاف کیا ہے اور نہ کروں گی ، بلکہ حق مہرونان ونفقہ واجب الاواء ہے اورلوں گی ، مجھ سے دھوکہ سے زبرد تی معافی نامہ پرانگوٹھالگوایا ہے۔انہوں نے زبان سے مہروغیرہ معافی نہیں کیا۔

یہ بات واضح رہے کہ اس جملہ کارروائی کے وقت اشفاق محمد عاقل وبالغ اورخود مختار تھے اور ہیرلوگ طلاق دینے کامقیم ارادہ کرکے ہی آئے تھے،اوراس کااظہار بھی عاشق محمد کی طرف سے عاشق محمد کے ذریعہ ہوا تھا۔ نیزعظیماً بی گااب بھی سے بیان ہے کہ نہ میں نے طلاق کی خواہش کی اور نہ مہر وخر چدمعاف کیا ہے۔مندرجہ بالاحقائق کی روشنی میں برائے کرم بالنفصیل شرعی مسئلہ ہے آگاہ فرما کیں۔

ا ..... بيطلاق كى صورت ہے ياضلع كى ؟ اگرطلاق ہے تو مس متم كى؟

۲ ......۱ گرطلاق واقع ہوگئی ہے تواب دونوں کی بحیثیتِ زوجین دوبارہ رہنے کی کیاشکل وصورت ہے؟
سسس نیز سیر کہ اگر ہالعوض معافی مہر کے جواز کولے کرطلاق واقع نہ ہوئی ہواورعظیماً بی اب مہرونان ونفقہ معاف کردیں تو کیاالیمی صورت میں طلاق واقع ہوجائے گی؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا۳۰۲۰ سے اورخلع کے درجہ میں اللہ قام ہر ونفقہ کے وض ہے جو کہ بیوی کی منظوری پر موقوف ہے اورخلع کے درجہ میں ہے اگر بیوی نے منظور کرلیا تو ایک طلاق بائن کا حکم ہوگا(۱) ورنہ کوئی طلاق نہیں ہوگی ۔ سوال میں درج ہے کہ ''بیوی نے منظور ترلیا تو ایک طلاق بائن کا حکم ہوگا(۱) ورنہ کوئی طلاق نہیں ہوگی ۔ سوال میں درج ہے کہ ''بیوی نے اس کومنظور نہیں کیا اور جوتح بر بیوی سے لی گئی ہے وہ دھو کہ دیکر لی گئی ہے''اس لئے بیتح بر بریکار گئی ، اس سے نہ طلاق ہوئی ، نہ مہر معاف ہوا۔

(١) "إذاكان بعوض الإيجاب والقبول؛ لأنه عقد على الطلاق بعوض، فلاتقع الفرقة، ولايستحق العوض بدون القبول". (ردالمحتار: ٣٣١/٣، باب الخلع، سعيد)

"وحكمه أن الواقع بـه ولوبلامال وبالطلاق الصريح على مال طلاق بائن". (الدرالمختار : ٣٨٣/٣، باب الخلع، سعيد)

(و كذافي الفتاوي التاتار خانية: ٣٥٣/٣، الفصل السادس عشر في الخلع، إدارة القرآن كراچي)

البتہ جب ال کے بعدز بانی شوہر سے کہلوایا کہ'' میں نے طلاق دی'' اور شوہر نے تین دفعہ ہے کہا اور اس میں مہر ونفقہ کے عوض یا معافی کا ذکر نہیں، تو اس زبانی کہنے سے طلاق مخلط ہو گئی(۱) اور مہر معاف نہیں ہوا(۲)، نفقۂ عدت بھی ساقط نہیں ہوا(۳) اور اب بغیر حلالہ کے دونوں کے درمیان نکاح کی کوئی شکل نہیں (۲)، نفقۂ عدت بھی ساقط نہیں ہوا(۳) معافی کردے تو اس کاحق ہے وہ معافی کرسکتی ہے(۵) مگر زکاح نہیں (۲)۔ بیوی اب اگر مہر ونفقۂ عدت معافی کردے تو اس کاحق ہے وہ معافی کرسکتی ہے(۵) مگر زکاح

(۱) "كررلفظ الطلاق، وقع الكل، وإن نوى التأكيد دُيّن". (الدرالمختار: ۲۹۳/۳، باب طلاق غيرالمدخول بها، سعيد)

(وكذافي الفتاوي التاتارخانية: ٢٨٨/٣، كتاب الطلاق، تكرار الطلاق وايقاع العدد، إدارة القرآن كراچي) (وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ٣٥٦/١، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل في الأول في الطلاق في الصريح، رشيديه)

(٢) "(وتجب) العشرة (إن سماها أو دونها، و) يجب (الأكثر منها إن سمى) الأكثر، ويتأكد (عند وطء أو خلوة صحت) من الزوج (أو موت أحدهما) أو تزوج ثانياً في العدة". (الدر المختار: ١٠٢/٣، باب المهر، سعيد) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني فيما يتأكدبه المهر: ١٠٣٠، وشيديه) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني فيما يتأكدبه المهر: ٥٨٣/٢، دارالكتب العلمية (وكذا في بدائع الصنائع، كتاب النكاح من شروطه المهر، بيان مايتأكد به المهر: ٥٨٣/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

(٣) "المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكني، كان الطلاق رجعياً أو بائناً أو ثلاثاً، حاملاً كانت المرأة أو لم تكن، كذا في فتاوى قاضى خان". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٥٥٧، الفصل الثالث في نفقة المعتدة، رشيديه) (وكذا في النهر الفائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ١/٥١٧)

(وكذا فيي فتاوي قاضي خان عملي هامش الفتاوي العالمكيرية، باب النفقة، فصل في نفقة العدة: ١/١٣٨، رشيديه)

(٣) "﴿فَإِن طَلَقَها﴾ الزوج بعد الثنتين ﴿فلا تحل له من بعد﴾ بعد الطلقة الثالثة ﴿حتى تنكح﴾ تتزوج زوجاً غيره﴾". (تفسير الجلالين، ص: ٣٥، سورة البقرة)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٤٦، كتاب الطلاق، رشيديه)

(وكذا في البحرالرائق: ٣/٣ ، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(۵) "(وصح حطها) لكله أو بعضه (عنه) قبل أو لا، ويرتد بالرد، كما في البحر". (الدر المختار).

بغير حلاله كنبيس ہوسكتا \_ فقط والله سبحانه تعالی اعلم \_

حرره العبرمحمودغفرليه، دا رالعلوم ديو بند، ۱۸/ ٤/ ۴٩٠٠ هـ

الجواب صحِح: بنده نظام الدين عفى عنه، دارالعلوم ديو بند، ۱۸/ ۱/۴۹۰ اهـ۔

خلع میں بدل خلع دیئے سے بیوی گاا نگار

سدوان[۷۵۰۷]: زیرگی بیوی نے زیرے کہا کہ میں ایک بیگہ زمین آپ کودی ہوں اس کے عوض آپ محص خلع کردیں، چنانچے زید نے اس شرط ندکور پرخلع کردیا، اب زیدگی بیوی وہ زمین ندکور بعد خلع رجسڑی کر نے کوتیان ہیں، چنانچے زید نے اس شرط ندکور پرخلع کردیا، اب زیدگی بیوی وہ زمین ندکور بعد خلع رجسٹری کرنے کوتیان ہیں ؟ اور زیدگی بیوی اس کی زوجیت کرنے کوتیان ہیں؟ اور زیدگی بیوی اس کی زوجیت سے نکل گئی یانہیں؟ اس سلسلے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جس وقت بیوی نے بیکہا کہ میں ایک بیگہ زمین آپ کودیق ہوں ،اس کے وض آپ مجھے خلع کر دیں ، اور زید نے اس کومنظور کرلیا تو جبھی خلع ہوکر طلاق بائن واقع ہوگئ (۱) ، اب بیوی کوز مین دینے اور رجسڑی کرانے ہے انکار کاحق نہیں رہا (۲) ، زید کے نکاح سے وہ بیوی نکل چکی ہے ، تاہم دونوں رضا مند ہوں تو دوبارہ

= "(قوله: وصح حطها) الحط: الإسقاط، كما في المغرب, وقيد بحطها؛ لأن حط أبيها غير صحيح لو صغيرةً، ولو كبيرةً توقف على إجازتها، ولا بدمن رضاها". (ردالمحتار: ١٣/٣ ١، مطلب في حظ المهر والإبراء منه، سعيد)

﴿ وَكَذَا فِي مَجْمَعِ الْأَنْهِرِ: ١ / ٩ ٣٣، باب المهر، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في النهر الفائق: ٢٣٦/٢ كتاب النكاح، باب المهر)

(١) "إذاكان بعوض الإيجاب والقبول؛ لأنه عقد على الطلاق بعوض، فلاتقع الفرقة، ولايستحق العوض بدون القبول". (الدر المختار). "وحكمه أن الواقع به ولوبلامال ربالطلاق الصريح على مال طلاق بائن". (ردالمحتار: ٣/١ ٣٨، ٣٨٣، باب الخلع، سعيد)

(وكذافي الفتاوي التاتار خائية: ٣٥٣/٣، الفصل السادس عشر في الخلع، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "وإذا تشاق الزوجان وحاف أن لايقيماحدود الله، فلابأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعهابه،
 فإذا فعلا ذلك، وقعت تطليقة بائنة، ولزمها المال". (الفتاوي العالمكيرية: ١٩٨٨، الباب الثامن في =

نكاح كركے ساتھ رہ مكتے ہیں (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

حرر ه العبدمحمو دغفرله ، دارالعلوم ديوبند\_

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ويوبند \_

خلع اورلعان کی ایک صورت

سوال [۱۵۰۸]: زید نے عدالت نائب شریعت میں سیدعویٰ کیا کہ ہندہ میری زوجہ کو میر ہے ہیر دکیا جائے۔ ہندہ نے نائب قاضی کے روبرو سیدعویٰ کیا کہ میں اپنے شوہر کی شختیوں کی وجہ سے پریشان ہوں، مجھ کو طلاق ولا دی جائے۔ دورانِ مقدمہ زید نے سیدرخواست کی کہ اگر ہندہ مہر معاف کرے تو اس کو طلاق و بے کو تیار ہوں۔ قاضی نے زید سے بیا تصدیق کی کہ بیدرخواست اس نے سوچ سمجھ کر لکھوائی ؟ زید نے اقرار کیا کہ ہاں میدرخواست اس نے سوچ سمجھ کر لکھوائی ؟ زید نے اقرار کیا کہ ہاں میدرخواست اس نے سوچ سمجھ کر لکھوائی ؟ زید نے اقرار کیا کہ ہاں میدرخواست اس نے سوچ سمجھ کر لکھوائی ؟ زید نے اقرار کیا کہ ہاں میدرخواست اس نے کھوری۔ بعدہ ہندہ سے پوچھا: تُو میروغیرہ معاف کیا۔

دورانِ مقدمہ زید نے سیجھی بیان دیاتھا کہ ہندہ پراس کوزنا کارہونے کاشک ہے، نائب قاضی نے مسلہ قاضی کے پاس بھیجی اور بیلکھا کہ میر ئزدیک مقدمہ خلع ولعان کا ہے، خلع کردیا جائے یالعان کردیا جائے۔ قاضی نے بید فیصلہ دیا کہ خلع جس کو دعوی طلاق بالم بر کہنا چاہیئے کسی عدالت میں ساعت کے لائق نہیں ہائے۔ قاضی نے بید فیصلہ دیا کہ خلع جس کو دعوی طلاق بالم بر کہنا چاہیئے کسی عدالت میں ساعت کے لائق نہیں ہے، البتد لعان کی نائش ہندہ کرسکتی ہے۔ ہندہ نے لعان کی نائش کی مقدمہ منظور ہوا۔ تو دریافت طلب بیام ہے کہ ہندہ پر طلاق بائن واقع ہوئی یانہیں؟ اور ہندہ لعان کی حقد ارہے یانہیں؟ زید درخواست سے انکار کرتا

<sup>=</sup> الخلع ومافي حكمه، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي تبيين الحقائق: ٣/٨٠ ١ ، باب الخلع، دارالكتب العلمية، بيروت)

<sup>(</sup>وكذافي الهداية: ٣٠٣/٣، كتاب الطلاق، باب الخلع، شركت علميه، ملتان)

<sup>(</sup>١) "إذاكان الطلاق بائناً دون الثلاث، فله أن يتزوجهافي العدة وبعد انقضاء ها". (الفتاوي

العالمكيرية: ٢/٢/١، فصل فيماتحل به المطلقة ومايتصل به، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي تبيين الحقائق: ٣/٣ ١ ، فصل فيما تحل به المطلقة، دار الكتب العلمية، بيروت)

<sup>(</sup>وكذافي الدر المختار على تنوير الأبصار: ٣٠٩/٣، باب الرجعة، سعيد)

ہے کہا سے طلاق نہیں دی۔ اگر ہندہ مہر وغیرہ معاف کرے تو دوطلاق وینے کو تیار ہے، کیا شرعاً انکار قابلِ قبول ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس تمام تحریر میں زید کا کوئی ایسالفظ نقل نہیں گیا گیا جس کی وجہ سے زوجہ پر طلاق واقع ہوجائے ، صرف ایک وعدہ ہے کہ اگر ہندہ مہر معاف کروے تو اس کو طلاق دینے کو تیار ہوں ، اس وعدہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی (۱) ۔ اگر زید درخواست مذکور کا افکار نہ کرے ، اقر ارہی کرے تب بھی صرف اس درخواست سے طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ زید نے زنا کار ہونے کامحض شک کیا ہے ، اس سے لعان نہیں آتا ، اگر صراحة زوجہ کو زانیہ کہتا اور چار شاہد عنی نہیش کرسکتا تو البتہ حسب قانون شرع لعان کرتا (۲) ۔

اگرزید طلاق دیدے تب تو مہر معاف ہوجائے گا۔ اگر طلاق نددے اور کم از کم دومعتبر شاہداس بات کے موجود ہول کدرخواست جس کا زیداب انکار کرتا ہے زید ہی کی ہے تو پھر مہر بھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ زوجہ نے زید کی اسی درخواست پر مہر معاف کیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ طلاق کے عوض میں مہر معاف کیا ہے، اب جب وہ طلاق نہیں دیتا تو مہر بھی معاف نہیں ہوتا:

"إذا طلب إبراء هما له عن المهر والنفقة صريحاً ليطلقها، فأبر أته وطلقها فوراً، يصح الإبراء ؛ لأنه إبراء بعوض ..... فإذا لم يطلقها، لم يبرأ ..... فقد صرح في الخانية بأنها

(١) "بخلاف قوله: طلقي نفسك فقالت: أنا أطلق، أو أنا أطلق نفسي، لم يقع؟ لأنه وعد، جوهرة".
 (الدرالمختار، باب تفويض الطلاق؛ ٩/٣، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية، الفصل السابع في الطلاق بألفاظ الفارسية: ١/٣٨، رشيديه) روكذا في خلاصة الفتاوى، كتاب الطلاق، الفصل الأول، جنس آخر في ألفاظ الطلاق: ١/١٨، رشيديه) (٢) " وإذا قدف الرجل امرأته بالزنا، وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يُحد قادفها، أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجب القذف، فعليه اللعان". (فتح القدير: ٣/٢٤، ٢٧٤، باب اللعان، مصطفى البابي الحلبي مصر)

> (وكذا في البحر الرائق: ١٨٩/٣، ٩٠، باب اللعان، رشيديه) (وكذا في تبيين الحقائق: ٢٢٣/٣، باب اللعان، دارالكتب العلمية بيروت)

لوأبرأته عمالها عليه على أن يطلقها، فإن طلّقها، جازت البراءة، وإلافلا". ردالمحتار: ١١٨٧٦/٢)-

خلع کے لئے اس کی ضرورت نہیں کہ عدالت ہی میں جاگر کیا جائے، بلکہ زوجہ مہر معاف کر دے اور شوہرا پنے حقوق زوجیت ساقط کردے، بس خلع ہو گیا اور خلع طلاق ہائن کے حکم میں ہوتا ہے (۲)۔ فقط داللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگویمی عفاالله عنه بمعین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۲۲/۰/۲۴ ۵۹ هـ-

# نابینا کے ساتھ نکاح کے بعد خلع

سوان[۱۹۰۹]: میری لڑی جو کہ تقریباً ۴/سال سے بالغ ہے، اس کا نکاح تقریباً ۴/سال بعنی اس کے من بلوغیت ہے۔ اس کا نکاح تقریباً ۱ سیال سے بالغ ہے، اس کا نکاح تقریباً ۱ سیال میں بلوغیت ہے۔ اس کے من بلوغیت ہے۔ اس کے من بلوغیت ہے۔ اس کے مناظرہ کا خصوصاً ہمارے دیم باتوں کا دستور ہے میں نے اپنی صوابدید پر اپنے گاؤں پڑوسیوں کے مشورہ پرلڑ کے کو بغیر دیم کے کرآیا تھا۔ نکاح کے تقریباً ۸ ماہ بعد جب میں خودلڑ کے کے یہاں گیا تو معلوم ہوا کہ لڑکا بالکل نامینا ہے اور اس کوموتیا بند ہے، اور کا ح کے بل مجھ سے یہ پوشیدہ رکھا گیا کہ لڑکے کوموتیا بند بھاری ہے۔ بہر حال لڑکی کے بالغ ہونے سے تقریباً دو سال قبل میں نے نکاح کرادیا تھا۔ ایس صورت میں میری لڑکی و بال جانے کوتیار نہیں ہے۔

لڑکا نکاح کے بعد بھی میرے گھر نہیں آیا۔لڑ کے گی مالی حالت بھی احیجی نہیں کہ وہ بلامحنت مز دوری نان ونفقہ دے سکے،اور وہ مزدوری کیسے کرسکتا ہے جب کہ وہ نابینا ہے۔اب جارسال سے یہ بالغ لڑکی میرےاوپر

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار: ٣٥٣/٣، باب الخلع، مطلب: حادثة الفتوى أبرأته عن مهرها، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٣٥٣/٣، إيقاع الطلاق بالمال، إدارة القرآن، كراچي)

 <sup>(</sup>٢) "وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفتدى نفسها منه بمال يخلعها به، فإذا فعلا ذلك، وقعت تطليقة بائنة، ولزمها المال". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٨٨٨، الباب الثامن في الخلع وما في حكمه، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في فتح القدير: ١/٣ ، ١١ ، باب الخلع، مصطفى البابي الحبلي، مصر)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٣٥٣/٣، الفصل السادس عشر في الخلع، إدارة القرآن، كراجي)

بارہے۔ایسی صورت میں حکم شرعی کیاہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

آنکھوں میں موتیابند ہونے کے باوجود کیاضروری ہے کہ قدرت نے اس کے لئے روزی کا دروازہ بند
کردیا ہو، اس لئے بہتر ہے ہے کہ لڑکی کو رخصت کردیا جائے اورلڑ کی کو چاہیے کہ والد کے کئے ہوئے نکاح کا
احترام کر کے رخصت ہوجائے۔ من اگراس میں کا میابی نہ ہوتو مہر کے وض طلاق حاصل کر لی جائے ، پھرلڑکی کا
عقد دوسری جگہ کردیا جائے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند،۸۹/۳/۲۴ هه

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند، ۲۵/۳۷/۲۵ اهه۔

معافئ مهركى شرط بيطلاق كى صورت

سدوال[۱۰۱۰]: اگرکوئی شخص مسافت بعیده کی وجہ ہے آنہیں سکتا ہےاوروہ جیا ہتا ہے کہ اپنی منکوحہ گواس شرط برطلاق دے کہ وہ اس کا مہر معاف کردے تو اس کی کونسی صورت مناسب ہوگی؟

ا است آیاوہ وہیں سے طلاق کومہر کی معافی اور مہر کی معافی کی تحریر منجانب عورت پر معلق کر کے تحریری طلاق نامہ لکھ کرنے جو ہے ، اس طرح پر طلاق کومہر کی معافی کی تحریر پر معلق کرنے سے بلامعافی مہر کے طلاق کا وقوع تونہیں ہوگا؟

۲ ......یا وہ بذریعہ تحریر کے کسی شخص کواپنی زوجہ سے مہر کی معافی کی تحریر کیکر طلاق دینے کا وکیل بنادے، تا کہ دونوں صورتوں میں جوصورت بھکم شرع مستحسن ہوائں کواختیار کیا جائے ؟ بینوا تو جروا یہ

محد شعیب عفی عنه، مدرک مدرسه چشمه رحمت ،شهرغازی پور،۴/ اکتوبر \_

(۱) قال الله تعالى: ﴿فإن خفتم أن لايقيما حدود الله ، فلا جناح عليهما فيما افتدت به ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩)
"ولا بأس به عند الحاجة للشقاق بعدم الوفاق بما يصلح للمهر بغير عكس كلى لصحة الخلع
بدون العشرة وبما في يدها وبطن غنمها". (الدرالمختار ، كتاب الطلاق ، باب الخلع: ٣/١/٣، سعيد)
(وكذا في الفتاوئ العالمكيرية ، كتاب الطلاق ، الباب الثامن في الخلع ومافي حكمه : ١/٣٨، رشيديد)

الجواب حامداً ومصلياً:

دونوں صورتیں شرعاً درست ہیں ، و ونوں صورتوں میں بغیر معافی مہر طلاق واقع نہیں ہوگی ۔ کسی وکیل پراعتماد ہوتو وکالت کی صورت اختیار کر لے ، خود زوجہ کی تحریر پراعتماد زیادہ ہوتو بلا واسطہ زوجہ کی تحریر منگا لے(۱) اور معافی مہر کی تحریر پر معتمد گوا ہوں کے دستخط بھی کرا لے ۔ اگر عورت خلع کی درخواست دے کر بذر لیعہ عدالت مسلمہ بعوض معافی مہر نکاح فنخ کرا لے تب بھی درست ہے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود گنگوہی عفااللہ عنہ ، معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ،۲ ۲ فری الحجہ ۱۹۸ ھے۔ الجواب صحیح : سعیدا حد غفر لہ ،۲۷ فری الحجہ ۱۹۸ ھے۔



<sup>(</sup>١) "إن طلقهاعلى مال فقبلت، وقع الطلاق، ولزمهاالمال، وكان الطلاق بائناً". (الفتاوي العالمكيرية: ١ / ٩٥ م، الفصل الثالث في الطلاق على المال، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الهداية: ٢ / ٥ ٠ ٣، باب الخلع، مكتبه شركة علميه ملتان)

 <sup>(&</sup>quot;) قال الله تعالى: ﴿فإن خفتم أن الايقيما حدود الله، فلاجناح عليهما فيما افتدت به ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩)

<sup>&</sup>quot; وإذاتشاق الزوجان وخافا أن لايقيماحدودالله، فللبأس بأن تفتدي نفسهامنه بمال يخلعهابه". (الفتاوي العالمكيوية: ١/٣٨٨، الباب الثامن في الخلع، رشيديه) (وكذا في الهداية: ٣/٢٠، كتاب الطلاق، باب الخلع، شركة علميه ملتان)

# باب الرجعة (رجعت كابيان)

#### رجعت كاثبوت

سے وال [۱۱۵]: ایک الجھا ہوا سوال ہے، طلاق کا جھگڑا ہے (جس کا خلاصہ کھے جواب ہے، ی ظاہر ہور ہاہے ) جس بردارالا فقاء سے مندرجہ ذیل تھلم لکھا گیا ہے۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

نفس طلاق پر دونوں کا اتفاق ہے، اس کے بعد شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے عدت فتم ہونے سے پہلے رجعت کر لی سات کی تقیدیق کرتی ہے کہ ہاں شوہر نے رجعت کر لی تھی، یااس کا اقرار کرتی ہے کہ ہاں شوہر نے رجعت کر لی تھی، یااس کا اقرار کرتی ہے کہ ہاں شوہر نے رجعت کر لی تھی، یااس کا اقرار کرتی ہے کہ شوہر نے میرے ساتھ ہمبستری کی ، یا یوس و کنار کیا ہے تو پھر کسی مزید شہادت کی حاجت نہیں، رجعت کی صحت وثبوت کے لئے یہی کانی ہے(1)۔

اگر بیوی رجعت کا انکارکر تی ہے اور صحبت وغیرہ کا بھی انکارکرتی ہے کہ اس قتم کی کوئی چیز پیش نہیں آئی تو پھر شوہر کے ذمہ دوگوا ہول کا پیش کرنا ضروری ہے جو گوائی دیں کہ شوہر نے ہمارے سامنے (عدت ختم ہونے سے پہلے ) یہ کہا ہے کہ میں نے رجعت کرلی ، یا اپنی طلاق واپس لے لی ۔ اگریے گوائی شوہر پیش کر دیے تو رجعت کا تھم کر دیا جائے گا(۲)۔ اگر گوائی پیش نہ کر سکے تو عورت کا انکار رجعت سے تبول کیا جائے گا اور اس پر قتم بھی

<sup>(</sup>١) "وإذا انقضت العلمة فقال: كنت راجعتها في العدة، فصدقته، قهى رجعة، كذا في الهداية". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة وفيما تحل به المطلقة ومايتصل به: المحمدية)

<sup>(</sup>وكذا في الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ٣٠١/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٢) "(و) كذا (لو أقام بينة بعد العدة أنه قال في عدتها: قد راجعتها، أو) أنه (قال: قد جامعتها) ....

نہیں آئے گی (۱)۔طلاق کی عدت تین حیض ہے جس کی اونیٰ مدت ساٹھ دن ہے، یعنی ساٹھ دن میں تین حیض آسکتے ہیں (۲)اگر جاملہ ہوتو بچہ پیدا ہونے پرعدت ختم ہوتی ہے (۳)۔

تندید اگرشو ہرنے زبان سے طلاق نہیں دی اور بیوی کے سامنے تحریر لکھ کردی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوئی (۴)، پھررجعت یااس کے ثبوت کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ فقط واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرليه، دارالعلوم ديوبند-

عورت كوطلاق اوررجعت كاعلم ہونا ضروری نہیں

سوال[۱۲]؛ ایک شخص نے اپنی بیوی کوطلاق دی، بیوی کومعلوم نہیں تواس صورت میں خود بخو د

= (كان رجعة)؛ لأن الشابت بالبينة كالثابت بالمعاينة". (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ٣/١ ٠ ٠ م، سعيد)

(١) "في الروضة لو اتفقاعلى انقضاء العدة واختلفا في الرجعة، فالصحيح أن القول قولها، وعليه الجمهور، كذا في غاية السروجي. ولا يمين عليها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كذا في الهداية". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة الخ: ١/٢٨٠، وشيديه)

(۲) (وهي في) حق (حرة) ولو كتابية تحت مسلم (تحيض لطلاق) ...... (ثلاث حيض كوامل).
 ولو بالحيض، فأقلها لحرة ستون يوماً، ولأمة أربعون". (الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ٥٢٣-٥٠٣).

(وكذا في إمداد الفتاوي، كتاب الطلاق، باب العدة: ٣٩٣/٢، مكتبه دار العلوم كراچي)

(٣) "وإن كانت حاملاً فعدتها أن تضع حملها لقوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾". (الهداية، كتاب الطلاق، باب العدة: ٢٣/٢م، شركة علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب العدة: ٢٥٢/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

﴿ ٣﴾ ) بعض اردوفآویٰ میں بیوی کے سامنے ہونے کی صورت میں تحریری طلاق سے وقوع طلاق کا تھم لکھا گیاہے ،اوراس کے لئے عام فقہی عبارات لکھی گئی ہیں ،لیکن حصرت مفتی محمود حسن گنگو ہی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے شامی کے صریح جزئیہ کومدِ نظر رکھ کرعدم وقوع لکھا ہے ،علامہ شامی فرماتے ہیں :

"وظاهره أن (الكتاب) المعنون من الناطق الحاضر غير معتبر، اهـ". (ردالمحتار، كتاب الخنثي، مسائل شتى: ٢/٢٣٤، سعيد)

اور چونکه تحریر،عبارت کا قائم مقام ہےاور جب خودعبارت پرفقدرت ہوتو تح برکااعتبارنہیں ہوتا۔ (فصل مولی ابن القاضی فصل خالق) بیوی کے عدت کی نبیت کئے بغیر عدت گز رجائے گی یانہیں؟ نیز شوہرا پنے طور پر رجوع کرے، دل میں نبیت کرے مدت کی نبیت کے بغیر عدت گز رجائے گی یانہیں؟ نیز شوہرا پنے طور پر رجوع کرے، دل میں نبیت کرے یا زبان سے کہد ہے کہ میں رجوع کرتا ہوں، بیوی کو جیسے طلاق کاعلم نہیں، ایسے ہی رجوع کا بھی علم نہیں ۔ تواس صورت میں شوہرکا رجوع کرتا ہی ہوگایا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگراس نے اپنی بیوی کوطلاق دی اور بیوی کواس کاعلم نہیں ہے، جب بھی وقتِ طلاق سے ہی عدت شروع ہوجائے گی ،عدت کا گزرناعورت کے علم پرموتو ف نہیں :

"وكذاتنقضى العدة بدون العلم به، الخ. وعلى هذا يبنى وقت وجوب العدة أنها تجب من وقت وجوب العدة أنها تجب من وقت وجود سبب الموجوب من الطلاق والموفات وغير ذلك، حتى لوبلغ المرأة طلاق زوجها، أو موته، فعليها العدة من يوم طلق أومات ولما كان الركن هوالأجل عندنا، وهو مضى الزمان، لايقف وجوبه على العلم به، كمضى سائر الأزمنة". بدائع: ١٩٠/٣ (١)-

اس طرح اگرشوہرنے رجعت کرلی تو بہتریہ ہے کہ قورت کو مطلع کردے، لیکن اگر مطلع نہ کرے جب بھی رجعت درست ہوجائیگی:

"وندب إعلامها بها، لكيلا تنكح غيره بعد انقضاء العدة ". الدر المختار على هامش رد المحتار: ٢/٢٣١/٢)- فقط والله سجانة تعالى اعلم -

حرره العبرمحمود عفى عنه، دارالعلوم ديوبند \_

الجواب صحيح : بنده محمد نظام الدين \_

<sup>(1) (</sup>بدائع الصنائع: ١٥/٣، كتاب الطلاق، فصل فيما يتعلق بتوابع الطلاق، دارالكتب العلمية،بيروت)

<sup>(</sup>٢) (الدر المختارعلي تنوير الأبصار: ١/٣ ٠ م، باب الرجعة، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في مجمع الأنهر: ١/٣٣٣، باب الرجعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٥٠، الباب السادس في الوجعة الخ، رشيديه)

## طلاق ،عدت اور رجعت کی تفصیل

سوال[۱۵ ۱۳]: مسلمانوں میں شادی کے متعلق ہمیں بیہ بتائے کہ آگرائیک مسلمان اپنی بیوی کو چند سینڈ کے وقفہ سے طلاق دیتا ہے تو شادی ناجائز ہوجاتی ہے۔ اس سے دوبارہ کیسے شادی ہو تکتی ہے؟ الحجواب حامداً ومصلیاً:

طلاق اوراس کے بعد دیارہ نکاح میں بڑی تفصیل ہے، اگر نگاح کا بیجاب وقبول ہونے کے بعد تنہائی و کیجائی ہونے سے بہلے ہی طلاق دیدی خواہ ایک یا دوطلاق دی ہوتو اس کا تھم ہیہ کے مطرفین کی رضامندگ سے دوبارہ نکاح کی اجازت ہے، (حلالہ کی ضرورت نہیں)(۱)۔ اگر تین طلاق ایک لفظ ہے دی ہومثلاً اس طرح کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی تو بغیر حلالہ کے نکاح کی گنجائش نہیں رہی (۲)۔

اگر زکاح کے بعد دونوں میں یکجائی وتنہائی ہو پیکی تھی، پھر طلاق دی ہے تواگر ایک یا دوطلاق صاف لفظوں میں دی ہے مثلاً اس طرح کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق دی یا اس کو دوطلاق دی تو اس کا تھم سے سے کہ عدت (تین ماہواری) گذارنے سے پہلے پہلے شو ہر کورجعت کاحق حاصل ہے (۳) جس کا طریقہ سے کہ وہ

(١) "إذاكان الطلاق بائناً دون الثلاث، فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها". (الفتاوي العالمكيرية:
 ٢/١٥) فصل فيما تحل به المطلة ومايتصل به، رشيديه)

(و كذا في تبيين الحقائق: ٣ ٢ ٢ ١ ، فصل فيما تحل به المطلقة، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في مجمع الأنهر: ١/٣٣٢، باب الرجعة، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(٢) "وإن كان الطلاق ثالثاً في الحرة ...... لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٣، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(و كذا في فتح القدير: ٣/٢٤ ١ ، فصل فيما تحل به المطلقة، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

(وكذا في البحرالوائق: ٣/٣ ٢ ، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلة، رشيديه)

(٣) "وإذاطلق الرجل امرأته تطليقةً رجعيةً، أو تطليقيتن، فله أن يواجعها في عدتها، رضيت بذلك أولم
 ترض". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٤، الباب السادس في الرجعة، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٩/٣) ، باب الرجعة، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في مجمع الأنهر: ١ (٣٣٢، باب الرجعة، دار إحياء التراث العربي بيروت)

زبان سے کہدوے کہ میں نے رجعت کرلی، یا پید کہ اپنی طلاق کو واپس لے لیا، یاوہ معاملہ کرے جوشو ہراور بیوی کے ساتھ مخصوص ہے، ایسا کرنے یا کہنے سے نکاح قائم رہے گا، دوبارہ نکاح کی حاجت نہیں ہوگی (۱)۔

اگر رجعت نہیں کی اور عدت ختم ہوگئی تو دوبارہ نکاح کی اجازت ہوگی (حلالہ کی ضرورت نہیں ہوگی)۔

ہوگی) (۲)۔

اگرتین طلاق دیری یا تین لفظوں ہے مثلاً اس طرح کہ میں نے اپنی ہوئی کوطلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، تواس کا تھم ہے کہ بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح کی اجازت نہیں ، حلالہ ہیہ کہ عدت ختم ہوئے تک شوہر سے بالکل پردہ میں رہے، سامنے نہ آئے ، ایک جگہ تنہائی میں اس کے پاس نہ جائے ، جب عدت ختم ہوجائے تو دوسر شخص سے اس کا نکاح ہو، وہ ہمبستری کرے ، پھر وہ مرجائے یا طلاق دید ہے اور اس کی عدت میں ختم ہوجائے ، جب اس میں تین طلاق دینے والے شوہر سے دوبارہ نکاح کیا جائے (۳)، طلاق کی عدت تین ماہواری کا گذر نا ہے، اگر حاملہ ہوتو اس کی عدت وضع حمل ہے، شوہر کا انتقال ہوجائے تو اس کی عدت جار ماہ دس

(۱) "(فالسنى)أن يراجعها بالقول، ويشهد على رجعتها شاهدين، ويعلمها بذلك، فإذا راجعها بالقول نحوأن يقول لها: راجعتك، أو راجعت امرأتى، ولم يشهد على ذلك، أو أشهد ولم يعلمها بذلك، فهو بدعيٌ، مخالفٌ للسنة، والرجعة صحيحةٌ. وإن راجعها بالفعل مثل أن يطأها، أو يقبلها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة، فإنه يصير مواجعاً عندنا، إلا أنه يكره له ذلك، ويستحب أن يراجعها بعد ذلك بالإشهاد". (الفتاوى العالكميرية: ١/٢١٨، باب الرجعة، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٩٥/٢، باب الرجعة، مكتبه شركت علميه ملتان)

(٢) "إذاكان الطلاق بائناً دون الثلاث، فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها". (الفتاوي العالمكيرية:
 ١ /٣٤٣، فصل فيما تحل به المطلقة ومايتصل به، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣١/٣ ١ ، فصل فيما تحل به المطلقة، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في مجمع الأنهر: ٢/١١، باب الرجعة، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(٣) "وإن كان الطلاق ثالثاً في الحرة .....لم تحل له حتى تكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل

بها، ثم يطلقها أو يموت عنها". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٧٣، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير: ٣/١٤ م فصل فيما تحل به المطلقة، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

(وكذا في البحرالرائق: ٣٩٣/، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلة، ، شمديه،

روز ہے(۱)۔ اگر شوہر کے ساتھ بیجائی و ننہائی ہونے سے پہلے ہی طلاق ہوگی تو عدت واجب نہیں، جوصورت پیش آئی ہواس میر جواب کومنطبق کرلیا جائے (۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العيد محمود غقرليه، دا رالعلوم ديو بند، ۹/۹/۹۱ ۱۳۹۱ ههـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عقى عنه، دارالعلوم ديوبند، ٩/٩/ ١٣٩١ هـ

''اباييانېيل کرول گا'' کہنے سے رجعت نہيں ہوتی

سوال[۱۵۱۴]: آپ کافتوی ملاءاب شوہر نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کوایک طلاق کے لئے خط لکھا مگراب ایسانہیں کروں گا،میری بیوی کو بھیج دیجئے نے قاس سے رجعت ہوگئی یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ان جملوں سے رجعت نہیں ہوتی ، بلکہ آئندہ طلاق دینے سے انکار ہے (۳) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العیدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو ہند،۲/۲۲ ۸ مه۔

(1) "إذا طلق الرجل امرات طلاقاً بانناً، أور جعياً، أوثلاثاً، أووقعت الفرقة بينهما بغير طلاق، وهي حرة ممن تحيض، فعدتها ثلاثة أقراء. وعدة الحامل: أن تضع حملها، وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ". (الفتاوى العالمكيرية: ٢/١١-٥٢٩، الباب الثالث عشر في العدة، رشيديه) (وكذا في تبيين الحقائق: ٢٥٣٨، ٢٥٣، باب العدة، دار الكتب العلمية بيروت)

٢١) "أربع من النساء لاعدة عليهن: الـمـطـلـقة قبـل الـدخول ....... اهـــ". (الفتاوي العالمكيرية: ١/١ ٥٢ الباب الثالث عشر في العدة، وشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٣٠/٥، الفصل الثامن و العشرون في العدة، إدارة القرآن كراچي) وكذا في مجمع الأنهر: ٢/٣٣، باب الرجعة، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

(٣) "وهي على ضربين: سني وبدعي (فالسني)أن يراجعها بالقول، ويشهد على رجعتها شاهدين، ويعلمها بذلك، فإذا راجعها بالقول نعر: أن يقول لها: راجعتك، أو راجعت امراتي، ولم يشهد على ذلك، أو أشهد ولم يعلمها بذلك، فهو بدعى مخالف للسنة، والرجعة صحيحة. وإن راجعها بالفعل مشل: أن يطأها أز يقبلها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة، فإنه يصير مراجعا" (الفتاوي العالمكيرية: الماك ١٨٠٠. الباب السادس في الرجعة وقيما تبحل به المطلقة، رشيديه)

### دوطلاق کے بعددوبارہ نکاح

سے وال[10| 10]؛ میں بدرستی ہوٹن وحواس بلاکسی جبروا کراہ کے خریر کرتا ہوں کہ مسماۃ ہاجرہ بیگم دختر نصیر محمد ساکن کڑوار ضلع سلطانپور کو جو میرے نکاح میں ہے بوجوہ ذیل طلاق دیدی اور اپنے تکاح سے علیحدہ کر دیا۔

ا - جن امور میں مساۃ موصوفہ پر بحیثیت زوجہ ہونے کے میری اطاعت واجب بھی ان میں بھی وہ میری اطاعت نہ کرتی تھی اور میری خلاف مرصنی عمل کرتی تھی اور نہایت دل آزار روییا ختیار کرتی تھی۔

۲-مساۃ موصوفہ کے عا دات واطوار سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ میرے نکاح میں رہنا پہندنہیں کرتی تھی چنانچیکٹی مرتبہاس نے مجھے باصرارکہا کہ مجھے طلاق دیدو۔

سامیری بلااطلاع اور بلااجازت میرے مکان سے بے جابانہ بھاگ کر چلی گئی جومیری سخت تو ہین اور دل آزاری کا باعث ہوا۔ بوجوہ فدگورہ ہم گویقین ہوا کہ میرے اور مساۃ موصوفہ کے تعلقاتِ زن وشوہر خوشگوار نہیں رہ سکتے ، اس لئے میں نے بیطلاق نامہ کھ دیا اور اس کی اطلاع اس کے والدین کو بذر ایعہ رجشری کردی تاکہ وقتِ ضرورت کام آئے ۔ ایک طلاق نامہ جس کی نقل استفتاء بذا کے ساتھ منسلک ہے ، اپنی زوجہ ہندہ کے نام بذر یعہ رجسٹری روانہ کیا ، ہندہ نے وصول کیا ۔ زیدسے جب اس طلاق نامہ کی تقد ایق کی گئی تو اس نے اقرار کیا کہ بیطلاق نامہ اس نے لکھا ہے۔ لہذا سوال بیرے کہ :

ا استای طلاق نامہ کے لکھنے اور زبانی اقر ارکرنے ہے ہندہ مطلقہ ہوئی یانہیں؟

استاگر مطلقہ ہوئی تو بیے طلاق کس قسم کی ہوئی؟ اور اس کا کیا تھم ہے؟ بعنی زید کورجوع کاحق ہے یا نہیں؟ اگر اس کورجوع کاحق ہے اور رجوع کے لئے زوجہ کی رضامندی شرط ہے یانہیں؟

"سنزید کی زوجہ ہندہ حاملہ ہے تو اس کی عدت طلاق کیا ہے؟

مندرجہ بالا سوالات کے جوابات از روئے فقہ فنی تھے برفر ماکر عند اللہ ماجور ہوں ۔

<sup>= (</sup>و كذا في فتح القدير ٢٥٩/٣٠، باب الرجعة، مصطفى البابي الحلبي، مصر) وكذا في البحر الراثق، ٨٥/٣، كتاب الطلاق، باب الرجعة، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا....مطلقه بهوگئی۔

سراس میں دولفظ ہیں: پہلالفظ ہے ''طلاق ویدی''اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوئی (۱) دوسرا لفظ ہے ''طلاق ویدی''اس سے ایک طلاق رجعی واقع ہوئی (۱) دوسرا لفظ ہے '' اپنے نکاح سے علیحدہ کر دیا'' اس سے ہائند ہوئی (۲) اب رجوع کاحق نہیں رہا، البتہ طرفین گی رضامندی ہے دوبارہ نکاح سیجے ہے عدت میں ہویا بعدعدت (۳)۔

۳ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کی عدت وضعِ حمل ہے، وضعِ حمل کے بعد ہندہ کو نکاتے ثانی کا بھی اختیارہ وگا (۴س)۔۔ فقط واللّٰداعلم ۔۔

> حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۱/۱۲/۵۵هـ صحیح: سعیدا حرغفرله، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، صحیح :عبداللطیف، ۱۵/ جما دی الثانیه/۵۹ هـ

(۱) "وهو كأنت طالق و مطلقة و طلقتك، وتقع واحدة رجعية". (الفتاوي العالكميرية: ۱/۳۵۳،
 الباب الثاني في إيقاع الطلاق، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٠ ٣٩ ، ٠ ، كتاب الطلاق، باب الطلاق ، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الدوالمختار مع ردالمحتار: ٢٣٥/، ٢٣٩، كتاب الطلاق، باب الصويح، سعيد)

بالنية". (الفتاوي العالكميوية: ١/٣٧٥، الفصل الخامس في الكنايات، رشيديه)

(٢) "لا سبيل لي عليك، لا ملك لي عليك، خليت سبيلك، فارقتك .... لايقع الطلاق إلا

(وكذا في الدرالمختار مع رد المحتار: ٣٠٠٠/، باب طلاق غير المدخول بها، مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنا، سعيد)

روكذا في تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، ياب الكنايات: ٣٨/٣، دارالكتب العلمية بيروت)

(٣) "إذا كان الطلاق باتناً دون الثلاث، فله أن يتنزوجها في العدة و بعد انقضاء ها". (الفتاوي
 العالكميرية: ٣٤٣، ٣٤٣، فصل فيما تحل به المطلقة و ما يتصل به، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ١٦٢/٣)، فصل فيما تحل به المطلقة ، دار الكتب العلمية، بيروت)

(وكذا في الدر المحتار على تنوير الأبصار: ٣٠٩/٣، باب الرجعة، سعيد)

(٣) "وزالعدة) في حق الحامل مطلقاً وضع جميع حملها". (الدرالمختار على تنوير الأبصار: =

## ایک طلاق کے بعد نکاح کرنے سے دوطلاق کا اختیار رہتا ہے

مسوال [۱ م ۱۵]: اگر کسی مردنے بیوی کوطلاق دیدی اور عدت کے بعد پھراس سے نکاح کرلیا تو کیا بیرتکاح کے بعد دوطلاق کا مالک ہوگایا نہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

دوبارہ اسی مطلقہ سے نکاح کرنے کے بعد صرف دوطلاق کا اختیار ہاقی رہ گیا ہے، اگر وہ عورت بعد عدت کے کسی دوسرے شخص سے نکاح کرلیتی اور پھراس کی طلاق یا وفات کے بعداس پہلے شوہر سے نکاح کی نوبت آئی تو پھریہ تین طلاق کا مالک رہتا (1)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲/۱۳/۲۰۰۱هـ

اطلاق کے بعد تجدید نکاح ہے کتنی طلاق کا اختیار رہتا ہے؟

سوال[۱۵ منای نیرزوج این زوجه کوایک یا دوطلاق رجعی یابائن دیدی پھراس نے بغیرزوج انی کے عدت کے اندر یا بعد انقضائے عدت خودعقد کرلیا، اب مسئول عنه یہ ہے کہ زید باقی طلاق کا مالک ہے یا پھر سے تین طلاق کا مالک ہوگیا؟ کتب معتبرہ کا حوالہ معتبرہ کی جور بدرالدجی جا تگا گی۔

= ١/٣ م، باب العدة، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالكميرية: ١/٥٢٨، الباب الثالث عشر في العدة، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٥٢/٣ ، باب العدة، دار الكتب العلمية بيروت)

(۱) "وإذا تنزوجت المطلقة واحدةً أو ثنتين بزوج آخر، قال أبو حنيفة و أبو يوسف رحمهما الله تعالى : يهدم تنظلي قتين، وتعود إلى النزوج الأول بشلاث تنظليقات، خلافاً لمحمد والشافعي". (الفتاوي التاتار خانية: ٢٠٤/٣، الفصل الثالث والعشرون في مسائل المحلل، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في الهداية: ٢/٠٠، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، شركت علمية ملتان)

(وكذا في الفتاوي العالكميرية: ١٩٤٥/١، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، وشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

اس صورت میں زید باقی کامالک ہے، تین طلاق کامالک نہیں۔ اگر بعدزوج ٹانی کے عقد کرتالوشیخین کے قول کے موافق تین طلاق کامالک ہوتا اورامام محدر حمداللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت بھی باقی ہی کامالک ہوتا ،
تین طلاق کا پھر بھی مالک نہ ہوتا ۔ طلاق رجعی کی صورت میں اپنی مطلقہ سے عدت کے اندردوبارہ عقد کرنافعلِ عبث اورلغو ہے، بلکہ ایسی حالت میں فقط رجعت کافی ہوتی ہے، و هنذا طاهر منصوص فی الشرع۔ لہذا جو تحکم رجعت پر مرتب ہوتا بغیر تجدید عقد کے وہی اس عقد کے بعد مرتب ہوگا:

"وإن قال لامرأته: كلّما ولدت فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة بين كل ولدين سنة أشهر فصاعداً، فالثاني والثالث رجعية، فإنها لما ولدت الأول، وقع الطلاق، وهو الرجعي، وصارت معتدة، فلما ولدت الثاني من بطن اخر، علم أنه صار مراجعاً بوطئ حادث في العدة، فبولادة الثاني وقع الطلاق الثاني؛ لأن اليمين معقودة بكلمة "كلّما" والشرط وجد في الملك؛ لأنه ثبت رجعته، ثم لما ولدت الثالث من بطن أخر، علم أنه كان من علوق حادث بغير وقوع الطلاق الثاني، فصار مراجعاً، وتتم الطلقات الثلاث بولادة الولد الثالث، فتحتاج إلى زوج آخر، اهـ". مجمع الأنهر: ١/٤٣٧)-

و کیھئے اگر اس صورت میں بعد رجعت تین طلاق کا مالک ہوتا تو ولدِ ثالث کی ولادت کے بعد تین طلاق واقع ہوکرزوج آخر کی احتیاج بعنی طلاق و خلطہ واقع نہ ہوتی ،طلاق ہائن اگر مغلظ نہیں تب بھی بعد تجدیدِ عقد ہاقی کا مالک ہوگا:

"و لو تزوجها قبل إصابة الزوج الشاني، كانت عنده بما بقي من الطلاق". كشف الأسرار: ٢/٢٦/٢)-

البت اگر بعد زوج ثانی کے پھرزید سے عقد کر لیتی توشیخین کے ند جب پرتین طلاق کا مالک جوتا: "خلاف المحمد، ویهدم الزوج الثانی ما دون الثلاث کما یهدم الثلاث، و هذا عند أبي حنیفة

<sup>(</sup>۱) (مجمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب الرجعة؛ ١/٣٣٠، دار إحياء التراث العربي، بيروت) (۲) (كشف الأسرار شرح المنار، بيان الخاص؛ ١/٣٣، قديمي)

وأبي بوسف رحه والله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى؛ لا يهدم ما دون الثلاث، اهـ". هداية (١) ــ اوريسب اختلاف بهي مدخول بهامين ہے، غير مدخول بهامين بالانفاق باقى بى كاما لك موگا:

"والخلاف مقيد بما إذا دخل بها، وإن لم يدخل لا يهدم اتفاقاً، اهـ". سكب الأنهر: ٢)٤٤١/١)-

> توبادم زوج ثانی ہے، رجعت یا تجد پدعقد ہادم نہیں۔فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبد محمود گنگو،ی عفااللہ عند معین مفتی مظاہر علوم سہار نپور، ۲۲ /شوال/۱۱ ہے۔ صحیح: سعیدا حرغفرلہ مفتی مدرسہ سہار نپور، ۲۲ /شوال/۱۱ ہے۔ صحیح: عبداللطیف، مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور، ۲۵ /شوال/۱۱ ہے۔

## طلاق کے بعد تجدید نکاح

مسوال[۱۸]؛ ایک شخص نے اپنی موطوۃ زوجہ سے کہا کہ 'میں نے تجھ کوطلاق بائن دی '۔ اس عورت پر بائن طلاق ہوئی یا رجعی؟ اور وہی شوہراس سے نکاح بغیر کے صحبت کرسکتا ہے یانہیں؟ نیز بائن طلاق وینے سے فوراً نگاح ٹوٹ جائے گا یا بعد عدت گزرنے کے؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

الیی صورت میں فورا نکاح لوٹ گیا، طلاق بائن واقع ہوگی، بغیر دوبارہ نکاح کیے صحبت درست تبیں (۳) \_فقط داللّٰداعلم \_ حررہ العبرمحمود عفا اللّٰہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور،۳/۳/۵۵ ہے۔

الجواب صحيح: سعيدا حمة غفرله، صحيح: عبداللطيف، مدرسه مظا برعلوم، ۴/صفر/ ۵۸ هـ-

(۱) (الهداية: ۲/۰۰۰، ۱،۳۰۱، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، مكتبه شركة علميه) (وكذا في الفتاوى العالكميرية: ۲/۵۵، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه) (وكذا في الدر المختار على تنوير الأبصار: ۸/۳، باب الرجعة، سعيد) (وكذا في الدر المختار على تنوير الأبصار: ۸/۳، باب الرجعة، سعيد) (۲) (سكب الأنهر: ۱/۰۳۰، باب الرجعة، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

(وكذا في البحر الرائق: ٩٨/٣، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(٣) "قال لها. ألت بانن، و نوى ثنتين، كانت واحدة، حتى لونوى الثلاث، تقع". (الفتاوى العالمكيرية: =

### طلاق کے بعد پھرنگاح اورولا دت

سے ان [۱۹]: جس عورت سے میں نے زکاح کیاوہ اپنے کردارووفاداری میں ناکام رہی، میں نے اس کودوبارہ ۳ طلاق شرع لکھ کردیا اور نہ کہ تین عدتوں میں جس طرح شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھم ہے۔ جب پہلی دفعہ طلاق ہوئی تواس وقت پہلے ایک طلاق بائن تکھی گئی، پھرایک طلاق کا ٹا گیا اور طلاق انکھا گیا۔ اب جو نکاح ثانی ہواوہ صرف ایک سال قائم رہا اور اس دوران ایک لڑکا تولد ہوا۔ اور جودوسری طلاق ہوئی وہ سہ طلاق و سے کرکھی گئی اور لڑکا مال سے پاس رہائش پذریہ ہے۔

چونکہاں وقت جوانی کے زورنے مجھے اندھا بنادیا اور عدالت میں جاکر زکاح خوانی کی بیعنی بیان حلفی پر دستخط کئے گئے اور کوئی خطبۂ نکاح ندہوا۔ جولڑ کا تولد ہوا وہ مال کے پاس ہے اور اس کا نام اور ولدیت بھی اس کی مال نے تبدیل کی ہے۔ تو میرے مرنے کے بعدلڑ کے کوکوئی حق میری ورافت میں ہے کہ نہیں؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

اگرآپ نے پہلی دفعہ ایک یا دوطلاق زبانی دی یاتح ریکلھ کرجیجی،اس کے بعد پھر آپ نے اس سے دوبارہ نکاح کرلیا یعنی کم از کم دوگواہوں کے سامنے نکاح کا پیجاب وقبول کیا تو یہ نکاح میچے ہوگیا(۱)،اگر چہاس میں خطبہ نہ ہوا ہو، پھراس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ ٹابت النسب ہے(۲)، وہ آپ کالڑکا ہے، آپ کے بعد آپ ک

(وكذا في الهداية: ٣٤٣/٢، فصل في الطلاق قبل الدخول، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/ ٧٨، باب الكنايات، دارالكتب العلميه، بيروت)

(۱) "و شرط حصور شاهدين حرين مكلفين سامعين قولهما معاً". (الدرالمختار: ۲۲،۲۱/۳، كتاب النكاح، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالكميرية: ١/٢٦، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره شرعاً الخ، رشيديه) (وكذا في الهداية: ٣٠٢/٢، كتاب النكاح، مكتبه شركة علميه، ملتان)

(۲) "وإذا تـزوج الـرجـل الـمرأة ...... وإن جاء ت به لستة أشهر فصاعداً، يثبت نسبه عنه اعترف به
 الزوج أو سكت". (الهداية: ۳۳۲/۲) باب ثبوت النسب، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في الفتاوي العالكميرية: ١/٣٦/، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، رشيديه) .....

<sup>=</sup> ١ /٣٧٥، الفصل الخامس في الكنايات، وشيديه)

ورا ثت گا حقدار ہے، مال نے اگر اس کا نام بدل ویا تو اس سے پچھنہیں ہوتا ،البتہ مال کو اس کی برورش کاحق حاصل ہے جب تک وہ خود کھانے پینے استنجاء کرنے کے قابل ندہوجائے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حرر ه العبرمجمو دغفرله، دارالعلوم ديوبيند \_

## طلاق مغلظہ کے بعد بغیر حلالہ کے رجوع کرنا

سوال[۱۵۲۰]: زیدای بیوی کوتین طلاق بائن دے چکا، زید خفی ہے، زید نے ایک غیر مقلدے فتوی کے کر پھراس کور کھ لیا ہے۔ زید نے تبدیلی مسلک واقعی کر لیا تھا، اب زید پھر حنفی ہو کر سیجے راستہ اختیار کرنا عامتا ہے۔ زید کے لئے اب کیا تھم ہے؟ زید کا زکاح ٹانی درست ہوگا یا نہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

تین طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے دوبارہ تجدید نکاح کر کے رکھنا حرام ہے، بیمسئلہ صرف احناف کانہیں بلکهاس پرائمهار بعد کا اجماع ہے(۲)، یہی حدیث شریف سے ثابت ہے جو کہ بخاری شریف ودیگر کتب حدیث

= (وكذا في تبيين الحقائق: ٢٨٢/٣، ٢٨٣، باب ثبوت النسب، دارالكتب العلمية، بيروت)

(١) "أحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح أو بعد الفرقة الأمّ، إلا أن تكون مرتدةً". (الفتاوي العالمكيرية: ١/١ ٥٣، الباب السادس عشر في الحضانة، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/ ٢٩١، باب الحضانة، دارالكتب العلمية، بيروت)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٣/ ٨٩ م حكم الولد عند افتراق الزوجين، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، فقال الشافعي ومالك وأبوحنيفة و أحمد وجماهيـر العـلـماء من السلف والخلف: يقع الثلاث". (الكامل للنوى على صحيح مسلم: ١٠٧٨/، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، قديمي)

"فالكتاب والسنة وإجماع السلف توجب إيقاع الثلاث معاً وإن كان معصيةً". (أحكام القرآن: ١ /٣٨٨، ذكر الحجاج لإيقاع الثلاث معاً، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"وذهب جماهير العلماء من التابعين و من بعدهم منهم: الأوزاعي والنجعي والثوري و أبوحنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدة وآخرون كثيرون على أن مَن طلق امرأته ثلاثاً، وقعن، ولكنه يأثم ". (عمدة القاري للعيني: ٢٣٣/٢٠، باب من = میں موجود ہے(۱)، یہی قرآن پاک ہے ٹابت ہے(۲)،اس کے خلاف کرنا ہرگز جائز نہیں،اس کوجائز کہنا صلالت اور گمران ہے۔فتح القدیراورو گیر کتب میں تفصیلی دلائل مذکور ہیں (۳)۔

اس کی خاطر مذہب تنبد میل کرنا مذہب کو کھلوٹا بنانا ہے جس گاانجام خطرناک ہے،اس کولاڑم ہے کہ فوراً اس عورت کو علیجد ہ کردے اورا بنی حرکت پر روکرنادم ہو، تو بہ واستغفار کرے (سم) اور جب تک حلالہ ندہوجائے

= أجاز طلاق الثلث، محمد أمين دمج بيروت)

(۱) "عن ابن شهاب الزهرى قال: أحبرنى عروة بن زبير أن عائشة رضى الله تعالى عنها أخبرته: أن امرأة وفاعة القرظى جاء ت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلقتى فبت طلاقى وإنى تكحت بعده عبد الرحمن بن الربير القرظى، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يلوق عسيلتك و تذوقى عسيلته". (صحيح البخارى: ١/٢ ٩٤، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، قديمي)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإ-سان ....... فإن طلقها، فلا تحل
 له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾. "منتظم لمعان: منها تحريمها على المطلق ثلاثاً، حتى تنكح زوجاً غيره". (أحكام القرآن للجصاص: ٥٣٢/١، قديمي)

(٣) "و من الأدلة في ذلك ما في مصنف ابن أبي شيبة والدار قطني في حديث ابن عمر المتقدم: "قلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاثاً؟ قال: "إذاً قد عصيت ربك و بادت منك امرأتك". و في سمن أبي داؤد: عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فجاء ه رجل فقال: إنه طلق امر أته ثلاثاً، قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: أيطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس ا فإن الله عزو جل قال: ﴿ و من يتق الله يجعل له مخرجاً ﴿ عصيت ربك و بالت منك امرأتك". (فتح القدير: ٩ ٢٩ ٢ ، باب طلاق السنة، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٣) "واتفقواعلى أن التوبة من جميع المعاصى واجنة، وأنها واجبة على الفور لايجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كييرة". (شرح الندووي على الصحيح لمسلم، كتاب التوبة: ٣٥٣/٢،قديمي)

برگزاس عورت سے تعلق ندر کھے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۸۸/۲/۱۸ ھ۔

الجواب صحیح: بنده نظام الدین عقی عنه، دارالعلوم دیوبند، ۱۵/۴/۸۸ هه۔

سنت کے موافق تین طلاق دینے کے بعدر جعت

سوان [۱۵۲]: پانچ سال قبل میری شادی ہوئی، دو بیچے ہیں، ایک سال پہلے رنجش کے باعث میں نے اپنی بیوی کو تنہیا بیالفاظ کے '' جا و تہ ہیں سنت تین طلاق تین طلاق سے بین '۔ میرے ذبن میں سنت تین طلاق کا مفہوم ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاق واقع ہوگی، اور پہلے دو طبر تک رجوع میں ممانعت نہیں، تاہم میں نے صرف آٹھ دن کے بعدر جوع کر لیا، اور جب سے اب تک تعلقات خوشگوار ہیں۔ میں نے اپنے تول و فعل کے بارے میں مقامی علماء سے رہنمائی حاصل کی تو انہوں نے میرے موقف کی تائید کی، لیکن گا وُل کے بعض فتنہ پہند عن صرف آٹھو کہ اس کے جواز ہیں۔ آپ سنت کے مطابق تین طلاق کا مفہوم متعین کر کے رہنمائی فرمائیں تاکہ رجوع کیا، اس کا شرعی جواز نہیں۔ آپ سنت کے مطابق تین طلاق کا مفہوم متعین کر کے رہنمائی فرمائیں تاکہ اشتہا ہے نہ در ہے اور مجھے کیا کرنا جا ہے ؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

جب آپ نے بیالفاظ کے ''جاؤ مہیں سنت کے مطابق تین طلاقیں ہیں'' تو تین طہروں میں تین طلاقیں واقع ہوں گی (ا)، البتہ پہلی طلاق کے بعداور دوسری طلاق کے بعد حق رجعت حاصل رہے گا، تیسری طلاق کے بعد تیسرے طہر میں مغلظہ ہوجائے گی، نکاح بالکل ختم ہوجائے گا، نہ رجعت کا اختیار رہے گا نہ بغیر طلاق کے بعد تیسرے طہر میں مغلظہ ہوجائے گی، نکاح بالکل ختم ہوجائے گا، نہ رجعت کا اختیار رہے گا نہ بغیر صلاق کے بعد تیسرے طہر میں تعلق نکاح کو بالکل ختم صلالہ کے دوبارہ نکاح کی گنجائش رہے گی (۲)، لبذا تیسری طلاق کے بعد تیسرے طہر میں تعلق نکاح کو بالکل ختم

 (١) "قال لموطوءة -وهـي حـال كـونهـا ممن تحيض-: انت طالق ثلاثاً، أو ثنتين للسنة، وقع عند كل طهر طلقةٌ". (الدر المختار: ٢٣٣/٣، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٥٠، كتاب الطلاق، الباب الأول في تفسيره شوعاً وركنه الخ، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق: ٣٢٣/٣، كتاب الطلاق، رشيديه)

(٢) "وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، =

گردیا جائے ،شوہر ہیوی کی طرح رہنا جائز بنہیں اورعورت تیسری طلاق کے بعد تین حیض پردے میں رہ کرعدت گز ارے(۱) پھرکسی دوسرے شخص ہے با قاعدہ نکاح کرے۔فقط واللّٰد تغالی اعلم۔ املاہ العبرمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند،• ا/ ۲/ ۱۳۹۹ھ۔

## تین طلاق کے بعدر جعت

سوان[۲۵۲۲]: ایک شخص نے ایک مرتبہ طلاق دی، اور دبعت کرلی، دوسری مرتبہ طلاق دی، پھر
عدت بلکہ دوسال گزرنے کے بعداز سرنو نکاح ای عورت سے مہر کے عوض کیا، اس شخص کا کہنا ہے کہ دوسری مرتبہ فعلہ نکاح کرنے کے بعد میں نے بول تو اب تک کی مرتبہ تکرار ہوئی طلاق کی دھمگی دی، بلکہ نہ جانے کتنی مرتبہ غصہ میں الفاظ نکے ہوں، مگر دو ہفتہ بل صرح کا الفاظ میں طلاق دینے کے الفاظ استعمال کے ۔ کیا اب پھر عدت کے اندر دجوع کرسکتا ہے، جب کہ عورت حاملہ ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اور کیا تھکم شری ہے؟ بہنتی زیور میں لکھا ہے کہ دومرتبہ نکاح ہوسکتا ہے، اس سے میں پھے مجھے نہ کا اس کے بارے میں مطلع فرمادیں۔ المجواب حامداً ومصلیاً:

جب ایک دفعہ طلاق دے کررجعت کر لی جائے اور پھر دوسری مرتبہ طلاق ویکر رجعت کر لی جائے ، تو پھر تیسری دفعہ طلاق کے بعد رجعت گااختیار نہیں رہتا (۲) ، ایک دم دوطلاق دے کر بھی رجعت کا

= ويلد خل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها". (الفتاوي العالمكيرية: ٣٤٣/١، الباب السادس في الرجعة، رشيديه)

(وكذا في الدر المختارمع رد المحتار: ٣/٩٠٩، ١٠، كتاب الطلاق، باب الرجعة، سعيد)

(وكذا في الهداية: ٢ / ٩ ٩ ٣، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، شركة علميه، ملتان)

(١) "إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً أو رجعياً أو ثلاثاً، أووقعت الفرقة بينهما بغير طلاق و هي حرة ممن

تحيض، فعدتها ثلاثة أقراء". (الفتاوي العالمكيرية: ١/١١، الباب الثالث عشر في العدة، رشيديه)

(وكذا في رد المحتار: ٥٠٥/٣ باب العدة، سعيد)

(و كذا في بدائع الصنائع: ٣٢٣/٣، فصل في مقادير العدة و ما تنقضي به، دارالكتب العلمية، بيروت) (٢) "وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة و ثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره". (الفتاوي

العالمكبرية: ١٣٤٣/، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه) .......

حق رہتا ہے(۱) ،غرض تین طلاق کے بعد حق نہیں رہتا ،خوا ہ تینوں طلاق ایک و فعہ وی جائیں خوا ہ الگ الگ ، ٹیر خوا ہ رجعت کی گئی ہویا نہ کی گئی ہو، بہر صورت تین طلاق کے بعد مغلظہ ہو جاتی ہے ، بغیر حلالہ کے دوبار ہ نکاح نہیں ہوسکتا (۲)۔

شخص نذکور نے پہلی طلاق کے بعد عدت کے اندراگر رجعت کرلی تھی تو وہ تیجی ہوئی تھی، پھر دوسری طلاق کے بعد جب دوسال گزرنے پر دوبارہ نکاح کیا تو اس کوسرف ایک طلاق کا اختیار باقی رہ گیا، جب وہ طلاق بھی دیدی توم نلظہ ہوگئی، اب ندر جعت کا اختیار باقی رہا، ندروبارہ نکاح کی گنجائش رہی ہے جب تک صلالہ نہ ہوجائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمو دغفرله، دا رالعلوم ديوبند-

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۵/۹/۹۸ ههـ

## تین طلاق کے بعدر جعت

سے وال[۱۵۲۳]: اسستین مرتبه طلاق وینا بیک وقت بیک مجلس ایک مرتبه میں امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله تعالیٰ کے نز دیک ناجا ٹز ہے، نیزتین طلاق دہندہ تخت گنه گارہے۔

= (وكذا في البحر الرائق: ٣/٣) ، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

روكذا في الفتاوي التانارخانية: ٣٠٣/٣، الفصل الثالث والعشرون في المسائل المتعلقة بنكاح المحلل وغيرها ومايتصل به، إدارة القرآن كراچي)

(١) "إذا طلق الرجل امرأته تطليقةٌ رجعيةٌ أو رجعيتين، فله أن يراجعها في عدتها، رضيت بذلك أولم ترض ". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٣، الباب السادس في الرجعة الخ، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٩٣/٢، باب الرجعة، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذا في البحر الرائق: ٨٣/٣، باب الرجعة، رشيديه)

(٢) "وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحاً صحيحاً،
 ويدخل بها، شم يطلقها أو يموت عنها". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة: ١/٣٤٣، رشيديه)

روكذا في الدرالمختار: ٣/٠١٩، ١١٩، سعيد)

سسامام شافعی رحمه الله تعالی یا کسی دیگرامام صاحب کے نزدیک تین مرتبه بیک وفت طلاق دینا ایک طلاق شار ہے، طلاق دہندہ رجوع کرسکتا ہے۔

سسسکیاحضرت امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالی یا کسی دیگر عالم احناف کا بھی یہی مسلک ہے؟ سسسکیاطلاق دہندہ کے سیالفاظ اداکرنے ہے''طلاق دی،طلا دے چکا،طلاق دے چکا،طلاق دے چکا،جہاں تیرا دل جاہے جا، مجھے سے پردہ کرلے''۔کس تسم کی طلاق واقع ہوتی ہے؟

۵.....گیامقلدایے امام کےعلاوہ کسی دیگرائمہار بعہ سے کسی فتویٰ یا قول پڑمل کریے تو وہ دائر وُا سلام ہے خارج ہوجائے گا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا....ایبا کرنا گناہ ہے، مگر پھر بھی تین طلاق ہو کرمغلظہ ہوجائے گی (۱)۔

سسلمہ اربعہ میں ہے کسی کے زدیک بھی تین طلاق کے بعدر جعت کاحق نہیں رہتا (۲)،خود قرآن کریم میں ہے کہ تین طلاق کے بعدر جعت کاحق نہیں رہتا (۲)،خود قرآن کریم میں ہے کہ تین طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح کی گنجائش نہیں۔ ﴿السطلاق مسر تسان مسر تسان فسلات من بعد حتی تنکح زوجاً غیرہ ﴾ الآیة (۳)۔ بخاری شریف میں امرا وُرفاعہ کا قصہ

(١) "فالكتاب والسنة وإجماع السلف توجب إيقاع الثلاث معاً وإن كان معصيةً". (أحكام القرآن للجصاص: ١/٣٨٨، ذكر الحجاج لإيقاع الثلاث معاً، دارإحياء التراث العربي بيروت)

"وأما البدعى الذي يعود إلى العدد أن يطلقها ثلاثاً في طهر واحد بكلمة واحدة، و بكلمات متفرقة ..... فإذا فعل ذلك، وقع الطلاق". ( الفتاوي العالمكيرية: ١/٩٣٩، كتاب الطلاق، رشيديه) (وكذا في مجمع الأنهر: ١/٣٨١، كتاب الطلاق، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(٢) "وذهب جماهير العلماء من التابعين و من بعدهم، منهم: الأوزاعي والنخعي والثورى، وأبوحنيفة وأصحابه، والسحاق، وأبوثور، و أبو عبيدة، و آخرون كثيرون على من طلق امرأته ثلاثاً، وقعن، و لكنه يأثم". (عمدة القارى: ٢٣٣/٢٠، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث لقوله تعالى سلم مطبع أمين دمج بيروت)

(٣) (سورة البقرة: ٢٢٩، ٢٣٠)

ہے،اس سے بھی یہی ثابت ہے(ا)۔

۵ .....یطریقة اختیار کرنا جس امام کا مسئله اپنی خواهش کی موافق ہواس پڑمل کرلیابالکل ناجائز ہے اور نہایت خطرنا ک ہے، اس کا نتیجہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آ دمی دین اسلام کی قید سے آ زاد ہوجائے ، لہذا ہر گز ایسانہ کیا جائے (۴) ، لیکن سخت ضرورت اور مجبوری کی حالت میں کسی دوسرے امام کے قول وفتوی پڑمل کیا جائے تو اس

(۱) "عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله تعالى عنها أخبرته أن امرأة رفاعة القرطى جاء ت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت؛ يا رسول الله! إن رفاعة طلقنى، فبت طلاقى، وإنى نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظى، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك و تدوقى عسيلته". (صحيح البخارى: ١/١ ٩٤، باب من أجاز طلاق الثلث ......... الخ، قديمي)

(٢) "وذهب جمهور الصحابة والتابعين و من بعدهم من أثمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث".
 (ر دالمحتار : ٣٣٣/٣ ، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكذا في فتح القدير: ٣١٩/٣، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، مصطفى البابي الحلبي، مصر) (٣) "وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة و ثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح رَوجاً غيره". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٤٣، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق: ٣/٣ ، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

روكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٢٠٣/٣، الفصل الثالث و العشرون في مسائل المتعلقة بنكاح المحلل وغيرها ومايتصل به، إدارة القرآن كواچي)

(٣) "وإن الحكم الملقق باطل بالإجماع، وإن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقاً". (الدر المختار). "قال ابن حجر: المسالة يؤدي إلى تلفيق العمل بشيء، لايقول به من المذهبين = میں تنگی نہیں بلکہ گنجائش ہے، مگراس کے لئے بڑی گہری نظر کی ضرورت ہے کہ کس مئلہ میں کس مجبوری کی حالت میں دوسر سے امام کے قول بڑمل کی ضرورت ہے، اجازت ہے، ہرعالم کا بیمنصب نہیں کہ وہ خودا بیا کرلیا گرے یا دوسرول کواجازت ویدیا کر ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، دارالعلوم ویو بند، ۸۹/۲/۲۷ھ۔



<sup>=</sup> كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس، و مالك في طهارة الكلب في صلوة واحدة". (ردالمحتار: ١/٥٥؛ المقدمة، مطلب في حكم التقليد والرجوع عنه، سعيد)

## باب العدة

(عدت كابيان)

# طلاق قبل الدخول میں عدت ہے ہیں؟

سے وال [۱۵۲۳]: مسماۃ مجیدن ہیوہ ہوگئ تھی پھراس کا نکاح شوہر کے رشتہ دار سے ہوگیا تھا،
دوسری مرتبہ پھر ہیوہ ہوگئ، تیسرا نکاح اس کا پھرشوہر کے رشتہ دار سے ہوگیا، لیکن یہ تیسرا شخص جس کا نکاح
ہواتھا، اس کا نام سیدا ہے۔ نکاح کے بعد مسماۃ مجیدن مسمی سیدا کے گھر نہیں گئ اور نہ بھی مسماۃ مجیدن کا مسمی
سیدا سے میل ہوا، یہاں تک کہ سیدا نے طلاق دے دی ہے اور مجیدن کو چھ ماہ سے حیض آنا شروع ہوا ہے۔
اب مسماۃ مجیدن کا چوتھا نکاح ہونے والا ہے۔ فی الحال نکاح ہوسکتا ہے یاعدت گذار فی پڑے گی اور عدت
کے روز کس قدر ہوں گے؟

راقم الحروف بعظيم الدين ،ساكن ،نو نگاوه بخصيل وضلع سهار نپور ..

## الجواب حامداً ومصلياً:

اگرتیسراشوہرسیدانے عورت سے نہ جماع کیا، نہ تنہائی کی ہےاور بغیران دونوں باتوں کے طلاق دی ہے تواس عورت برشرعاً عدت واجب نہیں، جب جا ہے نکاح کرسکتی ہے:

"وسبب وجوبهاعقد النكاح المتأكد بالتسليم وماجرى مجراه من موت أو خلوة: أي صحيحة". درمختار: ١/٥٥٥/١)-

<sup>(</sup>١) (تنوير الأبصار مع الدر المختار: ٣/٣ ، ٥، باب العدة، سعيد)

"لوطلقهاقبل البخلوة". فتاوى قاضى خان: ۲/۵۰/۲)- فقط والله سبحانه تعالى اعلم -حرره العبر محمود غفرله، معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نپور،۱۹/۱۹/۱۹ هـ-

جواب سيح ہے: بندہ عبدالرحمٰن غفرلہ۔

الجواب صحيح: عبداللطيف عفاالله عنه، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۱۹/ربيع الثاني/۵۲ هـ.

خلوتِ فاسدہ کے بعد عدت لازم ہے یانہیں؟

سے وال [۲۵۲۵]: ایک شخص نے کسی عورت بالغہ ثیبہ (یعنی اس عورت کا ایک دفعہ نکاح ہو چکا تھا)
کوشادی کر کے مہینہ ڈیرٹر ھے مہینہ کے بعد طلاق دیدی ہے، اب مرد کہتا ہے کہ میں نے وطی کی ہے، عورت کہتی ہے
کہ میرے ساتھ وطی نہیں ہوئی، میں ایک بستر پر وہ دوسر سے بستر پر، میرے ساتھ اس کی پہلی ہوی کی لڑکی قریب
کہ میرے سبتر پرلیٹی ہوئی تھی اس وجہ سے وہ وطی نہیں کر سکا اور میرے ساتھ بات بھی نہیں ہوئی۔

اب اس عورت کا قول معتبر ہے یا نہیں؟ اور اس کے قول سے خلوت صحیحہ مانی جائے گی یا نہیں؟ اور اس عورت پرعدت آتی ہے یا نہیں؟ عبارت کتب فقہ سے جواب دے کرسر فراز فرما ئیں۔ واضح ہو کہ عورت نے عدت پوری کرنے سے پہلے ہی دوسر ہے شوہر سے نکاح کرلیا ، بعض عالم عدت کا انکار کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ خلوت صحیحہ یائی گئی ، لہذا عدت واجب ہوگئی۔ عالمگیر بیری عبارت سے نائم کی عورت کو خلوت فیر صحیحہ مانے ہیں اور عدت کے واسطے خلوت صحیحہ ضروری معلوم ہوتی ہے اور شامی میں معلوم ہوتا ہے کہ عدت کے لئے خلوت ہیں اور عدت کے واسطے خلوت صحیحہ ضروری معلوم ہوتی ہے اور شامی میں معلوم ہوتا ہے کہ عدت کے لئے خلوت

(۱) العبارة بسمامها: "رجل تزوج امرأةً نكاحاً وطلقها بعد الدخول أو بعد الخلوة الصحيحة، كان عليها العدة مسمس وإن كانت الخلوة فاسدة، فإن كان الفساد لأمر شرعي مع التمكن من الوطء حقيقة (هو) الفرض وصلاة الفرض، والإحرام، كان عليها العدة. وإن كان الفساد لعجزه على الوطء حقيقة، لا يجب عليها العدة، وكذا لو طلقها قبل الخلوة". (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيوية: ١/٩ ٥٣، كتاب الطلاق، باب العدة، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية: ٣٠/٣، الفصل الثامن والعشرون في العدة، إدارة القرآن كراچي) (وكذافي البحرالرائق: ٢١٦/٣، باب العدة، رشيديه) غیر صحیحہ بھی کافی ہے اور نائم کی عورت پرعدت معلوم ہوتی ہے۔ہم کوسلی فر مادیں؟

فدوى كفيل الدين عفى عندمقام، اسلام آباد \_

### الجواب حامداً ومصلياً:

جب زوجین مین تمکین وطی کے متعلق اختلاف ہوتو شرعاً منکر کاقول معتبر ہوتا ہے، پس صورت مسئولہ میں عورت کاقول معتبر ہوگا: "لواختلف الزوجان فی التمکین من الوطی، فالقول لمنکرہ، ۱۹". اشباہ: ۱۶۳۷)۔ عورت کے قول کے مطابق خلوت صحیح نہیں ہوئی، بلکہ خلوت فاسدہ ہوئی: "ولوکان معها فائم أو أعمى، لا يصح الخلوة". الفتاوی العالم کیریة: ۲/ ۲۱۳۱۵)۔

مرتاجم عدت واجب بهوگئ، كيونكه مختار اور حيح قول كى بناء پرخلوت فاسده كى صورت ميں بھى عدت واجب بهوگئ، كيونكه مختار اور حيح قول كى بناء پرخلوت فاسده كى صورت ميں بھى عدت واجب بهوتى ہے: "تسجب المعدة فى الكل: أى كل أنواع المخلوة ولوفاسدة ، اه ". در مختار: ٢ ٥٣١/٢)-

"تجب العدة في الخلوة، سواء كانت الخلوة صحيحةً أو فاسدةً استحساناً، لتوهم الشغل، ١ه". الفتاوي العالمكيرية: ٢/٢١٣(٤)-

خلوت فاسدہ کی صورت میں وجوب عدت کے متعلق ایک دوسرا قول بھی ہے جس کوصاحبِ تئویر نے نقل کیا ہے، اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر مانع شرعی کی وجہ سے خلوت فاسدہ ہوئی ہے تب تو عدت واجب ہے اورا گر مانع حسی کی وجہ سے خلوت فاسدہ ہوئی ہے تو عدت واجب ہے اورا گر مانع حسی کی وجہ سے خلوت فاسدہ ہوئی ہے تو عدت واجب نہیں:"وقیسل: إن سحان السمانع شرعیا، تحب، وإن کان حسیاً، لا"(ہ)۔

<sup>(</sup>١) (الأشباه والنظائر، كتاب النكاح: ٥/٢٠ ١، إدارة القرآن كراچي)

 <sup>(</sup>٢) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٠٣، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني فيمايتأكدبه المهر، رشيديه)
 (٣) (الدر المحتار: ٢٢/٣) ، كتاب النكاح، باب المهر، سعيد)

<sup>(</sup>٣) (الفتاوي العالمكيرية: ١/١٠ • ٣، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر، رشيديه)

<sup>(</sup>٥) (تنوير الأبصار مع الدرالمختار: ٢٢/٣ ١، باب المهر، سعيد)

مگردر منحتار، ص: ۱۵۳۲)، بنجر: ۱/۵۵/۲)، مجمع الأنهر: ۱/۱۵۹(۳) وغيره مين لكھا ہے كہ:

"والمذهب وجوب العدة مطلقاً".

ورمختار باب العدة میں ' خلوت' کے ساتھ ' فصیحہ' کی قید ذکر کی ہے جس پرطحطا وی وغیرہ نے اعتراض کیا ہے:

"وسبب وجوبها عقد النكاح المتأكد بالتسليم وماجرى مجراه من موت أوخلوة: أى صحيحة" قال الطحطاوى، ص: ٢٤٠: "وفيه نظر: فإن الذى تقدم فى باب المهر أن المذهب وجوب العدة لخلوق، صحيحة كانت أو فاسدة ويأتى له أيضاً. وقال القدورى: إن كان الفساد لمانع شرعى كالصوم، وجبت، وإن كان لمانع حسى كالرتق، لاتجب، وكلام الشرح لم يوافق أحداً من القولين "(٤).

حلبی اور قد وری سے قول پراول تو عام فقہاء نے فنوی نہیں دیا، بلکہ بعض نے اس قول کو' قبل' سے ذکر کرنے پراکتفاء کیا ہے اور بعض نے ضعف کی تصریح بھی کردی ہے:

"قال رحمه الله تعالى: وتجب العدة فيها: أى تجب العدة في الخلوة، سواء كالت الخلوة صحيحة أولم تكن صحيحة استحساناً، لتوهم الشغل. ولأن العدة في حق الشرع والولد، فلا يصدقان في إبطال حق الغير، بخلاف المهر، حيث لا يجب إلا إذا صحت الخلوة؛ لأنه مال يحتاط في إيجابه. وذكر القدوري في شرحه أن المانع إن كان شرعياً، تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة ، وإن كان حقيقة ، اه ".

<sup>(1) (</sup>الدرالمختار، كتاب النكاح، باب المهر: ٢٣/١ ٢٣ ١ ، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (البحرالرائق: ٢٤٢/٣، كتاب النكاح، باب المهو، رشيديه)

<sup>(</sup>٣) (مجمع الأنهر: ١/١ ٣٥٠، كتاب النكاح، باب المهر، دار إحياء التراث العربي بيروت)

<sup>(</sup>٣) (حاشية الطحطاوي على الدرالمختار: ٢١٣/٢، ١٥، باب العدة، دارالمعرفة ، بيروت)

تبيين الحقائق للزيلعي: ٢/١٤٤/١)\_

"(قوله: وذكرالقدورى، الخ) مخصص لقوله فيماسبق: (أولم تكن صحيحةً)، وحاصله أنه ليس كل خلوة فاسدة تجب العدة فيها، بل إنما تجب في البعض منها. قال في شرح المجمع للمصنف بعد ذكرالخلوة الصحيحة والفاسدة: والعدة واجبة عليهافي جميع ذلك. ثم قال: وقيل: إن كان المانع شرعياً، وساق ماذكره القدورى، وظاهره ضعف ماقاله القدورى، ١ه". شلبي (٢)-

# دوسرے: وہاں اجنبی کاموجود ہونا مانع شرعی بھی ہے:

"قوله: فليس للطبعي مثال مستقل، فإنهم مثّلوا للطبعي بوجود ثّالث وبالحيض أوالنفاس مع أن الأول منهيّ شرعيّ، وينفر الطبع عنه، فهومانع حسى طبعي شرعي، الخ". ردالمحتار: ٣/٥٢٣ (٣)-

اور مانع شرعی کی صورت میں قد وری کے قول کے مطابق بھی عدت واجب ہوتی ہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم وعلمہ اُتم واُتھم۔

حرره العيدمحمود گنگو ہی عفااللہ عنه ، عین مفتی مدرسه مظاہر سہار نپور ، ۲۹/۱۱/۲۹ ھ۔

الجواب صحيح بسعيدا حمر غفرله \_

صحيح:عبداللطيف،٢٩/شوال/٥٥ هه\_

# سال بھرمیں ایک بارحیض آنے والی عورت اور آئے کی عدت

سوال[۱۵۲۱]: ایک ورت کونفاس سے پاک ہونے کے ایک مہینہ بعداس کے زوج نے طلاق دیدی جس حال میں کہ اس کا حیض ہے، یہاں تک ایک برس تک اس کا حیض بندر ہتا ہے، ایک برس کے

<sup>(</sup>١) (تبيين الحقائق: ٣/ ٥٥١ كتاب النكاح، باب المهر، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٢) (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي: ٣/ ١ ٥٥، باب المهر، دار الكتب العلمية، بيروت)

<sup>(</sup>m) (الدر المختار مع ردالمحتار: ٣/٣ ١ ١ ، باب المهر ، مطلب في أحكام الخلوة ، سعيد)

بعد پھرآ تا ہے۔عدت اس کی کیا ہے اور کتنے مہینے ہے؟ معد حوالہ کتب وصفحہ بالنفصیل تصریح فرمادیں؟ محد عبداُ کلیم غفرلہ،ساکن باموں کھالی بنگال۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئول میں اس عورت کی عدت تین حیض ہے، مہینوں کا اعتبار تہیں، جس وقت بھی تین حیض ہور ہے، مہینوں کا اعتبار تہیں، جس وقت بھی تین حیض پورے ہوجا میں عدرت تم ہوجائے گی: "وهی فی حرة تحیض لطلاق أو فسخ بعد الدخول حقیقة أو حكماً ثلث حیض كوامل". تنویر الأبصار: ٢٧/٢ (١)-

"الشابة الممتدة بالطهر بأن حاضت، ثم امتد طهرها، فتعند بالحيض إلىٰ أن تبلغ سن الإياس". درمختار. قال في ردالمحتار: "(قوله: ثم امتد طهرها): أي سَنةُ أو أكثر، بحر". ردالمحتار: ٢/٩٣٠/٢) "امرأة اعتدت بالشهوروهي ترى أنها أيست، ثم حاضت، فعدتها بالحيض". فتاوى سراجيه، ص: ٨٨٥٥) -

بال! اگرتین بیض بورے ہونے سے پہلے اتنی بوڑھی ہوجائے کہ بیض آنے کی قطعاً امید ندر ہے تو پھر اس وقت سے تین مہینے اس کی عدت ہوگی: "تستانف العدة بالشهور من حاضت حیضة أو ثنتین، ثم أیست تحرزاً عن الجمع بین الأصل والبدل". در مختار . قال فی ر دالمحتار : "(قوله: ثم

(١) (تنوير الأبصار مع الدر المختار: ٣/٣ • ٥،٥ • ٥، باب العدة، سعيد)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٢٣٨/٣ ، باب العدة ، دارالكتب العلمية ، بيروت)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١ / ٢ ٢ م، الباب الثالث عشرفي العدة، وشيديه)

(٣) (الدر المختار مع رد المحتار: ٨/٣ ، باب العدة، سعيد)

(وكذافي البحر الرائق: ٣/٠٠، باب العدة، رشيديه)

(٣) (الفتاوي السراجية، ص: ٣٥، كتاب الطلاق، باب العدة، سعيد)

(وكذافي فتح القدير: ٣١٢/٣؛ باب العدة، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/٩٦٥، الباب الثالث عشرفي العدة، رشيديه)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٢٥٥/٣، باب العدة، دار الكتب العلمية، بيروت)

أيست): أي بلغت سن الإياس عندالحيطتين وانقطع دمها، فتح ".ر دالمحتار؛ ٢/٥٩٣٥/ د فقط والله سجاند تعالى اعلم ـ

حرره العبرمجمود گنگوی عفاالله عنه عین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۱۰/۱۱/۱۹ ۵ هـ

الجواب صحيح بسعيدا حمرغفرله به

منجيح:عبداللطيف،اا/ *ذيقعده/٩٥هـ*-

مطلقه عنين يرعدت

سے ال[۱۵۲۷] : اسسہندہ کاشوہر نامر دمشہور ہے،اب شوہر ندکورہ نے ہندہ کوطلاق دیدی ہے۔ اس کی عدت ہے یانہیں ہے؟ اورا گرہے تو کتنی ہے؟

جس کوچیض نہیں آتااس کی عدت

سے وال [۱۵۲۸]: ۲ سنزامدہ کوچین نہیں آتا بالکل، اور خوب جوان ہے، اس کے شوہر نے اس کوطلاق وی ہے۔ اس کی کیاعدت ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....ا گرخلوت صحیحہ کے بعد طلاق دی ہے یعنی شوہر و بیوی میں تنہائی ہو پیکی ہے تواس پر عدت تمین حیض واجب ہے (۲) ورنہ ہیں، یعنی اگر تنہائی ہے پہلے طلاق دیدی ہے تو عدت نہیں۔

(١) (الدرالمختارمع رد المحتار: ٥/٣ م، باب العدة، سعيد)

(وكذافي فتح القدير: ١٩/٣ ، ١٩ ، باب العدة، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في تبيين الحقائق، باب العدة: ٢٥١/٣ ، دارالكتب العلمية، بيروت)

(٢) "والخلوة -مبتدأ خيره قوله الأتى-: كالوطى ..... لوكان الزوج مجبوباً أوعنيناً أوخصياً فى ثيوات النسب وتأكد المهروالنفقة والسكنى والعدة". (الدرالمختار مع رد المحتار: ٣/٣ ١١، ١١٨، باب المهر، سعيد)

(وكذافي مجمع الأنهر: ١/١،٣٥١، كتاب النكاح، باب المهر، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذافي المحر الرائق: ٢٦٩/٣، كتاب النكاح، باب المهر، رشيديه) المرہمہستری کی ہے تواس پرعدت واجب نہیں (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود گنگو ہی عفااللہ عند ، معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ، ۱۰/۹/۱۰ ھ۔
الجواب سجی اسعیدا حمد غفر له ۔
الجواب سجی اسعیدا حمد غفر له ۔
صحیح ؛ عبد اللطیف ، معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہانپور ، ۱۰/رمضان/ ۲۲ ھ۔
ضحیح ؛ عبد اللطیف ، معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہانپور ، ۱۰/رمضان/ ۲۲ ھ۔
ضلع کی عدرت

سبوال[9]: زوجین میں طلاق کرائی گئی، بہت مدت سے اس میں تازع تھا، زوجہ اپنے خاوند کے گھر بہت مدت سے تھی، آخر خلع کرایا گیا۔ ایک عالم صاحب نے اکتیں دن گذار کر یعنی بعدایک ماہ ایک دن گذار کر دوسرا نکاح کیا۔ اور مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ ایک چیش کے بعد نکاح جائز ہے، بلکہ ایک حدیث ہے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنداوران کی زوجہ کی تفریق کے متعلق ہے، جس میں ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عند اور ان کی خوجہ کی تفریق کے متعلق ہے، جس میں ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنداوران کی زوجہ کی تفریق کے متعلق ہے، جس میں ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عند کی زوجہ نے ان سے طلاق ما تگی تھی جس پر اس نے ایک باغ جو کہ مہر میں مقرر کرکے دیا گیا تھا، واپس دے کر خلع کیا، اس وقت ''و جعل عدتها حیضة ''مقرر کیا گیا تھا، پیش کرتے ہیں اور کہتے میں کہ مدخولہ عورت جب خلع لے تو اس کی عدت صرف ایک ماہ ایک دن ہے۔

لہذآ پ سے استفسار کیا جاتا ہے کہ طلاق اور خلع کی عدت علیحدہ علیحدہ ہے؟ کیا مدخولہ بالغہ

(١) "والعدة في حق من لم تحض لصغر أو كبر، أوبلغت بالسن ولم تحض ثلاثةُ أشهر إن وطئت في الكل". (الدرالمختار). "(قوله: في الكل) يعني: أن التقييد بالوطى شرط في جميع مامرمن مسائل العدة". (ردالمحتار: ٣٠٤/٥، ٩٠٥، باب العدة، سعيد)

(و كذافي تبيين الحفائق: ٣/ ١ ٢٥ ، باب العدة، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٦، الباب الثالث عشر في العدة، رشيديه)

(٢) "وسبب وجوبها عقد النكاح المتأكد بالتسليم وماجري مجراه من موت أو خلوة: أي صحيحة".

(الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب العدة: ٣/٣ ٥٠ م، سعيد)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية، الباب الثامن والعشرون في العدة: ٣/٣٥، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب العدة: ٢١٦/، رشيديه)

اورحرہ عورت کی عدت ائمہ مذاهب نے ایک ماہ مقرر کی ہے، جبکہ قر آن کریم میں واضح طور پر "فسلا ٹہ قسرو،" ہے، مہر بانی فرما کرشوافع کا مسلک بھی جواب میں تحریفر مادیں، نیز جوید نکاح اندر میعاد کیا گیا ہے جائز ہے یائہیں؟ اور جواصحاب اس مجلس میں تھے اور جس نے نکاح پڑھایا اور لکھا، ان کا شرع تھم کیا ہے جبکہ ان کو پوری معلومات ہے کہ خلع کو ابھی صرف ایک ماہ ایک ون گذراہے؟ در مختار کے خلاف عدت کے متعلق اُورکوئی شرع تھم معلومات ہے۔ براہ کرم مفصل جواب تحریر فرما کیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اصل مسئلہ وہ ہے کہ جوقر آن پاک میں ہو،کسی حدیث شریف سے اگر دومطلب نگلتے ہوں، ایک قرآن کریم کے موافق اور دوسراقر آن کریم کے خلاف ہو،اصولی چیز ہے کہ وہی مطلب مراد لینا چاہئے جوموافق قرآن شریف ہو، تاکہ اللہ تعالی اوراس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں تعارض وتضاد نہ ہو۔ ایسا مطلب مراد لینا جس سے دونوں میں تعارض وتضا دہوخلا ف اصول اور دانشمندی سے بعید ہے جبکہ خلع طلاق بائن ہے جیسا کہ دارقطنی میں ہے:

"عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة "(١) ـ اورطلاق كى عدت قرآن پاك مين ب: ﴿والـمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو ، ﴿الآية (٢) ـ لهذا فلع كى عدت بھى تين چيش ہوگى (٣) ـ

(۱) (سنن الدارقطني، كتاب الطلاق: ۱/۳، (رقم الحديث: ۳۹۸۰)، دار الكتب العلمية، بيروت) (۲) (سورة البقرة: ۲۲۸)

(٣) "عدة الحرة للطلاق أو الفسخ ثلاثة أقراءٍ: أى حيض: أى إذاطلقت الحرة، أووقعت الفرقة بينهما بغير طلاق، فعدتها ثلاثة قروء ..... والممراد به إذا طلقها زوجها بعد الدخول .... والفرقة بغير طلاق مثل خيار البلوغ والعتق وملك أحد الزوجين صاحبه". (تبيين الحقائق: ٣٠٨/٣، باب العدة، دار الكتب العلمية، بيروت)

(وكذا في الدر المختار، باب العدة: ٣/٣٠٥، ٥٠٥، سعيد)

(وكذافي البحر الرائق: ٣/ ٢٤ ١ ، ٢٨ ١ ، باب العدة، رشيديه)

جس روایت میں "ف جعل النبی صلی الله علیه و سلم عدتها حیضة" وارد ہے، اس کا مطلب شراح نے بیریان کیا ہے کہ یہاں بیان جنس مقصود ہے بینی: اس کی عدت چین سے ہوگی ، اس لئے کہ وہ مطلقہ ہوا تے بین جین کور آن کریم میں متعین فرمادیا گیا) اُشہر سے نہیں ہوگی جیسا کہ عدت وفات ہوتی ہوتی ہے۔ اگراس کی عدت ایک جیض قرادی جائے تو بید حدیث مخالف ہوجائے گی قرآن کریم کے اس اصول کے تحت مسئولہ ذکاح سیح نہیں ہوا۔ تین جین اور ہونے تک عورت مردکوالگ الگ رکھا جائے ، اس کے بعد دوبارہ نکاح کیا جائے ، اس کے بعد دوبارہ نکاح کیا جائے ، محدثین وفقہائے احناف کا بیم مسلک ہے، تفصیل ہذل السمجھود شرح آبی داؤد (۱)، او جز المسالك شرح موطا امام مالك میں ہے (۲) ۔ فقط واللہ سبحا نہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ دارالعلوم دیو بند ، ۱۵ /۹ /۸ ھے۔ الجواب سیح ببندہ نظام الدین علی عنہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۱۵ /۹ /۸ ھے۔ عدت شو ہرکے مکان میں گذارنا

سے ان [۱۵۳۰]: اسسٹریعتِ مقدسہ کا حکم ہیہے کہ بعد طلاق عورت اس گھر میں عدت گذار ہے جس کے اندراس گوطلاق دی گئی ہے، آج کل فتنہ وفساد کا زمانہ ہے، شوہر کے مکان میں اگر عورت کور ہے دیا جائے تواس کے اندراس کو طلاق دی گئی ہے، آج کل فتنہ وفساد کا زمانہ ہے، شوہر کے مکان میں اگر عورت کور ہے دیا جائے تواس کے اندر سخت خطرہ ہے کہ میال ہوئی معصیت میں مبتلا ہوجہ تمیں۔کیااس فتم کی اندیشوں کی بناء پرعورت کو نکلوا کراس کے میکے میں یہو نیچادینا جائز ہے؟

(۱) قال العلامة السهار نفورى رحمه الله تحت حديث "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل البنى صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة". . أجاب عنه بعض العلماء أن المراد بالحيضة هو الجنس الذي يصدق على القليل والكثير، فالمراد أن العدة بالحيض لابالأشهر، فلايدل على وحدة الحيضة". (بذل المجهود: ٩/٣ ٤، ١٠ ٨، كتاب الطلاق، بيان حكم الخلع، امداديه ملتان)

(٢) "أن المراد بالحيضة الجنس الذي يصدق على القليل والكثير، وتعقب بأنه وقع في النسائي التصريح بالوحدة، ويجاب عنه بأن زيادة الوحدة في رواية النسائي مبنيّ على فهم الراوى؛ إذ فهم من لفظ الحيضة حيضةً واحدةً". (أو جز المسالك: ٣٤٥/٣، طلاق المختلة، مكتبه يحيويه، سهائبور)

الضأ

سوال[۱۹۵۱]: ۲ ساکی شخص ناپنی بیوی کوتمین طلاق مغلظه دے دیا،اس کے اس عورت
سے گئی بیچے ہیں اور عورت ادھیڑ ہے،ایسے وقت اس کے لئے بہت موجب پریشانی ہے کہ بیچوں کوچھوڑ کر دوسری
جگہ شادی کرے اور نہ حلالہ کرے، شوہراول کے نکاح میں آنا جا ہتی ہے کیونکہ اس کو حلالہ کرنا گوارہ نہیں کیا۔
ایسی صورت میں شوہر کو جائز ہے کہ بغیر نکاح کئے ایک خادمہ کی حیثیت سے اس کو اسپنے مکان میں رہنے دے
اور تعلقاتِ زوجیت سے الگ رہے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....اگرطلاق بائن یامغلظ ہے اوراس مکان میں عصمت کے ساتھ عدت گذارنا دشوار ہے، نیز کوئی عورت الیں بھی نہیں جس کا وجود مانع فتنہ ہوتو اُولی میہ ہے کہ مردکسی مکان میں منتقل ہوجائے، اگر میہ معدر ہوتو عورت کسی دوسرے مکان میں چلی جائے:

"وإذا وجب الاعتداد في منزل الزوج، فلاباس بأن يسكنا في بيت واحد إذا كان عدلاً، سواء كان الطلاق رجعياً أوبائناً أوثلاثاً. والأقضل أن يحال بينهما في البيتوتة بستر، إلا أن يكون الزوج فاسقاً فيحال بامرأة ثقة تقدر على الحيلولة بينهما. وإن تعذر، فلتخرج هي وتعتد في منزل اخر، وكذا لوضاق البيت، وإن خرج هوكان أولى. ولهما أن يسكنابعد الثلاث في بيت إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج، ولم يكن فيه خوف فتنة، ١ه". وهكذا صرح في الهداية بأن خروجه أولى من خروجهاعند العذر". بحر: ٤/١٥٤ (١)-

۲۔۔۔۔الیی حالت میں وہ عورت بالکل اجنبیہ ہے، اس سے پردہ فرض ہے اورخلوت حرام ہے(۲)،اگراس فرض اور حرام کی رعابیت کے ساتھ رکھ سکتا ہے تو اس میں گنجائش ہے،مگرا حوط بیہ ہے کہ خود کسی

<sup>(</sup>١) (البحر الرائق: ١/١ ٢٦، باب العدة، فصل في الإحداد، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي تبيين الحقائق: ٣/١٤، ٢٥، ٢٥، باب العدة، فصل في الإحداد، دارالكتب العلمية، بيروت) (وكذافي الفتاوي التاتار خانية: ٣/٩، الفصل الثامن والعشرون في العدة، إدارة القرآن كراچي) (٢) قال الله تعالى ﴿يأيها النبي قل لأروجك وبناتك ونساء المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن﴾. =

دوسرے مکان میں رہے،اگر چیخلوت سے مانع اور عور تیں بھی ہوں ، کیونکہ ایک مکان میں رہنامُذِ گرِتعلقِ سابق ہوگا جو کہ باعثِ فتنہ ہے(۱)۔فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگو ہی عفا اللہ عنه معین مفتی بدرسه مظا ہرعلوم سہانپور ،۲۴/۴۴ ہے۔

الجواب صيح :سعيداحمه غفرله -

الجواب صحيح:عبداللطيف، ٣٦/ ربيع الثاني/٢٠٢ هــ

تین حیض ساٹھ دن میں

سوال[۱۵۳۲]: ایک مسلمہ بالغہ نے زوج اول سے بعد مطلقہ ہونے دوم ہینہ پانچ دن کے دوسرے مردسے منا کحت کرلی الیکن دودن کے بعد یعنی یوم طلاق سے دوم ہینہ سات دن میں جا کہ ہوگی۔اب

"روى عن عبد الله: "الجلباب الرداء". قال أبوبكر: في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستروجهها عن الأجنبين، وإظهار السترو العفاف عند الخروج، لئلايطمع أهل الريب فيهن". (أحكام القران للجصاص: ١/٣ ٥٠، سورة الأحزاب، ٥٥، قديمي)

"الخلوة بالأجنبية حرام، إلالملازمة مديونة ...... أو كانت عجوزاً". (الدرالمختار: ٣١٨/٦) فصل في النظرو المس، كتاب الحظرو الإباحة، سعيد)

(۱) "قال في القنية: سكن رجل في بيت من دار، وامرأة في بيت آخرمنها، ولكل واحد غلق على حدة، لكن باب الدارواحد، لايكره مالم يجمعهما بيت". (ردالمحتار: ٣١٨/٦، كتاب الحظرو الإباحة، فصل في النظروالمس، سعيد)

"ولهما أن يسكنابعد الثلاث في بيت إذالم يلتقيا التقاء الأزواج، ولم يكن فيه خوف فتنة". (البحرالرائق: ٣/ ٢٦، فصل في الإحداد، رشيديه)

"ولابد من سترة بينهما في البائن لئلا يختلي بالأجنبية، ومفاده أن الحائل يمنع الخلوة المحرمة. وإن ضاق المنزل عليهما، أوكان الزوج فاسقاً، فخروجه أولى". (الدرالمختار مع ردالمحتار: ٥٣٤/٣، فصل في الحداد، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٣٥، الباب الرابع عشرفي الحداد، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٤٢/٣) باب العدة، فصل في الحداد، دار الكتب العلمية بيروت)

سوال بیہ ہے کہائی کی منا کحت سیجے ہوگئی یانہیں؟ اورائں کا پیش انقضائے عدت کی تکذیب ہوگا یانہیں؟ اور دو مہینہ سات دن میں چار دفعہ چیض کا آٹااز روئے قاعدہ شرعی ممکن ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

طلاق کی عدت تین حیض ہے(۱)، اگر حاملہ ہوتو وضع حمل عدت ہے(۲)، عدت گذر نے سے پہلے نکارِ ثانی جائز نہیں (۳)۔ تین حیض کم سے کم ساٹھ دن میں آسکتے ہیں، اگر عورت سے کیے کہ میری عدت گذر چکی ہے یعنی تین حیض آئے اور ساٹھ دن بھی پورے ہو چکے ہیں جن میں تین حیض آنے کا احتمال بھی ہے تو شرعاً اس کوقول معتبر مان لیا جائے گا اور نکارِ ٹانی درست ہے۔ اگر طلاق کے بعد ساٹھ دن گذر گئے مگراس کو تین حیض نہیں آئے تو یہ محض ساٹھ دن کا گذر جانا اس کی عدت کیلئے کافی نہیں اور اس کا نکار معتبر نہیں ہوگا، فور اُدوسر بے شخص سے اس کوعلیحدہ کردیا جائے، تین حیض پورے ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کیا جائے:

قال الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرو، ﴿(٤) ـ وقال الله تعالى:

(١) "وهي في حق حرة تحيض لطلاق، أوفسخ بعد الدخول حقيقةً أو حكماً ثلث حيض كوامل". (الدرالمختار: ٣/٣٠، ٥٠٥، باب العدة، سعيد)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٣٨/٣، باب العدة، دار الكتب العلمية، بيروت)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/١ ٥٢م، الباب الثالث عشرفي العدة، رشيديه)

(٢) "وفي حق الحامل وضعُ حملها". (الدر المختار: ٣/١١٥، باب العدة، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الثالث عشر في العدة: ١ /٥٢٨، وشيديه)

(وكذافي الفتاوي السراجية، ص: ٢٦، باب العدة، سعيد)

(٣) "لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة، كذافي السراج، سواء كانت العدة عن طلاق أووفاة". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٠٠، القسم السادس: المحرمات التي يتعلق بهاحق الغير، رشيديه)

(وكذافي رد المحتار: ٣/٣ ا ٥، باب العدة، مطلب في النكاح الفاسد والباطل، سعيد) (وكذافي الفتاوئ التاتارخانية: ٣/١ ١، الفصل التاسع في النكاح الفاسد وأحكامه، إدارة القرآن كراچي)

(٣) (سورة البقرة: ٢٢٨)

﴿ ولاتعرَمواعقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ (١) - وقال الله تعالى: ﴿ وأولات الأحمال أجله ن أن يضعن حملهن ﴾ (٢) -

"ومن قالت: انقضت عدتى بالحيض، فالقول لهامع اليمين إن مضى عليها ستون يوماً عند الإمام، كل حيض عشرة، وكل طهر خمسة عشر". درمختار. كذا في فتاوى قاضى خان، مجمع الأنهر: ٢/٤٧٧، (٣)- فقط والله تعالى اعلم - حرره العبر محمود غفرله، دار العلوم ديوبند، ١٠/١٠/٨٥هـ الجواب سيح : بنده نظام الدين عفى عنه، دار العلوم ديوبند، ١٠/١٠/٨٥هـ معتده كونتقل مونا

سوال [۱۵۳۳]: ایک صاحب بنارس کے رہنے والے پاکستان رہتے تھے،ان کا انتقال ہوگیا،اب ان کی زوجہ وہیں عدت گذارے جبکہ سوائے شوہر کے رشتہ داروں کے اُورکوئی نہیں؟ ان کے بھائی ان کو بنارس لانا چاہتے ہیں،زوجہ کی والد بھی جج کو جارہے ہیں، وہ بھی ملاقات کے متمنی ہیں۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بیوہ کو وہاں زمانہ عدت گذارنے میں کوئی مانع نہیں ،مثلاً وہاں نفقہ خرچہ کاانتظام ہے ،عزت جان ومال کی حفاظت ہے تواس کو یہاں منتقل ہونے کی اجازت نہیں (۴) ، والدکوج کے لئے جانے سے پہلے ملا قات

(١) (سورة البقرة: ٢٣٥)

(٢) (سورة الطلاق: ٣)

(m) (مجمع الأنهر: ١ / ٢٩ ٩ م، باب العدة، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

(وكذافي فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٥٢، باب العدة، فصل في انتقال العدة، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختارمع رد المحتار: ٥٢٣/٣، ٥٢٣، باب العدة، سعيد)

(وكذافي الفتاوي التاتار خانية: ٤٥/٣، الفصل الثامن والعشرون في العدة، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "والمتوفي عنها زوجها تخرج بالنهارلحاجتها إلى نفقتها، ولا تبيت إلافي بيت زوجها، فظاهره

أنهالولم تكن محتاجةً إلى النفقة، لايباح لها الخروج نهاراً". (البحرالرائق: ٣/ ٩٥٩، باب العدة، رشيديه)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٣/ ٢ ٢ م، باب العدة، دارالكتب العلمية، بيروت) ......

كرناوجهُ جوازِ انتقالَ نبيس (١) \_ فقط والله تعالى اعلم \_

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ١٩/٢/٢٧ هـ-

بیوہ کااپنے باپ کے گھر عدت گذار نا

سےوال[۱۵۳۴]: اگر شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کے نان ونفقہ کا انتظام نہ ہوتو بیوی اپنے باپ کے گھر میں عدت گذار عمق یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرشوہرکے مکان پرعدت گذارنے کا انتظام نہ ہوتوا پنے باپ کے گھر گذارے(۲)۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۹/۱۱/۹ھ۔

الضأ

سوان [۱۵۳۵]: میں نے اپنے لڑے کی شادی ایک بالغداڑی کے ساتھ کردی تھی، ۱۳/ ماہ بعدلڑکے کا انتقال ہو گیا، بیوہ کو حاملہ چھوڑ کریا نج ماہ بعدلڑکی پیدا ہوئی، بیوہ نے عدت اپنے عزیز ول میں کی، لڑکے کے باپ نے عدت اپنے کی اس کی، لڑکے کے باپ نے عدت اپنے کھرلے گئے اور وہیں لڑکی باپ نے عدت اپنے کھرلے گئے اور وہیں لڑکی

= (وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١ /٥٣٣، الباب الرابع عشرفي الحداد، رشيديه)

(١) "ويعرف من التعليق أيضاً أنها إذا كان لهاقدر كفايتها، صارت كالمطلقة، فلايحل لها أن تخرج لزيارة ونحوها ليلاً و لانهاراً". (فتح القدير: ٣٣٣/٠، فصل: على المبتوتة والمتوفى عنهازوجها الحداد، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

(٢) "وتعتدًان: أى معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه، ولا تخرجان منه إلا أن تخرج أوينهدم المنزل، أوتخاف انهدامه، أوتلف مالها، أولاتجد كراء البيت ونحوذلك من التنرورات". (الدرالمختار: ٥٣١/٣، باب العدة، سعيد)

(وكذافي البحر الرائق: ٣/ ٩٥٩ ، باب العدة، فصل في الإحداد، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/ ٢٥١، ٢٥٢، فصل في الإحداد، دارالكتب العلمية، بيروت)

(وكذافي الفتاوي التاتار خانية: ٣/٠٥، الفصل الثامن والعشرون في العدة، إدارة القرآن كراچي)

پیدا ہوئی، پیدائش کا کل خرچ لڑ کے کے باپ نے کیا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

عدت گذارناای مکان میں لازم تھاجس میں شوہر کا نتقال ہوا اوروہ پہلے ہے وہیں شوہر کیساتھ رہتی تھی (ا)۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديويند، ۲۱/۱۰/۹مهـ

معتذه كودوسري حبكه منتقل ہونا

سوال[۱۵۳۱]: حاجی محمد ابراہیم صاحب کا انتقال ہوا، میری بہن جب ہے جمبئی میں ہے اب وہ بہت بیار ہے اور ڈاکٹر وز باکا مشورہ ہے کہ اب ان کوآب وہوا تبدیل کرا دی جائے۔عندالشرع وہ میٹر ھ کے لئے سفر کر کے آسکتی ہیں یانہیں؟ میری بہن وہاں اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی ہیں۔

شرف الدين ،شوراب گيٺ،ميرڻھ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگروہاں کی آب وہواموافق مزاج نہیں اورعلاج کے لئے وہاں سے نتقل ہونا ضروری ہے، توعدت چار ماہ دس روزختم ہونے سے پہلے بھی وہاں سے نتقل ہونا شرعاً درست ہے(۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ک/ ۱/۸ ہے۔ الجواب سیحے: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ک/ ۱/۸ ہے۔

(۱) "على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت". (الفتاوي العالمكيرية: ٥٣٥/١ الباب الثالث عشر في العدة، رشيديه)

(وكذافي الهداية: ٢٨/٢، ٢٩، ٢٩، باب العدة، مكتبه شركت علميه ملتان)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٣/ ١ ٢ ٢، باب العدة، فصل في الإحداد، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "وتعتدّان: أى معتدة طلاق وموت في بيت وجبت فيه، ولاتخرجان منه، إلا أن تخرج أوينهدم
 المنزل، أوتخاف انهدامه، أوتلف صالها، أولاتجدكراء البيت ونحو ذلك من الضرورات".

(ردالمحتار: ۵۳۹/۳، باب العدة، سعید)

زوجہ شوہر کے ساتھ والد کے یہاں آئی تھی شوہر کا انتقال ہو گیا،عدت کہاں گذار ہے؟

سوال[۱۵۳۷]: زید برائے علاج اپنی زوجہ کوہمراہ کے کراپنے وطن شہر شخصوں سے اپنی زوجہ کے والد کے مکان پر ہی انتقال کر گیا، جبکہ زید والد بن کے مکان پر ہی انتقال کر گیا، جبکہ زید کی زوجہ بھی بوقت وفات زید کے ہمراہ تھی ، نیز زید کو زوجہ کے وطن اصل قصبہ بساؤ میں ہی وفن کر دیا گیا۔ اس صورت میں فتاوی ہندیے، کتاب الطلاق ، ص: ۵۷ کی مندرجہ ذیل عبارت پیشِ نظر معتدہ کوشو ہر مرحوم زید کے وطن شہر شخصوں برائے عدت بھیجنا کیا تھم رکھتا ہے، آیانا جائز ہے یا کہ بہتر نہیں ہے یا حرام ہے؟

یا بکریہ کے کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ وقوع وفات شوہر ہی میں مدت عدت کا پورا کرنازیادہ بہتر ہے؟ اور اگر وقوع وفات شوہر ہی میں مدت عدت کا پورا کرنازیادہ بہتر ہے؟ اور اگر وقوع وفات پر عدت نہ گزار کرشوہر کے وطنِ اصلی جو کہ زوجہ کا اصلی مکان کہلاتا ہے عدت پوری کی جائے تو بھی عدت ہوجائی گی۔ یہ کیسا ہے؟ میں آنجناب سے دست بستہ مؤد بانہ التماس کرتا ہوں کہ مسئلہ مذکورہ کو وضاحت کے ساتھ تح رفر ما کیں؟

فآوی ہندید کی عبارت مندرجہ ہے، کتاب الطلاق، باب سوگ، چہاردہم، ترجمہ فقاوی عالمگیری جلددوم۔

''معتدہ پرعدت واجب ہے کہ اس مکان میں عدت گذارے جوحالتِ وقوع فرقت یاوقوع وفات شوہر میں اس کے رہنے کا مکان کہلا تا تھا، یہ کافی میں ہے۔ اوراگروہ اپنے کئیے والوں کود کیھنے گئی، یا یہ کسی دوسرے کے گھر گئی کسی سبب سے گئی تھی کہ اس وقت پرطلاق واقع ہوتی تو اس وقت بلا تا خیرا پنے رہنے کے مکان کو چلی جائے اور یہی تھم عدت وفات میں ہے'۔ از فقاوی ہندیے، کتاب الطلاق، باب سوگ چہار دہم، ترجمہ عالمگیری، جلد دوم (۱)۔

<sup>= (</sup>وكذافي البحر الرائق: ٣/٩٥٣ ، باب العدة، فصل في الإحداد، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي تبيين الحقائق: ٣/ ١ ٢٤، ٢٤٢ ، فصل في الإحداد، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وكذافي الفتاوي التاتارخانية: ٣/٠٠، الفصل الثامن والعشرون في العدة، إدارة القرآن، كراچي)

<sup>(</sup>١) "على المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكني حال وقوع الفرقة والموت، كذافي

الكافي. لوكانت زائرةً أهلها، أو كانت في غيربيتها لأمرِحين وقوع الطلاق، انتقلت إلى بيت سكناها =

#### الجواب حامداً ومصلياً:

شوہر کا جواسلی مکان تھا جہاں اس کا قیام تھا اور بیوی بھی ساتھ رہتی تھی، مگروہاں سے عارضی طور پرآ کر بیوی کے والدین کے مکان پرانتقال ہوگیا تو بیوی کوعدت وفات گذارنے کے لئے شوہر کے اس مگان میں محرم کیساتھ چلا جانا چاہئے، وہیں جا کرعدت گذارے، کندافسی البحر الرائق: ٤/٤٥٤ (١) - فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله ، دارالعلوم د يوبند \_

عدت میں ووٹ ڈالنے کے لئے جانا

سوان[۱۵۳۸]: میرے یہاں ایک موت ہوگئی،جس میں کدایک مساۃ بیوہ ہوگئی ہے،اور میرے یہاں اس وقت بنج پنج بیت کا الیکشن ہور ہاہے اور بیوہ کی عدت باقی ہے اور گاؤں کے کنارے پر پولنگ اشیشن ہے۔ کہذاوہ بیوہ اپناووٹ ڈالنے اس جگہ جا سکتی ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

الیکشن میں ووٹ ڈالناالیی ضرورت نہیں جس کی وجہ سے عدت میں عورت کو نکلنے کی اجازت دی جائے (۲)۔فقط واللہ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۲/۳/۲۵ هـ-

الجوات هجيج: بند ه نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۹۲/۳/۲۶ ههـ

(1) "وتعتدان في بيت وجبت فيه ........ ولهذاقدمنا أنها لوزارت أهلها، فطلقهاز وجها، كان عليها أن تعود إلى منزلها، فتعتد فيه". (البحرالرائق: ٣٥٩، باب العدة، فصل في الإحداد، رشيديه)
 (وكذافي الدرالمختار على تنوير الأبصار: ٣٣٩/٣، فصل في الإحداد، سعيد)

(٢) "ومعتدة الموت تخرج يوماً وبعض الليل، والحاصل أن مدار الحل كون خروجها بسبب قيام شغل
 المعيشة، فيتقدر بقدره فمتى انقضت حاجتها، لايحل لها بعد ذلك صرف الزمان خارج بيتها".

<sup>=</sup> بـلا تأخير، وكذا في عدة الوف ق". (الفتاوي العالمكيرية: ٥٣٥/١ كتاب الطلاق، الباب الرابع عشرقي الحداد، رشيديه)

### عدت میں شرکت نکاح کے لئے تکانا

سوال[۱۵۳۹]: عدت میں عورت شادی میں شرکت کے لئے باہرنکل سکتی ہے یانہیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

حالتِ عدت میں شادی کی تقریب میں شرکت کے لئے اس کومکان سے نگلنے کی اجازت نہیں (۱)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله ، دارالعلوم ديوبنر ،۱۲/۹/۱۳۹۵ هـ

بغير ہمبستری کے طلاق کی صورت میں عدت

سے وال[۱۵۴۰]: ایک پیچاس سالہ عورت کا نکاح ایک ساٹھ سالٹھ سے ہوا،اور چھودن کے بعد طلاق دیدی اوراس سے ہمبستری بھی نہیں گی۔اب اس عورت کا نکاح ایک دوسرے آدمی سے کرناچاہتے ہیں۔ تواس کے لئے عدت ضروری ہے یانہیں؟ یااس کا نگاح بغیر عدت کے ہی ہوسکتا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ہمبستری تونہیں ہوئی، مگرالیں تنہائی بھی ہر دومیں ہوئی کہا گرہمبستری کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، یاالیں تنہائی بھی نہیں ہوئی، اگرالیں تنہائی ہو چکی ہے تو عدت واجب ہے (۲)، عدت کے بعد دوسر یے مخص سے زکاح

= (البحر الرائق: ٣٥٩/٣، باب العدة، فصل في الإحداد، رشيديه)

(وك افعي الفتاوي التاتار خانية: ٣٨/٣ ، الفصل الثامن والعشرون في العدة، نوع مايلزم المعتدة، إدارة القرآن كواچي)

(وكذا في الدرالمختار مع ردالمحتار: ٢٠١٣، باب العدة، فصل في الحداد، سعيد)

(١) قال الله تعالى: ﴿لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن﴾. ﴿الطلاق: ١)

''قال رحمه الله: ولاتخرج معتدة الطلاق من بيتها، بل تعتدفي المنزل الذي كان يضاف إليها بالسكني حال وقوع الطلاق''. (تبيين الحقائق، باب العدة: ٣/٠٤٠، دارالكتب العلمية بيروت)

"و لاتخرج معتدة رجعي وبائن بأي فرقة كانت ". (الدرالمختار: ٥٣٥/٣، سعيد)

(\*) "رجل تزوج امرأةً نكاحاً جائزاً، فطلقها بعد الدخول أو بعد الخلوة الصحيحة، كان عليها العدة". =

درست ہوگا،اس سے پہلے درست نہیں۔اگرایسی تنہائی نہیں ہوئی توعدت واجب نہیں (1)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور۔

الجواب صحيح بسعيدا حمة غفرله-

صيح :عبداللطيف،۲۲/۲۲۳ ۱۳هـ

# حالت عدت میں نکاح، تین حیض گذرنے ہے المحمل رہ گیاعدت س طرح ہوگی؟

مسوال[۱۹۵۱]: ایک عورت کوساڑھے تین ہزار روپید دے کرطلاق دلائی گئی، اس نے عدت پوری نہ ہونے دی اور ہمبستری شروع کر دی جس کی وجہ ہے دوسرے چیف پرحمل رہ گیا، اس عورت کا حمل اب پانچ ماہ کا ہے تو اس عورت کا ذکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟ پیمل یقیناً اس شخص کا ہے جس نے طلاق دلوائی ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح جائز نہیں، وقتِ طلاق وہ حاملہ نہیں تقی، طلاق کے بعد تین حیض گذرنے سے پہلے حاملہ ہوگئی، اب اس کی عدت وضع حمل ہے:

"من لم تكن حبلي، فإذاحبلت في العدة تنقض بوضعه، سواء كان من المطلق أومن زنا أومن نكاح فاسد". ردالمحتار: ٢)٨٣٩/٢) ـ فقط والشيخانة قالي اعلم ـ

= (الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٦٥، الباب الثالث عشرفي العدة، رشيديه)

(وكذافي الدرالمختارعلي تنويرالأبصار: ٣/٣ • ٥، باب العدة، سعيد)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية: ١ /٩٩٥، رشيديه)

(۱) "إن كان الفساد لعجزه عن الوطى حقيقة ، لا يجب عليها العدة ، وكذا لو طلقها قبل الخلوة السلم الفتاوى الفرقة قبل الدخول ، لا تجب العدة ، (فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية : ١/٩٥ ، كتاب الطلاق ، باب العدة ، رشيديه)

(وكذافي البحر الرائق: ٢/١ ٢/٠ كتاب الطلاق، باب العدة، رشيديه)

(٢) (كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب في وطي المعتدة بشبهة: ١٩/٣، سعيد)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٢٨، الباب الثالث عشرفي العدة، رشيديه)

(وكذافي فناوي قاضي خان على هامش الفناوي العالمكيرية: ١/٥٥٠، كتاب الطلاق، باب العدة، رشيديه)

حرره العبدمحمودغفرله، دا رالعلوم د بوبند ـ

جواب درست ہے: جب تک عدت ختم نہ ہونگاح درست اور جائز نہیں ہے۔ سیدمہدی حسن غفر لہ، صدر مفتی دارالعلوم دیو بند۔

عدت میں شناخت کے لئے عدالت جانا

سے وال [۱۵۴۲]: ہندہ کے شوہر کو جاتو مار کر ہلاگ کر دیا گیا، اس جگہ ہندہ بھی موجود تھی، اب ہندہ کو پولیس ملزموں کی شناخت کے لئے عدت کی حالت میں طلب کر رہی ہے۔ تو ہندہ کو شناخت کرنے کے لئے حالت عدت میں تھانے میں یاکسی جگہ بھی جانا جائزہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

قاتل کی شاخت کرنے کے لئے عدت والے مگان سے عدالت میں جانا درست ہے، مگر رات کو پھرا پنے مکان میں پہو نچ جائے (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند،۵/ ۱۳۹۲ه۔

عدت میں شخواہ لینے کیلئے دفتر جانا

سبوال[۱۵۴۳]: والدصاحب كانقال ہوگيااوروہ سركارى ملازم تصقواب والدہ محتر مدوالدم حوم كى باقی تنخواہ یافنڈ كى رقم ایام عدت میں لینے کے لئے دفتر جاسمتی ہیں یانہیں، جبکہ ان کے گئے ہوئے بغیروقت ضرورت پیسنہیں ماتا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جاسکتی ہے(۱)۔ فقط واللّٰداعلم۔ حرر ہ العبدِمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۳۹۶/۱۳۹۰ھ۔

(۱) "عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: طلقت خالتى ثلاثاً، فخرجت تجد نخلاً لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبى صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال لها. "أخرجى، فجدى نخلك لعلك أن تصدقى منه أو تفعلى خيراً". (سنن أبى داؤد: ١/١، كتاب الطلاق، باب في المبتوتة تخرج بالنهار، إمداديه ملتان) =

# معتده كومحن ميں جانا

سےوال[۴۴]: کیا بتعدۃ الوفات مشترک مگان کے حن میں جاسکتی ہے؟ فتا وی قاضی خان: ۱/۲۰۱۱، پر بیہ ہے کہ:

"وللمعتدة الخروج إلى صحن الدار، فإن كانت الدارمشتملةً على بيوت، وفي كل بيت أهل، لاتخرج إلى صحن الدار"(١)-

فتح القدير: ٢٩٨/٣: "ولاتخرج المعتدة إلى صحن الدارالتي فيها منازل الأجانب؛ لأنه كالخروج إلى السكة، فإن لم يكن في الدارمنازل بل بيوت، جاز لها الخروج إلى صحنها، ولاتصيربه خارجةً عن الدار "(٢)-

بیت میں اور دارمیں کیا فرق ہے؟ اگرایک مکان بڑا چنداعزہ کے درمیان مشترگ ہے جس کی گوئی تقسیم شرعی ، نہ قانونی ہوئی ، لیکن ہر ہر حصہ دارنے کچھا ہے رہنے کے لئے مخصوص کررکھا ہے ۔ تو ایسی صورت میں معتدہ کیا دوسرے کے حصہ میں جاسکتی ہے یانہیں؟ مفصلاً جوا ب مع حوالہ کتب تحریر فر ما کرعنداللہ ماجورہوں۔ الحجواب حامداً ومصلیاً:

معتدۃ الوفاۃ کے لئے مشترک مکان کے حق میں جانااورا پنے مگان سے باہرنگلنا، نیز رات کا پچھ حصہ دوسری جگہ گذارنا حسب ضرورت وحاجت درست ہے:

"والمتوفى عنهازوجها لا بأس بأن تتغيب عن بيتها أقل من نصف الليل. قال شمس

 <sup>&</sup>quot;قال في الفتح: والحاصل في مدارحل خروجها بسبب قيام شغل المعيشة، فيتقدر بقدره،
 فمتى انقضت حاجتها، لايحل لهابعد ذلك صوف الزمان خارج بيتها". (ردالمحتار، باب العدة: ٥٣٤/٣) سعيد)

<sup>(</sup>وكذافي تبيين الحقائق: ٣/ ٢ / ٢ ، كتاب الطلاق، باب العدة، فصل في الحداد، دارالكتب العلمية، بيروت) (1) (فتاوئ قاضي خان: ١/٣٥٥، باب العدة، فصل فيمايحرم على المعتدة، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) (فتح القدير: ٣٣٥/٣، باب العدة، فصل على المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد، مصطفى البابي الحلبي مصر)

الأئمة الحلواني: وهذه الرواية صحيحة، ١ه". بحر:٤/١٦٧/١-

فقاوی قاضی خان کی عبارت میں معتدۃ الطلاق کا تعلم عدم ِخروج بیان کیا گیا جیسا کہ اس کے بعد والاجزئیاس پروال ہے:"وإن کانت فی البیت بالکراء، کان الکراء علی الزوج، ۱ھ"(۲)۔

اوراس فصل كي شروع مين مه: "والمتوفى عنهازوجها تخرج بالنهار لحاجتها: أي النفقة، ولا تبيت إلافي بيت زوجها. وعن محمد أن لها أن تبيت في غيربيت زوجها أقل من نصف الليل، ١ه.". فتاوى عالمگيريه مصرى، ص: ٣٥٥ (٣)-

جلد: ٢ مين عندة من نكاح صحيح، وهي حرة مطلقة بالغة، عاقلة، مسلمة، والحالة حالة الاختيار، فإنها لاتخرج ليلاً ولانهاراً، سواء كان الطلاق ثلاثاً أوبائناً أوبائناً أورجعياً، كذافي البدائع "(٤)- "المتوفى عنهازوجها تخرج نهاراً وبعض الليل، ولاتبيت في غير منزلها، كذافي الهداية "(٥)-

اگرایک بڑامکان ہواوراس میں مختلف کمرے ہول تومعتدہ کوشی اور کمرول میں جانااور شب گذارنا درست ہے، اِللّا بیاکہ وہ کمرے دوسرے کے ہول:

"للمعتدة أن تخرج من بيتها إلى صحن الدار، وتبيت في أيّ منزل شاء ت، إلا أن يكون في الدار منازل لغيره، بخلاف مإذاكانت المنازل له، ١ ه". الفتاوي العالمكيرية (٦)-وأصرح منه مافي الدرالمختار: "ولاتخرج معتدة رجعي وبائن من بيتها أصلاً لا ليلاً ولانهاراً، ولا إلى

<sup>(</sup>١) (البحر الرائق: ٣/٩٥٠، باب العدة، فصل في الإحداد، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) (فتاوی قاضی خان علی هامش الهندیة: ١/٥٥٣، باب العدة، فصل فیمایحرم علی المعتدة، رشیدیه)
(٣) یوعبارت عالمگیری میں ان الفاظ کے ساتھ تبیں ہے بلکہ فقاوی قاضی خان میں ان بی الفاظ کے ساتھ ہے۔ (فتـــــــــــاوی
قاضی خان: ١/٥٥٣، باب العدة، فصل یحرم علی المعتدة، رشیدیه)

<sup>(</sup>٣) (بدائع الصنائع: ٣/٩٣، فصل في أحكام العدة، دار الكتب العلمية، بيروت)

<sup>(</sup>٥) (الهداية: ٣٢٨/٢، باب العدة، فصل في الإحداد، مكتبه شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>٢) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٣٥، الباب الرابع عشرفي الحداد، رشيديه)

صحن، ولافيهامنازل لغيره، ١هـ" قال الشامى: "أى غير الزوج، بخلاف ما إذا كالت له، فإن لها أن تخرج في الجديدين وتبيت أكثر الليل في منزلها، اهـ"(١) -

ای بات پرقیاس سیجئے عبارت فتح القدیرگو۔'' دار''مستقل مکان کو کہتے ہیں جومکا نیت اور سی اور سی بات پرقیاس سیجئے عبارت فتح القدیرگو۔'' دار' مستقل مکان کو کہتے ہیں جومکا نیت اور سی سی مشتل ہوتا ہے(۲)۔ فقط واللہ سیانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگو ہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نبور ،۲/۱۲/۱۲ هـ۔ الجواب صحیح :سعیدا حمد غفر له مفتی مدرسه مظاہر علوم سہانپور ،۱۲/مفر/ ۶۷ هـ۔

عدت میں کن چیزوں کے اہتمام کی ضرورت ہے؟

مسوال[٩٥٣٥]: ايام عدت ميس كن چيزون كاجتمام كي ضرورت ٢٠٠

الجواب حامداً ومصلياً:

سنگارندگریں، بلاضرورت شدیدہ مرکان سے باہرندنگلیں،ضرورت شدیدہ میں جب بُکلیں تو جلدواپس آ جا کمیں،رات ای مرکان میں گذاریں،طاعات وعبادات میں مشغول رہیں (۳) ۔ فقط واللّٰداعلم ۔ حررہ العبدمحمودغفرلہ، دارالعلوم دیوبند،۱/۱/۱۳۹۶ھ۔

(١) (تنوير الأبصار مع الدر المختار ورد المحتار: ٥٣٥/٣، ٥٣٦، باب العدة، سعيد)

(وكذافي الفتاوي التاتار خانيه: ٣/ ٦٩ ، القصل الثامن والعشرون في العدة، إدارة القرآن كواچي)

(وكذا في فتح القدير، باب الحقوق: ٤/٠٠، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٣) "على المبتوتة والمتوفى عنها زوجها ..... الحداد: الاجتناب عن الطّيب والدهن والكحل والحناء والخضاب ولبس المطيب والمعصفر". (الفتاوي العالمكيرية: ٥٣٣/١، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد، رشيديه)

"المتوفى عنهازوجها تخرج نهاراً وبعض الليل، والتبيت في غيرمنزلها". (الفاوي =

# عدت کے دوران پردہ سے متعلق چندسوالات

سے ال [۲۵۴]: اسسمیرے والدصاحب کا انتقال ابھی حال ہی میں ہواہے،ان کی بیاری کے دوران میر کی والدہ بھی ہیں قور بھاگ میں رہا کرتی تھیں،اس دوران ان کا پردہ کئی ایسے لوگوں سے دوران میر کی والدہ بھی ہیں قور بھاگ میں رہا کرتی تھیں، اس دوران ان کا پردہ کئی ایسے لوگوں سے بھی ہوناممکن نہ تھا جس سے وہ پہلے کیا کرتی تھیں۔اب ان کے انتقال کے بعد پوزیشن یہ ہے کہ گھر یعنی دہرہ دون میں ایک میری چھوٹی بہن اور والدہ رہ گئی ہیں۔گھر کے کام کاج میں ضرورت دوسروں کی مدد کا پڑجانا لائی ہے۔

ایک صاحب زید میں جو والد صاحب کی حیات میں بھی ہمارے گھر کے ایک فرد کی طرح سے ہمارے گھر آیا جایا کرتے تھے اور ان سے والدہ کا پردہ نہیں تھا زید نے مرحوم کی بہت خدمت کی تھی، اب وہ رات کومیری والدہ اور بہن کے اسکیے ہونے کی وجہ سے گھر پر ہی سونا جا ہتے ہیں۔ زید کافی بزرگ ہیں اور ہم انہیں تائے کہتے ہیں۔

مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں شرعی نقطۂ نظر سے بتائیں کہ عدت کے دَوران کیا زید ہے بھی والدہ کا پر دہ ضروری ہے؟

۲۔۔۔۔۔ان لوگوں سے کہ جن ہے والدہ کا پر دہ نہیں تھا، کیاان سب سے پر دہ کرنا ضروری ہے؟ ۳۔۔۔ کیا ایسی مجبوری کی حالت میں جب کہ گھر میں کوئی مردنہیں ہے عدت کی پوری مدت گذار نی ہوگی؟

ہم ۔۔۔۔ محلّمہ پڑوں کے پچھ بچے اب بالغ ہو گئے ہیں جو پہلے گود کھلائے ہوئے تھے اور ان سے والدہ کاپر دہ نہیں تھا تو دَورانِ عدت کیاان ہے بھی پر دی ہوگا؟

۵ .... کیاعدت کے دَوران آواز کا بھی پروہ ضروری ہے؟

٣....عدت كے دوران غلطى ہے يا بھول ہے اچا نگ سى كے سامنے آجانے ہے ليكن خيال آجانے

<sup>=</sup> العالمكيرية، المصدر السابق: ١/٥٣٣، رشيديه)

<sup>(</sup>و كذافي تبيين الحقائق: ٣/٢٦٦، ٢٦١، كتاب الطلاق، باب العدة، دار الكتب العلمية، بيروت) (و كذافي ردالمحتار: ٣/٥٣٠، ٥٣٦، كتاب الطلاق، باب العدة، سعيد)

یردوبارہ سامنے نہ آنے پر کوئی مضا گفہ تو نہیں؟

2 ....عدت کیوں اسلام نے ضروری کی ہے، کیا وجو ہات ہو علتی ہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جو خص شرعاً نامحرم ہواس سے پردہ لازم ہے خواہ زمانۂ عدت ہو یا نہ ہو۔ زید ہے بھی پردہ لازم ہے(۱)، وہ علیحدہ باہر کسی جگہرہ کتے ہیں، تنہائی میں آپ کی والدہ صلحبہ سے زملیں (۲)۔

ا.... پرده ضروری ہے۔

۲....خروری ہے(۳)۔

س....عدت کی مدت جار مہینے دس دن پوری لازم ہے،اس میں کمی نہیں (۴)۔ ۴.....جب وہ بالغ ہو گئے توان سے بھی پردہ ضروری ہے(۵)۔ ۵..... بلاضرورت نامحرم سے بات نہ کی جائے (۲)۔

(١) قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارُهُم ﴾ (النور: ١٨)

"وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "الموأة عورة، فإنها إذا خرجت من بيتها، استشرفها الشيطن". (مشكوة المصابيح، كتاب النكاح: ٢٩٩٢، قديمى) (٢) "عن جابر رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "لاتلجوا على المغيبات، فإن الشيطن يجرى من أحدكم مجرى الدم". (مشكوة المصابيح، باب النظر إلى المخطوبة، الفصل الثانى: ٢٩٩٢، قديمى)

(٣) (راجع رقم الحاشية: ١)

(٣) قال الله تعالى: ﴿والـذيـن يتوفون منكم ويذرون أزواجاً، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٣)

(۵) قال الله تعالى: ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ﴾ ...... فأما إن كان مراهقاً، أو قريباً منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء، فلا يمكن من الدخول على النساء، وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: " إياكم والدخول على النساء". (أبن كثير، سورة النور: ٣٨١/٣، دارالسلام الرياض)

(١) اس لئے كمنامحرم كي آواز كا بھي يروه ب: "وفي الكافي: ولا تلبي جهراً؛ لأن صوتها عورة، ومشي عليه =

٣ ..... بھول آور غلطی کوالٹد تعالی معاف فرمائے ،فوراً اس کی اصلاح ضروری ہے۔

ے ....عدت کا حکم اتھم الحا کمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے(۱) اس کی وجہ دریا فت کرنے کا کس کوحق ہے، سب اس کے بندے ہیں، سب پر بلاچون و چراتھم کی اطاعت لازم ہے: ﴿لایسال عسایہ فعل وهم یسئلون ﴾ (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمجمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲/۲۹ / ۳۹۶ هـ

كياطوائف كے لئے عدت ہے؟

سوال[۱۵۴۷]: زیدایک طوائف سے محبت کرتا ہے اورایک سال سے اس کے چکر میں پھنسا ہے لوگوں کی از حد کوششوں کے باوجوداس سے رابط ختم نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گالہذااس فلط جگہ سے اس طوائف کولانے کے کتنے دن بعد نکاح کرسکتا ہے؟ کیااس کو بھی عدت گذار فی پڑی گی ؟ اور عدت کتنے یوم کی ہوتی ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

طوائف کے لئے غالبًا شوہر نہیں ہوگا ایس حالت میں اس سے نکاح کے لئے عدت کی ضرورت نہیں بلکہ اگروہ حاملہ ہواور کسی اور کاحمل ہوتو شخص مذکور کو نکاح کے بعد بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہمبستری وغیرہ کی اجازت نہیں اگر حمل ای کا ہوتو اجازت ہے (۳) ۔ فقط واللہ موفق ۔ اجازت نہیں اگر حمل ای کا ہوتو اجازت ہے (۳) ۔ فقط واللہ موفق ۔ اُمااہ العبر محمود غفر لیا دارالعلوم دیو بند ،۳۱/ ۱۳۹۹ھ۔

= في المحيط في باب الآذان، بحر ..... فإنا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومجاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تلينها وتقطيعها، لما في ذلك من استمالة الرجال وتحويل الشهوات منهم". (الدرالمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة: ١/٢ مم، سعيد)

(1) (راجع، ص: ۳۰۳ رقم الحاشية: アンカなななななな

(٢) (سورة الأنبياء: ٢٣)

(٣) "لاعدة على الحامل من الزنا أصلاً، وإنما العدة لموت الزوج أوطلاقه .....وإن جاز نكاح الحبلي من زنا، لا يحل وطؤها". (ردالمحتار: ١١/٣) من زنا، لا يحل وطؤها". (ردالمحتار: ١١/٣)

## عدتِ وفات، وقتِ وفات ہے ہے یا خبر ملنے کے وقت ہے؟

سے وال [۲۵۴۸]: محموعتان کا انتقال ہوگیا، ایک ماہ بعد بیوی کومعلوم ہوا، کیونکہ محموعتان گھرے باہر رہا کرتے تھے۔ لہذاعدت کب سے شروع ہوگی، انتقال کے وقت سے یا خبر معلوم ہونے کے وقت سے؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

عدتِ وفات حیار ماہ دیں روز ہے، اس کی ابتداء وقتِ وفات سے ہے خبر خواہ کب ہی ملے، حتی کہ اگر جیار ماہ دیں روز گذرنے پر بیوی کووفاتِ شوہر کی خبر ہوئی تو کہا جائیگا کہ عدت ختم ہوگئی(۱) \_ فقط والٹداعلم \_ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند،۱۲/۱۱/۱۸ ہے۔

# عدت کے اندر تیسری طلاق

سے وال [ ۱۹۳۹]: ایک شخص کی عورت مطلقہ رجعی ہے، بعداز اں اس نے دوسری طلاق معلق بشرط دی، شرط پوری ہونے کے بعد ہی تیسری طلاق معلق بشرط طلاق کی قسم کھائی۔ دوسری طلاق کے دوجیار دن کے بعد شرط پوری ہوئے۔ آیا قبل ختم ہونے عدت طلاق ثانی طلاق ثالث پڑجائے گی یانہیں؟ پہلی اور دوسری طلاق میں دجوع صرف لفظا کیا ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مدت ختم ہونے سے پہلے ہی تیسری طلاق بھی واقع ہوگئی (۲)۔رجوع قولاً کیا ہویا فعلاً سب کا ایک ہی

= (وكذا في تبيين الحقائق: ٢٦٥/٣، كتاب الطلاق، باب العدة)

(١) "ابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق، وفي الوفاة عقيب الوفاة، فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة، فقد انقضت عدتها". (الفتاوي العالمكيرية: ٢/١، ٥٣٢، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر، رشيديه)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٣/٠/٣ ، كتاب الطلاق، باب العدة، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذافي ردالمحتار: ٢٠٠/٣، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكذافي الهداية: ٣٢٥/٢، كتاب الطلاق، باب العدة، مكتبه شركت علميه ملتان)

(٢) "وأما مايرجع إلى المرأة فمنها الملك أو علقة من علائقه، فلا يصح الطلاق إلا في الملك، أو في =

حکم ہے(ا)۔ فقط واللہ اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۳/۳/۵۸ هـ الجواب صحیح :سعیداحمد غفرله، صحیح :عبداللطیف، مدرسه مظاهرعلوم ،۴/صفر/ ۵۸ هـ

وفات شوہر پرتزک زینت

سےوال[۱۵۰۰]: خاوند کے مرتے وقت عموماً عورتیں تمام زیورا تاردیتی ہیں اور چوڑیاں توڑڈ التی ہیں اور چوڑیاں توڑڈ التی ہیں اور چوڑیاں توڑڈ التی ہیں اور پھرعمر بھرنہیں پہنتیں، یا نکاح ٹانی وغیرہ تک۔اس کی شرعاً کیا حقیقت ہے؟ نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد آپ کی از واج کا تازندگی کیا عمل رہا؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

### شوہر کے مرنے پرایام عدت میں زینت ناجائز ہے(۲)، بعدعدت درست ہے،لہذاتمام عمریا نکاح

= علقة من علائق الملك، وهي عدة الطلاق". (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل فيما يرجع إلى المرأة في الطلاق: ٢٧٣/، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في التاتارخانية، كتاب الطلاق، الفصل الثاني في بيان شرط صحة الطلاق وبيان حكمه: ٢٥٣/٣، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "هي استدامة المملك القائم في العدة بنحو: راجعتك، وبكل مايوجب حرمة المصاهرة. ويتزوجها في العدة، وطنها في الدبر على المعتمد إن لم يطلق بائناً وإن أبت". (الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ٣/٤٩-٠٠٠، سعيد)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة: ١/٣٦٨، ٣٢٩، رشيديه)
(٢) "على المبتوتة والمتوفى عنهازوجها إذاكانت بالغة مسلمة الحداد في عدتها، والحداد: الاجتناب
عن الطيب والدهن والكحل والحنا والخضاب ولبس المطيب المعصفر والثوب الأحمر". (الفتاوئ العالمكيرية: ١/٥٣٣، الباب الرابع عشرفي الحداد، رشيديه)

(وكذافي الدر المختار: ٣٠٠/٣، ٥٣١، باب العدة، فصل في الحداد، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٢٦٦/٣، باب العدة، فصل في الإحداد، دار الكتب العلمية، بيروت)

ثانی تک ترک زینت شرعاً جائز نہیں،حضورافتدس صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات پابندِ شرع تھیں، ناجائز کاموں ہے اجتناب کر تی تھیں ۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

حرر ه العبرمحمود گنگو ہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ۱۳۰/۵/۵۸\_

الجواب سجيح إسعيدا حمد غفرله \_

صحیح:عبداللطیف،۱۳/ جمادی لااً ولی/ ۵۸ هه\_

بيوه غورت كاز يور بيبننا

سے ال[100]: بیوہ عورت کا کانچ کی چوڑی اور جاندی سونے کی چوڑی پہننا کیسا ہے؟ ہمارے یہاں بیرسم ہے کہ بیوہ عورت کانچ کی چوڑی نہیں پہن سکتی ہے، نیز عورتوں کو جاندی سونے کے زیور کے علاوہ دیگر چیزوں کے زیور پہننا کیسا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بیوہ کو بعد عدت زیور کا نیج کی چوڑی وغیرہ سب درست ہے(۱)، جس زیور میں کفاروفساق کی مشابہت نہ ہو، عور توں کے لئے وہ سب درست ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر لہ، وار العلوم ویوبند۔

(١) قبال الله تعمالي: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهروعشراً، فإذا بلغن أجلهن، فلاجناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن﴾ الآية (سورة اليقرة: ٣٣٣)

"قوله: ﴿فيمافعلن﴾ من التزين والتطيب". (حاشيه تفسيرات الأحمدية، ص: ١٣٩، حقانية) "فإذا انقضت عدتها، فلاجناح عليها أن تتزين وتتصنع ووتتعرّض للتزويج". (تفسيرابن كثير: ١/٢٨٦، سهيل اكيدمي لاهور)

(۲) "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم، فهومنهم". (سنن أبى داؤد: ۵۵۸/۲) كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، دارالحديث ملتان)
 (ومشكوة المصابيح، ص: ۳۷۵، قديمي)

(وفيض القديرمع الجامع الصغير: ١ /٣٣/١، (رقم الحديث: ٨٥٩٣)، نزار مصطفى الباز رياض)

# مطلقه رجعی پرسوگ

سے ان [۱۵۵۲]: مطلقہ بطلاقی رجعی واحد دوران عدت میں بناؤستگھار کرسکتی ہے یانہیں، خاص کراس صورت میں جب کہ شوہر کی نیت ایک طلاقی رجعی دینے سے عورت کواپنے ملک نکاح سے علیحدہ کرناہو،
ایک مجلس میں تین طلاقیں بدئی ہونے کے خیال سے نہیں دینا چاہتا۔ آیا بی عورت بعد ختم عدت سے چیش کسی دوسر شخص سے نکاح کرسکتی ہے یانہیں، خاص کر جب کہ دورانِ عدت میں رجوع قولی و فعلی کسی طرح نہ ہوا ہو؟ نیزاس شوہر کیساتھ اس عورت کوسفر بوجہ ضروری ہونے تبدیلِ مکان جائز ہے یانہیں؟ عورت کے بناؤ سنگھار کے لئے اسی مکان میں شوہر کے رہنا ضروری ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

مطلقہ رجعی کے ذمہ ترک زینت واجب نہیں خواہ شوہر کی نبیت کچھ ہی ہو، اس کو بناؤسٹگھار شوہر کے سامنے جائز بلکہ ستحسن ہے(۱)، ایسی عورت کو بعد عدت دوسر شخص سے نکاح درست ہے، جب کہ شوہراول نے عدت میں رجعت نہ کی ہو(۲)، ایسی عورت کوشو ہر کے ساتھ سفر بھی جائز ہے۔ شوہر کے مکان سے علیحدہ رہنا درست نہیں: "مطلقہ الرجعی کالبائن غیر أنها تمنع من مفارقہ زوجها فی مدة سفر لقیام

<sup>(</sup>١) "المطلقة الرجعية تتشوف وتتزين، ويستحب لزوجها أن لايدخل عليهاحتي يؤذنها". (الفتاويُ العالمكيرية: أ/٢/٢، الباب السادس في الرجعة، رشيديه)

<sup>&</sup>quot;المطلقة الرجعية تتزين لزوجها إذاكانت الرجعة مرجوةً، وإلافلا تـفعل". (الدرالمختار: ٨/٣٠، باب الرجعة، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٠ ١ ، باب الرجعة، دار الكتب العلمية، بيروت)

<sup>(</sup>٢) "أما الطلاق الرجعي، فالحكم الأصلى له هو نقصان العدد، فأماز وال الملك وحل الوطء، فليس بحكم أصلى له لازم، حتى لايثبت للحال، وإنما يثبت في الثاني بعد انقضاء العدة، فإن طلقها ولم يراجعها بل تركها حتى انقضت عدتها، بانت". (بدائع الصنائع: ٣٨٤/٣، فصل في حكم الطلاق، دار الكتب العلمية بيروت)

الزوجية، بخلاف المبانة، ١ه ". درمختار: ٢/٢ ٢/٢) - فقط والله سبحان تعالى اعلم -

حرره العبرمحمودغفرله معين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور۔

تعجيج:عبداللطيف، مدرسه مظا برعلوم -

عدت میں چوڑیوں کا استعال

سےوال[۱۵۵۳]: جب سی عورت کے شوہر کا انتقال ہوجا تا ہے تو ہمیشہ کے لئے کانچ کی چوڑیاں ہوی کو استعمال کرنا ٹر اسجھتے ہیں اور سونے جاندی کی چوڑیاں اگر استعمال کی جائیں تو برانہیں سمجھتے ہیں۔اس کی کیااصل ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

عدت گذارنے تک زینت کرنامنع ہے، جاندی سونے کی چوڑیاں پہننا بھی منع ہے(۲)۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديويند، ۸/ ۱۳۹۲ هـ

عدت میں چوڑی توڑوینا

سے وال[۱۵۵۴]: شوہر کے مرنے پرعورت کی چوڑی تو ڑ دی جایا کرتی ہے، عندالشرع اس کی کیا حقیقت ہے؟ اگر غلط ہے تو ایام عدت میں اس کی چوڑی خود بخو د ٹوٹ جائے تو پھر پہن سکتی ہے یانہیں؟

(١) (تنوير الأبصار: ٩/٣ مم، باب العدة، فصل في الحداد، سعيد)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/١٥٣٦ الباب الرابع العشرفي الحداد، رشيديه)

(وكذافي البحر الرائق: ٢٢٢٦، باب العدة، فصل في الإحداد، رشيديه)

(٢) "عن أم سلمة رضى الله تعالى عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم قال: "المتوفى عنهازوجها الاسلبس المعصفرة من الثياب والاالممشقة والاالحلى، والاتختضب، والاتكتحل". (مسند أحمد، (رقم الحديث: ٢١٠٣): ٤/ ٢٨ ، دارإحياء التراث العربي بيروت)

(وسنن أبي داؤد: ٣٢٢/١، كتاب الطلاق، باب فيماتجتنب المعتدة في عدتها)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣ ٢ ٢ ٢ ، كتاب الطلاق، باب العدة، دار الكتب العلمية، بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

شوہرکے مرنے پرعورت کوایام عدت میں زینت وزیبائش، بناؤسٹکھارکرنا درست نہیں، اس کئے چوڑیاںاُ تاردینا چاہیئے (۱)،تو ڑدینا غلط ہے،عدت ختم ہونے پر پیچم نہیں رہتا۔فقط واللہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلیہ، دارالعلوم دیوبند،۸۹/۳/۲۹ھ۔

## نومسلمہ کے نکاح کے لئے عدت

سوال[۱۵۵۵]: ایک عورت اپنے خاوند کے انقال کے ڈیڑھ ماہ بعدا سلام قبول کرتی ہے، آیا اس کو اس سورت میں عدت بمقدارشرع متین پوری کرنی ہوگی، یاوہ اسلام قبول کرتے ہی نکاح کرسکتی ہے؟ فقط۔ الحواب حامداً ومصلیاً:

### اگروہ عورت حاملہ ہے تو اس کونکاح کے لئے وضع حمل کا انتظار کرنا چاہیے:

"وكذا لاتعتد مسبية افترقت بتباين الدارين؛ لأن العدة حيث وجبت إنما وجبت حقاً للعباد، والحربي ملحق بالجماد إلا الحامل، فلا يصح تزوجها، لا لأنها معتدة، بل لأن في بطنها ولحداً ثابت النسب كحربية خرجت إلينا مسلمة أو ذمية أو مستأمنة، ثم أسلمت وصارت ذمية، لما مرّ أنه ملحق بالجماد إلا الحامل، لما مر". درمختار: ٢١١١/٢).

(۱) "على المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد فى عدتها مست والحداد: الاجتناب عن الطيب والدهن والكحل والحناء والخضاب ولبس المطيب والمعصفر والثوب الأحمر ولبس الطيب والمعصفر والثوب الأحمر ولبس الحلى والتنزين والامتشاط". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٥٣٣/ الباب الرابع العشرفى المحداد، وشيديه)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٢٦٢، ٢٦٠، باب العدة، فصل في الحداد، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذافي الفتاوي التاتارخانية: ٢/٢، فصل في العدة، نوع آخرفي الحداد، إدارة القرآن كواچي) (٢) (الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب: الدخول في النكاح الأول دخول في الثاني في مسائل: ٢١/٣، سعيد) اگرحامله بین تو پیراس کے اوپرشرعاً عدت واجب نبین: "ان السرأة إن کانت حربية، فلا عدة عليها" يه بحر: ٣/٣/٣ موالله اعلم \_

حررهالعبرمحمود غفي عنهب

صحيح:عبداللطيف عفي عنه، صحيح: بنده عبدالرحل عفي عنه،١٢/١/١٢ هـ ـ

نومسلمہ کا نکاح کے لئے عدت

سے وال [1801]: ہندوستان میں ایک عورت مسلمان ہوگئ اوراس کا خاوند کفریہ ہے۔ اس میں دریافت طلب امریہ ہے کہ ہندوستان اگر دارالحرب ہے تو فرقت کے لئے تین خیض ضروری ہے، گیونگہ اسلام عدم ولایت کی وجہ سے پیش نہیں کیا جاسکتا، مگر یہاں بعض دفعہ میں پیش کیا جاسکتا ہے، بعن دفعہ ہیں، جیسا کہ ظاہر ہے۔ اور اگر دارالامن ہے تو ندگورہ صورت کا گیا حل ہے، آیا مہا جرق النساء کی صورت ہے؟ غرضیکہ جیسی شخقیق ہوتھ رہے و مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے فرقت تین جیض ہے کا سے کمھی ہے (۱)، کیا وہ بھی صورت ہے جو ہندوستان میں باقی ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ہندوستان کے متعلق پہلے سے اختلاف چلا آتا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ، حضرت شاہ اساعیل صاحب نے اس کودارالحرب فرمایا ہے (۲) مولاناعبدالحی صاحب اورنواب صدیق صاحب

(۱) اگرزوجاور شو ہردونوں داراسلام میں ہوں اور عرض اسلام کے بعد تفریق کی گئی ہے تب تو بالا تفاق عدت واجب ہے۔ اور
اگران میں سے ایک با دونوں دارالحرب میں میں اور اس لئے عرض اسلام نہ ہوسگا بلکہ تین جیض گزرجانے کی وجہ ہے بائندہوئی
ہوتواس میں پہنفصیل ہے کہ اگر شو ہر مسلمان ہوا ہے تو بالا تفاق عدت واجب نہیں ، اور اگرعورت مسلمان ہوئی ہے تو صاحبین
کے نزدیک اس پران تین بیض کے علاوہ دور ہر ہے تین جیض تک عدت گزار نا داجب ہے، اور امام صاحب کے نزدیک عدت
واجب نہیں ۔ اور احتیاط اس میں ہے کہ صاحبین کے قول پر عمل کیا جاوے ، امام طحاوی نے اس کو اختیار کیا ہے' ۔ رحیہ اس نا جزہ ملف بالمحتارات فی مہمات النفريق والحیارات، عدت کا تلم، ص: ۵ و ا ،
دار الاشاعت ،

(٢) سوال: دارالاسلام دارالحرب ميشوديانه؟ الجواب: دركت معتبرها كثرجمين روايت اختياركرده كه دارالاسلام دارالحرب ميتواند شد=

= بشروط ثلثه، در در مختار مينوسيده.

"لا تصير دارالإسلام دارالحرب إلا بأمور ثلثه بإجراء أحكام أهل الشرك، وساتصالها بدار الحرب، وبأن لايبقى فيما مسلم أو ذمى آمناً بالأمان الأول على نفسه. ودارالحرب تصير دارالإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها، انتهى".

"أن المراد بدار الإسلام بلاد يجرى فيها حكم إمام المسلمين ويكون تحت قهره. وبدار الحرب بلاد يجرى فيها أمر عظيمها وتكون تحت قهره، انتهى".

ورین شیخهم امام اسملیین اصلاً جاری نیست، وظم رؤسائے نصاری بیده فیرند جاری است، ومرادازاجرائے احکام کفر
این است که در مقدمه ملک داری و بندوست رعایا واخذ خراج و باج وشوراموال تجارت وسیاست فظاع الطریق و مراق فیصل
خصومات و مرزائے جنایات کفار بطور خود حاکم باشند آرے۔ اگر بعضا دکام اسلام رامثل جمعه وعمدین واقران و ذرج بقر توخ بگری بخیر
عکر دو باشد، نیکن اصل الاصول این چیز بانز وابیتان جبا و بدراست زیرا که مساجد را به تکلف بدم مینمایند ، و بی مسلمان یا ذی بغیر
استیمان الثیان در ین بلا و داخل نمینو اند شد۔ وازی شهر تا کلک تمل نصاری محمد را به تکلف بدم مینمایند ، و بیج سیرت صحاب گرام استیمان الثیان در ین بلا و داخل نمینو اند شهر موازی شهر تا کلک تمل نصاری محمد را بحد و داند حال آگد جمد و میدین
و کلفت و درا جور احکام خود جاری تکروه اند بسبب مصالح واطاعت مالگان آن ملک دوازوے احادیث و تیج سیرت صحاب گرام
و افزان درآنجا جاری بود، مگرا نکار حکم بد صفرت صدیق البر ملک بن پر بوع را حکم و دارالحرب داوند با و جو یک مسلمانان و رآن
بلا دموجود بودند علی نبرااتکم با رائد تعالی علیه و تشری سلوک بود، بلکه در عبد حضرت بینغیر صلی عالی علیه و ساد میدوند،
و فیر را حکم دارالحرب فر مودند مالا کدیج را الی اسلام بلکه بعض سکن آن میدونیت کنار حربی دران میانات در وادی القری مشرف باسلام بودند،
و فیر که فیرا میشود نبرا کالی اقتصال بود، یا مدینه مورون اینیان جمین است کداستیا و اقع شود باز با حراز بدارالاسلام بیایند، آن زبان میکند میشودند' ( قیاه کی عزیز کی فارت ) ( قارت ) ( قارت

'' ہندوستان کے اس وقت یعنی ۱۲۳۳ھ کے حال کو کدا کثر خصہ وارالحرب بن چکا ہے'۔ ( صراط منتقیم جس: ۱۸۸ء اسلامی ااکیڈی ) اور مولانا عبدالباری صاحب نے اس کا انکار کیا ہے(۱) مطرفین اہلِ شخفیق اس میں اور اپنے دعویٰ پر دلیل بھی

(۱)'' بلاد ہند جونصاری کے قبضے میں ہیں، دارالاسلام ہیں اور دارالاسلام کے دارالحرب ہوجانے کے شروط ان میں موجود تھیں ہیں کیونکہ گوان میں گفار کا ٹانون ہے: مگراصول وارکان اسلام بھی جاری ہیں اور حکام بعض امور میں علماء کی رائے پر فیصلہ کرتے ہیں برااز پیمیں ہے!

"قال السيد الإمام: والبلاد التي في أيدى الكفرة اليوم لاشك أنها بلاد الإسلام بعد اتصالها ببلاد الحرب وإن لم يظهروا أحكام الكفرة، بل القضاة مسلمون. وأما البلاد التي عليها وال مسلم من جهتهم، فيجوز به إقامة الجمع والأعياد وأحد الحراج وتقليد القضاة وتزويج الأيا مي والأرامل. وأما البلاد التي عليها ولاة الكفار، فيجوز فيها إقامة الجمع والأعياد، والقاضي قاض بنا من المسلمين. وقد تقرر أن ببقاء شي من العلة يبقي الحكم، وقد حكمنا بلا خلاف بأن هذه الديار قبل استيلاء التتاركان من ديار الإسلام، وبعد استيلائهم إعلان الأذان والجمع والجماعات والحكم بمقتضي الشرع والفتوى والتدريس شابع بلا نكير من طرفهم، فالحكم بأنها من دار الحرب جهة له إلى الدراسة والدراية و إعلان بيع من طرفهم، فالحكم بأنها من دار الحرب جهة له إلى الدراسة والدراية و إعلان بيع قريظه بطلب الطاغوت، ومع ذلك كانت بلدة إسلام بلا ريب. وذكر الحلواني إنسا تصير دار الحرب بإجراء أحكام الكفر، وأن لا يحكم فيها بحكم من أحكام الإسلام، وأن يتصل بدار الحرب، وأن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمناً بالأمان الأول، فإذا وجدت الشرائط كلها، صارت دار الحرب. وعند تعارض الأدلته والشرائط فإذا وجدت الشرائط كلها، صارت دار الحرب. وعند تعارض الأدلته والشرائط

(مسجمه وعدة السفته اوی، کتباب الصلوة، بهندوستان میں نماز جمعه اوراس کے بعد حیار رکعت احتیاطی کا حکم: ۱ /۲۳۷، ۲۳۸، سعید)

(و كذا في البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية، كتاب السير، الباب الرابع في المرتد: ٢/٢ ٣١٠ رشيديه)

"وعسدي أن هده المستدله من المشتبهات التي لم يظهر حكمها على وجه يحصل منه ثلج الصدر، ويذه به عطش الفواد، ولذا تراني حررتها في "هداية السائل إلى أدلة المسائل" مقيداً بالمذهب =

پیش کرتے ہیں جیسا کہ مجموعہ فیآو کی اور فیآو کی عزیزی میں موجود ہے اور بیا ختلاف در حقیقت دارالحرب کے آثار اور علامات میں اکابر ائم یہ کے اختلاف پر مبنی ہے۔ میسوط، عالمگیری، شامی وغیرہ میں ان اکابر کے اقوال دارالحرب کی تعریف کے متعلق ذکر کرتے ہیں (1)۔

= الحد في الدال على أن بلاد الهند ديار الإسلام، وكتبتها في موضع آخر على طريقة أهل الحديث الدالة على أنها دار الكفر، وجمعت هنا بين الضب والنون، ولم أقطع بشئ من ذلك، ويمكن أن يقال: إن في المسئلة قولين، وهما قولان متساويان وإن كان كونها دار الكفر أظهر نظراً إلى ظاهر الأدلة، وواضح التقوى". (العبرة مماجاء في الغزو والشهادة والهجرة لصديق حسن خان القنوجي، ص: ٢٣٨، دار الحرب، تتمه، دار الكتب العلمية بيروت)

(۱) "(قوله: لا تصير دارالإسلام دارحرب الخ): أى بأن يغلب أهل الحرب على دار من دورتا، أو ارتد أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفر، أو نقض أهل الذمة العهد وتغلبوا على دارهم، ففي كل من هذه الصور لاتصير دارحرب، إلا بهذه الشروط الثلاثه، وقالا: بشرط واحد لاغير، وهو إظهار حكم الكفر، وهو القياس هندية. ويتفرع على كونها صارت دارحرب أن الحدود والقود لا يجرى فيها وأن الأسير المسلم يجوز له التعرض لما دون الفرج، وتنعكس الأحكام إذا صارت دارالحرب دارالإسلام، فتأمل.

وفى شرح دررالبحار: قال بعض المتأخرين؛ إذا تحققت تلك الأمور الثلاثة فى مصر المسلمين، ثم حصل لأهله الأمان ونصب فيه قاض مسلم ينفذ أحكام المسلمين، عاد إلى دار الإسلام، فمن ظفر من الملاك الأقدمين بشئ من ماله بعينه، فهو له بلا شي، ومن ظفر به بعد ماباعه مسلم أو كافر من مسلم أو دمى، أخذه بالثمن إن شاء، ومن ظفر به بعد مارهبه مسلم أو كافر لمسلم أو ذمى، وسلمه إليه، أخذه بالقيمة إن شاء، اه.

قلت: حاصله أنه لما صار دارحرب صار في حكم ما استولوا عليه في دارهم. (قوله: باجراء أحكام أهل الشرك): أي على الاشتهار وأن لا يحكم فيها بحكم أهل الإسلام، هندية. وظاهره أنه لو أجريت أحكام المسلمين وأحكام أهل الشرك، لاتكون دارحرب. (قوله: وباتصالها بدار الحرب) بأن لا لا لا ينهما بلدة من بلاد الإسلام، هندية. وظاهره أن البحر ليس فاصلاً، بل قدمنا في باب استيلاء الكفار أن بحر المسلم ملحق بدار الحرب، خلافاً مما في فتاوي قارى الهداية.

قلت: وبهذا ظهر أن ما في الشام من جبل تيم الله المسمى بجبل الدروز وبعض البلاد التابعة =

ای اختلاف کی بناء پر حضرت مولا ناتھا نوگ کاتھ ریفر مانا احوط ہے، جس کا حاصل ہیہ کہ تین حیض کے گذر نے کے بعد ایسی عورت کا نکاح منقطع ہوگا اور پھر تین حیض اور عورت کو انتظار کرنا جا ہے۔غرض چھ حیض کے بعد اس کو نکاح ثانی کی اجازت ہوگی۔ بیصاحبین رقم ہما اللہ نعالی کا قول ہے، امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پرعدت واجب نہیں ،لہذا صرف تین حیض گذر جانے پر نکاح ثانی درست ہوگا۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول اوس سے۔

ہندوستان میں بلکہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے محض قبول اسلام کی بناء پر مہاجرۃ النساء کا حکم کیسے لگایا جاسکتا ہے:

"ولوأسلم أحدهما ثمة: أى في دارالحرب، لم تبن حتى تحيض ثلاثاً أو تمضى ثلاثة أشهر قبل إسلام الآخر إقامةً لشرط الفرقة مقام السبب، وليست بعدة لدخول غير المدخول بها" قال الشامى: "(قوله: وليست بعدة): أى ليست هذه المدة عدةً؛ لأن غير المدخول بها داخلة تحت هذا الحكم، ولو كانت عدةً، لاختص ذلك بالمدخول بها. وهل تجب العدة بعد مضى هذه المدة؟ فإن كانت المرأة حربية فلا؛ لأنه لاعدة على الحربية، وإن كانت هي المسلمة فخرجت إلينا فتمت الحيض هنا، فكذلك عند أبي حنيفة، خلافاً لهما؛

= كلها دار إسلام؛ لأنها وإن كانت لها حكام دروز أو نصارى، ولهم قضاة على دينهم وبعضهم يعلنون بشتم الإسلام والمسلمين، لكنهم تحت حكم ولاة أمورنا وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل جانب، وإذا أراد ولى الأمر تسقيد أحكامنا فيهم نفذها. (قوله: بالأمان الأول): أى الذي كان ثابتاً قبل استيلاء الكفار للمسلم بإسلامه وللذمي بعقد الذمة، هندية" (ردالمحتار، كتاب الجهاد، باب المستأمن، مطلب فيما تصير به دار الإسلام دار حرب وبالعكس: ٣/١٥١، هعيد)

(و كذا فعي الفتاوي العالمكيرية، كتاب السير، الباب الخامس في استيلاء الكفار، مطلب فيما تصير به دارالحرب داراسلام وعكسه: ۲۳۲/۲، رشيديه)

(وكذا في المبسوط للسوخسي، كتاب السير، باب المرتدين: ١٠/١٠، مكتبه حبيبيه كوثثه)

لأن السهاجرة لاعدة عليها عنده، خلافاً لهما، كما سيأتي، الخ". ردالمحتار: ٣٩ ١/٢، ٣٩، مطبوعه نعمانيه (١) - فقط والله تعالى اعلم - حرره العبر محمود گنگوهي عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهارنيور، ٨/ ١٣/٧ هـ الجواب صحيح: عبر اللطيف، ٨/رجب/ ٢٢ هـ الجواب صحيح: عبر اللطيف، ٨/رجب/ ٢٢ هـ



## باب النفقات

#### (نفقه کابیان)

## نان نفقه کا نظام شوہر پرلازم ہے

سوال[۱۵۵۷]: اسسزیداس دوسال کے عرصہ میں باروزگار ہوتے ہوئے بھی نفقہ وسکنی میں خسر کے سرر ہاجبکہ نکاح سے قبل کہاتھا کہ خود کفیل ہوں، تادم تجربر مکان کا بندوبست نہیں کیااور نہ نان نفقہ گاانتظام ہے، اب زوجہ اپنے میکہ میں رہتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ نان ونفقہ اور رہائش کا بندوبست کرے، یا ہمیں مکمل ملیحدہ کردے تا کہ دوسرا بندوبست کرسکوں۔ اس کا بیر مطالبہ شرعاً کہاں تک جائز ہے؟

اسساس مطالبہ سے علیحدگی پروہ اپنے مہر واخرا جات تک عدت وغیرہ کی مستحق ہوگی یانہیں؟ سسسکپ تک میکہ میں رہ کرنفقہ وسکنی کا انتظام کرتی رہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....یوی کابیمطالبه شرعاً صحیح ہے(۱)۔ ۲....مستحق ہوگی (۲)۔

(١) "تجب على الرجل نفقة امرأته المسلمة والذمية والفقيرة والغنية، دخل بها أولم يدخل". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٣، الفصل الأول في نفقة الزوجة، رشيديه)

(وكذافي الفتاوى التاتار خانية: ١٨٣/٣ ، الفصل الأول في بيان من يستحق النفقة، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية: ١/٣٢، كتاب النكاح، باب النفقة، رشيديه) (٢) "السمهريت أكد بأحدمعان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٣٠٣، الفصل الثاني فيما يتأكدبه المهرو المتعة، رشيديه)

(وكذافي فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية: ١ /٣ ٩ ٣، كتاب النكاح، فصل في الخلوة وتأكد المهر، رشيديه)

(وكذافي الدرالمختار: ١٠٢/٣ ، باب المهر، سعيد)

"...... جب تک برداشت کر سکے، تاہم اس کوحق ہے کہ وہ مسلم عدالت یاشری پنچابیت کی طرف رجوع کرے اورشرعی فیصلہ وہاں سے حاصل کرائے (۱) فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ہم/ 2/40 ھ۔

## عورت کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہے یا سوتیلے لڑ کے کے ذمہ؟

سوان[۱۵۵۸]: ایک شخص جس کی عمر جب چارسال کی تھی تواس کے والد کا انتقال ہوگیا، پھی طرحہ کے بعد اس کی والدہ نے دوسرا نکاح کرلیا، کیکن وہ اپنی والدہ سو تیلے باپ کے پاس رہتارہا، یہاں تک کہ انہوں نے دس بارہ سال اور اس کی تعلیم و تربیت کی اوروہ اپنا کھانے لگا، اس دوران اس کی والدہ کو نئے شوہر سے تین چار نے ہوگا، تین چار نے ہوگا، تین چار نے ہوگا، کا عرصہ رہتے ہوگیا، اس نے ہرطرح سے ان کا خرچہ برداشت کیا، کھانے پینے سے، سو تیلے بھائی بہنوں کی تعلیم و تربیت سے ہر نقط کھر جے کیا۔ اس دوران اس کی والدہ کے غلط روبیہ سے اس کی شاوی ہوگئی، اور طلاق بھی ہوگئی۔

اس وقت اس کی بیتیسری بیوی ہے جس کا والدم چکا ہے اور اس کی بیوہ مان نہیں ہے تو ہوسکتا کہ اس کی بیوی کا والد بھی اپنی بیٹی کی طلاق کر الیتا۔ والدہ نے اپنے بچوں کو اپنی بہو کے اوپر ہمیشہ فوقیت دی اور بہو سے اکثر لڑتی جھڑتی رہی اور اپناسب سے زیادہ لڑکے پڑتی ظاہر کرتی رہی اور بہو کوغیر بچھتی رہی اور بطور لونڈی معاملہ کرتی رہی گئین وہ شخص اس دوران اپنی والدہ کی ان بیجا حرکات سے بہت پریشان رہا اور ابھی تک بہوسے لڑتی رہی ایکن اب اس شخص کا جو حیقی جھوٹا با کما تا ہے اس نے لڑانا شروع کردیا ہے اور اس کا حیوت با اس خوص کا جو حیقی میں میا کہ جھر بھی نہیں دیتا ہے تو وہ شخص اب ان چیزوں کا حیوت کے دوران کی جھر بھی نہیں دیتا ہے تو وہ شخص اب ان چیزوں

 <sup>&</sup>quot;المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة، الأصل أن الفرقة متى كانت من جهة الزوج، فلهاالنفقة،
 وإن كانت من جهة المرأة إن كانت بحق، لهاالنفقة". (الفتاوى العالمكيرية: 1/٥٥٤، الفصل الثالث في نفقة المعتدة، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية: ١/١، ٣٣٠، كتاب النكاح، فصل في نفقة العدة، رشيديه) (وكذا في البحر الرائق: ٣/٣٩، باب النفقة، رشيديه)

<sup>(</sup>١) (وكذافي الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة، ص: ١١١، ١١١، حكم زوجة متعنت في النفقة، سعيد)

کو ہرداشت نہیں کر پاتا اور اس نے اپنی والدہ مع بچوں کے ہاتھ جوڑ کرچھوٹے بھائی کے پاس رہنے کوسوتیلے والد کے پاس رہنے کو کہد یا ہے اور کہا ہے کہ جو بچھاس سے اپنے بیوی بچوں کے خرچ سے بچے گاوہ بھیجتار ہے گا،

کیونکہ اب اس کی والدہ اس پرائٹی ہیں کہ اس عورت کو بھی جھوڑ دے تو کس طرح تیسری عورت کو طلاق دے سکتا ہے، کیونکہ والدہ کارویہ بہنوں سے ٹھیک نہیں رہا اور پھراس کے دوتین شے بھی ہیں۔

مطلع فرما ئیں کیاوالدہ کا ددسرا نکاح کرنے کے بعد بھی اس شخص کے اوپروالدہ اوراس کے سوتیلے بھائی بہنوں کا خرج برداشت کا وجوب آتا ہے؟ اور کیا جھوٹے بھائی کے اوپر بھی وجوب آتا ہے یا نہیں؟ جھوٹے بھائی کی پرورش بھی این بردے بھائی کی طرح ہوئی؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جبکہ والدہ کا شوہرموجود ہے تو والدہ کاخرج شوہر پر واجب ہے اولاد پر واجب نہیں (۱)، ہاں! اگر والدہ شوہر کے باس جبکہ والدہ کا شوہرموجود ہے تو والدہ کا خرج شوہر پر واجب ہے اولاد پر برابرخرج والدہ شوہر کے باس رہنے کے باوجود تنگدست ہو، یا شوہرخرج نددیتا ہوتو کھرسب کمانے والی اولاد پر برابرخرج واجب ہوگا(۲)۔ جن بچوں گابا ہے موجود ہے، ان کاخرج باپ کے ذمہ ہے (۳)۔ والدہ کے مزاج میں

(۱) "ولايشارك الزوج في نفقة زوجته أحد حتى لوكان لها زوج معسروابن موسرمن غيرهذاالزوج أو أب موسرأو أخ موسر، فنفقتها على الزوج لاعلى الأب والابن والأخ". (الفتاوى العالمكيرية: ١/١٦٥، الفصل الخامس في نفقة ذوى الأرحام، رشيديه)

(وكذافي فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٨٨، فصل في نفقة الوالدين وذوى الأرحام، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٣٣٨/٣، الفصل الثالث في نفقة ذوى الأرحام، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في الأم إذاكانت فقيرة، فإنه يلزم الابن نفقتُها". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٥١٥، رشيديه)

"ولو كان له ابن وابنة، كانت نفقته عليهما على السواء". (فتاوي قاضي حان على هامش الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٨٨، فصل في نفقة الوالدين وذوى الأرحام، رشيديه)

(وكذافي الدرالمختار: ٩٢٢/٣، ٩٢٣، باب النفقة، سعيد)

(٣) "(وتجب النفقة لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر". (الدرالمختار: ٢١٢/٣، باب الفقة، سعيد) (وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/١٥، الفصل الرابع في نفقة الأولاد، رشيديه)

(وكذافي الفتاوي الناتارخانية: ٣٣٣/٣، الفصل الثالث في نفقة ذوى الأرحام، إدارة القرآن كراچي)

اگرواقعةً فتندہے توان کوشوہر کے پاس رکھا جائے ،البتہ ان گاا تر ام بھی لازم ہوگا، گاہے گاہے ان کی خدمت میں حاضر ہوناا وراپنی حیثیت کے مطابق ان کو ہدیہ تخذہ دینا بھی اوراُن کوخوش رکھنااولا دیے ذمہ اور ڈریعہً سعادت ہے۔فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمجمودغفرليه، دارالعلوم ديو بند، ۱۸/۵/۱۹ ههـ

#### ماں اور بیوی کا نفقتہ

سوال[۱۵۵۹]: اگرشخصے روزانه این قدر کسب کردن تواند که نفقهٔ مادر وزنِ خود کافی نه شود، درین صورت نفقهٔ زن برو واجب شود یانفقهٔ مادر؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

نفقهٔ مادرمشروط بشرطِ فقرِ مادر ویّسارِ پسر، پس اگرمادرغنیه است یاپسرموسرنیست، معسراست، براونفقهٔ مادرواجب نیست، ونفقهٔ زوجه بهرصورت واجب است، بوجهٔ عسرِ زوج یایسرِ زوجه ساقط نشود. واگرزوج مادرموجود است درین صورت نیز نفقه اش برپسرواجب نیست. پس درصورتِ مسئوله انسب آنست که اگرمادرتحملِ نفقهٔ خود نتوان کرد و نیز زوج ندارد هرچه کسب کند، زن وما درهردو رابخوراند:

"وعلى الموسريساراً يحرم الصدقة نفقة أصوله الفقراء" ملتقى، ص: ٧٠٥(١)"تجب النفقة للزوجة على زوجها، سواء كان فقيراً أوغيناً ولوكان صغيراً، مسلمة كانت الزوجة أوكافرة، موطوء ف أوغيرها، حرة أوأمة أوغنية، ١ه". مجمع الأنهر، ص: ٩٣٤(٢)-

"ومراد المصنف من إيجاب نفقة الأم على الولد إذا لم تكن متزوجة؛ لأنهاعلى الزوج، ١ه". بحر: ٢/٢٠٢(٣)-

<sup>(</sup>١) (ملتقى الأبحر: ١/٩٩، باب النفقة، فصل: نفقة الطفل الفقير، دارإحياء التراث العربي بيروت)

<sup>(</sup>٢) (مجمع الأنهر: ٥٨٥/١ كتاب الطلاق، باب النفقة، دارإحياء التراث العربي)

<sup>(</sup>٣) (البحرالرائق: ٣/ ١٥٥، باب النفقة، رشيديه)

"إن كنان الأب فيقيراً أولم يكن كسوباً والابن فقيراً كسوباً، فقال الأب للقاضي: إن ابني يكتسب مايقدرأن ينفق عليَّ، فالقاضي: ينظر في كسب الابن: فإن كان فيه فضلٌ عن قوته، يحبر الابن على نفقة الأب منه، وإن لم يكن فيه فضلٌ عن قوته، فلا شيئ عليه بالحكم، ولكن يؤمرمن حيث الديانة. هذا إذاكان الابن وحده. وإن كان له زوجة وأولاد صغار، يجبر الابن على أن يدخل الأب في قوته، ويجعله كأحد من عياله، ولايجبره على أن يعطى شئياً على حدة، ١ه". هندية: ٢ / ٥٧٩ (١) وقط والله سبحان تعالى اعلم حرره العبدمجمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظا برعلوم سهار نپور۔

بلارخفتی کے وجوب نفقہ

مىدوال [٧٤١٠]: زىدكا نكاح موا، خصتى عرفى نهيس موئى، مگرخلوت موچكى \_ نيز جب بھى زيدعورت کے میکے میں گیاتواں کوخلوت کاموقع دیا گیا، مگر جب زیدنے حایا کہ زوجہ کوایئے ساتھ رکھے تو زوجہ نے انکار کر دیا که اتنی مدت مثلاً دوسال تک ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے اور باوجوداصرارزید کے انکارر ہا۔ اس صورت میں ز وجه کا نفقه شو ہریر واجب ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ز وجه کا نفقه جزائے احتباس ہے جو کہ صورت مسکولہ میں مفقود ہے، پس واجب نہیں ہوگا،مگر کہ بیرخصتی

(١) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٢٥، باب النفقات، الفصل الخامس في نفقة ذوى الأرحام، رشيديه) تو جهه: اگرکوئی خص روزانهاس قدر کماسکتا ہے جواس کی ماں اور بیوی دونو ں کو کافی نہیں ہوسکتا تو اس صورت میں اس پر بیوی کا نفقہ واجب ہوگا مامال کا؟

**خلاصة جواب**: مال كا نفقه مال كے نا داراور بينے كے مالدار ہونے كے ساتھ مشروط ہے، ليس اگر مال مالدار ہے یالڑ کا مالدارنہیں بلکہ تنگ دست ہےتو اس پر مال کا نفقہ واجب نہیں ،اور ہیوی کا نفقہ ہرصورت واجب ہے، جوشو ہر کی تنگ دیتی یا بیوی کی مالداری کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتا۔ اور اگر مال کا شوہر موجود ہے تو اس صورت میں بھی اس کا لفقہ لڑ کے پر واجب نہیں، پس صورت مسئولہ میں اُنسب میہ ہے کہ اگر مال اپنے نفقہ کاتخل نہیں کرسکتی اور شو ہر بھی نہیں ہے تو او کا جو پچھے کمائے ، بیوی ماں دونوں کو کھلائے ، دونوں کا نفقہ برداشت کرے۔

#### سے امتناع مطالبہ مہر کی بناء پر ہوتو واجب ہے:

"وإن امتنعت عن تسليم نفسهاقبل الدخول أوبعده، عناية. ١ه. حتى يعطيها مهرها، فلها النفقة؛ لأنه منع بحق، فكان فوت الاحتباس لمعنى من قبله، فيجعل كلا فائت، ١ه". فتح القدير: ٢/٢٤٤/١)-"إذاط البهاب الانتقال وامتنعت بغير حق، فلانفقة لها". مجمع الأنهر: ٢/٤٤ (٢)- فقط والترسيحاند تعالى اعلم ـ

حرره العبرمجمود عفا الله عنه، معين مفتى مدرسه مظام رعلوم سهار نپور، ١٠/١٨/١٨ هـ

جواب سیجے ہے: سعیداحمہ غفرلہ مفتی مدرسہ مظاہرعلوم سہار نپور، ۲۰/ ذی الحجہ/ ۲۰ ھ۔

صحيح :عبداللطيف،مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور،۲۳/ ذی الحبہ/۲۰ هـ

خصتی ہے بل نفقہ

سے اللہ ۱۱ الم ۱۱ : لڑگی کئی سال سے بالغ ہے وہ میکے میں رہتی ہے، اخراجات شوہر سے لے سکتی ہے یانہیں ؟ زیدکواخراجات دینے کاحق حاصل ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

زید اس کورخصت کرا کرایئے مکان پرلے آئے تب اس کا نفقہ خرچہ زید کے ذمہ لازم ہوگا (۳)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، وارالعلوم دیو بند۔

(١) (فتح القدير: ٣٨٢/٣، باب النفقة، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذافي الفتاوي التاتارخانية: ١٨٣/٣ ، الفصل الأول في بيان من يستحق النفقة، إدارة القرآن كراچي)

(٢) (مجمع الأنهر: ١/٥٨٥، كتاب الطلاق، باب النفقة، دارإحياء التراث العربي بيروت)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٣٥، كتاب النفقات، الفصل الأول في نفقة الزوجة، رشيديه)

(۳) شوہر پرنان ونفقہ تب واجب ہوگا جبکہ دخصتی میں دیر اور تعدی اس کی طرف سے ہو، کیکن اگر زخصتی میں تعدی عورت کی طرف سے ہوتو نفقہ واجب نہیں:"الکبیرۃ إذا طلبت النفقة وهي لم تزف إلى بيت الزوج، فلها ذلگ إذا لم

يطالبها الزوج بالنقلة". (الفتاوي العالمكيرية: ٥٣٥/١ الفصل الأول في نفقة الزجة، رشيديه)

# بغير شوہر کے گھر جائے نفقہ کے مطالبہ کاحق نہیں

سے وال [۱۵ ۱۲]: میری شادی ۲۲/۲/۳ء، کوتنویراحمہ کے ساتھ ہوئی تھی، آج دوسال ہے زیادہ کاعرصہ ہوا، آج تک انہوں نے میری کوئی خبر نہ لی، بلکہ کئی باریہ جاہا کہ مجھے بذریعہ عدالت زبردی اپنے گھر لے جائیں، مگر خدانے میری لاج رکھی، اور میں نہ جاسکی۔ شادی کے بعد ہے آج تک میرا کوئی خرچہ انہوں نے برداشت نہیں کیا، اوروہ کسی حد تک نا کارہ بھی ہیں۔ میں شریعت سے اپنا فیصلہ جا ہتی ہوں کیونکہ میں ایک شریف عورت ہوں، پردہ شین ہوں، کیا کروں کہاں جاؤں؟

#### انجواب حامداً ومصلياً:

آپ اپنے شوہر کے مکان پرموجود نہ رہیں، وہ بلانا چاہے پھر بھی نہ جائیں تو آپ کواس سے خرچ طلب کرنے کاحق نہیں (۱)، موجودہ حالت میں آپ کی طرف سے بڑا ظلم ہے، آپ کولازم ہے کہ آپ اپنی غلطی کی معافی مانگیں ،اور شوہر کے گھر پر جا کر آباد ہوں (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۲۱/۵/۴۱ ہے۔

= (وكذافي الدرالمختار ٢٠٥٥/٣، باب النفقة، سعيد)

(وكذافي الفتاوي التاتارخانية: ٨٣/٣ / ٨٣ / ، الفصل الأول في بيان من يستحق النفقة، إدارة القرآن كراچي)

(١) "لانفقة لأحد عشر: مرتد ة، ومقبلة ابنه ...... وخارجة من بيته بغيرحق وهي الناشزة، حتى تعود". (الدرالمختار: ٥٧٦/٣، باب النفقة، سعيد)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ٥٣٥/١ ، الفصل في نفقة الزوجة، رشيديه)

(وكذافي الفتاوي التاتار خانية: ١٩١/٣ ما الفصل الأول في بيان من يستحق النفقة، إدارة القرآن كراچي)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٣/٣٠٣، باب النفقة ، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "عن ابن عمورضى الله تعالى عنهما قال: جأت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله! ماحق الزوج على المرأة؟ قال: "أن لم تمنع نفسها ولوكانت على ظهرقتب، ولا تصوم يوماً إلا ياذنه، فإن خرجت نفسها، لعنتها ملئكة الرحمن وملئكة العذاب حتى ترجع". (تنبيه الغافلين؛ ٢٧٨، ٢٧٩، باب حق الزوج على الزوجة، مكتبه حقائيه)

# ز وجد کا نفقہ وسکنی کیا شوہر کے ذمہ ہے؟

سوان[۱۵۲۳]: ایک عورت بالغه ب، ایپ شوہر سے یوں کہتی ہے کہ جب تو خود کمانے کے لائق نہیں اور جب تک تو اپنی کمائی سے نہ کھلا پڑگا اور علیحدہ مکان رہنے کو فددے گا جب تک اپنے باپ کے گھر سے نہ آو تھی اور بہ حقوق شرعاً جو تیرے فرمدے میں نہیں جا ہتی کہ کسی دوسر سے سے اپناحق خواہ خسر ہو حاصل کروں، لہذا جب تو علیجدہ مکان رہنے کو دے گا اور اپنی کمائی سے کھلا وے گا اس وقت آنے سے انکار نہ ہوگا۔ لہذا دریافت یہ کرنا ہے کہ عورت کا نہ کورہ بالا مطالبہ درست ہے یانہیں؟ نیز شوہراس مطالبہ کو پورا کئے بغیراس کے باپ کے گھر سے جبراً لے جاسکتا ہے یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

زوجہ کے لئے علیحدہ مکان دیناواجب ہےاورمگان سے مراد رہے کہ ایک کمرہ یا کوٹھاایسا ہوجس میں کسی دوسرے کی رہائش نہ ہو،اگر چیستی اور دیگر ضروریات میں دوسرے بھی شریک ہوں۔اگرایسا کوٹھانہ دے تو زوجہ کوئن ہے کہ شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ رہنے سے اٹکارکردے(۱) اور شوہر کوئن نہیں کہ زوجہ کودوسرے رشتہ داروں کے ساتھ دہے اٹکارکردے(۱) اور شوہر کوئن نہیں کہ زوجہ کودوسرے رشتہ داروں کے ساتھ دہنے یرمجبور کرے۔

عورت کو بیرمطالبه کرناشر عاً درست نہیں کہ شوہرخودا پنی کمائی ہے کھلا وے ،اگراس کا باپ خرج کا فیل ہوجاوے اوراپنے بیٹے کوخرج وے تب بھی گافی ہے۔ ایس حالت میں شوہرکوفق ہے کہ زوجہ کواپنے گھرلے آ وے ،اگروہ نیآ وے تو نفقہ واجب نہیں ہوگا (۲)۔ فقط واللہ سبحا نہ تعالی اعلم۔ حسید محرک ناگری میں دورہ میں معدر مفتر منت معدر مفتر منا عام میں نا عام میں نہیں ہوگارہ اور ہوں۔

حرره العبدمجمود گنگوهی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۳۲/۱۲/۳ هه۔ ا صحب

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف.

<sup>(</sup>١) "تجب السكنى لها عليه في بيت خال عن أهله وأهلها، إلا أن تختار ذلك .......امرأة أبت أن تسكن مع ضرتها أومع أحماتها كأمه وغيرها، فإن كان في الدار بيوت وفرغ لها بيتاً وجعل لبيتها غلقاً على حدة، ليس لها أن تطلب من الزوج بيتاً آخر". (الفتاوى العالمكيرية: ١/١٥، الفصل الثاني في السكني، رشيديه) (وكذافي الدرالمختار على تنوير الأبصار: ٩/٣، ٥٥، ٢٠٠، باب النفقة، سعيد)

<sup>(</sup>وكذافي البحر الرائق: ٣٢٨/٣ باب النفقة، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) (سبأتي تحريجه تحت عنوان: "نافرمان بيوي كي تاديب اورنفقه")

## دواعلاج كياشو ہركے ذمدلازم ہے؟

سے وال [۱۵۲۴]: ہندہ کی بیاری میں جواخراجات کئے گئے وہ اخراجات ہندہ کے زوج کے ذمہ پرلازم ہوں گے، یا ہندہ کے اپنے مال میں سے خرچ کیاجا وے؟ اور جیننے دن ہندہ اپنے زوج کی رضامندی سے اپنی مال کے پاس مقیم رہی اتنے ایام کا نفقہ کس کے ذمہ ہوگا، زوج کے ذمہ ہوگایا گیا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگرشوہر کی اجازت سے اپنی ماں کے پاس رہی ہے توان ایام کا نفقہ زوج کے ذمہ لازم ہے، کیکن ہاری کی وجہ سے جو کچھ دواوغیرہ میں خرچ ہواہے وہ زوج کے ذمہ واجب نہیں، ہاں! اگرز وج خرچ دیدے تواس کا حسان ہے:

"ولاتجب الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب ولاالفصد ولاالحجامة، كذافي السراج الوهاج". فتاوى عالمكيرى: ٥٦٦/٢، الباب السابع عشر: النفقات، الفصل الأول في نفقة الزوجة (١)- فقط والتُرسجانة تعالى اعلم-

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم ديوبند\_

کیاباپ کے گھررہ کربھی نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے؟

سے وال[۱۵۲۵]: اسسکیاز ہرہ کے دورانِ قیام والدین بکر کی جانب ہے حسبِ اقر ارنان ونفقہ اخراجات بکر کی جانب سے واجب الا داہے؟

۲.....کیاحب اقر اربکر کی نصف آیدنی زہرہ کو پچھلے دوسال جوعرصہ وہ بکر کے ساتھ نہ رہی مل جانا جائز

<sup>(</sup>١) (الفتاوي العالمكيرية: ١/٩ ٥٣م، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي ردالمحتار: ٥٧٥/٣، باب النفقة، مطلب: لا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير، سعيد)
"(تجب النفقة) ولوهي في بيت أبيها إذالم يطالبها الزوج بالنقلة، به يفتي". (الدرالمختار:
٥٤٥/٣، كتاب الطلاق، باب النفقة، سعيد)

<sup>(</sup>وكذافي الفتاوي التاتارخانية: ١٨٣/٣ ، ١٨٣ ، كتاب النفقات، الفصل الأول، إدارة القرآن كراچي) (وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٣٥، الفصل الأول في نفقة الزوجة، رشيديه)

ہے اور بکر پرواجب ہے؟

سسساگر مذکورہ واجبات ضروری اور واجب الا داء بین اوران کی ادا ٹیگی ہے بکر کتر ائے تو از روئے شرع شریف اس پر کیا گناہ لازم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا.....حب معاہدہ وہ نان نفقہ کی مستحق ہے(۱)۔

ہ۔۔۔۔۔حبِ قرار داد نصف آمدنی کی وہ مستحق ہے جبکہ عرفاً اتنی مقداراس کے نان ونفقہ کیلئے کافی متصور ہوتی ہو(۲)۔

(۱) "وإذا صالحت المرأة زوجها من نفقتها على ثلاثة دراهم كل شهر، فهو جائز. ثم الأصل في جنس مسائل الصلح عن النفقة أن الصلح عن النفقة من الزوجين متى وصل بشئ يجوز للقاضى أن يفرض على الزوج في نفقتها بحال يعتبر الصلح بينهما تقديراً للنفقة، ولا يعتبر معاوضة". (الفتاوئ العالم كيرية، كتاب الطلاق، الفصل الأول في نفقة الزوجة، مطلب: مسائل الصلح عن النفقة: العالم 20 شيديه)

قال الله تعالى: ﴿ وأوفو ابالعهد، إن العهد كان مسئو لا ﴾ (اسراء: ٣٣)

"يعنى والله أعلم إيجاب الوفاء بماعاهدالله على نفسه من النذورو الدخول في القرب، فألزمه الله تعالى إتمامها". (أحكام القران للجصاص: ٢٩٩/٣، مطلّب: الزناقبيح في العقل، قديمي)

"عن ابن عمورضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: "إن الغادرينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان". (سنن أبي داؤد: ٢٣/٢، كتاب الجهاد، باب في الوفاء بالعهد، امداديه ملتان)

"عن عبدالله بن عامر رضى الله تعالى عنه قال: دعتنى أمى يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد فى بينا، فقالت: هاتعال! أعطيك، فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم: "ماأردت أن تعطيه"؟ قالت: أردت أن أعطيه تمراً، فقال لهارسول الله صلى الله وسلم: "أما إنك لولم تعطيه شيئاً، كتبت عليك كذبة". (مشكوة المصابيح: ١/٢ ١ ٢، باب الوعد، قديمي)

(٢) "وفائدة اعتبار التقدير أن يجوز الزيادة على ذلك والنقصان عنه، فعلى هذا الأصل يخرج جنس المسائل قال: وإذا صالحت المرأة زوجها على ثلاثة دراهم لكل شهر فقالت المرأة: لايكفيتي هذا=

سست حقی واجب کوادانہ کرنا گناہ ہے (۱) ،گرساتھ ساتھ یہ جھی ملحوظ رہے کہ زوجہ کا ناراض ہوکر میکہ جلاجا نااورا پنے والد ہی کے مکان پررہ کرنفقہ طلب کرنا، شوہر کے بلانے پرجھی اس کے پاس نہ جانا سخت گناہ اور موجب لعنت ہے جہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ''ایس عورت پر فرشتے لعنت ہیں جب تک وہ شوہر کے پاس آ کراس کوراضی نہ کرے''(۱) ۔عرفا مجھی الیس عورت بافر مان ہے، شریعت اور خاندان کی نظر میں ذلیل اور مستحقی ملامت ہے ،کوئی شریف مزاج اس کور مت وعزت کی چیز تصور نہیں کرتا، پس اس کواپنی اصلاح بھی ضرور کی ہے۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۸/ ۹۲/۵ هـ الجواب صحيح: بند ه نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۱۹/۵/۱۹ هـ

= القدر، كان لها أن تخاصمه حتى يزيدها مقدار مايكفيها إذا كان الزوج موسراً. وإذا صالحت المرأة زوجها على ثلاثة دراهم نفقة كل شهر، ثم قال الزوج: لا أطيق ذلك، فإنه لايصدق في ذلك ويلزمه جميع ذلك". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الفصل الأول في نفقة الزوجة، مطلب: مسائل الصلح عن النفقة: ١/٥٥٣، ٥٥٣، رشيديه)

(۱) قال الله تعالى: ﴿إِن الله يأمركم أَن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها ﴾. اختلف أهل التفسير في المأمورين بأداء الأمانة ...... وقال ابن عباس وأبي بن كعب رضى الله تعالى عنهم والحسن وقتادة رحمهما الله تعالى: هوفى كل مؤتمن على شئ. قال أبوبكر: ماانتمن عليه الإنسان، فهوأمانة، فعلى المؤتمن عليهاردها إلى صاحبها". (أحكام القرآن للجصاص: ٢٩٣/٢، قديمي)

(٢) "عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "إذادعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت، فبات غضبان، لعنتها الملائكة حتى تصبح ". متفق عليه. وفي رواية لهما: قال: "والذي نفسي بيده! مامن رجل يدعو امرأته إلى فراشه، فتأبى عليه، إلاكان الذي في السماء ساخطاً عليها، حتى يرضى عنها". (مشكوة المصابيح: ٢٨١، ٢٨١، ٢٨١، كتاب الآداب، باب عشرة النساء، قديمي)

(والصحيح لمسلم: ١/٣١٣م، باب تحريم امتناعهامن فراش زوجها، قديمي)

(وصحيح البخاري: ٢/٢/٤، باب: إذاباتت المرأة مهاجرةً فراش زوجها، قديمي)

# حقوق زوجيت نفقنه وغيره نهدي كربيوي كومعلقه ركهنا

سوال [1011]: زیدنی زوجہ ہندہ کوعرصہ تین چارسال سے معلقہ چھوڑر کھا ہے، نہ نان نفقہ کی خبر لیتا ہے، نہ بہتی اس کے پاس آتا ہے اور نہ بھی زوجہ کو بلاتا ہے اور اس ہندہ کوکوئی رکھنے والا بھی نہیں ہے۔ اس مسماقہ گاباپ ضعیف ہے، اس کے پاس بھی مکان وغیرہ نہیں ہے اور نہ کوئی آمدنی ہے جولڑکی کور کھ سکے اور نہ زید کا کوئی مکان ہے جو بی مشماقہ اس کے گھر بھی جاکررہ سکے اور نہ زید کے کوئی آور جائیداد ہے کہ نان نفقہ کا دعوی کر کے سے وصول کرلیا جائے اور گذارہ کیا جائے۔

ایک مرتبہ بہت کوشش کر کے کلکتہ سے دھوکا دے کر بلایا تھا اور اس سے کہا تھا کہ طلاق ویدے تو بصورتِ معافیٰ وین مہرطلاق کے واسطے تیار ہو گیا تھا، مگر دوسروں کے بہکانے سے طلاق نہیں دی اور پھر آیا بھی نہیں ۔ ایسے حالات میں کیا کوئی صورت علیحدگی کی عندالشرع ہوسکتی ہے یانہیں؟ اگر ہوسکے تو براہ کرم مع شرائط تحریر فرمایا جائے ، ضرورت اس کی ہے کہ عنداللہ کوئی مؤاخذہ نہ ہو۔

پیر جی انعام الحق عرف مقبول سہار نیوری۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

الیی صورت میں بہتر یہ ہے کہ کسی طرح سمجھا بجھا کر یالا کچے دے کر یا خوف دلا کر رضامندی سے یا بلاد شامندی اس سے طلاق لے لی جائے یا خلع کر لیا جائے ، اگر یہ ممکن نہ ہوتو عورت کو جائے کہ حاکم مسلم بااختیار کی عدالت میں مقدمہ پیش کرے اور با قاعدہ ثبوت دے کہ فلال شخص میرا شو ہر ہے اور میرے حقوق کوادا نہیں کرتا ۔ اس پر حاکم اس کو بلا کر سمجھائے کہ تُو اپنی زوجہ کے حقوق کوادا کر ، اگرادا نہیں کرتا تو طلاق دیدے ورنہ بھر ہم طلاق دیدیں گے۔

اگروہ حقوق گی ادائیگی کے لئے تیار ہوجائے تو خیر ، یا طلاق دیدیے تو پھر بعد عدت عورت کو نکاح ثانی درست ہے۔اگر نہ وہ حقوق اداگرے نہ طلاق وے تو حاکم مسلم اختیار تفریق کر دے ،اس کے بعد عدت گذار کر عورت کو دوسری جگہ نگاح کرنا درست ہوگا۔

اگر کسی جگہ حاکم مسلم بااختیار نہ ہو، یا وہ شریعت کے موافق فیصلہ نہ کرے تو چند دیندار معزز مسلمانوں کی ایک جماعت بھی بیسب کام کرسکتی ہے اور اس جماعت میں کم از ایک معاملہ شناس معتبر عالم بھی ہونا ضروری ہے(۱)۔اوررسالہ "حیاۂ ناجزہ"کوبھی ضرورد کیے لینا جا ہے اس میں اس کوخوب تفصیل سے کھا ہے(۲)،وہ دارالعلوم دیو بنداور کتب خانہ بحوی سہار نپورسے ملتا ہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبرمحمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور،۱۲/۲/۵ھ۔ صبحے:عبداللطیف،۱۲/صفر/۲۵۱ھ۔

# کیامیکہ میں رہتے ہوئے بھی نفقہ لازم ہے؟

سے وال [۲۵ ۱۲]: زید نے اپنی زوجہ ہندہ کو دوماہ کے وعدہ سے میکہ بھنج دیا، میعادگذر نے پر ہندہ کونیس بلایا، ہندہ کے عزیز وا قارب نے اوراس کے رشتہ وارول نے ایک دومر تبہ ہندہ کو بلانے کا ذکر کیا، لیکن زید بلانے پر رضا مند نہیں ہوا۔ زید کچھ دن بعد باہر چلا گیا، ہندہ کو میکے میں رہتے ہوئے ایک سال کالل گذر گیا۔ زید جس وقت باہر سے آیا، اس وقت اس سے کہا گیا کہ اپنی زوجہ ہندہ کو بلا وَ، زید نے صاف لفظوں میں کہا کہ 'دمیں ہندہ کو ہرگز نہیں بلاؤں گا، میری مرحوم بہن کی وصیت ہے' ہندہ کے اقارب نے زید سے کہا کہا کہ آگرتم ہندہ کونییں بلاتے ہوتو ہندہ کونیان ونفقہ دو، زید نے جواب دیا کہ ' ہندہ قریب چارسال سے میرے نکاح میں آئی ہندہ ہے، لیکن ہندہ سے میرے نکاح میں آئی دول ؟ میرے ایس عرصہ میں رہتے ہوئے آرام نہیں ملا، اس لئے میں ہندہ کوکس بات کا نان نفقہ دول؟ میرے ایس عرصہ میں رہتے ہوئے آرام نہیں ملا، اس لئے میں ہندہ کوکس بات کا نان نفقہ دول؟ میرے ایس عرصہ میں رہتے ہوئے آرام نہیں ملا، اس لئے میں ہندہ کوکس بات کا نان نفقہ دول؟ میرے ایس عرصہ میں رہتے ہوئے آرام نہیں ملا، اس لئے میں ہندہ کوکس بات کا نان نفقہ دید دول؟ میرے اوپرکوئی حق نہیں، اگر ہندہ میں وقت اور میرکی حقد اربنتی'' ۔ تو ہندہ کا نان نفقہ دید یہ کا ویت ہوئے آرام دیتی تو نان و نفقہ اور میرکی حقد اربنتی'' ۔ تو ہندہ کا نان نفقہ دید کے اوپر ثابت ہوتا ہے کئیں؟ مینوا۔

(١) "قال في غرر الأذكار: ثم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضى الحنفى نائباً ممن مذهبه التفريق بينهما إذا كان الزوج حاضراً وأبي عن الطلاق ..... فالتفريق ضروري إذا طلبته ..... والحالة الأولى جعلها مشايخنا حكماً مجتهداً فيه، فينفذ فيه القضاء، الخ". (رد المحتار، باب النفقة، مطلب في فسخ النكاح بالعجز عن النفقة وبالغيبة: ٣/٥٠٥، سعيد)

"والحاصل أن التفريق حال حضرته وحال غيبته جائزٌ عند الشافعي إذا ثبت عجزه، والأول اعتبره مشايخنا مجتهداً فيه دون الثاني، ويصح القضاء بالأول، وتنفيذه دون الثاني". (البحر الرائق، كتاب النفقة: ٣/٣، ٣/٢، رشيديه)

(٢) (راجع للتفصيل، الحيلة الناجزة، باب: عَلَم زوجٌ غائب فيرمفقود، ص: ٧٧، دار الاشاعت كراچي)

الجواب حامداً ومصلياً:

جب کدزید نے اپنی زوجہ کوخود میکے بھیجا ہے تو جب زیدگی اجازت سے میکے رہے وہ نان ونفقہ کی مستحق ہے ، البتۃ اگر بغیرا جازت کے گئی، یا اجازت سے جانے کے بعد باوجود زید کے بلانے کے نہیں آئی، بلکہ بلا اجازت میکے رہی تو وہ شرعی نان ونفقہ کی مستحق نہیں جب شو ہر کے مکان پر آ جائے گی تب مستحق ہوگی:

"ولانفقة لناشزة خرجت من بيته: أى الزوج بغيرحق وإذن من الشرع، ولوعادت إلى منزله بعد ماسافر، أجابوا: خرجت عن أن تكون ناشزةً". سكب الأنهر على مجمع الأنهر: 1/1 ٤٩ (١) مفقط والله بجانة قالى اعلم م

حرره العبرمحمودگنگوہیءغااللہءنه، عین مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہانپور (یو، پی)۔

نفقه مطلقه

سوال [۱۵ ۱۸]: میں ایک پردہ شین نہایت برقسمت عورت ہوں، میری شادی حب رواج برادری
مسمی اقبال سے عرصہ ہوا عمل میں آئی۔ شادی کے بعد پنہ چلا کہ شوہر نبایت برچلن اور غنڈہ ہے، اس نے تمام
نیورات اور سامانِ جمیز کورفتہ رفتہ اپنی بدچلنی میں خرد بردکر دیا۔ نہ چیٹ بھرروٹی دیا، نہ تن کو کیڑا، سائلہ کی لڑی بھی
مال باپ کے گھر پیدا ہوئی، سارا خرچہ والدین نے اٹھایا۔ جب میں اپنی زندگی سے تنگ آگی تو بالآخراس نے
عرصہ نوماہ کا ہوا چندا شخاص کے سامنے حب شرع تین مرتبہ طلاق دے گراپی زوجیت سے علیحدہ کر کے تین
کیڑوں کے ساتھ جو بدن پر تھے والدین کے گھر چھوڑگیا، نہ لڑکی گاخیال کیا نہ سائلہ کا، نہ سائلہ کا مہراواکیا، نہ
خرچہ ایام عدت دیا، اب اس کو لا بی وامن گیرہے، طرح طرح کی ناجائز دھمگیاں دے رہاہے، میر سے غریب
مال باپ کب تک میراخرچہ برداشت کریں گے؟ علائے دین سے مسئلہ درکارہے۔

<sup>(</sup>١) (سكب الأنهر على مجمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٢/٩/٢، غفاريه)

<sup>(</sup>وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٣٥، الفصل الأول في نفقة الزوجة، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي تنوير الأبصارمع الدر المختار: ٣٠٥٥/٣، ١٥٥٦، باب النفقة، سعيد)

<sup>(</sup>وكذافي الفتاوي التاتار خانية: ٣٠/٣ ١ ، الفصل الأول في بيان من يستحق النفقة، إدارة القرآن كراچي)

الجواب حامداً ومصلياً:

جب گواہوں کے سامنے اس نے تین مرتبہ طلاق وے دی تو نکاح بالکل ختم ہوگیا(۱)،آپ کا مہر(۲) اور خرچہ عدت بھی اس کے ذمہ واجب ہے (۳)۔عدت تین ماہواری گذر نے پرنکاح ثانی کا آپ کواختیارہے (۳)۔ اور خرچہ عدت بھی اس کے ذمہ لازم ہے (۵)۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ کواختیارہے (۳)۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمجمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۳۹۴/۲/۹۱ھ۔

(١) "رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقال: عينتُ بالأولى الطلاق، وبالثانية والشالفة إفهامها، صدق ديانةً، وفي القضاء طلقت ثلاثاً". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق: ١/٣٥٥، رشيديه)

(وكذافي الدر المختار مع ردالمحتار، باب طلاق غير المدخول بها: ٢٩٢/٣، سعيد)

(وكذافي الفتاوى التاتارخانية، كتاب الطلاق، تكرار الطلاق وإيقاع العدد: ٢٨٦/٣، إدارة القرآن كراچي) (٢) "والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل، حتى لا يسقط شئ بعد ذلك إلا بإبراء من صاحب الحق". (الفتاوى العالمكيرية، الباب السابع في المهر، الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر: ١/٣٠٣، رشيديه)

(و كذافي ردالمحتار ، باب المهر: ۲/۳ • ١ ، سعيد)

(وكذافي بدائع الصنائع، كتاب النكاح، من شروطه المهر، بيان ما يتأكد به المهو: ٥٨٣/٢، رشيديه) (٣) "المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكني، كان الطلاق رجعياً أوباتناً أوثلاثاً، حاملاً كانت المرأة أولم تكن". (الفتاوي العالمكيوية، الباب السابع عشر في النفقة، الفصل الثالث في نفقة العدة: ١/٥٥٤، رشيديه) (وكذافي الدر المختار، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣/٩٥، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣٣٤/٣، رشيديه)

(٣) "إذاطلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً أو رجعياً أو ثلاثاً، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض، فعدتها ثلاثة قروء، سواء كانت المرأة مسلمة أو كتابية". (الفتاوي العالمكيرية، الباب الثالث عشر في العدة: ١/١٣٥، وشيديه)

(و كذافي فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، باب العدة: ١/٩٩٥، رشيديه)

(وكذافي البحرالرائق، كتاب الطلاق، باب العدة ٢٠١٠ / ٢٠ رشيديه)

(٥) "نفقة الأولاد الصغارعلي الأب لايشاركه فيها أحدٌ". (الفتاوي العالمكيرية، الباب السابع عشرفي =

# دوبیویوں کے درمیان برابری اور بیاری کی وجہسے بیوی کوطلاق دینا

سوون ال المحملة برفائج الرفاوت محد المحملة كرماته المواه اور خلوت محد المحملة برفائج الرقع المحملة برفائج الرقع المحملة برفائج المراجات مع وه جل بحر نهيل على المعدد ونول كاخراجات بهترين اشياء كرماته نهيل كرسكا ، زيد حبيبه كرمار المحارب المراجات فيمتى اشياء كرماته الربح الرباع المرجيلة كواوسط ورج كاكبر اديتا به كيونكه وه الهرنبيل آسكتى و كيازيداس صورت ميل النه كار بوگا ؟ اوركيازيد كاجميله كوطلاق وينا بهتر به يا ايسه مى اخراجات كرماته زندگى بسركرنا؟ كس صورت ميل زيد النه كار موگا ؟ مفصل جواب تحريفرها كيل و يا ايسه مى اخراجات كرماته و نندگى بسركرنا؟ كس صورت ميل زيد النه كار موگا ؟ مفصل جواب تحريفرها كيل -

### الجواب حامداً ومصلياً:

دونوں ہیویوں کیلئے کپڑے وغیرہ کاخرج کیساں دینا جاہیے(۱)،ایک کوبڑھیااورایک کوگھٹیا دینا حق تلفی ہے، بیماری کی وجہ سے طلاق دیدینا ہے مروتی ہے۔فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ، وارالعلوم دیوبند،۱۲/۱۰ساھ۔

### عدت طلاق كالفقه

سے وال[۱۵۷۰] : خلع طلاق پرعورت عدت کے نفقہ کی مستحق ہوگی یانہیں؟ ایسا ہی عورت کے مزنیہ ہونے کی بناء پرعورت کوطلاق دید بے تو اس صورت میں عورت مہر ونفقہ کی مستحق ہوگی یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

خلع میں اگر نفقهٔ عدت کے سقوط کی شرط نہیں کی گئی تو وہ ساقط نہیں ہوگا، اگر شرط کر لی گئی ہے تو ساقط

<sup>=</sup> النفقات، الفصل الرابع في نفقة الأولاد: ١/٠٢٥، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣٣٢/٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي الهداية، باب النفقة: ٣٣٣/٢، شركة علميه)

<sup>(</sup>١) "يجب أن يعدل فيه : أي في القسم بالتسوية في البيتوتة وفي الملبوس والمأكول والصحبة، الخ".

<sup>(</sup>الدرالمختار، باب القسم: ٣/ ١ ٠ ٢ ، ٢ ، ٢ ، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في النهر الفائق، باب القسم: ٢٩٣/٢، رشيديه)

ہوجائے گاءمہر بلاشرط بھی ساقط ہوجا تا ہے،طلاق سے نہ نفقہ عدت ساقط ہوتا ہے نہ مہر ،خواہ مزنیہ ہونے پرطلاق دےخواہ کسی اَوروجہ سے :

"ویسقط کل منهما: أی من الخلع والمباراة کلَّ حق لکل واحد من الزوجین علی الأخر مما یتعلق، فلاتطالب هی بمهر ولانفقة ماضیة مفروضة. وأمانفقة الولد والعدة، فلاتسقط الا بالذکر، ۱ ه.". مجمع الأنهر، ص: ۲۵۲(۱) - فقط والله سجانه تعالی اعلم - حرره العبر محود گنگوبی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۲۱/محرم / ۲۸ هـ الجواب صحیح: سعیدا حد غفرله، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۲۱/محرم / ۲۸ هـ عدر مطلقه کا نفقه وسکنی عدرت کے بعد مطلقه کا نفقه وسکنی

سے وال [182]: ناصر نے نور جہاں سے نکاح کیا، بعدایک عرصہ کے اپی بیوی نور جہاں کی موجودگی میں اس کی علاقی بہن شاہ جہاں سے نکاح کرلیا، اس کے بعد نور جہاں کوطلاق مغلظہ دیدی۔ طلاق مغلظہ دینے کے بعد گاؤں والول کے سمجھانے بجھانے پراب ناصر نور جہاں کواوراس کے بچوں کے اخراجات کیلئے بچاس روپیہ ماہوار دیتا ہے اور نور جہاں عرصہ سے اس حالت میں ناصر سے ملے ہوئے مکان کے ایک کمرہ میں ناصر کی اجازت سے رہتی ہے۔ اس صورت میں نور جہاں اور بال بچوں کواس روپیہ کا لینا جائز ہے یانہیں؟ میں ناصر کی اجازت سے رہتی ہے۔ اس صورت میں نور جہاں اور بال بچوں کواس روپیہ کا لینا جائز ہے یانہیں؟ میں ناصر کی اجازت سے نور جہاں کے باپ اور بھائی کھا سکتے ہیں یانہیں؟ اور نور جہاں کا ناصر کے مملوکہ مکان میں نیز اس روپے سے نور جہاں کے باپ اور بھائی کھا سکتے ہیں یانہیں؟ اور نور جہاں کا ناصر کے مملوکہ مکان میں

(١) (مجمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب الخلع: ٩/٢ ، ١ ، غفاريه)

"ويسقط الخلع والمباراة كلَّ حق لكل منها على الأخرمما يتعلق بذلك النكاح إلانفقة العدة وسكناها، إلا مإذا نص عليها، فتسقط النفقة لاالسكني". (الدر المختار: ٣٥٢/٣، ٣٥٣، باب الخلع، سعيد) (وكذافي فتح القدير: ٢٣٣/٣، باب الخلع مصطفى البابي الحلبي)

"المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكني، كان الطلاق رجعياً أوبائناً أوثلاثاً، حاملاً كانت المرأة أولم تكن". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٥، الفصل الثالث في نفقة المعتدة، رشيديه) (وكذافي مجمع الأنهر: ١/٩٥، باب النفقة، داراحياء التراث بيروت) (وكذافي التاتار خانية: ٣/٢٥، الفصل الثاني في نفقات المطلقات، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي: ٣/٢٥، اباب الخلع، دارالكتب العلمية، بيروت)

عدت کے بعد بھی رہنا درست ہے یانہیں؟ شاہ جہاں کا نکاح درست ہے یانہیں؟

حا فظ محرحسن رسولی باره بنکی \_

الجواب حامداً ومصلياً:

بچوں کاخرچ تو ناصر کے ذمہ لازم ہے(۱) ، نورجہاں کاخرچ عدت ختم ہونے کے بعد سے لازم نہیں رہا(۲) ، کین اگر ناصراس خیال سے اس کو بھی خرچ دیتا ہے کہ دہ اس کے بچوں کی پرورش کرتی ہے تواس میں بھی مضا کہ نہیں ، نیز مکان سے متصل کمرہ میں رہنے سے بچوں کی نگرانی میں سہولت رہتی ہے ، یہ بھی درست ہے کیکن اس کا لحاظ ضروری ہے کہ گذشتہ تعلقات کی یاد تازہ ہو کرفتنہ میں مبتلا نہ ہوجائے ۔ جورو پیدنور جہاں کو ملا ہے اگروہ اس میں سے اپنے باپ بھائی کو بطور ہدیہ کچھ دے تو یہ بھی درست ہے۔

نور جہاں کی علاقی بہن سے جوناصر نے نکاح کیا ہے وہ حرام ہے اس کو چاہیئے کہ دوبارہ نکاح کرے۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمو دغفرله بـ

نفقه مختلعه

سے وال[۱۵۷۲]: خلع شدہ عورت کے ایام عدت کا کھانا کیڑا شوہر کے ذمہ ہے یاعورت خود کفیل ہے؟

صغيراحد كراري\_

(١) "نفقة الأولاد الصغارعلى الأب، لايشاركه فيها أحدٌ". (الفتاوي العالمكيرية: ١/١٥، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الرابع في نفقة الأولاد، رشيديه)

(وكذافي الفتاوي التاتارخانية: ٣٣٨/٣، الفصل الثالث في نفقة ذوى الأرحام، إدارة القرآن كراچي) (وكذافي الدرالمختار: ٢١٢/٣، باب النفقة، سعيد)

(٢) "ولوأقام الزوج البينة على إقرارهابانقضاء العدة، سقطت نفقتها". (فتاوي قاضي خان على هامش
 الفتاوي العالمكيرية: ١/١٣، كتاب النكاح، باب النفقة، فصل في نفقة العدة، رشيديه)

(و كذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب السابع في النفقات، الفصل السادس في نفقة العدة، رشيديه) (و كذافي البحر الرائق: ٣٣٤/٠٠، كتاب الطلاق، باب النفقة، رشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

شوہر کے ذمہ ہے واجب ہے(۱) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرليه

ناشزه كانفقهاور حق حضانت

سے وال[۲۵۷۳]: اگرکوئی زوجہا پنے خاوند کے ساتھ افعال ذیل کی مرتکب ہوکراس کورنج وغم وصدمہ پہونہجایا ہے:

ا ...... خاونداس کوشب میں طلب کرے کہ میں صبح کوسفر پر جاتا ہوں آ کر پچھین کر جاؤاوراس کی مال نے جواب دیا کہ سوگئی، پھر صبح کو بھیجا، نہیں آئی، خاوند غصہ سے چلا گیا مگر کوئی پرواہ نہیں کی اورا یک عرصہ گذرگیا، مگراس کی خیریت تک نہیں لی کہ زیدزندہ ہے یا مرگیا۔

۲....ایک عرصہ کے بعد خاوند کے باپ نے پھراس کو سمجھا کر خاوند کے پاس پہونچا دیا،اس کے بعد خاوند نے ہمراز سمجھ کرایک خفیہ بات کہی اور تاکید کی کہ اس کو ظاہر نہ کرنا، مگراس نے اس کی خوب شہرت کر کے خاوند کو بدنام کیااور خوش ہوئی۔

سے ......فاوند کے بلاعلم واطلاع واجازت اس کے غیبو بت کے وقت بھائی کو بلاکر مال کے گھر چلی گئی۔
مہ ...... مال کے گھر آ کرخاوند کی حجموثی شکایت اس کے افسروں سے کر کے اس کی طرف ہے اس کو بنظن کر کے ملازمت پراٹر ڈالنے کی کوشش کی اور بدنا م کیا۔

۵..... خاوند کواس کے باپ نے پھراس کولانے پرمجبور کیااوروہ گیاتواں سے پردہ کرلیااور بچوں کوحوالے کردیا۔

٣ ..... اس كے بعد خاوند كاباب بھرخور گياا ورلا كر دونوں كواپنے پاس ركھا تو خاوند كو پرور دہ چھوكرى ہے

<sup>(</sup>۱) "إلا نفقة العدة وسكناها، فلا يسقطان إلا إذا نص عليها". (الدرالمختار: ۵۳/۳، باب الخلع، سعيد) (وكذافي حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي: ٩٢/٣ ، باب الخلع، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذافي فتح القدير: ٢٣٣/٣، باب الخلع، مصطفى البابي الحلبي، مصر) (وكذا في البحر الوائق: ١٥٠/٣، باب الخلع، رشيديه)

بدنام کیا۔

ے.....خاوند کے باپ کوچٹھی کھی کہ خاوند پروردہ چھوکری ہے ملوث ہے،اس لئے اس کوچا ہتا ہے۔ ۸.....اس چھوکری ہے دشمنی کر کے ساس کے ساتھ ہاتھا پائی کی جس پر خاوند نے جھڑ کا اور سسر نے منع کیا تو کہا کہ ہتک عزت کا دعوی کرول گی ، جاہل سے پالا پڑا ہے۔

9 ..... مال کوجھوٹ لکھا کہ مجھے خاونداورسسر نے مارا ہے، میری مدد کرو، اس نے بیٹے اور داما دکوروانہ کیاوہ آئی اوراصل حال من کربہت شرمندہ ہوئی۔

• اسس بیار بن کر بلاا جازت خاوند مردانه دواخانه میں قیام کیا، معالج ڈاکٹر سے خلاملا کیا، اس نے تخلیہ کیا، ربط ضبط بڑھایا اس نے خطاملا کیا، اس کی دستیا فی تخفہ دی جس میں اپنااوراس کا نام کشیرہ ہے نکالا، اس کی شہرت ہوئی د ماغی آپریشن کے بہانے ڈاکٹر کے روبر ولیٹی۔

اا .....دواخانہ سے باول ناخواستہ خاوند کے ہمراہ گئی، مگر سلسلۂ علالت قائم رہا، بار باردواخانہ جا کراسی ڈاکٹر سے علاج کی خواہش کی۔ خاوند جب تک گھر میں ہوتو بیاراور جب با ہر چلا گیا تو تندرست، خاوند آئے توضحت ندارد۔

السبب جب اس ترکیب سے مطلب نه نگلاتوالیا علین فعل کیا جس سے خاوند کی جان وعزت خطرہ میں بڑگئی یعنی محض شبه پرملاز مدکو پیٹا جس کا خاوندا کی قتل کر دہ رہائی یافتہ شخص تھا، اگراس کا خاونداس کے خاوند سے انتقام لیتا تو جان گئی تھی ،مگر خدا کا فضل شاملِ حال تھا کہ بات رفع دفع ہوگئی،اس کے بعد خاوند سے قطعی منافرت کرلی۔

۳۱۔۔۔۔۔خاوند کے باپ کومخض اس بات پر کہانہوں نے پوتروں (پوتے) کولکھا کہتم باپ کو کیوں نہیں پوچھتے؟ ایسا خط لکھا کہ جس میں ان کی بے عزتی کی سرنہیں رکھی اوران کو'' ظالم بے ایمان، دوزخی، فسادی، راشی، جن، بھوت، پلیت جاہل'' وغیرہ کے خطابات سے موسوم کیااور جھوٹے الزام لگائے جس کود مکھے کرخاوند کوسخت رنج ہوا۔

۳ استخاوندگو بچول کے متعلق صاف جواب لکھا کہان کوتم اس وقت تک نہیں لے جاسکتے جب تک کہ مہر بند دو۔اب الیمی صورت میں خاوندا گرمجبور ہوکرا ورشگ ہوکرالیمی زوجہ کوطلاق دیدے تواس کا پیغل واجبی جائز ہوگایا ناجائز ہوگا؟ اور ظالم کہا جائے گا کہ بیں؟مفصل تحریر ہو۔

سوال نمبرا: کداگرگوئی زوجدا ہے خاوند کے پاس رہنے سے بالکل انکارکردے بلکہ طلاق لینے پرآ مادہ ہوجائے اورخاوند سے نفرت کر ہے توالی صورت میں بھی کیاوہ نان نفقہ کی مستحق ہے؟ اورخاوند کواس کے نان نفقہ دینے پرمجبود کیا جاسکتا ہے اوراحکام نثر عی اس کومجبور کرے گی کنہیں؟

سوال نمبر۳: اگرکوئی زوجہ اولا د کوا ہے قبضہ میں رکھے اور خاوند کودیئے سے انکارکرے تو کیا ایس صورت میں بھی باپ برخرج اولا د کا ہوگا یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بیوی کے بیا فعال نہایت مذموم اورشرعاً قابل ملامت ہیں:

ا ..... جب شوہر بلائے اورا پنی حاجت پوری کرنا چاہے تو بیوی کواس کی اطاعت لازم ہے، اگر کوئی عذر حیض وغیرہ کا ہوتو ظاہر کردے

"عن طلق بن على رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور". رواه الترمذي(١).

مگروہ اگر بلاعذرا نگارکردے اوراطاعت نہ کرے اورشو ہرناراض ہوجائے تو الیمی عورت کی نماز وغیرہ کوئی عبادت قبول نہیں اوراس سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں اورفر شتے اس پرلعنت کرتے ہیں جب تک کہ شوہراس سے راضی نہ ہوجائے:

"عن جابررضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لايقبل الهم صلوة، ولاتصعد لهم حسنة : العبد الأبق حتى يرجع إلى مواليه، فيضع يده في أيديهم. والمرأة الساخطة عليهازوجها. والسكران حتى يصحو". رواه البيقهي في شعب الإيمان"(٢)-

"عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعما الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت، فبات غضبان، لعنته الملائكة حتى تصبح ". متفق عليه.

<sup>(</sup>١) (جامع الترمذي: ١/٩) ، أبواب الرضاع، باب ماجاء في حق الزوج على المرأة، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (مشكوة المصابيح: ٢٨٢/٢ ، كتاب الآداب، باب عشرة النساء ومالكل واحد من الحقوق، قديمي

وفي رواية لهما: قال: "والذي نفسي بيده! مامن رجل يدعو امرأته إلى فراشه، فتأبي عليه، إلاكان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضي عنها". مشكوة شريف(١)-

۲.....خاوند کے راز کوظاہر کرنااور بدنام کرنا ہے بھی گناہ ہے ، و همکذا یفهم من سور ۃ التحریم (۲)۔ ۳..... بغیراجازت کسی دوسری حجگہ شوہر کے گھر سے جانا بھی گناہ ہے :

"عن ابن عمررضى الله تعالى عنهما قال: جاء ت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله ! ماحق الزوج على المرأة؟ قال: "أن لم تمنع نفسها ولوكانت على ظهرقتب، ولاتصوم يوماً إلابإذنه، فإن خرجت نفسها، لعنتهاملائكة الرحمٰن وملائكة العذاب حتى ترجع". تنبيه الغافلين (٣)-

ہم.....جھوٹ بولناح ام ہے اور جھوٹی شکایت کرنا بہتان ہے، دونوں کی حرمت قرآن شریف سے ثابت ہے (۴م)۔

(١) (مشكواة المصابيح: ٢٨٠/٢، باب عشرة النساء ومالكل واحد من الحقوق، قديمي)

(والصحيح لمسلم: ١/٣٢٣، باب تحريم امتناعهامن فراش زوجها، قديمي)

(وصحيح البخاري: ٢٨٢/٢، كتاب النكاح، باب إذاباتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، قديمي)

(٢) قبال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أُسرَ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً، فلما نبأت به وأظهره الله عليه، عرف بعضه

وأعرض عن بعض، فلمانبأها به، قالت من أنباك هذا، قال نبأني العليم الخبير، (سورة التحريم: ٣)

"عن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من راى عورة فسترها، كان كمن أحيى موء ودةً". (سنن أبى داؤد، كتاب الأدب، باب فى السترعلى المسلم: ٣١٣/ امداديه)

"عن أبى هويرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من سترعلى مسلم في الدنيا، سترالله عليه في الدنيا والآخرة". (جامع الترمذي: ١٣/١، باب ماجاء في السترعلي المسلمين، سعيد)

(٣) (تنبية الغافلين: ٢٧٨، ٢٧٩، ياب حق الزوج على الزوجة، حقانيه)

(٣) قال الله تعالى: ﴿واجتنبواقول الزور﴾ (سورة الحج. ٣٠)

وقال الله تعالى: ﴿لعنة الله على الكُذبين﴾ (سورة ال عمران: ٦١) ......

۵....خاوند ہے شرعاً پردہ نہیں۔

۲ ....کسی پراس نتم گابہتان لگانا قطعاً حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اگراسلامی حکومت ہواور دوسری شرطیں بھی موجود نہوں تواہیے بہتان کی سزاحدِ قذف ہے(۱)۔

ایسی چیز کو تحریر کرنا زبانی بہتان ہے بھی سخت ہے۔

۸ سے بلاوجہ شرعی محض برگمانی سے ایسی حرکت کرنااور شوہر یا سسر کوایسے الفاظ کہنا حماقت وجہالت ہے(۲)۔

9 ....جھوٹ، بہتان گناہ ہے( m)\_

٠١..... پيکمينه پن اور حياسوز حرکتيں ہيں۔

اا ..... بیر توممکن ہے کہ شوہر کی دواہے نفع نہ ہو، اور ڈاکٹر کے علاج سے نفع ہوجائے ،لیکن اگر جھوٹ

= وقال الله تعالى: ﴿يَاْيِهِاالنبى إذاجاء ك المؤمنات يبايعنك على أن لايشركن بالله شيئاً ولايسرقن ولاينزنين ولايقتلن أولادهن ولايئاتين ببهتان يفترينه بين أيد. وأرجلهن ﴾ الآية (سورة الممتحنة: ١٢)

(1) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه وسلم: "اجتنبو االسبع الموبقات" قالوا: يارسبول الله وسلم: "اجتنبو االسبع الموبقات" قالوا: يارسبول الله وماهن؟ قال: "الشرك بالله ...... وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات". (مشكوة المصابيح: 1/21، كتاب الأيمان، باب الكبائرو علامات النفاق، قديمي)

(٢) قال الله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم، ولانساء من نساء عسى أن ين خيراً منهن، ولاتلمزوا أنفسكم ولاتنا بزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ﴾ (سورة الحجات: ١١)

اور بہتان ہےتو گناہ ہے۔

۱۲.... بیجھی بہت براظلم اور گناہ ہے۔

۱۳ ....خاوند کے باپ گی عزت کرنا بھی عورت کے ذیمہ لازم ہے، اورا لیے لفظ کہنا حرام ہے۔ ۱۳ ..... پنشوز ونا فرمانی ہے۔

10 ......مهرگ اگرکوئی مدت مقررگ ہے تواس مدت پرمطالبہ درست ہے اور بچوں کی پرورش کاحق بھی ماں کو ہے جب تک لڑکی بالغ ہوا ورلڑ کا سمات سمال کا ہو، کندا فی اللدر المدختار (۱)۔ اگر بچوں پر برے اخلاق کا اثر پڑتا ہوتو باپ کوت ہے کہ ماں سے علیحدہ کر لے۔ ایسے حال میں جبکہ نباہ وشوار ہوگیا تو شرعاً طلاق و بے میں مضا کُقہ نہیں اور طلاق شوہر کی طرف سے طلم نہیں:

"وإيـقـاعه مباح، وقيل: الأصح حظره إلالحاجة، بل يستحب لومؤذيةً أوتاركة صلواة، اه". درمختار (٢)\_

جواب نمبر ۱: جوعورت شوہر کے مرکان ہے بغیرا جازت کسی دوسری جگہ جلی جائے تو وہ نفقہ کی حقدار نہیں نہ شوہر کو نفقہ دینے پرمجبور کیا جاسکتا ہے جب تک شوہر کے مرکان پر واپس آئے:

"لانفقة لخارجة من بيته بغير حق وهي ناشزة ، حتى تعود ولوبعد سفر". در مختار (٣) \_ جواب نمبر ١٠٠٠ بيول كي پرورش كاحق مال كو ۽ جب تك طلاق نه هو كي مواور بعد طلاق كي بيول كي غير ذكى رحم محرم سے مال نے نكاح نه كيا ہوا اور لڑكا سات سال سے كم ہواور لڑكى بالغ نه ہو كي ہو ، نيز مال كے عالات اليے خراب نه ہول كه اس كى گندى عاد تول كا اثر بچول بر پر گروه خراب ہوجا كيں ، مگر بچول كا خرچه بهرصورت باپ كے ذمه ہے:

"تبتت الحضانة للأم ولوبعد الفرقة، إلاأن تكون مرتدةً أو فاجرةً أوغيرمأمونة أومتزوجةً بغير محرم: أي الصغير، وتعود

<sup>(</sup>۱) (راجع. ص: ۳۳۳، رقم الحاشية: ۱)

<sup>(</sup>٢) (الدرالمختار مع ردالمحتار: ٢٢٤/٣، ٢٢٩، كتاب الطلاق، سعيد)

<sup>(</sup>٣) (الدر المختار على تنوير الأبصار: ٥٧٢/٣، باب النققة، سعيد)

بالفرقة. والماضنة أحق به: أي بالغلام حتى يستغنى عن النساء، وقدر بسبع، وبه يفتي. الأم والجدة أحق بها: أي بالصغيرة حتى تحيض: أي تبلغ في ظاهر الرواية". درمختار (١)-

"وتجب النفقة بأنواعهاعلى الحرلطفله -يعم الأنثى والجمع- الفقير، لايشاركه أحدً في ذلك كنفقة أبويه وعرسه، به يفتي، اه". درمختار (٢)-

اگریچوں کی ملک کوئی مال ہوخواہ نفتر ہوخواہ کپڑا ہوخواہ زمین وغیرہ ہوتو باپان مال میں سے ان بچوں کونفقہ دے:

"فإن نفقة المملوك على مالكه والغنى في ماله الحاضر يشمل العقاروالأردية والثياب، فإذااحتيج إلى النفقة، كان للأب بيع ذلك كله، وينفق عليه؛ لأنه غنى بهذه الأشياء، بحروفتح". درمختار (٣) د فقط والله سجانه تعالى اعلم د

حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۱۵/ ذی الحبه/ ۲۰ هه۔

نافر مان بیوی کی تا دیب اور نفقته

سوال[۱۵۷۳]: میری گھروالی میرابالکل کہنائہیں مانتی، غیرمردوں سے بنس بنس کر باتیں کرتی ہے اور بغیراجازت جہال مرضی ہو چلی جاتی ہے، میں اپنی سب آمدنی لا کراس کودے ویتا ہوں اوروہ مجھ کوکوتی ہے، کہتی ہے کہ بڈھامر تا بھی تو نہیں، میری عمر پیچاس برس اوراس کی عمر چالیس سال کی ہے، جوان اولا دہے، غلط باتوں کا ان پربھی اثر پڑر ہاہے۔ اس صورت میں اس پرشرع کا تھم گیاہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اليي عورت ناشزه ہے، نفقہ وغيره كى مستحق نہيں جب تك كه شوہركى فرمال بردارى نه

<sup>(</sup>١) (الدر المختارعلي تنوير الأبصار: ٥٥٥/٣ ، ٢١٥، باب الحضانة، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (الدر المختارعلي تنويرالأبصار: ٢/٣ ١١، باب النفقة، سعيد)

 <sup>(</sup>٣) (الدرالمختار مع ردالمحتار ، باب النفقة ، مطلب: الصغير والمكتسب نفقة في كسبه لاعلى أبيه ٢ ١٢/٣ ، سعيد)

كرے ـ فقظ واللہ اعلم \_

مشرف احمد عفی عنه، جامع مسجد فتح یوری دبلی \_

#### از دار العلوم ديوبند

الجواب حامداً ومصلياً:

بیوی کی بیروش شو ہر کے ساتھ مذموم اور فتیج ہے، غیر مُز ووں کے ساتھ اگر چہرہ کھول کر ہنس ہنس کر ہاتیں کرتی ہے تواس کے شوہر کوحق ہے کہ مناسب تنبیہ کرے اور سزادے، بدز ہانی پر بھی سزادینے کاحق ہے(۱)۔ جوعورت بلاا جازت اپنے شو ہر کے گھر سے اپنے والد کے گھریائسی اَ ورجگہ چلی جائے تواس کا نفقہ شو ہر کے ذمہ داجب نہیں جب تک وہ شو ہر کے مکان پروالیں نہ آ جائے (۲)۔اگرشو ہر کے مکان پر ہے اور بدز بانی کرتی ہے، کہنانہیں مانتی تو گنہگار ہے،لیکن نففہ شوہر کے ذمہ داجب ہے،اگر شوہر کو صحبت پر قدرت نہیں ديتي إت المحتار (٣) بنفقه واجب نهيس، كذائبي رد المحتار (٣) فقط والله تعالى اعلم -حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ويويند\_

الجواب سيح : بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند \_

(١) قال الله تعالىٰ: ﴿والَّتِي تَحَافُونَ نَشُوزُهِنَ، فَعَظُوهِنَ واهجروهن في المضاجع﴾ (نساء: ٣٣).

قال الجصاص: ﴿فعظوهن﴾ يعني خوّ فوهن بالله وبعقابة. ﴿واهجروهن في المضاجع﴾ قال ابن عباس رضي الله تعالىٰ عنهما: هجرالكلام. وقال سعيد: هوالجماع. وقوله: ﴿واضربوهن ﴾ وروي ابن جريج عن عطاء قال: الضرب غير المبرح بالسواك ونحوه". (أحكام القرآن: ٢/٠/٣، قديمي) (٢) "وإن نشـزت، فـلانـقـقة لهـاحتـي تعود إلى منزله". (الفتاوي العالمكيرية: ٥٣٥/١، الباب السابع عشرفي النفقات، الفصل الأول في نفقة الزوجة، سعيد)

(وكذافي الهداية: ٣٢٨/٢، كتاب الطلاق، باب النفقة، شركة علميه ملتان)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٣٠٣/٣، باب النفقة، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذافي مجمع الأنهر: ١/٣٨٨، باب النفقة، دارإحياء التراث العربي بيروت)

٣) "(لا نفقة لأحد عشرة من يته بغير حق، وهي الناشزة، حتى تعود مسمس قيد بالخروج؛ لأنها لو مانعته من الوطء، لم تكن ناشزةً". (الدرالمختار). "قيده في السراج بمنزل الزوج =

# بيوي كاعليجده مكان كامطالبهاورنشوز كيصورت مين نفقه

سے وال [1028]: حامہ نے نعمہ کے ساتھ نکاح کیا اور بعد رخصتی کے نعمہ کوا ہے مکان میں لے جاکرای مکان میں رکھاجس میں حامہ کے ماں باپ بھائی وغیرہ رہتے تھے۔ دستور کے موافق نعمہ بھی بھی بھی اپنے والدین کے بیہاں آتی جاتی ہے، دس گیارہ ماہ نعمہ سرال میں رہی ، مگر ساس سسراور شوہر کی برخلقی اور بدگوئی کی وجہ سے بہت رنج اور صدمہ رہتا تھا۔ آخروہ مریض ہوکرسرال والوں کے مشورہ سے والدین کے گھر آئی اور علاج کے بعد آرام ہوگیا، ان ایام میں اس نے اپنے والدین سے سسرال والوں کی بدسلوکی کوظاہر نہیں کیا۔ شدرسی وصحت کے بعد آرام ہوگیا، ان ایام میں اس نے اپنے والدین سے سسرال والوں کی بدسلوکی کوظاہر نہیں کیا۔ شدرسی وصحت کے بعد ساس سرال جمع ہوکر نعمہ کو لینے آئے، نعمہ کے والد نے کہا کہ لڑکی دوا پیتی ہے اب فی الحال شہیں آئے دروز کے بعد جائے گی، وہ خالی چلے گئے۔

گراب نعیمہ کوفکر لاحق ہوا کہ پھر جاکرای مکان میں رہنا ہوگا اور مجھ کونا پسند ہے بسبب ان گی بدسلوگ کے،اس نے اپنے والدین سے ظاہر کر دیا کہ سماس سر کے ساتھ اسی مکان میں رہنا نہیں چاہتی، مجھ کوجدا مکان میں رکھیں،ان کے ساتھ رہنے میں مجھ کوجت تکلیف ہوتی ہے، میں ان کے کلمات وعادات کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر جب حامدا پنی زوجہ کو لینے آیا اور اپنے سسر سے کہا کہ اجازت دیں تو کل سواری لاکر نعیمہ کو لیے جاؤں،اس کے سسر نے کہا ہاں لیکن ایجا کر کہاں اور کیسے رکھو گے؟ تو حامد نے کہا کہ جہاں پہلے رہتی تھی اس طرح اسی مکان میں رکھوں گا۔

حامد کے سسرنے کہا کہ نعمہ کہتی ہے کہ اب میں ساس سسر کے ساتھ ایک مکان میں ہرگز نہیں رہوں گی، مجھ کو جدام کان میں رکھیں تو چلتی ہوں ورنہ نہیں جاؤں گی، لبنداتم اس کوالگ مکان میں رکھواوراس کی سنجی قفل اس کو دوتا کہ دوبااختیاراس میں رہے، حامد نے اپنی ہے اختیاری کا عذر کیا، اس کے سسرنے کہا گئم ہے اختیار ہو تو ہو گراس کو جدام کان میں رکھنا لازم ہے، حامد نے اس سے مطلقاً انگار کیا اور چلا گیا اور پھر بھی لے جانے کانام نہیں لیاء بلکہ دوسری شادی کرلی اور نعمہ چھ برس تک اپنے والدین کے پاس بیٹھی رہی۔

<sup>=</sup> وبقدرته على وطنها كرهاً". (و دالمحتار: ١٩٤٣، باب النفقة، سعيد)

<sup>(</sup>و كذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٣٥، الفصل الأول في نفقة الزوجة، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية؛ ١/٢٤٣، باب النفقة، رشيديه)

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ نعمہ جوجدامکان میں رہناچاہتی ہے اورمکان نفقہ میں داخل ہے تو نعمہ اس مطالبے کی وجہ سے جوحامد کے گھر نہیں گئ کیاوہ ناشزہ ہے؟ اور کیا بیدی طلبی اس کونہیں پہونچتی ، کیا بید نشوز ہے ؟ زیدفتو کی ویتا ہے کہ نعمہ کو ان ایام گذشتہ کا نفقہ نہیں پہونچتا اور عمر کہتا ہے کہ نعمہ کو چھ سال کا نفقہ پہونچتا ہے، نعمہ نے اپناحق طلب کیا ہے وہ ناشزہ نہیں ہے، حق طلبی کی وجہ سے حامد کے گھر نہیں گئ ہے تو اس کو نفقہ دینا حامد پرلازم ہے اور مکان جدادینا بھی مثل مہر مجمل کے لازم ہے، جبیبا کہ در مختار وغیرہ کتب فقہ خفی میں بخو بی مصرت ہے، چنا نے در مختار میں ہے:

"لومسعت نفسها للمهردخل بهاأولا، ولوكله مؤجلًا عند الثاني، كمافي البحروالنهر، وارتضاه محشى الأشباه؛ لأنه منع بحق فتستحق النفقة". درمختار، باب النفقه(١). الجواب حامداً ومصلياً:

مرد ک د مه واجب ہے کہ عورت گوا کی مکان علیحدہ رہنے کے لئے دے کہ اس مکان میں شوہر کے مال باپ بھائی بہن وغیرہ نہ رہتے ہوں، بلکہ وہ پورا بیوی کے قبضہ وتصرف میں ہو، اور مکان سے مرادا کی کمرہ یا کوشاہے جس کوعربی میں '' بیت' کہتے ہیں، للبذا گرصحن وغیرہ مشترک ہوجس کوشوہر کے دوسرے عزیز بھی استعمال کرتے ہوں اور بیوی بھی تقواس کومطا لیے کاحق نہیں کہ میراضحن بھی مستقل ہونا جاہے، اس میں بھی کسی کی شرکت خروب یواں وقت ہے جبکہ شوہراور بیوی دونوں زیادہ مالدار شہوں بلکہ متوسط درجے کے ہوں، اگر مالدار ہوں نہ ہو۔ یہ اس قدرا سقطاعت ہو کہ کوئی مستقل گھر علیحدہ بیوی کودے سکتا ہو، خواہ خرید کر، خواہ کرایہ پر، خواہ عاریت پرجس کاصحن وغیرہ بھی علیحدہ ہو جب میں ' دار'' کہتے ہیں تو عورت کواس مطالبے کاحق حاصل ہے، عاریت پرجس کاصحن وغیرہ بھی علیحدہ ہو جس کوعربی میں ' دار'' کہتے ہیں تو عورت کواس مطالبے کاحق حاصل ہے، عاریت پرجس کاصحن وغیرہ بھی علیحدہ ہو جب اب النفقة (۲)۔ نشوز وعدم تشوز کواس پرمتفرع کرایا جائے۔

<sup>(</sup>١) (الدر المختارعلي تنوير الأبصار: ٥٤٣/٣، باب النفقة، سعيد)

<sup>(</sup>٢) "تجب السكنى لهاعليه في بيت خال عن أهله وأهلها بقدر حالهما كطعام وكسوة وبيت منفرد من دارٍ له غلق . فإن كانت فيهابيوت وأعطى لهابيتاً يغلق ويفتح ، لم يكن لهاأن تطلب بيتاً آخر إذالم يكن ثمة أحد من أحماء النزوج يؤذيها و ذكر الخصاف: أن لها أن تقول: الأاسكن مع والديك وأقر بائك في الدار فأفرد لي داراً . قال صاحب الملتقط: هذه الرواية محمولة على المؤسرة الشريفة، وماذكر ناقبله أن إفراد بيت في الداركاف إنما هوفي المرأة الوسط اعتباراً بالسكني المعروف". =

ر ہا گذشته شش ساله نفقه سونشوز کی صورت میں اس کا وجوب ہی نہیں ہوا(۱) ، اور عدم نشوز کی صورت میں مضی مدت سے ساقط ہو گیا ، اس پر مطالبہ کاحق نہیں رہا ، اگر قضائے قاضی یا مصالحت طرفین سے نفقه کی گوئی مقد ارشعین ہوجاتی تو ضروراس کے مطالبے کاحق باقی رہتا ہے اوروہ مضی مدت سے ساقط نہ ہوتا :

"والتفقة الاتصبرديناً إلابالقضاء أوالرضاء: أي اصطلاحهما على قدرمعين أصنافاً أودراهم، فقبل ذلك الإيازمه شئ، اه". درمختار "(قوله: والنفقة الاتصبرديناً، الخ): أى إذالم ينفق عليها بأن غاب عنها أو كان حاضراً فامتنع، فالإيطالب بها، بل تسقط بمضى المدة. قال فى الفتح: وذكر في الغاية معزياً إلى الذخيرة: أن نفقة مادون الشهر الاتسقط، فكأنه جعل القليل مسالايمكن الاحتراز عنه، إذلو سقطت بمضى يسير من الزمان، لما تمكنت من الأحد أصلاً، اه". ردالمحتار: ١١٨/٢ (٢) وفظ والله سجانة والما الما على المحد المحد

ناشزه كانفقه

سوال[1021]: گرامت علی گی زوجہ، ۱۹۱۱ء سے اپنے باپ کے گھر ہے اور مقدمہ بازی کرکے عدالت سے مبلغ تمیں روپے نان نفقہ کے مقرر کرائے، زوجہ آنے کو گھر تیار نہیں ہے، صرف اپنے باپ کے عدالت سے مبلغ تمیں روپے نان نفقہ کے مقرر کرائے، زوجہ آنے کو گھر تیار نہیں ہے، صرف اپنے باپ کے گھر بیٹھے میں اروپے ماہوار کا مطالبہ کرتی ہے کہ عدالت کا حکم ہے جبکہ حق زوجیت بالکل بند ہے۔ الیمی صورت

<sup>= (</sup>ردالمحتار على الدرالمختار: ٩/٩ ٥٥، ١٠٢، باب النفقة، سعيد)

<sup>(</sup>وكذافي البحرالرائق: ٣٢٨/٣، باب النفقة، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/١٥، الفصل الثاني في السكني، رشيديه)

<sup>(</sup>١) (تقدم تخريجه تحت عنوان: "نافرمان بيوي كى تاديب اورنفقة")

 <sup>(</sup>٢) (رد االـمحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: ٩٣/٣ هـ، باب النفقة، مطلب: لاتصير النفقة
 ديناً إلا بالقضاء أو الرضاء، سعيد)

<sup>(</sup>وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/١٥٥، الفصل الأول في نفقة الزوجة، رشيديه)

<sup>(</sup>و كذافي البحر الرائق: ٢/٣ ١ ٣، باب النفقة، رشيديه)

میں ادائے نان نفقہ کے متعلق شرعاً کیا حکم ہے؟

الجواب حامدً ومصلياً:

اس عورت کو بیرتی نہیں ہے اپنے والد کے مکان پررہ کرنان ونفقہ شوہ رہے وصول کرتی رہے، اس کولا زم ہے کہ شوہر کے مکان پر جا کر حق زوجیت اوا کر ہے،اگر شوہر کے بلانے پر بھی نہیں جائے گی تو وہ نفقہ کی مستحق نہیں ہوگی (1)۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم و یوبند، ۱۲/۲۵/ ۸۵هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دا رالعلوم ديو بند\_

بیوی سفر میں ساتھ رہنے سے انکار کر دے اس کا نفقہ

سے وال [۱۵۷۷]: زیدگی بڑی ہیوی ۵۵/سال امیرہ کبیرہ واجب زکو ۃ اورتمام اقسام ٹیکس گی اواکر نے والی اور ۲۲ سالہ شادی شدہ لڑکا متمول ، ما لک جائیداد ، تاجراور ٹیکس گذار ، زید کی دوسری چھوٹی ہیوی ۱۲۴/سالہ غریب ، قابل رحم و بے سہارا ایک چھوٹی بڑی گود میں ، لڑکی کی ماں سات سومیل فاصلہ پر چیکے سے شادی کے وقت سے مقیم ، بیسب غربت زیداس کے جملہ افراد کا صلہ رحمی پر گفیل تقاضائے وقت کہ زیدگی تجارت متزاز ل ہوئی اور زید صرف مجبور وقتاح ہوگیا۔

زیدگاخیال ہوا کہ کسی چھوٹی بہتی میں معمولی گراہیہ پر دوکان لے کر کار وہار شروع کرے، مگر برڈی ہیوی ہمراہ جانے کے لئے تیار نہیں، چھوٹی ہیوی ہرطریقہ سے تیار ہے، ییستی کہ جہال زید کار وہار کا خیال رکھتا ہے، ہیوی کے مگان سے ۴۸/میل فاصلہ پر ہے۔ تو ان حالات میں چندا مور قابل دریافت ہیں:

(الف): زید کے ساتھ دوسر ہے شہر میں رہنے پرعدم رضا مندی بڑی بیوی کی شرعا درست ہے کہ بیس؟ (ب): اس عدول حکمی کے باوجو دزید کے ذمہ نان ونفقہ اور مساوات بدستور قائم ہے یانہیں؟

(ج): تلاش روز گار میں زید کی بڑی ہوی کولڑ کے کے پاس چھوڑ کر جانا لمبے غرصہ کے لئے جائز

مِي الْهِين؟

<sup>(</sup>١) (تقدم تخويجه تحت عنوان: "نافرمان كى تاويب اورنفقت)

(د) بود عمر و بن شعیب اپنے والداور وہ اپنے دا داسے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،عرض کیا کہ میرے پاس مال موجود ہا ورمیرا باپ میرے مال گافتان علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،عرض کیا کہ میرے پاس مال موجود ہا ورمیرا باپ میرے مال گافتان ہے، آپ نے فرمایا کہ ''ٹو اور تیرامال دونوں تیرے باپ کے لئے ہیں اس لئے کہ تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی میں سے کھاؤ''۔ابوداؤد، نسائی ،ابن ماجہ (۱)۔

ا ۔۔۔۔۔ اس حدیث کے بموجب گیا مختاج زیدتو نگر بیٹے ہے اپنی ضروریات پوری کرسکتا ہے؟

۲۔۔۔۔ کیا زیدا پنی بڑی بیوی کواس کے بیٹے کے پاس بغیرا دائیگی نان ونفقہ چھوڑ سکتا ہے؟

۳۔۔۔۔ بدونِ نصیحت یا وصیت بیٹے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی والدہ کوا پنے پاس رکھے؟

۲۔۔۔۔ کیا زیدا پنے بیٹے کو وصیت کرسکتا ہے کہ سوتیلی والدہ بہن بھائی کی امداد کرے ، زندگی میں بھی بعد و فات بھی؟

۵.....وصیت گوپورا کرنا کیا بیٹے گافریضہ ہے شرعاً ،اخلاقاً ،عرفاً؟ ۲.....کیا بیوی کافریضہ بیس کہ ہر بات میں شو ہر کے ساتھ رہ کروقتی مشکلات حل کرائے؟ ک.....مجبوری کی صورت میں کیا حسنِ سلوک وصلدرتی وامدادِاً قرباء کی موقوف کی جاسکتی ہے؟ الحجواب حامداً و مصلیاً:

(الف)ان حالات میں زیر کو بیچن نہیں پہونچنا ہے کہ بروی کو دوئر سے شہر میں لیے جانے پر مجبور کرے خاص کر جبکہ دوسرا شہر بیوی کے مگان سے اڑتالیس میل فاصلہ پر ہو، کے ذافسے ردالہ سے تسار: ۲/۲۳۲۰/۲)۔

(۱) "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلاً أتى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يارسول الله إنّ لي مالاً ووالداً، وإن والدى يحتاج مالى، قال: "أنت ومالك لوالدك، إن أو لادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أو لادكم" (سنن أبي داؤد، كتاب الإجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده: ۲/۲ ا، رحمانيه)

(وسنن ابن ماجه، أبو اب التجارات، باب مال الوجل من مال ولده، ص: ٢٦ ا ، قديمي)

(٣) "وسئلت عن امرأة أسكنها زوجها في بلاد الدروز الملحدين، ثم امتنعت، طلبت منه السكني في بلاد الإسلام خوفاً على دينها، ويظهرلي أن لها ذلك؛ لأن بلاد الدروز في زماننا شبيهة بدار الحرب" =

(ب)اس عدول حکمی سے نفقہ ساقط نہیں ہوگا،شدامی: ۲/۲۶۷/۲)، شب باشی میں مساوات اس وفت ضروری ہے جب دونوں ساتھ ہوں، اگرا کی اپنے مرکان پر ہودوسری سفر میں ساتھ ہوتو یہ مساوات ضروری نہیں (۲)۔

(ج)رہ سکتا ہے تگر بالکل نہ چھوڑ دے، بلکہ حسبِ مصالح ومواقع بروی بی بی سے پاس بھی آتار ہے اور نفقہ بھی دیتار ہے (۳)۔

(د) اسساصل بیہ کہ ہر شخص اپناخر چہ خود برداشت کرے، بعض اسباب کے ماتحت شریعت نے خاص صورتوں میں دوسروں پر نفقہ لازم کیا ہے، بیٹا اگر مالدار صاحبِ وسعت ہواور باپ حاجمتند غریب ہوتو باپ کا نفقہ بیٹے پر واجب ہے (۴)۔

= (ردالمحتار، باب النفقة، مطلب: لاتجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير: ٥٥٥/٣، سعيد)
(١) "أو أبت الذهاب إليه أو السفر معه، أو مع أجنبي بعثه لينقلها، فلها النفقة ........ أى بناءً على المفتى به من أنه ليس له السفر بها لفساد الزمان، فامتناعها بحق". (الدرالمختار مع ردالمحتار: ٥٥٥/٣)، باب النفقة، مطلب: اللفظ جامد ومشتق، سعيد)

(وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ١٩٢/٥، الباب السابع في النفقات الفصل الأول في نفقه الزوجة، رشيديه) (وكذا في الفتاوى التاتارخانية: ١٩٢/٢) ١٩ ، الفصل الأول في بيان من يستحق النفقة، إدارة القرآن كراچي) (٢) "وله أن يسافر ببعض نسانه دون البعض مسسس وإذا قدم من السفر، ليس للأحرى أن تطلب من الزوج أن يسكن عندها مثل ماكان عند التي سافر بها". (الفتاوي العالمكيرية: ١/١٣، الباب الحادي عشر في القسم، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار: ٥/٣ ، باب القسم، سعيد)

(وكذا في الفتاوى التاتار خانية: ٢٢٦، كتاب النكاح، باب القسم، ادارة القرآن كراچى)

(٣) "تجب على الرجل نفقه امرأته المسلمة والذمية والفقيرة والغنية، دخل بها أولم يدخل، كبيرة كانت الموأة أوصغيرة". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٣٥، الفصل الأول في نفقة الزوجة، رشيديه)

(وكذا في الفتاوى المتاتار خانية: ٢/٣، ١٩، الفصل الأول في بيان من يستحق النفقة، إدارة القرآن كراچى)

(وكذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية: ١/٣٢، كتاب النكاح، باب النفقه، رشيديه)

(م) "ويجبر الولد الموسر على نفقة الأبوين المعسرين، مسلمين كانا أو ذميين، قدرا على الكسب أو=

۲ .....اگر باپ بنی بڑی بی بی کاخر چہ برداشت نہیں کرسکتا ،غربت کی وجہ سے عاجز ہے تواس کے بیٹے کے ذمہ لازم ہے کہانی والدہ کاخر چہ برداشت کر ہے جبکہ مالدار ہے(۱)۔

۳ .....ان حالات میں مالدار بیٹے گے ذیمہ خود بھی ضروری ہے کہ باپ کی نفیحت وصیت کا انتظار کرے۔

مع .....جبکہ باپ مفلس ہے اور بیٹا مالدار ہے تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ سوتیلی ماں اور سوتیلی بہنوں کا بھی خرچہ دے، شامی: ۲/۹۷۳/۲)۔

۵....دب وسعت بینے کے ذمہ لازم ہے کہ باپ کی غربت کالحاظ رکھے اور نفقہ دے (۳)۔

7 .....بالکل بی بی کا فریضہ ہے کہ اپنے مونس وہمدم شوہر کی پاسداری کر کے اس کوراحت پہو نچائے،
لیکن اگراس کو اپنا مکان چھوڑ کرشوہر کے ساتھ دوسر ہے شہر جانے سے شوہر کی طرف سے ایذاء وضرر کا اندیشہ ہے
تو اس بات میں شوہراس کومجبور نہیں کرسکتا (۲۲)۔

ے.....مالی صلیرتی مالی وسعت کے موافق ہوتی ہے ،مجبوری کی حالت میں معندور ہے۔فقط واللہ سیحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۰/۱/ ۸۷ ھ۔ الجواب سیجے :بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند۔

= لم يقدرا". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٥٢٥، الفصل الخامس في نفقة ذوى الأرحام، رشيديه) (وكذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية: ١/٣٨٨، فصل في نفقة الوالدين وذوى الأرحام، رشيليه) (وكذا في الفتاوى التاتار خانية: ٣/٤/٢، الفصل الثالث في نفقة ذوى الأرحام، إدارة القرآن كراچى) (١) (راجع الحاشية السابقة آنفاً)

(٢) "وعليه نفقه زوجة أبيه وأم ولده". (الدرالمختار). "وظاهر الذخيرة أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب، حيث لم يكن بالأب علة، وأن الوجوب مطلقاً عن رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى". (ردالمحتار: ٦/٣) باب النفقة مطلب نفقة زوجة الأب، سعيد)

(٣) (راجع ،ص: ٣٨٨ ، رقم الحاشية: ٣)

(٣) "وسئلت عن امرأة أسكنها زوجها في بلاد الدروز الملحدين، ثم امتنعت، طلبت منه السكني في
 بلاد الإسلام خوفاً على دينها، ويظهرلي أن لها ذلك؛ لأن بلاد الدروز في زماننا شبيهة بدار الحرب".

#### ممتدة الطهر كانفقه

سے وال [۱۵۷]: بر نے ہندہ سے نکاح کیا، پھے طرصہ برنے ہندہ کو مار پیٹ کر گھرے نکال دیا اور طلاق رجعی دیدی، ہندہ بر سے نفقہ عدت مانگتی ہے، اور کہتی ہے کہ مجھے ایام ماہواری تین سال میں ایک بار سات یوم کیلئے ہوتے ہیں، اس لئے نوسال کا نفقہ عدت مجھے دلایا جائے۔ برکا کہنا ہے ہے کہ طلاق کی عدت تین ماہ دس یوم ہوتی ہے، اس لئے تین ماہ دس یوم کا نفقہ دے سکتا ہوں۔ کیا ہندہ کا کہنا درست ہے؟ اگر درست ہے تو کیا بکر کو بیا ختیا رہے کہ ہندہ کو بذریعہ میڈیکل معائنہ کرائے، یا ہندہ کا قول ہی اس امر میں بروئے مسکلہ شرعی صحیح تصور کیا جائے گا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

"وتجب لـمطلقة الرجعى والبائن النفقة والسكئى والكسوة، ولوادعت امتداد الطهر، فلها النفقة): أى يكون القول النفقة مالم يحكم بانقضائها، مالم تدع الحبل". در محتار - "(قوله: فلها النفقة): أى يكون القول قولها فى عدم انقضائها مع يمينها، ولها النفقة، كما فى البحر. (قوله: مالم يحكم بانقضاء) فإن حكم به بأن أقام الزوج بينةً على إقرارها به، برئى منها، كما فى البحر، ١ه". (ردالمحتار: ١٩٩٢(١) - ان عبارات معلوم بواكه طلاق كه بعد تين حيض گذر في من مطلقه كا قول قسم كماته معتبر موكا اور جب تك تين حيض فه گذر في ميان بر الحرال اور جب تك تين حيض فه گذر و بين بوگا اور جب تك تين حيض فه گذر و بين بوگا اور جب تك تين حيض فه گذر جا كي و فقه و سكنى كم ستحق بوگى، اور دوسرى جگه ذكاح كرفى كرفتان برد كوگى اور شوم كو حيت اور جميسترى كا اختيار بهى باقى رب كا اور بيتى بهى رب كا كه مجور كرك اين بي مكان برد كول كرا مي و في بين موگا و فين بين به وگا و فين و الله سجا في الله الم ميلا يكل وغيره كذر له العلام و يوبند -

<sup>= (</sup>ردالمحتار، باب النفقة، مطلب: لاتجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير: ٣/٥٤٥، سعيد)

<sup>(</sup>١) (الدر المختار مع ردالمحتار، مطلب في نفقة المطلقة: ١٠/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣٣٤/١، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب السابع في النفقات، الفصل الثالث في نفقة المعتدة: ١/٥٥٨، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) "وركنها حرمات ثابتة بها، كحرمة تزوج وخروج". (الدرالمختار). "(قوله: وخروج): أي حرمة =

كيابلاا جازت شوہر كے ميكہ جانے سے نفقہ ساقط ہوجا تا ہے؟

سوال[٦٥٤٩]: بغيراجازت شوہرميكہ چلى جائے اس كا نفقدا ورمهر شوہر پرواجب ہے يانہيں؟ الجواب حامداً ومصلياً:

بغیراجازت شوہرمیکہ چلے جانے ہے مہرساقط نہیں ہوتا،نفقہ ساقط ہوجا تاہے(۱)۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۹/۱۱/۲۹ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، • ١١/١١ مه هـ

فاسقه بيوى يرنكيراوراس كانفقه

سوال[۱۵۸۰]: زیدگوایک عرصہ سے ایک مسجد میں امامت وخطابت کی خدمات سپر دہیں ،اس میں بہت ہیں ایسی خامیاں ہیں کہ ایک امام کے لئے اسطرح کی خامیاں زیبانہیں دیتیں ،مقتدیوں میں اختلاف ہے متولی سے کہا گیا تو کہا پُرانا امام ہے ، پڑار ہے دو ، یہ جواب بعض کو پہند ہے بعض کونا پہند ہے۔اس امام نے کہا کہ بیوی اگرزانیہ اورشرانی بھی ہوتو یہاں کافعل ہے ، بیوی ہونے کی جہت سے مرد کا ایسی بیوی کے ساتھ رہنا ، اس کونان و نفقہ دینا نہ صرف یہ کہ ضروری بلکہ باعث اجروثواب ہے۔

جب ان کواس پرٹو کا گیا تو فرمایا کہ کیاتم مجھ سے زیادہ فقہ جانتے ہو؟ مزید ہے بھی کہتا ہے کہ یہ آزادی کادور ہے،اگر بیوی کو مارا بیٹیا تو وہ تھانہ میں ریٹ کر کے ہم کوسز ادلاسکتی ہے، لہذا ہمارے ذمہ اس کا نان ونفقہ ضروری ہے۔امام کا بیقول نثر بعت سے متصادم ہے یا نہیں؟ ان کے ایسے خیالات کے باوجودان کے پیچھے نماز

<sup>=</sup> خروجها من منزل طلقت فيه". (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب العدة: ٣/٣ ٥٠ سعيد)

<sup>(</sup>۱) "الاتجب النفقة للناشرة .........قال الإمام الخصاف: الخارجة عن منزل زوجها المانعة نفسها منه. والمراد بالخروج كونها في غير منزله بغير إذنه". (البحر الرائق، باب النفقة: ٣٠٣/٣، رشيديه) وكذا في الدر المختار، مطلب: الاتجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير: ٣٠٥/٣، سعيد) وكذا في الفتاوئ العالمكيرية. الفصل الأول في نفقة الزوجة: ٥٣٥/١، رشيديه)

ير هناجا ہے يأبين؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بیوی اگر گناه کبیره کی مرتکب اور فاجره ہوتو تب بھی شوہر کے ذمه اس کوطلاق دیناواجب نہیں ، محض مستحب ہے۔ جبکہ طلاق دینا واجب نہیں ، رکھنا درست ہے تو اس کا نفقہ واجبہ ادا کرنا بھی لازم ہوگا (۱) ، اور واجب کی ادائیگی پراجر واتو اب کا ملنا بالکل ظاہر ہے ، البنداامام صاحب کی بیہ بات الیمی نہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو علیہ مدورہ کیا جائے کہ زانیہ اورشرائی بیوی کونان نفقہ وینا باعث علیہ دہ ہے ، اگر اس طرح کہا جائے کہ زانیہ اورشرائی بیوی کونان نفقہ وینا باعث اجرو تو اب ہے ، تو اس کا مطلب میں مسلم مطلب میں مسلم کا عنوان ہوئے کہ بیات اس کے زانیہ یا شرائی ہونے کی وجہ سے ، اس مطلب کی وجہ سے عالباً مقتد یوں کو تتو ایش ہے ، بلکہ اس کا مطلب وہ ہے جواحقر نے بیان کیا ہے ، ادر اس پر کوئی اشکال نہیں ، البذاا گرامام صاحب بھی مسئلہ کا عنوان بدل دیں تو پھرشا پر تشویش نہ ہو:" و لا یہ جب علی الزوج تطلبی الفاجرة" در مختاو (۲) ۔

امام صاحب کا یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ آج کل آزادی عام طبائع میں ہے، اولا دا پنے والدین کی اطاعت نہیں کرتی ، بیویاں اپنے شوہروں کی اطاعت نہیں کرتیں ، بخق کرنے اور مار پیٹ کرنے کے نتائج عامقہ اجھے ظاہر نہیں ہوتے ، مقدمہ عدالت اور مزا تک بھی نوبت پہونچ جاتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہرفتم کی روک ٹوک کرے اپنی طرف سے ہرمعصیت کی آزادی واجازت وینا بھی کسی حال میں درست نہیں ، حب استعداد وصلاحیت نہی عن المنکر لازم ہے، اگر معصیت و منکر کی تغییر ہاتھ سے قدرت نہ ہوتو زبان سے کلیر لازم ہے

<sup>(</sup>۱) "لانفقة لأحد عشر .....وخارجة من بيت بغير حق، وهي الناشزة، حتى تعود .....قيد بالنخروج؛ لأنها لو مانعته من الوط"، لم تكن ناشزةً". (الدر المختار). "قيده في السراج بمنزل الزوج وبقدر ته على وطنها كرهاً". (ردالمحتار: ٥٤١/٣، باب النفقة، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في فتاوي قاضي خان: ١/٣٢٤، باب النفقة، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) (الدر المختار: ٣/٥٠/ كتاب النكاح، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الدر المحتار: ٢٥/٦م، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٣٤٢/٥، كتاب الكراهية، الباب الثلاثون في المتفرقات، رشيديه)

(موجودہ صورت میں یقینا حاصل ہے)۔

اگر بالفرض زبان سے قدرت نه موتو دل میں نفرت تو بہر حال ضروری ہے، اگر بینفرت ول میں بھی نهر ہے تو پھرایمان سلامت رہنا دشوار ہوتا ہے۔ شو ہر سے اس کی زوجہ کے متعلق بھی قیامت میں سوال ہوگا، شو ہر بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیا جائے گا،احادیث صحیحہ میں اس کوصاف صاف بیان فر مایا گیا ہے: "من رای من منگراً". الحدیث (۲)۔ "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته". الحدیث (۲)۔ فقط واللہ سیجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمجمودغفرله، وارالعلوم ديوبند، ۲۹/۱/۲۹ ههـ .

الجواب صحيح: بنده نظام الدين، دارالعلوم ديو بند،٨٦/٢/٣٠هـ\_

جواب سیح ہے: سیدمہدی حسن غفرلہ۔

گذشته دنوں کا نفقه

سے وال [۱۵۸]: اگر کسی نے شادی کی اور اپنی بیوی کو پکھ دنوں تک گھر میں رکھا، بعدہ بیوی اپنے میں مکھا، بعدہ بیوی اپنے میک میک جلی گئی اور شوہر مثلاً: چار، پانچ سال تک نہیں لایا، اور نوبت یہاں تک پہونچی کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی، اب بیوی شوہر سے ان ایام کا نفقہ طلب کرتی ہے، جن ایام میں وہ میکے رہی ہے۔ تو کیا شوہر پر ان ایام گذشتہ کا نفقہ واجب ہوگا؟ مفصلا تحریفر مائیں۔

(۱) الحديث بتمامه: "فقال أبوسعيد ...... سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من راى منكراً فليخيره بيده، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". (جامع الترمذي: ۴/۰/۲، باب ماجاء في تغيير المنكر الخ، سيعد)

(وسنن النسائي: ٢٢٩/٢، تفاضل أهل الإيمان، قديمي)

(والصحيح لمسلم: ١/١٥، قديمي)

(٢) (صحيح البخاري: ٢/٥٤١، كتاب الأحكام، قديمي)

(والجامع للترمذي: ١ / ٩ ٩ ٢، باب ماجاء في الإمام، سعيد)

(ومشكوة المصابيح: ٢٠٢٠/٢ كتاب الإمارة والقضاء، الفصل الأول، قديمي)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرشوہر نے وعدہ کیاتھا کہ جب تک میکہ رہوگی تم کواتنا نفقہ ہر ماہ دیتارہوں گا،تو ہیوی کومطالبہ کا حق ہے اللہ کا حق ہے اللہ کا حق میں کیاتھا تو ان ایام گذشتہ کا نفقہ طلب کرنے کاحق نہیں (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ٨/١١/٩٩٣١هـ

## زوجه كاتعنت اورزيادتي

سوال[۱۵۸۲]: ہندہ زیدگی زوجہ کچھ روز سے اپنے شوہر کے ساتھ ہروقت بے کاراور لا یعنی باتیں نکال کر جھٹڑا کرتی رہتی تھی ، آخرا یک ون اپنے شوہر سے جھٹڑے کے درمیان میہ کہا کہ مجھ سے اور تم سے زن

(۱) "أستدانت على الزوج قبل الفرض والتواضى فأنفقت، لاترجع بذلك على زوجها، بل تكون متطوعة بالإنفاق، سواء كان الزوج غائباً أو حاضراً. ولو أنفقت من مالها بعد الفرض أو التراضى لها أن ترجع على الزوج". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الفصل الأول في نفقة الزوجة: ١/١٥، رشيديه)

قال الله تعالى: ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا ﴾ يعنى والله أعلم إيجاب الوقاء بماعاهد الله على نفسه من النذر و الدخول في القرب، فألزمه الله تعالى إتمامها". (أحكام القران للجصاص: ٢٩٩/٠ ، مطلب الزنا قبيح في العقل، دار الكتاب العربي)

"الكبيرة إذاطلبت النفقة، وهي لم تزف إلى بيت الزوج، فلها ذلك إذالم يطالبها الزوج بالنقلة". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٣، الفصل الأول في نفقه الزوجة، رشيديه)

(وكذا في الدرالمختار: ٥٤٥/٣، باب النفقة، سعيد)

روكذا في الفتاوي التاتاتار خانية: ١٨٣/٣ ، ١٨٣ ، الفصل الأول في بيان من يستحق النفقة، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "إذا خاصمت المرأة زوجها في نققة مامضي من الزمان قبل أن يفرض القاضي لها النفقة وقبل أن يتراضيا على شئ، فإن القاضي لايقضى لها بنفقه مامضى عندنا". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب السابع في النفقات، الفصل الأول في نفقة الزوجة: ١/١٥٥، رشيديه) وشو ہروالے تعلقات آج سے نہیں اور میں بیا تعلقات ختم کرتی ہوں ، اس کے بعد کسی بہانہ سے وہ اپنے میکہ چلی گئی اور وہیں رہ کرنہایت آزادی سے خلاف شرع گزارہ کرتی رہی اور اس درمیان میں زیدا پنی مسلسل مہذب گوشش اس گولانے کی کرتا رہا ، یہاں تک کہ زید نے اس کے مکان پر جا کراس کو اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہا ، لیکن وہ اس کے ساتھ آنے کو تیار نہ ہوئی اور آنے ہے انکار کردیا۔

وشواری ہے ہے کہ زیداس سے جدائی نہیں چاہتااور ہندہ کی طرف سے اب تک کوئی الیمی کوشش نہ ہوئی جس سے اس کے آنے کا منشاء سمجھا جاتااور وہ بظاہر نہ چھٹکارہ کی کوشش کرتی ہے اور وہ اب تک سابقہ زندگی پر قائم بھی ہے۔ تو کیا ہندہ پر تعلقات بنانے کی کوئی ذمہ داری ہے یانہیں؟ صورت مسئولہ میں زیدکو کیا کرنا چاہیے؟ نیز ہندہ نفقہ کی مستحق ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ہندہ اس واقعہ میں یقیناً مجرم اور گنهگار ہے، وہ نفقہ کی مستحق نہیں جب تک شوہر کے مکان پر واپس نہ چلی جائے (۱) ۔شوہر کو جائیئے کہ ہندہ سے دریافت کرے کہتم کو کیا تکلیف ہے،اگر وہ کو کی معقول بات کہتو اس کا انتظام کرے، ورنہ اہل خاندان کے ذریعہ اس کو اپنے مکان پر لانے کی کوشش کرے (۲)، یہ بھی کہہ سکتا ہے کہا گر ہندہ نہ آئی تو میں دوسری شادی کرلوں گا۔فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۳۸ اس ۱۳۹۲ ہے۔

(١) "وإن نشرَت، فلانفقة لها حتى تعود إلى منزله". (الفتاوي العالمكيرية: ٥٣٥/١، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الأول في نفقة الزوجة، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق ٢٠٣/٣، باب النفقة)

(وكذا في الهداية، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣٣٨/٢، شركت علميه ملتان)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ وَالَّتِي تَحَافُونَ نَشُوزُهُنَّ فَعَظُوهِنَ وَاهْجِرُوهِنَ فِي المضاجِع ﴾ (نساء: ٣٣)

قال العلمة الجصاص: "فِقعظوهن في يعنى خوفوهن بالله وبعقابه، فواهجروهن في المصاجع في قال: قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: هجر الكلام. وقال سعيد: هجر الجماع. قوله: فواضربوهن وروى ابن جريج عن عطاء قال: الضرب غير المبرح بالسواك ونحوه". (أحكام القرآن: ٢٩/٢، قديمي)

### بیوه اور حاجتمندلژ کی کومکان دینا

سے وال [۱۵۸۳]: زید کے چاراولا دیں پہلی بیوی سے ایک لڑی، بعدی دوسری بیوی سے ایک لڑی، بعدی دوسری بیوی سے دولڑکیاں اور ایک لڑکا، سب شادی شدہ ہیں۔ پہلی بیوی گی لڑکی بیوہ ہے، دوسری بعد کی بیوی کا انقال ۱۹۴۰ء میں ہوا، جب ہی ہے پہلی بیوی کی لڑکی خدمت کررہی ہے، اس کور ہنے کے لئے مکان نہیں ہے، اس وجہ سے زیدا ہے مکان میں سے اس لڑکی کو اس کے رہنے کے لئے مکان وینا چاہتا ہے، یفعل دوسری بیوی کی اولا دکو ناگوار ہے اس وجہ سے باپ کے ساتھ سن سلوک کا برتا و نہیں ہے۔ زید کا پنی بیوہ لڑکی کو اپنی زندگی میں مکان وینا شرعاً درست ہے انہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

پہلی مرحومہ بیوی سے پیداشدہ بیوہ لڑگی گواس کی ضرورت وحاجت نیز اس کی خدمت کی وجہ سے اپنی زندگی میں اپنے مکان میں سے رہنے کے لئے مکان دینا شرعاً درست ہے(۱)۔ دوسری بیوی سے پیداشدہ اولا د
کومحروم کرنا یا نقصان پہونچا نامقصور نہیں ہونا چاہیئے ، ورنہ ظلم اور گناہ ہوگا (۲)۔ جب بیوہ لڑکی اپنے والد کی خدمت کرتی ہے اور حاجت مند ہے، تو دوسری بیوی کی اولا دکوناراض نہیں ہونا چاہیے۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔
حررہ العبرمحمود غفرلہ ، دار العلوم دیو بند ، ۱۳۹۲/۲/۲ ہے۔

(١) "(تجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى". (الدرالمختار). "(قوله: بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكني". (ردالمحتار: ٢١٢٣، مطلب: الصغير والمكتسب نفقته في كسبه لاعلى أبيه، سعيد)

(وكذا في الهداية: ٣/٣٣/، باب النفقة، شركت علميه ملتان)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية: ٢/٢٣مم، فصل في نفقة الأولاد، رشيديه)

(٢) "عن أنس رضى الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قطع ميراث وارثه،
 قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة". (مشكوة المصابيح: ١/٢٦، باب الوصايا، قديمي)

(وسنن ابن ماجة، ص: ٩٩، باب الحيف في الوصية، مير محمد)

"رجل وهب في صحته كل المال للولد، جاز في القضاء، ويكون آثماً فيما صنع ". (فتاوى قاضي خان؛ ٣/٩/٣، فصل في هبة الوالد لولده، رشيديه)

### بيوى كاعلىجده مكان كيلئة مطالبه

سے وال [۱۵۸۴]: زیدگی اہلیہ اپنے میکے چلی گئی، زیداس کو دو تین مرتبہ لینے کے لئے گیا، مگر نہ اس کے والدین نے بھیجا اور نہ وہ خود بھی زید کے گئے آتارہے، اور کہتی ہے کہ زید کے ساتھ دوسری اہلیہ کی موجودگی میں نہ رہوں گی، اس کو طلاق دیدویا مجھے علیحدہ مکان میں رکھوتب رہوں گی۔ اس کا نان ونفقہ زید کے ذمہ واجب ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

جب تک شو ہر کے گھر واپس نہیں آئے گی ، نفقہ کی مستحق نہیں ہوگی (۱)۔

تغبیہ: اپنی زوجہ کے لئے ایک کمرہ ایسا جداگانہ ہونا ضروری ہے جس میں کسی دوسرے کا تصرف نہ ہو، باقی صحن بخسل خانہ، بیت الخلاء، باروچی خانہ سب مشترک ہوں جو کہ دوسری بیوی یا شوہر کی والدہ، بہن وغیرہ کے استعال میں ہوتو کوئی مضا گفتہ ہیں (۲)، اس سے زائد مستقلاً علیحدہ مکان کا مطالبہ غلط ہے۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود عفى عنه، دارالعلوم ديوبند\_

الجواب صحيح : بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند

(۱) "لانفقة لأحدعشر: مرتدة، ومقبّلة ابنه .....وخارجة من بيته بغيرحق، وهي الناشزة حتى تعود". (الدرالمختار: ٢/٣)، باب النفقة، سعيد)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٣٥، الفصل الأول في نفقة الزوجة، رشيديه)

(وكذافي الفتاوي التاتار خانية: ١/١ و ١ ، الفصل الأول في بيان من يستحق النفقة، إدارة القرآن كراچي) (وكذافي تبيين الحقائق: ٣٠٣/٣، باب النفقة ، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "تجب السكني لهاعليه في بيت خال عن أهله وأهلها إلا أن تختار ذلك ..... امرأة أبت أن تسكن مع ضرتها أومع أحمائها كأمه وغيرها، فإن كان في الدار بيوت، وفرغ لهابيتاً، وجعل لبيتها غلقاً على حدة، ليس لها أن تطلب من الزوج بيتاً اخو". (الفتاوي العالمكيرية: ١/١ ٥٥، الباب السابع في النفقات، الفصل الثاني في السكني، رشيديه)

# بیوی سے بدگمانی کی بناء پر نفقه بند کردینا

سووال[۲۵۸۵]: بیگم جانی یوسف خان کے نکاح میں چودہ سال سے ہے، پانچ اولاد ہے۔ میرے شوہر نے مجھ پر بدکاری کا الزام لگا کر شوت میں دیسی تیل گرم میں سے انگوشی نکا لئے کے لئے تھم دیا، خدا کا شکر ہے کہ میں اس امتحان میں کا میاب رہی، اس کے بعد بھی بلاقصور مار پیٹ اور بدکلامی سے پیش آتا ہے۔ دوسری شادی کرلی ہے، اب پانچ سال سے مجھے اور بچول کو گھر سے نکالدیا ہے، میں بوہ والدہ کے پاس مقیم ہوں، نہ میرا خیال ہے نہ بچول کا، فاقے گذرتے رہتے ہیں، ادارہ دینیات میں کئی درخواست دے چکی ہوں، اراکین میرا خیال ہے نہ بچول کا، فاقے گذرتے رہتے ہیں، ادارہ دینیات میں کئی درخواست دے چکی ہوں، اراکین میرا خیال ہے نہ بچول کا، فاقے گذرتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں ہوسکا۔ شوہر لوگوں میں کہتے ہیں کہ میں طلاق دے دول گا، اگر کمیٹی والے رکھنے کا فیصلہ کریں گے تب بھی طلاق دول گا، میں چاہتی ہوں کہ طلاق نہ ہو،

### الجواب حامداً ومصلياً:

قسورے بری ہونے کا جوفیصلہ اختیار کیا گیا ہے (گرم کڑا ہی سے انگوٹھی نکالنا) شرعاً پیطریقہ غلط ہے، اگرقسور پر گواہی موجود نہ ہوتو جس کوقسور وارقرار دیا جاتا ہے اس کاقتم کھالینا قصور سے براءت کے لئے شرعاً کا فی ہے(ا) محض برگمانی کی وجہ سے ایسار و پیاختیار کرنا کہ بچول اور بیوی کو الگ کر کے خرچ بند کر دیا جائے ، پیشرعاً

= قال العلامة ابن نجيم: "وإنما ذكر البيت دون الدار؛ لأنه لو أسكنها في بيت من الدار مفرداً وله غلق، كفاها؛ لأن المقصود حصل، كذا في الهداية. وقد اقتصر على الغلق، فأفاد أنه لو كان الخلاء مشتركاً بعد أن يكون له غلق يخصه، ليس لها أن تطالبه بمسكن آخر". (البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣٢٨/٣، رشيديه)

(وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٢ /١٨٥، ١٨١، مكتبه غفاريه كوئثه)

( ا ) "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالىٰ عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه". (مشكواة المصابيح: ٣٢٤/٣، باب الأقضية والشهادات، الفصل الثاني، قديمي)

(وجامع الترمذي: ١/٩٩٦، كتاب الأحكام، بآب البينة على المدعى، سعيد)

ورست نہیں بلکہ گناہ اورظلم ہے اور بدگمانی کی وجہ ہے بلا ثبوت بھی مجرم کھہرا کرطلاق دیدینا بھی ظلم اور گناہ ہے۔ تاہم اگر شوہر طلاق دیدے تو طلاق واقع ہوجائے گی ، پھرایام عدت کا خرچہ اور مہر دینا لازم ہوگا (۱) ، بچول گا خرچہ بہر حال باپ کے ذمہ ہوتا ہے، طلاق دی جائے تب ، نہ دی جائے تب (۲) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۱/۲/۸۷ھ۔

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفي عنه-

ناشزه كانفقهبين

سوال[۱۵۸۱]: مساق نهنده اپنے خاوند کے گھر سے خود بخو دنگل کر دوسری جگہ چلی گئی اور خاوند کے پاس رہنے سے انکار کرتی ہے۔ آیا بصورت ندآنے خاوند کے گھر میں خرچہ کی مستحق ہو سکتی ہے یا نہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

اً گرغورت كى طرف سے زيادتى ہے توشو ہر كے ذمه شرعاً داجب نہيں:"وإن نشاؤت، فىلانىققة لها

(۱) "المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكني، كان الطلاق رجعياً أو بانناً أو ثلاثاً، حاملاً كانت المرأة أو لم تكن". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٥٥، الفصل الثالث في نفقة المعتدة، رشيديه) (وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٢٢٣/٣، الفصل الثاني في نفقات المطلقات، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في مجمع الأنهر: ١/٥٩٣، باب النفقة، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

"والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين". (الفتاوي العالمكيرية: ٣٠٣/١، الفصل في الثاني فيما يتأكد به المهر والمتعة، رشيديه) (وكذا في ردالمحتار: ٢/٣٠١، باب المهر، سعيد)

(وكذا في فتناوئ قناضي خنان على هامش الفتاوئ العالمكيرية: ١/١ ٣٩، فصل في الخلوة وتأكد المهر، رشيديه)

(٢) "نفقة الأولاد الصغار على الأب لايشاركه فيها أحد" (الفتاوى العالمكيرية: ١٠/١، ١٠١٠) الباب
 السابع في النققات، الفصل الرابع في نفقة الأولاد، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٢٣٣/٠، الفصل الثالث في نفقة ذوى الأرحام، إدارة القران كراچي) (وكذا في الدرالمختار: ٢/٣ ، باب النفقة، سعيد) حتى تعود إلى من منزله، الخ"(۱)-حرره العبرمحمود گنگو، ي عفاالله عنه، معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نبور-الجواب صحيح: بنده عبد الرخمن عفى عنه، صحيح: عبد اللطيف، ۲۹/محرم الحرام/ ۲۹ هه۔

بوب المره بودر ال المديد

باپ كانفقه بيځ پر

سوال[۱۵۸۷]: کوزیداین والدصاحب کوجمیشه پانچ روپیها بهواردیتار با، جب سے کوزید نے والدسے محض مجبوری کی وجہ سے ملیحدہ گی اختیار کی ، اتفا قاً ایک مرتبہ جب کوزیدروپیه فیکورہ والدکودینے گیا تواس نے لینے سے انکار کردیا اوریہ جواب دیا کہ میں تواب سے دس روپیہ لوں گا، پانچ نہیں لوں گا، حالا نکہ والد فدکور کوئی غریب مفلس آ دمی نہیں ، صاحبِ حیثیت ہے ، ایک اور لڑکا بھی ہے جوتقریباً تمیں چالیس روپیہ مابوار کما تا ہے اور شامل ہے اور زید کی والدہ محتر مہتجارت بھی کررہی ہیں اور ادھرسے بیا حال ہے کہ زیدصاحب عیال ہے جس کی وجہ سے دس روپیہ دینے اور پانچ کروپیہ پروالدصاحب راضی نہیں ہوتے ، تقریباً دس مہینہ کاعرصہ گذرگیا جب سے یہ جھگڑا ہور ہا ہے۔

اب الین حالت میں جوشرع شریف کا حکم ہوبتلا دیا جائے اورا گرکسی طرح مصیبت برداشت کرتے ہوئے اورا سے بال بچوں برینگی کرتے ہوئے، دِس رو پید دیں تو اس پر وہ راضی ہوتے ہیں، مگراس شرط پر کہ دس رو پید کے حساب سے پہلے سے باقی کیا جاوے جس کے اداکرنے کی مجھ میں کسی طرح گنجائش نہیں ،اس کا حکم بھی براہ کرم شرع شریف کے مطابق بیان فرمادیں۔ بینوا تو جروا۔ اور والدصاحب کا ناراض ہونا گوارہ نہیں ہے۔ الحواب حامداً ومصلیاً:

اگر دونوں لڑکوں میں مالدارا ورغریب ہونے کے اعتبار سے زیادہ فرق ہے، تو والد کے نفقہ میں بھی

(١) (الفتاويُ العالمكيرية: ١/٥٣٥، الباب السابع عشر، القصل الأول في نفقة الزوجة، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٠٣/٣، باب النفقة، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في مجمع الأنهر: ١/٨٨٨، باب النفقة، دارإحياء التراث العربي بيروت)

(و كذا في الهداية: ٣٣٨/٢ ، كتاب الطلاق، باب النفقة، مكتبه شركت علميه ملتان)

فرق ہوگا لیمنی هپ حیثیت واجب ہوگا (۱)۔ جب زیدخود بھی صاحبِ عیال ہے اور اس میں اتن گنجائش نہیں کہ
والدصاحب کودس روپے ماہا ندرے اور والد کا گزراس کے روپیہ پر موقوف بھی نہیں ، جبکہ وہ خود صاحبِ حیثیت
ہے اور اپنا خرچ خود بر داشت کرسکتا ہے تو پھر زید کے ذمہ دس روپید دینا واجب نہیں ، بلکہ اپنی استطاعت کے
موافق والد کی خدمت کرتا رہے ، اس میں کوتا ہی نہ کرے ، اگر والداستطاعت سے زیادہ طلب کرے تواس کے نہ
دینے سے زید پر مواخذ ہیں (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔
حسالہ محد ، گنگہ جو رہ ذائلہ جو نہیں (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود گنگوهی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم ۲۲/ ۱۱/ ۵۵ هـ الجواب سجیح: سعیداحد غفرله مفتی مدرسه مندا، صبح عبداللطیف ۴۴۴/ ذیقعده / ۵۷ هـ

#### فاسقه والده كانفقته

سے وال [۱۵۸۸]: زیرا پنی والدہ کی برچلنی اپنی نظر سے ۱۲۴ برس سے متواتر اپنی چشم سے دیکھتا رہا ہے، اور نان ونفقہ دیتارہا ہے، دس سال ہوا کہ زید کی والدہ نے ایک مکٹ بابوہندو سے تعلق ناجا ئز پھر کرلیا، پھر بھی زید خرچ اخراجات دیتارہا، جبکہ چند مرتبہ زید نے مکٹ بابو سے اپنی نظر سے کثرت سے والدہ کا تعلق یا یا تو دومولوی والدہ کے ربر و کھڑے گئے اور کہا کہتم حرام کاری سے باز آجاؤ، ورنہ آئندہ خرچ دینا بند کردول گا

(١) "فإن كان للفقير ابنان: أحدهما فائق في الغني، والآخر يملك نصاباً، كانت النفقة عليهما على السواء .......... هذا إذاتفاوتا في اليسار تفاوتاً يسيراً، أما إذاتفاوتا فيه تفاوتاً فاحشاً، يجب أن يتفاوتا في قدر النفقة". (البحر الرائق، ٣٥٠/٣، باب النفقة، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١ / ١ ١ ٥، الفصل الخامس في نفقة ذوى الأرحام، رشيديه)

(وكذا في رد المحتار: ٢٢٣/٣) ، باب النفقة، مطلب: صاحب الفتح ..... من أهل الاجتهاد، سعيد)

(٢) "تجب على موسر يسار الفطرة النفقة لأصوله الفقراء". (الدرالمختار). "فالمعتبرفي إيجاب نفقة الموالدين مجرد الفقر". (ردالمحتار: ٣/ ٦٢١، ٣٢٢، باب النفقة، مطلب صاحب الفتح ..... من أهل الاجتهاد، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٢٧/٣، باب النفقة، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في فتح القدير: ١٤/٣ م، باب النفقة، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في البحرالرائق: ٢٥٨/٣، باب النفقة، رشيديه)

اورتم ہروت میرے ہمراہ رہو،لیکن کیجھا ثر نہ ہوا۔

اب زید مالدار ہوگیا ہے، والدہ کرایے کی حویلی میں رہتی تھی، زیداس حویلی کا بھے نامہ اپنے روپیہ سے
اپ نام کرالیا تھا۔ چونکہ زید کی والدہ کا شہرہ حرام کاری کا زید کے دوستوں میں پھیل گیا ہے، زید نے آٹھ برس
سے والدہ کوخرج دینا بند کردیا، ٹکٹ بابوسب خرچہ کا گفیل ہے، زیدوطن بھی اس دفعہ نیبیں گیا۔ کیازیدا پنے
وطن جاکر اپنی زرخرید جگہ ہے والدہ کو علیحدہ کرسکتا ہے؟ جواب دیں ویسے توقطع تعلق آٹھ برس سے زید
کرچگا ہے۔ فقط۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اس ناجائز تعلق کی وجہ سے والدہ کا نفقہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اگر والدہ ضرورت منداور غریب ہوتو لڑ کے خدمہ نفقہ واجب ہے (۱) اور یہ بھی جائز نہیں کہ والدہ سے اس طرح قطع تعلق کر کے اس کو ہند و کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، بلکہ حتی الامکان کوشش کرنی چاہئے کہ اس ہندویا کسی اُور سے ناجائز تعلق نہ رہے، اس لئے والدہ کو اپنی موات ہوتا کہ ناجائز تعلق کی نوبت نہ آئے، اگر ضرورت ہوتو والدہ کا کسی جگہ با قاعدہ نکاح کردیا جائے، پھرامید ہے کہ کسی سے ناجائز تعلق بھی نہ رہے گا، اور نفقہ میں بھی سہولت ہوگی، اور احترام بہر حال ضروری ہے۔ فقط والڈ سبحانہ تعالی اعلم۔

حررهالعبدمحمودگنگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سها نپور ـ الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، مصحیح:عبداللطیف،۲۵/ ذیقعده/۵۶ هـ

(أ) "تجب على موسر يسار الفطرة النفقةُ لأصوله الفقراء". (الدرالمختار). "فالمعتبر في إيجاب نفقة الوالدين مجرد الفقر". (ردالمحتار: ٦٢٣/٣، سعيد)

''والأم إذاكانت فقيرةُ، فإنه يلزم الابن تفقتها''. (الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٦٥، الباب السابع في النفقات، الفصل الخامس في نفقه ذوي الأرحام، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية: ٣٤/٣، كتاب النفقات، الفصل الثالث في نفقة ذوى الأرحام، نوع آخر من نفقات الوالدين، إدارة القران والعلوم الإسلاميه كراچي)

#### طلاق اور بچوں کا نفقہ

سوان [۱۵۸۹]: ایک شخص اپنی منکوحه کوتقریباً چارسال سے عرصه سے ملیحده کرچگا ہے اور سیالفاظ اوا کرچکا ہے اور ان کو نکال دیا ہے اور وہ اپنی مال بہن کو کروں ، اور ان کو نکال دیا ہے اور وہ اپنی مال باپ کے بہال چلی آئی ہے۔ اور اسی عرصه میں جب کہ دو بچ بھی انتقال کر چکے ہیں اور وہ شہر میں رہتے ہوئے اور حادث سے باخبر ہوتے ہوئے بھی شمولیت نہیں کی ، نہ کسی طرح کا نان ونفقہ دیا ، اور نہ بھی کسی کے ذریعہ یا خود بلایا ہے۔ ایک صورت میں گیا وہ عورت دوسرا نکاح کر مکتی ہے یا نہیں ؟ مکر دید کہ اس شخص نے منکوحہ کو نکا لتے وقت سے بھی کہدیا تھا کہتم کو میری طرف سے طلاق ہے۔

سیدامام قادری۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

وه شخص اپنی منکوحه کوطلاق دے کرقطع تعلق کر چکا ہے تو بعد عدت اس عورت کو دوسری جگه نکاح جائز ہے۔
ہے(۱)،اس کی عدت تین حیض ہے(۲)، یعنی طلاق کے بعد تین حیض گذر نے پرنکاح ثانی شرعاً درست ہے۔
اور بچوں کانان ونفقہ اس شخص کے ذمہ واجب ہے(۳) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبرمحمود گنگوہی عفا اللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہا نپور،۲۰۲۲ ۲ ھ۔
صیح عبداللطیف، صحیح : سعیدا حمر غفر له۔

(١) "أما الطلاق الرجعي ...... فإن طلقها ولم يراجعها، بل تركها حتى انقضت عدتها، بانت". (بدائع الصنائع: ٣٨٤/٣، فصل في حكم الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت)

"وتنقطع الرجعة إن حكم بخروجها من الحيضة الثالثة، إن كانت حرةً". (الفتاوي العالمكيرية: ١/١/٩، الباب السادس في الرجعة وفيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(٢) "إذاطلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً أورجعياً أوثلاثاً، أو وقعت الفرقة بينهما بغيرطلاق، وهي حرة ممن تحيض، فعدتها ثلاثة أقراء". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٢٦، الباب الثالث عشر في العدة، رشيديه) (وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٥٣/٣، الفصل الثامن والعشر ون في العدة، إدارة القرآن كراچي) (وكذا في مجمع الأنهر: ١/٣١٣، كتاب الطلاق، باب العدة، دارالكتب العلمية بيروت)

(٣) "وتجب النفقة بأنواعها على الحر لطفله، يعم الأنثى والجمع الفقير، الخ". (الدرالمختار: ٣/١٢/٣ =

### نابالغ اولا دكانان ونفقته

سے وال [۱۵۹۰]: ہمارے والدین اپنے باپ واوا کے جدی مگانات میں رہتے تھے، کیا بیٹوں کو بھی نابالغی کے دوران اپنے باپ کے مکانات میں رہنے کا شرعاً حق ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

نا بالغ اولا د کا کھانا، کپڑا، رہن سہن والد کے ذمہ ہوتا ہے، جبکہ خود اس نابالغ کے پاس مال نہ ہو، جسیا کہ تنبِ فقہ میں مذکور ہے(1)۔فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله، دا رالعلوم ديوبند،۲۴۴/۱/۳۴ هـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۲۴/۱/۲۴ هـ

بدچلن ہیوی کوطلاق مل گئی مہراورخر چہ کی وہ مستحق ہے یانہیں؟

سے وال [۱۹۹۱]: بیوی اگر بدچلن ہوجائے اور شوہر کے گھر سے بھاگ جائے تواس صورت میں شوہرا گرطلاق دید ہے تو کیامہراورعدت کاخرچے شوہر کو دینا ضروری ہوگایا صرف مہر ہی دینا ہوگا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

مہر بھی پورا دینا ہوگا (۲)اور عدت کا خرچہ بھی دینا ہوگا، بیوی کی اس نالائق حرکت کہ وجہ سے عدت

= باب النفقة، سعيد)

(و كذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٠١٥، الفصل الرابع في نفقة الأولاد، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية: ٢٣٣/٣ ، الفصل الثالث في نفقة ذوى الأرحام، إدارة القرآن كراچي)

(١) "(قوله: ولطفله الفقير): أي تجب النفقة والسكني، والكسوة لولده الصغير الفقير". (البحر الرائق،

كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣/٠ ٣٣، رشيديه)

(و كذا في النهر الفائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ١٨/٢ ٥، رشيديه)

(و كذا في رد المحتار، باب النفقة: ٣/٣ ١١، سعيد)

(٢) "والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصيحيحة، وموت أحدالزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل، حتى لايسقط منه شئ بعد ذلك إلا بإبراء من صاحب الحق". (الفتاوي العالمكيرية، =

گاخرچە ساقط نە ہوگا(۱)،البىتدا گرىشو ہر كے مكان پرعدت نەگذار بے توعدت كاخرچە ساقط ہوجائے گا(۲) دفقط والله سجاند تعالى اعلم پ

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ٩/٩/٩٥ ه

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفى عنه، دارالعلوم ديو بند، ٩/٩/٩هــ

اولا دکوکیا نفته نفته دینالا زم ہے؟

سے وال[۱۵۹۲]: نفقہ جو باپ کے ذمہ ہے وہ اگر نفتہ کی صورت میں ادانہ کرے بلکہ بچوں کے کپڑے وخوراک وعلاج کا بندو بست خود کر دیا کرے تو نفقہ کاحق ادا ہوگایا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ادا ہوجائے گا، نقد دینالا زمنہیں ،ضروریات کا پورا کرنامقصو دے (۳) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود گنگو ہی عفااللہ عنہ ،معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہانپور ،۱ / ذی قعدہ / ۱۷ ہے۔ الجواب صحیح :سعیدا حمد غفر لہ ،۱ / ذی قعدہ / ۲۷ ہے۔

= الباب السابع في المهر، القصل الثاني فيما يتأكد به المهر: ١ /٣٠٣، رشيديه)

(وكذا في رد المحتار، باب المهر: ٣/٣٠ ١ ، سعيد) -

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب النكاح، من شروطه المهر، بيان مايتأكدبه المهر: ٥٨٣/٢، رشيديه) (١) "لو نشزت المبانة في العدة أوقبّلت ابن الزوج، لاتسقط نفقتها". (النهر الفائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٢/٢، ٥، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب السابع، الفصل الثالث في نفقة المعتدة: ١/١٥٥، رشيديه) (وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، فصل في نفقة العدة: ١/١ ٣٣، رشيديه) (٢) "والمعتدة إذاكانت لاتلزم بيت العدة، بل تسكن زماناً، وتبرز زماناً، لاتستحق النفقة". (الفتاوي العالمكيرية، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الثالث في نفقة العدة: ١/٥٥٨، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣٣٨/٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، التاسع عشر في النفقات: ١٣٦/٣ ، رشيديه) (٣) "(النفقة )هي لغةً: ماينفقه الإنسان على عياله، وشرعاً: هي الطعام والكسوة والسكني، كذا =

والدین اور اولا دمیں کس کا نفقه مقدم ہے؟

سے وال[۱۵۹۳] : اگرکسی شخص کی آمد نی بال بچوں اور والدین ہردو کے لیے کفالت نہ کرے تو شرعاً کیا تھم ہے،کون مقدم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

تنگی ترشی سے سب کے نفقات واجبہا دا کرے ،اللہ پاک برکت دے(۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ حرر والعبد محمود غفر لہ، وارالعلوم دیوبند، ک/ ۲/ ۱۳۸۷ھ۔

بإگل کی بیوی کا نکاح منسوخ کرادیا تو نفقه

سے ال[۱۵۹۳]: زید نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح ۱۹۵۹ء میں بگر کے ساتھ کیا تھا اور زید کی ہمشیرہ سے کے بعد دیگر سے دولڑ کیاں پیدا ہو گیں، بمرا پناد ماغی توازن کھو بیٹھا اور سرینگر کے دماغی امراض کے ہپتال میں محبوس ہے، چند سال کے بعد سری ٹگر کی ایک عدالت نے بمراوراس کی بیوی کا نکاح منسوخ قرارویا، اور بکر کی

= فسرها محمد بالشلاثة". (الدر المحتار مع رد المحتار: ٥٤٢/٣، باب النفقة، مطلب: اللفظ جامدو مشتق، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق: ٣٩٣/٣، باب النفقة، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير: ٣٤٨/٣، باب النفقة، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(۱) "إن كان الأب فقيراً ولم يكن كسوباً، والابن فقيراً كسوباً، فقال الأب للقاضى: إن ابنى يكتسب ما يقدر أن ينفق على، فالقاضى ينظر فى كسب الابن: فإن كان فيه فضلٌ عن قوته يُجبر الابن على نفقة الأب منه، وإن لم يكن فيه فضلٌ عن قوته، فلاشئ عليه بالحكم، ولكن يؤمر من حيث الديانة. هذا إذاكان الابن وحده، وإن كان له زوجة وأولاد صغار، يُجبر الابن على أن يدخل الأب فى قوته، ويجعله كأحدمن عياله، ولا يجبره على أن يعطى شئياً على حدة". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٥٦٥، الباب السابع فى النفقات، باب النفقة، الفصل الخامس فى نفقة ذوى الأرحام، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار مع ردالمحتار: ٣/ ٦٢١، ٦٢٣، باب النفقة، مطلب في نفقة الأصول، سعيد) (وكذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية: ١/٢٣، ١٠ النفقة، فصل في نفقة الوالدين، رشيديه) دونوں لڑگیاں جن میں بروی لڑکی جوتقریباً گیارہ سال کی ہے مجبوط الحواس ہے، اپنے ماموں کے پاس رہ رہی ہے اس کے تمام اخراجات زید (ماموں) ہی برداشت کرتا ہے اور بکر کے پاس بہت جائیداد ہے، اس کا بہنوئی اس کی جائیدادفروخت کرنا جاہتا ہے، اس کاشری حل بیان کریں۔

ا .....مورث اعلی فوت ہو چکا ہے اوراس کا ایک لڑکا بکر مذکور پاگل ہے اورلڑ کی جودونوں حیات ہیں ،مگر بکر پاگل ہے ،اس کی نا بالغ لڑکیوں میں سے ایک پاگل ہے ، بکر کی بیوی اپنا نکاح منسوخ کرا چکی ہے۔سوال میہ ہے کہ بکر کی جائیداد میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ اور نا بالغ لڑکیوں کا ذمہ دارکون ہے؟

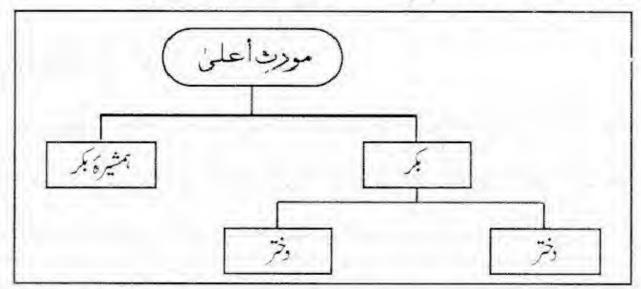

٢....جوخط زمين بكركے بہنوئى نے فروخت كيا ہے اس كے بارے ميں شرعى تعلم كيا ہے؟ الجواب حامداً ومصلياً:

جونکاح منسوخ کردیا گیاہے اس کے متعلق تو پوری تفصیل معلوم ہونے سے پہلے پچھ نہیں کھا جاسکتا ہے، نابالغ لڑکیوں کا نفقہ خرچہ باپ کے ذمہ ہے(۱)،اگر وہ پاگل ہے تو خاندان کے ہر برآ وردہ لوگ باپ کے مال سے مناسب طور پرنفقہ کا انتظام کریں۔قطعۂ زمین کے فروخت کرنے کا بہنوئی کو اختیار حاصل نہیں تھا، یہ بڑجے غلط ہوئی ہے اوراس کی واپسی ضروری ہے(۲)،اس سلسلہ میں اگر ضرورت ہوتو حکومت سے بھی مدد لی

<sup>(</sup>١) "نفقة الأولاد الصغار على الأب لايشار كه فيها أحدٌ". (الفتاويُ العالمكيرية: ١٠/١هـ الباب السابع في النفقات، الفصل الرابع في نفقة الأولاد، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الهندية: ١/٣٥٥، كتاب النكاح، فصل في نفقة الأولاد، رشيديه) (وكذا في الدرالمختار: ٢/٢٣، باب النفقة، سعيد)

<sup>(</sup>٢) "لايجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلاإذنه، أو وكالة منه، أو ولاية عليه، وإن فعل كان=

جاسكتى ہے۔فقط والله سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمجمودغفرله، دا رالعلوم ديو بند،۳/۳/۱۹ هه۔

منكوحة غيركوطلاق دلوا كراس كي كفالت كرنا

سے وال [ ۱۵ و ۱۵]: کیافر ماتے ہیں علمائے وین اس مسئلہ میں کہ زیدا کیہ منگوحۂورت کواس کے گاؤں سے جاکر لے آیا اور اس نے کسی کے گھر جدا کر بٹھا دیا اور اس کو گیڑے بنوادئے ،اور کھانے پینے کورو پے بھی دیئے۔ چونکہ اس عورت کی اور اس کے خاندان کی ایک عرصہ سے ناچاتی تھی اور وہ اپنے خاوند کے بیہال رہنے کو تیار نہھی اس لئے زید نے اس کے خاوند کو مبلغ ایک سورو پے دیکر طلاق لیے کی ،طلاق لینے کے بعد اس عورت کوایک ملا کے گھر بٹھا دیا ، ملانے کہا: میں نہیں بٹھا تا ، تُو اپنے گھر بٹھا دے۔

اس معاملہ کالوگوں میں چرچے ہوا تو جمعہ کے دن ایک مولوی صاحب سے مسئلہ دریافت کیا گیا، مولوی صاحب نے کہا کہ اس غیرعورت کوغیرمحرم آ دی کے ساتھ آنا غیرمحرم کے بیہاں عدت گذار نااور پھرایک غیر آ دمی کا روپید دیکر طلاق دلوانا بیسب نا جائز ہے ، اس زید کو سمجھانا چاہئے ، اگر وہ سمجھانے سے بازند آ وے تو پھرشری سلوک کرنا جاہئے۔

اس کے بعد زیر پھر مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ اب تک جو پھی مجھ سے خلطی ہوئی ہے اس کے متعلق مجھے معافی مل جائے، اب جس طرح شریعت کا تلم ہے میں عمل کروں گا، مولوی صاحب نے کہا کہ بیہ عورت کسی اپنے رشتہ دار کے یہاں رہ کرعدت گذار دے، تم اس کوکوئی خرج وغیرہ مت دواور اس سے ملو بھی مت، اس نے کہا کہ میر الڑکا اس کو اس کے یہاں چھوڑ آتا ہے، مولوی صاحب نے کہا کہ کوئی اَور آدمی جا کرچھوڑ آتا ہے، مولوی صاحب نے کہا کہ کوئی اَور آدمی جا کرچھوڑ آتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ کوئی اَور آدمی جا کرچھوڑ آتا وے۔ اس کے بعد زید نے اپنے لڑکے کو اس کے ہمراہ کر دیا کہ تو اس کو اس کے بھائی کے یہاں چھوڑ آتا اور خرج کرایا ہے باس سے دے دیا۔

اب بعض لوگ میہ کہتے ہیں کہ زید سے اس طرح کرنے سے زید کا حقد پانی بند کرنا جاہئے۔اب دریافت طلب میام ہے کہ اس طرح کرنے سے زید کا حقہ پانی بند کرنا جائز ہے یانہیں؟ نیزا گرزیداس کو گھر بیٹھ

<sup>=</sup> ضامناً". (شرح المجلة: ١/١١، (رقم المادة: ٢٩)، حنفيه، كوئثه)

<sup>(</sup>وكذا في ردالمحتار: ٥٠٣/٣، مطلب في بيع المكروه والموقوف، سعيد)

كرخرج وغيره روانه كرتار كتوزيرش يعت كاجور بيانبين فقظ والسلام به

سليمان ازابو ہر۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

غیرمحم عورت کو بلا پردہ و یکھنا اور اس کے ساتھ خلوت کرنامنع ہے، اگر عورت اور اس کے شوہر کے درمیان مصالحت کی تو قع نہ تھی اور تعلقات زیادہ خراب ہو چکے تھے تب زید نے طلاق دلوائی ہوتو اس میں مضا کقہ نہیں، تاہم اس کے گھرے لا نا اور کسی غیر کے گھر بٹھا نا اس گوجائز نہ تھا (ا)، لہذا زید کو تنبیہ کی جائے اگر وہ اس عورت سے کسی قتم کا غیر شری تعلق نہ رکھے اور گذشتہ سے صدق دل سے تو بہ کر سے تو اس کا حقہ پانی بندگر نے کی ضرورت نہیں، اور نہ اس کا حقہ یا نی بندگر دیا جائے (۲)۔

اگروہ عورت غریب ہےا ورمختاج ہے،اس لئے زیداس کے ساتھ سلوک کرتا ہےاور کوئی بری نیت نہیں

(۱) "عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا! لايبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً، أو ذا محرم". رواه مسلم". (مشكوة المصابيح، باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات، الفصل الاول، ص: ٢٦٨، قديمي)

"الخلوة بالأجنبية حرام". (الدر المختار، كتاب الحظر والاباحة، فصل في النظر واللمس: ٣١٨/٦، سعيد)

(وكذا في الأشباه والنظائر، كتاب الحظر والإباحة: ٣/٢٣٩، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "عن أبى أبوب الأنصاري رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال". (مشكوة المصابيح، كتاب الآداب، باب ماينهى عنه من التهاجر الخ، الفصل الأول: ٢/٢، الحسن اردو بازار لاهور)

"قال الخطابي: رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلته، ولا يجوز فوقها، إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى، فيجوز فوق ذلك". (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب الآدب، باب ماينهي عنه من التهاجر والتقاطع الخ، الفصل الأول: ٥٥٨/٨، رشيديه) (وكذا في فيض القدير، (رقم الحديث: ٩٩٢٨): ١١/ ١٠٠٠، مكتبة نزار مصطفى الباز الرياض)

ہے تو اس میں پھھر جنہیں ہے، اگر زید کامقصوداس سے نکاح کرنا ہے تو وہ عدت کے بعد نکاح کرسکتا ہے پہلے نہیں کرسکتا (ا)۔ اگر اس سے ناجا ئز تعلق ہے تو پھراس کوخرچ دینا اور اس سے ملتاسب گناہ اور ناجا ئز ہے (۲)۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگوہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نبور۔ صحیح :سعیداحمہ غفرلہ، صحیح :عبداللطیف،۳۰/رسے الثانی/۴۲ھ۔



(۱) "لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة، كذا في السراج الوهاج". (الفتاوى العالمكيرية، القسم السادس: المحرمات التي يتعلق بها عق الغير: ١/٠٨٠، رشيديه) (وكذا في البدائع: فصل في شرط الزوجة: ٣/١٥، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) ناجائز تعلقات كى دجه سے مذكور ه عورت كوخر چه ديناا وراس كے ساتھ بيٹھنا دواعى زناميں سے ہے جو كه شرعاً ممنوع ہے:

﴿ولاتقربوا الزني﴾ بمباشرة مباديه القريبة أو البعيدة فضلاً عن مباشرته، والنهى عن قربانه على خلاف ما سبق ..... ولأن قربانه، داع إلى مباشرته، الخ". (روح المعانى: ١٥ / ٢٤ ، دارإحياء التراث العربي بيروت)

# باب الحلالة

### (حلاله كابيان)

# تین طلاق کے بعد حلالہ

سوال [۲۵۹۱]: زیدنے اپنی زوجہ ہندہ کو (جوزیدے مالمہ ہے) ایک مجلس میں تین طلاقیں دیں،
مال بہن بھی کہا۔ زید خفی المذہب بریلوی تھا، ہندہ کو ہاتھ سے جاتاد کی کر ہاتھ پاؤں مارنے لگا، اب غیر مقلدین
سے فتوی لایا ہے کہ 'ایک مجلس میں تین طلاقیں نہیں پڑتیں''۔ اس نے ہندہ کو گھر میں ڈال لیا ہے اور کہتا ہے کہ حدیث دکھلاؤ، آپ فقہی اور حدیثی دلائل بیان فرمائیں کہ ایک مجلس میں تین طلاقیں پڑجاتی ہیں؟
الحواب حامداً ومصلیاً:

جبدزید بریلوی مسلک رکھتا ہے تو یہاں کے فتوی کیوں مانے گا، نیز جبکہ وہ خفی المذہب ہے تو کسی غیر مقلدین سے فتوی لا کراس بھل کیوں کیا؟ خصوصاً ایسی حالت میں کہ اس فتوی کا حنفیہ کے خلاف ہونا بھی معلوم ہے، پس بصورت موجودہ یبال کا فتوی اس کیلئے حاصل کرنافعلی عبث ہے، تاہم سائل کے اضافہ معلومات کی غرض سے جوابتح رہے۔

مدخول بہا کوایک مجلس میں تین طلاقیں دینے کی دوصور تیں ہیں: اول یہ کہایک ہی لفظ سے تین طلاقیں و سے مثل : یوں کے:"طلفتك ثلاثاً" (میں نے تجھ کو تین طلاقیں دیں)۔اس صورت میں بالا تفاق تین طلاقیں واقع ہوجا کیں گی (۱)اوراس صورت میں غیر مدخول بہا کا بھی یہی حکم ہے (۲)۔

<sup>(</sup>١) "ولوقال: أنت طالق ثلاثاً من هذا العمل، طلقت ثلاثاً". (الفتاوي العالمكيرية: ٣٥٥/١، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي الفتاوي التاتار خانية: ٣٩٣/٣، قصل فيما يرجع إلى صريح الطلاق، إدارة القرآن كراچي)

<sup>(</sup>٢) "إذاطلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل الدخول بها، وقعن عليها". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٧٣، رشيديه) =

دوسری صورت میہ کہ تین لفظ سے تین طلاق دے، مثلاً: یوں کیے: "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، (مجھے طلاق ہے، مجھے طلاق ہے، مجھے طلاق ہے، کھے طلاق ہے، کھے طلاق ہے، کھے طلاق ہے، دوسراتیسرالفظ بنیتِ طلاق نہیں کہا بلکہ بنیتِ تاکید ہیں، لیکن اگر شوہر کے کہ میں نے پہلالفظ بنیتِ طلاق کہا ہے، دوسراتیسرالفظ بنیتِ طلاق نہیں کہا بلکہ بنیتِ تاکید کہا ہے تو دیائے شوہر کا قول معتبر ہوگا اور قضاء کھر بھی تین طلاق واقع ہوجائے گی (اور غیر مدخول بہا پراس صورت میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی)۔

"وإذاقال لامرأته: أنت طالق وطالق وطالق، ولم يعلقه بالشرط، إن كانت مدخولة، طلقت ثلاثاً، وإن كانت غير مدخولة طلقت واحدةً. رجل قال لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقال: عنيتُ بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثه التأكيد، صُدّق ديانةً، وفي القضاء طلقت ثلاثاً، وكذافي فتاوى قاضى خان، ١ه". الهندية: ١/٥٥٦ مختصراً (١)- "كررلفظ الطلاق، وقع الكل، وإن نوى التأكيد دُين: أي ووقع الكل قضاءً. وكذا إذا طلق (أشباه) بأن لم ينو استينافاً ولا تأكيداً؛ لأن الأصل عدم التأكيد، ١ه". در مختار وشامى: ١/٧١٠/٢)-

مقلد کے لئے اس قدر کافی ہے۔

حدیث کی ایک روایت نقل کرتا ہوں ،مزید تحقیق کا شوق ہوتو طحاوی ،زیلعی کا مطالعہ سیجئے:

"عن مالك ابن حارث قال: جا، رجل إلى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فقال: إن عمى طلق امرأته ثلاثاً، فقال: إن عمك عصى الله وأثم الله، وأطاع الشيطان، فلم يجعل له مخرجاً، فقلت: كيف ترى لى رجل يحلها؟ فقال: من يخادع الله يخادعه".

= (وكذافي بدائع الصنائع: ٢٩٨/٣، فصل فيما يرجع إلى المرأة، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذافي تبيين الحقائق: ٣/١٥، فصل في الطلاق قبل الدخول، دارالكتب العلمية بيروت) (١) (الفتاوئ العالمكيرية: ٢٥٥، ٣٥، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه) (٢) (الدرالمختارمع رد المحتار: ٢٩٣/٣، باب طلاق غيرالمدخول بها، سعيد)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٥، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

شرح معانبي الأثار: ٢/٣٣/١) ـ فقط والله اعلم \_

حرره العبرمحمود گنگوی عفاالله عنه معین مفتی مظاہر علوم سہانپور،۲۶/۷۲ هـ

الجواب صحيح :سعيداحمه غفرله، صحيح :عبداللطف.

عورت کوحلالہ کا حکم کیوں ہے؟

سے وال [۱۵۹۵]: میرے شوہر نے مجھ کو تین طلاقیں دیں ،اب میں اور شوہر دونوں نکاح کرنے پر راضی ہیں، اب میں اور شوہر دونوں نکاح کرنے پر راضی ہیں، لیکن شرع بیت کم دیت ہے کہ بغیر طلالہ کے نکاح پہلے شوہر سے درست نہیں۔ تو سوال بیہ ہے کہ نظمی تو ہمارے شوہر نے کی جوہم کو طلاق دی، پھر خورت کے واسطے شرع نے بیتکم کیوں دیا، ہم دوسر ہے شخص کا مونہہہ دیکھیں یاکسی دوسر سے نکاح کریں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

شوہر نے خلطی کی کہ تین طلاق دی ،اب وہی دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے،ای گئے ہے ہم ہے کہ جب تک وہ مطلقہ بیوی دوبرے شخص سے با قاعدہ نکاح کر کے ہمبستر نہ ہوجائے، پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح نہیں ہوسکتا(۲)،شوہر کے تین طلاق دینے کے بعد بیوی گواس بات پر مجبور نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے لئے درست ہوسکتا(۲)،شوہر کے تین طلاق دینے نکاح کے لئے آمادہ نہ ہو، کیکن اگراس کا دل خود چاہتا ہے کہ اس شوہر کے ساتھ رہے جس نے تین طلاق دی ہے تو وہ خود ہی دوسر شخص کا منہ دیکھنے کے لئے آمادہ ہوگئی،شریعت نے اس کو مجبور نہیں کیا۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله

<sup>(1) (</sup>شوح معانى الأثار: ٣٤/٢، كتاب الطلاق، باب الطلاق الثلث، سعيد)

 <sup>(</sup>۲) "وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، كذا في الهداية". (الفتاوئ العالمكيرية، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة ومايتصل به: ١/٣٧٣، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الهداية، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: ٣٩٩/٢، شركت علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق، فصل فيما تحل به المطلقة: ٣٩/٣ ، دار الكتب العلميه بيروت)

## بغيرشرط كےحلاليہ

سوال[۱۵۹۸]: کسی مخص نے اپنی بیوی کوتین طلاق دیدی، بعده فی زماند مروج طریقه پرحلاله کرکے طلاق دیدی، بعده فی زمانه مروج طریقه پرحلاله کرکے طلاق دیدی گئی، بعدعدت زوین اول نے نکاح کرلیا۔ ایسانکاح درست ہے یا کنہیں؟ نیز حلاله کرنے والا کیسا ہے؟ المجواب حامداً ومصلیاً:

تین طلاق کے بعد حرمتِ مغلظہ ہوکر جب جدائی ہوگی اور عدت گذرگی، پھرکسی نے اپنے دل میں یہ سمجھ کر کہ اس غریب کا گھر ویران ہوگیا، کیاا چھا ہو کہ اس کا گھر آباد ہوجائے اور پریشانی دور ہوجائے اس عورت سمجھ کر کہ اس غریب کا گھر ویران ہوگیا، کیا اچھا ہو کہ اس کا گھر آباد ہوجائے اور پریشانی دور ہوجائے اس عورت سے نکاح کرلیا تو پھر ہمستری کرنے کے بعد اس کوطلاق دیدی اور عدت ختم ہونے پرشو ہراول نے دوبارہ نکاح کرلیا تو پیصورت شرعاً درست ہوگئی، اس میں کسی پراعتراض نہیں ہے، اس کے بعد جواولاد ہوگی، وہ بھی خابت النہ بھوگی، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اعتراض کی بات تو یہ ہے کہ نکاح خانی میں حلالہ کی شرط لگائی جائے کہ یہ گناہ ہے اس کے باوجود بھی حلالہ درست ہوگر اولا دھجھے ہوگی:

"ويدكح مبانته بمادون الثلات في العدة وبعد ها، لاينكح مطلقة بها: أي بالثلاث مسسس حتى يطأها غيره بنكاح وتمضى عدته، وكره التزوج للثاني تحريماً بشرط التحليل وإن حلت للأول، أما إذا أضمر ذلك، لايكره، وكان الرجل ماجوراً لقصد الإصلاح، ١ه". در مختار، بحدف كثير: ١/٥٣٧٥) - فقط والله سجائة عالى اعلم - حرره العبر محمود فقرله، وارالعلوم ديو بنر، ١/٣/٢٥) - هـ محرره العبر محمود فقرله، وارالعلوم ديو بنر، ٩٠/٣/٢٥ هـ -

حلاله ميں طلاق كى شرط

سے وال [199]: ہمارے علاقہ میں ایک رواج سا ہو گیا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کوطلاق مغلظہ دیتا ہے، پھرعدت گذارنے کے بعداس عورت کا نکاح کسی ایسے شخص سے کر دیتے ہیں جس سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ آج تم نکاح کروہ کل منبح سورے حلاق دے دینا۔اور کچھرقم دے کراسے اس پر بھی رامنی کر لیتے ہیں کہ نکاح تو کراو، مگر صحبت نہ کر۔رقم کے لا کی جس میں وہ نکاح تو کر لیتا ہے اور صحبت سے کلی طور پر پر ہیز کرتا ہے اور منبح اس

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار: ٣/٩٠٩، ١٥، ١٥، باب العدة، سعيد)

<sup>(</sup>و كذافي فتح القدير: ١٨٣٠ ، ١٨٣٠ ، فصل فيماتحل به المطلقة، مصطفى البابي الحلبي، مصر) (و كذافي البحرالرائق: ٣/٣٩ ، ٩٠ ، فصل فيماتحل به المطقة، رشيديه)

گوطلاق دے دیتا ہے، پھراس عورت کے میکے والے اس کا نکاح پہلے شوہر سے کردیتے ہیں۔ کیا حلالہ کی ہیہ صورت درست ہے، کیا بیعورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوگئی، نیز ایسا کرنے کرانے والوں کا کیا تھم ہے؟ اس علاقہ میں اس قتم کارواج بڑھتا جارہا ہے، براہ کرم رہنمائی فرما ئیں۔

محدرشید، کدوراباونی اسٹیٹ۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

تین طلاق کے بعد دوسر مے مخص سے اس شرط پر نکاح کرنا کہ وہ آیک رات کے بعد طلاق دے دے اوراس کے لئے کچھرو بے دینے کا وعدہ کر لینا مکروہ تح کی ہے (حرام کے قریب ہے) اور حدیث پاک میں اس فعل پر لعنت بھی ہے (۱) اور جب کہ دوسر المحض طلاق دے دے قوہ عورت تین طلاق دینے والے پہلے شوہر کے لئے حلال بھی نہیں ہوتی ، بلکہ بدستور حرام رہتی ہے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حزره العبرمجمود ففيءينهيه

# خلوت صحيحه كي تعريف اورحلاله كي شرط

سوال[۱۱۰۰]; خلوت میجی گاتریف کیا ہے؟ جس عورت کو دوسر سے خاوند نے تنہائی گھر میں ایک دورروز رہنے سمنے کے بعد طلاق مغلظہ دیدی توبعد عدت کے خاوند اول کے ساتھ پھرنکاح کرنا جائز ہوگایا نہیں؟ تنہائی گھراختیار کرنے سے خلوت صحیحہ ثابت ہوگی اینہیں؟

# الجواب حامداً ومصلياً:

خلوت صحیحہ کا حاصل میہ ہے کہ مردوعورت ایسی تنہائی کی جگہ جمع ہوجا نیں جہال ہمبستری کرنے میں کوئی مانع نہ ہو، نیز شرعی وطبعی بھی کوئی مانع نہ ہو(۳)۔ اگر پہلاخاوند طلاق مغلظہ (تین طلاق دے دے)

(١) "وعن الحارث عن على قالا: إن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له". (جامع الترمذي، أبواب النكاح، باب ماجاء في المحلل والمحلل له: ١٣/١، سعيد)

(٢) "عن عائشة قالت: سئل رسول الله الشائلة عن رجل طلق امرأته فتزوّجت زوجاً غيره فلاخل بها، ثم يطلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال النهي الشيخة "لاتحل للأول حتى تذوق عُسيلة الآخر ويزوق عُسيلتها". (سنن أبي داؤد، باب المبتوتة لايرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره: ٣٢٣/١، إمداديه) (٣) "والخلوة بالامانع حسى كمرض أحدهما يمنع الوطء، وطبعى كوجود ثالث عاقل، وشرعى كاحرام لفرض أونفل". (الدرالمختار: ٣/٣) ١، باب المهر، سعيد)

(وكذائي الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٠٣، الفصل الثاني فيما يتأكدبه المهروالمتعة، رشيديه) ....=

پھر بعد عدت کے دوسر مے تخص سے اس عورت کا نکاح ہوا اور وہ ہمبستر می کر کے طلاق دے دیے تو اس کی عدت ختم ہونے پر پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح درست ہوگا (1) الیکن اگر دوسر سے خاوند نے بھی ہمبستری نہیں گی ایعنی جماع نہیں کیا بلکہ محض خلوت صحیحہ کر کے طلاق دیدی ہے تو اس سے وہ پہلے خاوند کے گئے حلال نہیں ہوگی ، اس سے بستورنکا ح حرام ہوگا (۲) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر محمود غفر لیۂ ، دار العلوم دیو بہند ، ۵ / ۲۱ / ۸ مدھ۔

# حلاله میں صحبت شرط ہے

سے وال[۱۱۰۱]: حلالہ کا نکاح ہوا، پھر جبراً طلاق لے لی گئی کہ اب تک شوہر ٹانی سے جماع کی انوبت نہ آئی تھی تو اس نوبت نہ آئی تھی تو ایسی صورت میں حلالہ درست ہوایا نہیں؟عورت اپنے پہلے شو ہر کے نکاح میں جاسکتی یا نہیں؟ رحیم بخش آزاد،موی نگری۔

= (وكذافي فتاوى قاضى خان: ٢/٩ و٣، الفصل في الخلوة وتأكد المهر، رشيديه)

(١) "وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة أوثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أويموت عنها". (الفتاوى العالمكيرية: ٢/٣٤ ، رشيديه)

(وكذافي تبيين الحقائق: ٣/٣٠ ١، فصل في ما تحل به المطلقة، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذافي الفتاوى التاتارخانية: ٣/٣٠ ١، فصل في ما تحل به المطلقة، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "وشرط أن يطأها الزوج الثاني؛ لأنه ثبت إشارة الكتاب وبالسنة المشهور والإجماع، أما الكتاب فإن النكاح المذكور فيه يحمل على الوظأ حملاً للكلام على الإفادة دون الإعادة ....... وأماالسنة فإن النكاح المذكور فيه يحمل على الوظأ حملاً للكلام على الإفادة دون الإعادة ....... وأماالسنة بينت وهب، فيت طلقها، فتزوجت بعده بعبد الرحمان بن الزبيروانه على عنه طلق امرأته تميمة الشصلي الشعليه وسلم فقالت: إنهاكانت تحت رفاعة، فطلقها ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده بعبد الرحمان بن الزبيروانه والله والله والله المعلقة الله المناققة، وتأويق عسيلتك وتذوقي عسيلتك وتذوقي عسيلتك المحالة الإجماع: فبان الأمة أجمعت على أن الدخول بهاشرط الحل للأول". (تبيين الحقائق: علي البحالة في البحرالوائق: ٣/٣ ٩، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، دارالكتب العلمية بيروت)
(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٢٩/٣ ١، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

ائ سے پہلے شوہر کے لئے وہ حلال نہیں ہوئی بلکہ حرام ہی رہی، پہلے شوہر سے اس کا نکاح نہیں ہوسکتا (۱) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

حررهالعبرمحمودغفرلهبه

نكاح بشرط خليل واجرت وتوقيت ومتعه

سوال[١٦٠٢]: ماقو لكم رحمكم الله تعالى:

ا ...... زید مطلقہ ثلاثہ سے نکاح کرنے کے لئے حیلہ کرکے زوجہ مطلقہ کا نکاح عمرو سے روپہیہ دے کرکرا تا ہے، مگراس میں دوشرط ہیں: دوروزختم ہونے پرطلاق وینااوروطی نہ کرنا، چنانچے عمر نے شرطین مذکورین کورین کورین کی ۔اب دریافت میہ کے کہ زید کا نکاح دوبارہ ای عورت سے شرعاً جائزیانہیں؟

۲ .....زید مطلقه ثلاثہ سے پھرنگاح کی غرض ہے اس کا نکاح عمرہ سے کرا تا ہے مطلقاً، یعنی بلاتعیین مدت وبغیرشرطِ وطی کے الیکن اجرت برابرمقرر ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ شرعاً اس مطلقه ثلاثہ سے زید گادوبارہ نکاح کرنا درست ہے یانہیں؟

٣ ....نگاح متعه جائز ہے یانہیں؟

۳ ..... زیدا جرت دے گرغمرو سے ہندہ کا نکاح متاعاً کرتا ہے، اب ہندہ ندکورہ سے شرعا زید کا نکاح صحیح ہے یانہیں؟ اور محلل اومحلل لہ کے لئے شرعاً کیا تھم ہے؟ معاملہ ندکورہ اگر شرعاً نا جائز ہے تو جولوگ اس کے جواز کے قائل ہیں اور تھم جواز لگاتے ہیں ،ان کا شرعاً کیا تھم ہے اور خور دونوش ان کے ساتھ درست ہے نہیں؟ مسائل مذکورہ متصدرہ کا جواب مدل مع حوالہ کتب وصفی تحریر فرما کرممنون و مشکور فرما کیں۔
مسائل مذکورہ متصدرہ کا جواب مدل مع حوالہ کتب وصفی تحریر فرما کرممنون و مشکور فرما کیں۔
المستفتی :عزیز الرحمٰن اکیا لی۔

<sup>(</sup>١) "لاينكح مطلقة بها: أي بالثلاث لوحرةً، وثنتين لوامةً، حتى يطأها غيره وتمضى عدته". (الدرالمختار: ٣٠٩/٣، ٢١٣، باب الرجعة، سعيد)

<sup>(</sup>وكذافي تبيين الحقائق: ٦٢/٣ ] ، ١٦٢ ، فصل في ما تحل به المطلقة، دار الكتب العلمية بيروت

<sup>(</sup>وكذافي البحر الرائق: ٩٣/٣، ٩، باب الرجعة، فصل في ماتحل به المطلقة، رشيديه)

<sup>(</sup>و كذا في الفتَّاوي العالمكيرية: ١/٣٥٣، الباب السادس، فصل في ماتحل به المطلقة، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا است مطلقہ ثلاث کا زوج اول کے لئے حلال ہونا مشروط ہے دوشرطوں کیماتھ: اول ہے ہے کہ زوج افل ہے ہے کہ زوج افل سے وہ عورت نکاح ثانی کرے۔ دوسرے ہے کہ وہ زوج اس عورت سے جماع کر ہے، پھرا گران دونوں کے درمیان شرعی جدائی طلاق ،خلع ،موت زوج وغیرہ کی وجہ ہے ہوکرعورت کی عدت گذرجائے ، تب وہ زوج اول کے لئے حلال ہوگی ،اس سے پہلے ہرگز حلال نہیں ،لہذا صورت مسئولہ میں زید کا نکاح عورت مطلقہ فہ کورہ سے ناجائز ہے کیوں کہ زوج ثانی سے جماع نہیں ہوا.

"ولاتحل الحرة بعد الطلقات الثلاث لمطلقها ، لقوله تعالى: ﴿ فَإِن طلقها ، فلاتحل له من بعد ﴾ الآية . إلا بعدوطئ زوج اخر ...... بنكاح صحيح ، فيخرج الفاسد ، ونكاح غير الكفو إذا كان لهاولى على ماعليه الفتوى ، والنكاح الموقوف ، ومضى عدته : أى عدة النكاح الصحيح بعد زواله بالطلاق في الزوج الثاني ... وشرط وطئ الزوج بالكتاب وهوقوله تعالى : ﴿ حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ ، والمراد منه الوطئ حملًا للكلام على الإفادة دون الإعادة ، فإن العقد قداستفيد بإطلاق اسم الزوج في النظم ، لكن فيه مناقشة ووجه الخرفي شروح الهداية فيطلب .

أوب الأحاديث المشهورة؛ لأنها تجوز بها الزيادة على النص إن كان المراد العقد، وإن كان الوطئ فلا إشكال، ولم يخالف في ذلك إلاسعيد بن المسيب. وفي المبسوط: هذا قول غير معتبر، ولوقضي به قاض، لا ينفذ قضائه. وفي المنية: أن سعيداً رجع عنه إلى قول الجمهور، فمن عمل به اسود وجهه ويبعد ومن أفتى به يعزر. وفي الخلاصة: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". مجمع الأنهر: ١١٤٨٣/١).

"وفى شرح الطحاوى: مطلقة الثلاث لايحل لزوجها الأول لابنكاح، ولابملك يمين حتى يعزوج بآخر، ويدخل بهاالثاني المسلمة الثلاث عدتها ولوتزوجهاالثاني نكاحاً فاسداً، أو دخل بها، أولم يدخل، فإنها الاتحل لزوجها الأول اللها، لوقضى القاضى بالحل على الزوج الأول، أخذ بقول سعيد بن المسيب، لا ينفذقضاء ه ومن أفتى بهذا القول ولم يشترط الدخول، فعليه لعنة الله والمائكة والناس أجمعين". (خلاصة الفتاوى: ٢١/٢)، الجنس الثاني في المحلل، وشيديه)

<sup>(</sup>١) (مجمع الأنهرفي شرح ملتقى الأبحر: ١/٨٨، ٩٨، باب الرجعة، المكتبة الغفارية)

اور بشرط تحلیل نکاح امام ابو یوسف رحمه الله تعالی کے نزدیک منعقد ہی نہیں ہوتا ،اورزوج اول کے لئے اس نکاح سے وہ مطلقہ حلال بھی نہیں ہوتی ،اورامام محمد رحمہ الله تعالیٰ کے نزدیک بشرط تحلیل نکاح ہوجاتا ہے، لیکن زوج اول کے لئے حلال نہیں ہوتی ۔اورامام ابوحنیفہ رحمہ الله تعالیٰ کے نزدیک بشرط تحلیل نکاح مکروہ تح کی ہوتا ہے اور شرط کی پابندی زوج ٹانی پر لازم نہیں ہوتی ، تاہم بشرط تحلیل نکاح اور جماع کر کے اگر طلاق دے دیگا توعدت گزار نے کے بعد زوج اول کے لئے حلال ہوجائے گی (۱)۔

وبسط دلائل الثلاثة زيلعي تحت قول الكنز: "وكره بشرط التحليل للأول". ٢ / ٢٥٦/٢ )- وقال في البحر نقلًا عن فتح القدير: "ولاشك أن التكاح ممالا يبطل بالشروط

(۱) "رجل تزوج امرأةً للتحليل ولم يشترط ذلك، يحل للأول، ولوشرطا، يكره ويحل عند أبي حنفيةً وزفرٍ . وقال أبويوسفٌ: فسد النكاح، ولاتحل. وقال محمدٌ: صح النكاح، ولايحل". (خلاصة الفتاوى: ١٢١/٢) الجنس الثاني في المحلل: نوع منه، رشيد يه)

"إذات روجت المطلقة ثلاثاً بزوج، وكان من قصدهما التحليل، إلا أنهمالم يشترطا ذلك بقول، حلت للزوج الأول، ولوشرط الإحلال بالقول وأنه تزوجها لذلك، فالتكاح صحيح في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى ، وتحل للأول، ولكن يكره ذلك للأول والثاني. وقال أبويوسف رحمه الله تعالى : النكاح فاسد، ولا تحل للأول. وقال محمد رحمه الله تعالى: نكاح الثابي صحيح، ولا تحل للأول". (الفتاوي التاتار خانية: ٢٠٢/٣، مسائل المحلل وغيرها، إدارة القرآن كراچي)

(وكذافي الفتاوى العالمكيرية: ١/٣٥٣، ٣٥٣، فصل فيماتحل به المطلقة ومايتصل به، رشيديه) (٢) "كره بشرط التحليل للأول ......... وقال أبويوسف رحمه الله تعالى: لاينعقد النكاح بشرط التحليل للأول، ولاتحل له؛ لأن هذافي معنى شرط التوقيت، فيكون في معنى المتعة فيبطل، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: "لا أوتي بمحلل ولا محللة إلار جمتُهما". وقال ابن عمر رضى الله عنه: "ذلك الله عنها: "لاينوالان زانيين ولومكشاعشرين سنة". وقال عثمان بن عفان رضى الله عنه: "ذلك السفاح". ولهذا لعنه رسول الله صلى الشعليه وسلم. وقال محمد رحمه الله: يصح النكاح، ولاتحل للأول؛ لأنه ليس بتوقيت للنكاح، ولكنه استعجل بالمحظور ماهو مؤخر شرعاً، فيعاقب بالحرمان كقتل الممورث. ولأبى حنفية قوله عليه الصلوة والسلام "لعن الله المحلل والمحلل له".

وهذاالحديث يقتضي صحة النكاح والحل للأول والكراهية، ولأن النكاح لايبطل بالشروط

الفاسدة، بل يبطل الشرط ويصح هو، فيجب بطلان هذا وأن لايجبر على الطلاق، ١هـ". بحر: ٤/ ٨٥(١)-

اورتعیین مدت کی وجہ ہے بیزگاح موقت ہے جو کہ باطل ہے۔

۲ .....۱ جرت مقرر کرنانا جائز ہے اور اجرت کی شرط کرنے والے پر حدیث شریف میں لعنت وار دہوئی ہے اور اجرت واجب بھی نہیں ہوتی:

"إنسالعن (أى المحلل والمحلل له) ...... لأن التماس ذلك واشتراطه في العقد هتات للمروة وإعارة النفس في الوطء لغرض الغير، فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء الغير، وهوقلة حمية، لهذا قال عليه الصلوة: "هوالتيس المستعار". وإنماكان مستعاراً إذاسبق التماس من المطلق، وهومحمل الحديث. وقيل: أرادبه طالب الحل من نكاح المتعة والموقت، وسماه محللاً وإن لم يحلل؛ لأنه يعقده ويطلب الحل منه، وأماطالب الحل من طريقه لا يستوجب اللعن، اهـ". تبيين الحقائق: ٢/٢٥٩/٢)-

"فإن تزوجها بشرط التحليل كره: أي يكره التزوج بشرط التحليل بالقول بأن قال: تزوجئك على أن أحللك له، أوقالت المرأة ذلك، لقوله عليه الصلوة والسلام: "لعن الله المحلل والمحلل له". أمالونويا ذلك بقلبهما، ولم يشترطا بقولهما، فلاعبرة به، وقيل: الرجل مأجورٌ بذلك، وتأويل اللعن إذا يشترط الأجر، ١ه". مجمع الأنهر: ٣٩/٢)-

<sup>=</sup> الفاسدة، فيصح وتحل للأول ضرورة حصنه، والامعنى لماذكره محمد" (تبيين الحقائق: ٣ / ١ ١ ١ ، ١ / ١ ، ياب الرجعة، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>١) (البحرالرائق: ٩٨/٣) كتاب الطلاق، فصل فيماتحل به المطلقة، رشيديه)

<sup>(</sup>٢) (تبيين الحقائق: ٣/١٦١ ، ١٦٤ ، كتاب الطلاق، باب الرجعة، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٣) (مجمع الأنهر: ٢/ ٩٠/ ١، ٩٠ كتاب الطلاق، باب الرحعة، مكتبة غفاريه)

<sup>(</sup>وكذافي البحر الرائق: ٣/٤ ٩، كتاب الطلاق، فصل فيماتحل به المطلقة، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي لدرالمختارمع رد المحتار ٣/٣ ١٣، باب الرجعة، سعيد)

لیں اگر نکاح بغیر شرط مدت ہواہے اور عمرونے اس عورت سے جماع کرکے اس کوطلاق دیدی ہے توبعدعدت زیدگا نکاح اس عورت ہے تھیجے ہے،اوراگر مدت کی تعیین کر کے نکاح کیا، یا بغیر جماع کے طلاق دے دی توزید ہے اس کا زکاح سیجے نہیں۔

٣ ....ناجاتز ج: "ونكاح المتعة باطل، ١ هـ". هدايه: ٢ /٢ ٢٩ (١)-

ہ ..... نگاح متعہ باطل ہے جبیبا کہ بواب نمبر:۳ میں عبارت ہدا پیصراحة اس پردال ہے اورالیم صورت میں وہ عورت زید کے لئے حلال نہیں ہوئی جیسا کہ جواب نمبر:۲ میں عبارت تبیین ہے معلوم ہوتا ہے اور محلل ومحلل لہ دونوں مستحقِ لعنت ہیں اور بخت گنہگار ہیں جبیبا کہ جواب نمبر:۲ میں عبارت مجمع الأنھر ہے ظاہرہے۔جولوگ اس کے جواز کے قائل ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں ،ان کومسئلہ سمجھا دیا جائے اوران سے تو بہ کرائی جائے۔اگروہ باوجودمسئلہمعلوم ہونے کےا بےعقیدۂ فاسدہ اور قولِ باطل سے بازنہ آئیں توان سے قطع تعلق کر دیا جائے اگر کچھ نافع ہو۔اورزید نے ایسی عورت سے نکاح کرلیا ہے تواس کی تفریق کرا دی جائے ، پھر جائز طریقہ سے نکاح کیا جائے اگروہ نہ مانے تو اس ہے بھی قطع تعلق کر دیا جائے ۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم ۔ حرره العبرمحمود گنگوی عفاالله عنه، معین مفتی مدر سه مظا هرعلوم سهار نپور،۲۲/ ۱/۲۲ ه۔ الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۲۳٪ جمادي الثانيه/ ۵۶ هـ ـ

تین طلاق کے بعد عدت کے اندر زکاح ثانی سے حلالہ کا حکم

سوال[٢٦٠٣]: المسازيد في منده سے نكاح كيااور چندروز كے بعد زيد نے منده بالغه كوتين طلاق مغلظہ دے دی ، ہندہ کی طلاق کی عدت ختم ہونے سے پہلے ہی عمر نے ہندہ سے عدت ہی کے اندر نکاح کرلیا ،اس کے بعد عمر نے ہندہ گوتین طلاقِ مغلظہ دیدی ، ہندہ کا نکارِ ثانیہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی پھرزید نے یعنی شوہراول نے نکاح کرلیا ہندہ سے۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ یہ نکاح حنفی ندہب کی بناء پر درست ہوایانہیں؟اورمسئلہ کا حکم کیا ہے؟اگر حنفی مذہب کے اس قشم کا نکاح کسی نے پیڑھا دیااور کہتے ہیں کہ ضرورۃ اس قشم

<sup>(</sup>١) (الهداية: ٢/٢ / ٣، كتاب النكاح، شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١ /٢٨٢ القسم التاسع: المحرمات بالطلقات، شيديه) وكذافي الدرالمختار: ٣/١٥، كتاب النكاح، باب المحرمات، سعيد)

کا نکاح پڑھنا حنی مذہب میں رہ کرشا فعید کے مذہب پر جائز ہے، اس خیالات کے علماء سے شرعاً کیا معاملہ کرنا چاہیئے؟ بینوا توجروامع حوالہ کتب۔

سن نگاح کے بارے میں خفی مذہب پررہ کر یعنی عدت کے اندرامام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے مذہب پرضرورۃ منفی علاء نگاح پڑھا سکتے ہیں یانہیں؟ اگران علمائے حنفی سے دریافت کیا جائے کہ ایساتو جائز نہیں ہے توجواب میں فرمائے ہیں کہ اس فتم کا نکاح حنفی مذہب پررہ کرضرورۃ شافعیہ کے مذہب مسلک کی بناء پرعدت میں نکاح پڑھا نا جائز ہے قیاساً، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا مذہب ہے اب دریافت طلب امریہ ہے کہ یہ نکاح حنفی مذہب کی روسے جائز ہے بیانہیں؟ اور اس مسئلہ کا کیا تھم ہے؟ بینواتو جروامع حوالہ کتب۔ المستفی خفیل الدین، ۱۹/۱/۹ ہے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ..... ہندہ کا نکاح نہ عمرے سیجی ہوا، نہ دوبارہ زید سے سیجی ہوا، اگر عمر کومسکلہ معلوم تھااور بیاس نے ایسانکاح کیااور ہندہ سے سیجت کی توبیز ناہوا، پھر عمر کی طلاق (جو کہ بوجہ ٔ عدمِ انعقادِ نکاح کالعدم ہے) کے بعد دوبارہ زید نے نکاح کیا ہے وہ مطلقہ ثلاثہ سے بغیر حلالہ کے نکاح کیا ہے، وہ بھی زنا کے تکم میں ہے۔ عمر کے نکاح اور طلاق کی وجہ سے ہندہ زید کے لئے حلال نہیں ہوگی:

"وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أويموت عنها، كذافي الهداية، ١ه". هندية: ١٨٤٧٣/١) - "أمانكاح منكوحة الغيرومعتدته، فالدخول فيه لايوجب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم ينقل أحد بجوازه، فلم ينعقد أصلاً، فعلى هذ ايفرق بين فاسده وباطله في العدة، لهذا بجب الحدمع العلم بالحرمة لكونه زنا، كمافي القنية وغيرها، ١ه". درمختار: ٢/١٣٨/٢) -

<sup>(</sup>۱) (الفتاوي العالمكيرية: ۱/۳۵۳، الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه) (وكذافي الهداية: ۱/۹۹۳، باب الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة، شركت علميه ملتان) (وكذافي الهداية: ۱/۹۹۳، باب الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة، داز الكتب العلمية بيروت) (وكذافي تبيين الحقائق: ۱/۹۹۳، فصل فيماتحل به المطلقة، داز الكتب العلمية بيروت) (۲) (رد المحتار: ۱۱/۳، ۱۹ ۵، باب العدة، مطلب في النكاح الفاسد والباطل، سعيد)

حنفی مذہب کی روسے مسئلہ کا حکم معلوم ہو گیا،ابیا نکاح پڑھنااعا نت علی الزناہے جو کہ حرام ہے۔ ٢....حنفيه كنزوبك عدت مين نكاح ناجائز ہاورحلاله كے لئے نكاح فيح ہوناشرط ہے: "لايجوز للرجل أن يتنزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة، كذافي السراج الوهاج، ۱ه". فتاوي عالمگيري: ۱/۲۸۰/۱)-

سنسی دوسر ہے امام کے قول پرفتوی دینے کے لئے بہت بڑی اہلیت اورشرا نظ کی ضرورت ہے، ہرکس وناکس کے لئے ہرگز جائز نہیں کہ جس مسئلہ میں جس امام کے قول پر جا ہے فتوی دیدے، بلکہ حفی کے لئے اس کی اجازت بھی نہیں کہ بغیرتر جے کے حنفیہ میں ہے جس کے قول کو جا ہے اختیار کر لے۔جس قول کواصحاب ترجے نے اختیار کرلیا ہے اس کے خلاف برفتوی دینا بالکل ناجا ئزہے تفصیل کے لئے شرح عقو درسم المفتی مطالعہ سیحے:

اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحه عن أهله قد غلما

أوكان ظاهرالرواية ولم يرتجحواخلاف ذالك فاعلم فليس يجسرعلى الأحكام سوى شقى خاسرالمرام

شرح عقود رسم المفتى (٢) ـ فقط والله سبحانه تعالى اعلم ـ

حرر ہ العیرمجمور گنگوہی۔

الجواب صحيح : بنده سعيداحمد ، مستحيح : عبداللطيف ـ

حلاله كيلئ عدت مين نكاح

سے وال[۲۲۰۴] : ا....زید نے اپنی ہیوی کوغصہ کی حالت میں تین طلاق دیدی ،مگرمعلوم ہوا کہ زوجهُ زیداس وقت ماہواری سے تھی ، بعدہ زید نے مصلحةٔ دورانِ عدت میں اپنے دوست سے برائے حلالہ نکاح كراديا، تاكه مهنده مجھے تنظر نه موجائے توبيدنكاح ثاني درست موايانہيں؟

<sup>(</sup>١) (الفتاوي العالمكيرية: ١/ ٢٨٠، القسم السادس: المحرمات التي يتعلق بهاحق الغير، رشيديه) (وكذا في الفتاوي التاتارخانية: ١١/٣ ، الفصل التاسع في النكاح الفاسد وأحكامه، إدارة القرآن كواچي) (وكذافي بدائع الصنائع: ٣٥ ١/٣ فصل في شرط الزوجة، دار الكتب العلمية بيروت) (٢) (شرح عقود رسم المفتى، ص: ٢٥، ميرمحمد كتب خانه، كراچي)

۲ .....زید نے اپنے دوست خالد سے برائے حلالہ ہندہ کا نکاح کرادیا، خالد نے نگاح کے بعد مباشرت بھی کی ،توبیدنکاح وغیرہ درست ہوایانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا استحالتِ حیض میں دی ہوئی طلاق بھی واقع ہوجاتی ہے اگر چہ ایبا کرنے سے شوہر گنہگار ہوتا ہے(ا)،اس طرح تین طلاق ایک دم دینا بھی گناہ ہے، مگروہ بھی واقع ہوجاتی ہے(۲)،اس لئے صورت مسئولہ میں طلاق مغلظہ ہوگئی(۳)، بغیر حلالہ کے اس کور کھنے کی کوئی صورت نہیں ہے(۴)۔ حلالہ کے لئے دوسرے میں طلاق مغلظہ ہوگئی(۳)، بغیر حلالہ کے اس کور کھنے کی کوئی صورت نہیں ہے(۴)۔ حلالہ کے لئے دوسرے

(١) "وإذاطلق الرجل امرأته في حالة الحيض، وقع الطلاق؛ لأن النهى عنه لمعنى في غيره، وهوماذكرنا فلاينعدم مشروعية". (الهداية: ٣٥٤/٢، كتاب الطلاق، شركة علميه ملتان)

"والبدعى من حيث الوقت أن يطلق المدخول بهاوهى من ذوات الأقراء في حالة الحيض، أوفى طهر جامعها فيه، وكان الطلاق واقعاً". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٩٣٩، كتاب الطلاق، رشيديه) (وكذافي بدائع الصنائع: ٢٠٥/، ٢٠٦، فصل في طلاق البدعة، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) "وأماالبدعى الذي يعود إلى العدد أن يطلقها ثلاثاً في ظهرواحد بكلمة واحدة أوبكلماتٍ متفرقة ..... فإذا فعل ذلك، وقع الطلاق، وكان عاصياً". (الفتاوي العالمكيرية: ٣٣٩/١، كتاب الطلاق، الباب الأول في تفسيره وركنه وشرطه، رشيديه)

(وكذا في الدر المختار: ٢٩٣/٣ ، باب طلاق غير المدخول بها، سعيد)

(و كذا في بدائع الصنائع: ٣٠١/٠ ، كتاب الطلاق، فصل في ألفاظ طلاق البدعة، دار الكتب العلمية، بيروت)

(٣) "لوكررلفظ الطلاق، وقع الكل، وإن نوى التأكيد دُيّن". (الدرالمختار: ٢٩٣/٣، باب طلاق غير المدخول بها، سعيد)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٥٨، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

(وكذافي الفتاوي التاتار خانية: ٢٨٨/٣، إيقاع الطلاق وتكرار العدد، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها". (الفتاوي العالمكيرية، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة ومايتصل به: ٢/٢٥، وشيديه)

شخص ہے نکاح کرنے کے واسطے پہلی عدت کا گذرجا ناضروری ہے، عدت میں نکاح حرام ہے، وہ نکاح نہیں بلکہ وہ زنا ہوتا ہے: "لایہ جوز للر جل أن يشزوج زوجة غيرہ، و كذلك المتعدة، كذافي السراج الوهاج، ١ه". فتاوى عالم گيرى (١)۔

٢ ..... اگرخالد كومعلوم تهاكه بهنده كى عدت ختم نهيں بوئى توية فكاح منعقد بى نهيں بوا بلكه زنا بوا به زير، خالد، بهنده سب بى سخت معصيت كے مرتكب بهرئ بيل، سب كوتوبد لازم به اوراس نام نهاد فكاح ومباشرت سے بهنده پيلے شوہر كے لئے حلال نهيں بوئى: "أمانكاح منكوحة الغير ومعتدته، فالدخول فيه لايو جب العدة إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه، فلم ينعقد أصلاً، فعلى هذا يقرق بين فاسده وباطله، ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة، لكونه زنا، ١ه". شامى (٢) فقط والله اعلم حرره العبر محمود غفر له، دارالعلوم ديوبند۔

الجواب صحِح: بنده نظام الدين ، دارالعلوم ديو بند ـ

حلالہ کے لئے عرف نکاح ،وہ بھی عدت میں

سوان[۱۱۰۵]: میرے بھائی نے اپنی بیوی کوکسی وجہ سے تین طلاق دیدی ، دوماہ کاحمل ہے، تین ایک ہور ہے ہیں ، اب بھائی صاحب بخت پریشان ہیں ، ہمیں ڈرہے کہ ہیں یہ خود کشی نہ کرلیں۔ ایک مولوی صاحب نے بتلایا کہ بغیرعدت کے کسی اُور سے نکاح کر دواور پھروہ طلاق دید ہے، اس کی عدت کی بھی ضرورت نہیں ، پھرا پنے بھائی سے نکاح کرادے۔ کیا اس طرح نکاح درست ہوجائے گا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

# آپ کو جومسئلہ بتایا گیاہے کہ بغیرعدت کے نکاح کردیا جائے، پیشرعی مسئلہ نہیں بلکہ گڑیوں کا کھیل

(1) (الفتاوى العالمكيرية: ١/٢٨٠، القسم السادس: المحرمات التي يتعلق بها حق الغير، رشيديه)
(٦) (رد المحتار: ١/٣ ١٥، باب العدة، مطلب في النكاح الفاسدة والباطل، سعيد)
(وكذا في الفتاوى التاتار خانية: ١١/٣، الفصل التاسع في النكاح الفاسدة وأحكامه، إدارة القرآن كراچي)
(وكذا في الهداية، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: ١/٩٩، شركت علميه ملتان)
(وكذا في تبيين الحقائق، فصل فيما تحل به المطلقة: ٣٩٩، دار الكتب العلمية، بيروت)

ہے، ایسا ہرگز نہ کیا جائے ، اس سے نہ نکاح درست ہوگا، نہ وہ عورت آپ کے بھائی صاحب کے لئے حلال ہوگی (۱)، جب بچہ پیدا ہوگا تو اس وقت عدت ختم ہوگی (۲)، اس کے بعد کسی دوسر شخص سے اس کا ٹکاح کیا جائے۔ نکاح میں سیشرط نہ ہو کہ وہ شخص پھر طلاق دیدے ورنہ بیکام موجب لعنت وغضب ہوگا (۳)، وہ شخص نکاح کے بعد ہمبستری کرے، پھراگر وہ مرجائے یا طلاق دید نے تو اس کی عدت گذار کرآپ کے بھائی سے نکاح کی اجازت ہو سکے گی (۴)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
کی اجازت ہو سکے گی (۴)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۳۰/۳/۳ ہے۔

(۱) "لا يجوز اللوجل أن يتزوج زوجة غيره، وكذلك المعتدة، كذافي السراج. سواء كانت العدة عن طلاق، أو وفاة أو دخول في نكاح فاسد". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٨٠، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم السادس المحرمات التي يتعلق بهاحق الغير، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار: ٦/٣ ، ١٩٠ باب العدة، مطلب في النكاح الفاسد و الباطل، سعيد)

(وكذافي الفتاوي التاتارخانية: ٣/١١، الفصل التاسع في النكاح الفاسد و أحكامه، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "وفي حق الحامل وضع حملها". (الدر المختار: ١/٣) ٥١ م، باب العدة، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٢٥٢، باب العدة، دار الكتب العلمية بيروت)

(٣) "وكره بشرط التحليل للأول: أى يكره التزوج بشرط أن يحلهاله يريد به بشرط التحليل بالقول، لقول البنى صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المحلل والمحلل له". (تبيين الحقائق: ١٦٥/٣، باب الرجعة، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذافي الدرالمختارمع رد المحتار : ٣/٣ ١ م، باب الرجعة، سعيد)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٧٣، ٧٥٥، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقه، رشيديه) (٣) "وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة، وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً

صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أويموت عنها". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٧٣، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة ومايتصل به، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٩/٣ م ١ ، فصل فيما تحل به المطلقة الخ، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية: ٣٠٠٣، الفصل الثالث والعشرون بنكاح المحلل، إدارة القرآن كراچي)

# حلالہ کے لئے شوہر نکاح پڑھا سکتا ہے

سے وال [۲۰۲]: اسمبری دادی اور بیوی ئے درمیان ہمیشارا کی جھگڑار ہتا تھا، ایک دومرہ بہ مار پٹائی کی نوبت آئی، میرے لاکھ مجھانے کے باوجود بیوی باز نہیں آئی تو میں نے بیشرط لگادی کہ 'اگر آج کے بعد تونے دادی صاحبہ کے ساتھ جھگڑا کیا تو مجھے تین نہیں چھطلاق' اور جس روز میں نے بیشرط لگائی، اس دن جھگڑا میں مار پٹائی کی نوبت نہیں آئی، حسنِ اتفاق سے ایک سال تک جھگڑا موقوف رہا، اور ایک منحوں دن دادی صلحبہ اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتی گیا، کین مار پٹائی کی نوبت نہیں آئی۔ کیا اس جھگڑے کے بعد میرے بیوی کو طلاق ہوئی یانہیں؟

ا ....گیاسابق شوہرا پنی مطلقہ بیوی کا نکاح پڑھاسکتا ہے یانہیں؟ اور نکاحِ ثانی میں گواہ بھی ہوسکتا ہے یانہیں؟ کیا ناکح کےعلاوہ دو گواہوں کا ہونالازم ہے، یا ایک گواہ ہے بھی کام چل سکتا ہے؟ نیرو دھے کے ذریعہ حلالہ

سب وال[۲۱۰۷]: ۳ .... کیانیروده لگا کردخول کرنے میں خلوت صحیحه ثابت ہوسکتی ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

# الجواب حامداً ومصلياً:

اء ٢٠٠٠ شروط پائے جانے پرطلاق مغلظہ واقع ہوگئی (۱)، عدت طلاق تین ماہواری گذرنے پراگر مطلقہ دوسر ہے محض سے نکاح کرنے پررضا مند ہوا ورسابق شوہر (طلاق دینے والا) نکاح پڑھائے تب بھی درست ہے۔ اگر دونوں مطلقہ اور شوہر ٹانی مجلس میں موجود ہوں اور سابق شوہر ایک گواہ کی موجود گی میں نکاح پڑھا دے تب بھی نکاح ہوجائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اصل ایجاب وقبول تو اس مطلقہ اور شوہر جدیدنے کیا ہے

<sup>(</sup>١) "وإذا أضافه إلى الشرط، وقع عقيب الشرط اتفاقاً، مثل: أن يقول لامرأته: إن دخلت الدارفأنت. طالق". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٠٠، الباب الرابع، الفصل الثالث في التعليق، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي الهداية: ٣٨٥/٢، باب الأيمان في الطلاق، شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذافي البحوالرائق: ٥/٣، كتاب الطلاق، باب العتليق، رشيديه)

اور زگاح پڑھانے والااورا یک اُورخض بید دونوں اس نگاج کے گواہ ہو گئے (۱) ،اچھا بیہ ہے کید دو گواہ مستقل موجود ہوں اور اس کے سامنے عورت اور مرد دونوں خو دایجا ب وقبول کرلیں۔

س....اگرجسم کی حرارت محسوس ہوتی ہے اور جمائ کی لذت حاصل ہوتی ہے تو بیجھی حلالہ کے لئے کا فی ہے دنظ واللہ تعالی اعلم۔ کافی ہے(۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغ غرله زارالعلوم ديوبند، ۱۱/۱۱/۲۰۰۹ هـ

حلالہ کے لئے زوجین کا دخول میں اختلاف

سوال[۱۲۰۸]: عبدالودود نے اپنی منکوحہ مدخولہ بیوی کوطلاق مغلظ دیدی (عورت کے ساتھ ایک شیرخوار بچے بھی عبدالودود ہے ہے)۔ بعدازال مطلقہ کا نکاح ریاض الدین سے ہوگیا، عدت ختم ہوجانے کے بعد ریاض الدین نے ایک شب اپنے نکاح میں رکھ کرطلاق دیدی، اورعدت ختم ہونے پر شوہراول عبدالودود سے نکاح کرایا گیا۔ ریاض الدین نے ایک شب اپنے نکاح میں رکھ کردوس دن شبح کو تینول طلاق دیدی، اورطلاق دینے کے بعد یکے بعددیگر سے تین آدمیوں نے ریاض الدین سے دریافت کیا کہ ہم بستری کر کے تم نے طلاق دی ہے یابس ایسے ہی ؟ تواس نے ہم بستری کا قرار کیا، گراب ریاض الدین کی کہنا ہے کہ میں نے پہلے جو گوا ہوں کے سامنے اقرار کیا تھاوہ جھوٹ کیا تھا، میں نے ہم بستری نہیں کی تھی، بلکہ عورت نے ہم بستری کرنے ہی نہ دی۔

(١) "وشرط حضورشاهدين حرين مكلفين سامعين قولهماً معاً، فاهمين مسلمين لنكاح مسلمة".
 (الدرالمختار: ٣/٢،٢١، كتاب النكاح، سعيد)

"لوزوج بنته البالغة العاقلة بمحضرشاهد واحد، جاز إن كانت ابنته حاضرةً؛ لأنها تجعل عاقدةً". والدرالمختار: ٣٥/٣، كتاب النكاح، سعيد

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٦، كتاب النكاح، الباب الأول في تفسيره شرعاً، رشيديه) (٢) "في الفتاوي الصغرى: إذا لف ذكره بخرقة وأدخله فرجها، فإن وجدالحرارة، دخل، وإلافلا". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٤، الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة ومايتصل به، رشيديه) (وكذافي البحرالرائق: ٩٣/٣، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة، رشيديه) (وكذافي تبيين الحقائق: ١٦٥/٣، باب الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة، دارالكتب العلمية بيروت)

ریاض الدین کے والد اور والدہ اورخود ہی ریاض الدین نے بھی کہا کہ جس دن مغرب سے پہلے میرے ساتھ نکاح کرایا گیا، اس شب کو مجھے گھر دیا گیا، مگرلڑگی کومیرے قریب تک نہ آنے دیا گیا، صرف دنیا والوں کودکھلانے کی غرض سے حلالہ کرایا گیا، لڑکی بقسم کہتی ہیں کہ ہم بستری بھی ریاض الدین نے کی تھی۔ دریا فت طلب امریہے کہ حلالہ درست ہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

تین طلاق کے بعد عدت گذار کردوسرے مخص ہے ہم بستری ہوکر جب اس کی طرف ہے طلاق ہواورعدت فتم ہوجائے تب شو ہراول کے لئے دوبارہ نکاح کی اجازت ہوتی ہے، اگر شوہر ٹافی نے جماع نہ کیا ہوتو وہ شوہر اول کے لئے ہرگز حلال نہیں ہوتی ہے(۱)، جھوٹ بول کرہم بستری کا اقرار کرنے سے جھوٹ کا گمان مستقل ہوتا ہے اور شوہر اول کے لئے حرام ہی رہتی ہے، اس کا وہال مستقل ہے۔ اس کو ذہن نشین کرانے کے بعد آخرت کا خوف دلا کراس عورت سے بقسم دریافت کیا جائے، اگروہ کہے کہ ہاں شوہر ٹافی ریاض اللہ بن کے بعد مجھ سے ہم بستری کی ہے، پھر مجھ کو طلاق دی ہے، تو اس کی عدت ختم ہونے ریاض اللہ بن کا بیان جو مختلف نقل کیا جا تا ہے وہ قابلِ پران کا نکاح دوبارہ شوہر اول عبد الودود سے درست ہے، ریاض اللہ بن کا بیان جو مختلف نقل کیا جا تا ہے وہ قابلِ النقات نہیں:

(۱) "عن عائشة رضى الله تعالى عنهاقالت: طلق رجل امرأته، فتزوجت زوجاً غيره، فطلقهاو كانت معه مشل الهدبة، فلم تَصِلُ منه إلى شئ تريده، فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله إن زوجي طلقنى وإنى تزوجت زوجاً غيره، فدخل بي ولم يكن معه إلامثل الهدبة، فلم يقربني إلاهنة واحدة ولم يَصِلُ منى إلى شئ، أفأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول لله صلى الله عليه وسمم: "لاتحلين لزوجك الأول حتى يذوق الأخرعيسلتك وتذوقي عسيلته". (صحيح البخارى: ٢/٢ ٩٥، كتاب الطلاق، باب من قال لامرأته: أنت على حرام، قديمي)

"وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح رَوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أويموت عنها". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٧٣، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة ومايتصل به، رشيديه)

(وكذافي الدرالمختار: ٣/٩٠، ٢٠١٠، باب الرجعة، سعيد)

"قال الزوج الثانى: كان النكاح فاسداً، أولم أدخل بها، وكذّبتُه، فالقول لها. ولوقال النزوج الأول ذلك، فالقول له: أى في حق نفسه". درمختار "ادعت أن الثانى جامعها وأنكر الجماع، حلّت للأول". شامى: ٢/٢ ٤٥(١) وفقط والثّداعلم حرره العبر محمود ففرله، وارالعلوم ويوبند، ١٥/٥/٥هـ ما الجواب هي بنده نظام الدين ففي عنه، ١٦/٥/١٩ هـ

حلاله ميںمباشرت کااقرار پھرا نکار

سوال[110]: ہارے لڑے معارف حسین نے اپی بیوی کوطلاق مغلظ دیدی، لیکن پھررجوع کرناچاہتا ہے تو مولوی صاحب سے پوچھ کرعدت پوری کرکے ایک عاقل بالغ لڑے ابراہیم سے نکاح کرادیا، عقد کے بعداس کے ساتھ ایک کمرہ میں رات گذاری، سور سے خسل گیا، پھراس کوطلاق دیدی، اور چند عالموں کے سامنے اقرار کیا کہ میں نے اس کے ساتھ مباشرت کی ہے جس کے گواہ موجود ہیں۔ پھرعدت پوری ہونے کے بعد معارف حسین نے نکاح کیلئے آدمیوں کو جمع کیا، اس وقت ابراہیم (محلل) نے مسجد میں چند عالموں کے بعد معارف حسین نے نکاح کیلئے آدمیوں کو جمع کیا، اس وقت ابراہیم (محلل) نے مسجد میں چند عالموں کے مامنے بیان کیا کہ میں نے اس کے ساتھ مباشرت نہیں کی، پھرایک مولوی صاحب نے -جوانکار کے وقت موجود نہے ۔ نکاح بڑھایا۔

لیکن اب ابراہیم اقرار کرتا ہے اور شم کھا تا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ مباشرت کی ہے، محلّہ کے چندلوگوں نے ابراہیم سے یو چھا کہ عالموں کے سامنے کیوں انکار کیا؟ اوراب اقرار کرتے ہو، تو جواب دیا کہ مجھ کولوگوں نے ابراہیم سے یو چھا کہ عالموں کے سامنے کیوں انکار کیا؟ اوراب اقرار کرتے ہو، تو جواب دیا کہ مجھ کولوگوں کے سامنے اقرار کرنے میں شرم معلوم ہوئی۔ میرالڑ کا معارف حسین ابھی تک اپنی بیوی کے پاس نہیں ؟ گیا۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ معارف حسین کا نکاح سیح ہوایا نہیں؟ اورا پنی بیوی کے پاس جاسکتا ہے یا نہیں؟

<sup>(</sup>۱) (الدرالمختارمع رد المحتار: ۳/۱ /۳، باب الرجعة، مطلب في حيلة إسقاط التحليل بحكم شافعي بفساد النكاح الأول، سعيد)

<sup>(</sup>وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٤٣، الباب السادس في الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة، رشيديه) (وكذا في النهر الفائق: ٣٢٢٢، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ابراہیم نے رات گذارنے کے بعد جوجہ بستری کا قرار کرلیا تھا تو وہی اقرار معتبر ہے، اس کے بعد جب اس نے بعد جب اس نے انکار کیا تو وہ انکار معتبر بیں (۱)، آپ کے لڑکے کا نکاح دوبارہ سیجے ہوگیا، اس کومباشرت کاحق حاصل ہے۔ فقط والٹداعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، وارالعلوم ويوبند، ۲/۶/۹۳ هـ\_

زوجِ ثانی ہاد م مادون الثلاث ہے

سوال[۱۰]: زیدنے اپنی بیوی ٹینب کوایک طلاق بائن دیاتھا، چندروز کے بعد پھرنگاح کرکے اس کواپی زوجیت میں۔ لیا یا، پھرایک سال کے بعدزید نے اپنی بیوی مذکورہ کودوطلاق دے کر مطلقہ کر دیا۔ اب سوال بیے کہ کیا بغیر حلالہ کے دوبارہ نگاح درست ہے یانہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

جب تین طلاق دیدی خواہ ایک مجلس میں یا الگ الگ اورخواہ ایک ہی عقد میں خواہ دو ہارہ عقد کر کے (زوج ٹانی کے نکاح سے پہلے) تواب بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح کی اجازت نہیں رہی (۲)، ہاں!اگرایک

(۱) "قال الزوج الثانى: كان النكاح فاسداً، أو لم أدخل بها وكذبته، فالقول لها. ولوقال الزوج الأول ذلك، فالقول له في حق نفسه". (الدرالمختار). "ادعت أن الثاني جامعها وأنكر الجماع، حلت للأول". (ردالمحتار: ٣/١ ١ م، باب الرجعة، مطلب في حيلة إسقاط التحليل بحكم شافعي بفساد النكاح الأول، سعيد)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٧٣، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة ومايتصل به، رشيديه)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة: ٢٢/٢ م، رشيديه)

(٢) ﴿فإنْ طلقها ﴾ الزوج بعد الثنيتن ﴿فلاتحل له من بعد ﴾ بعد الطلقة الثالثة ﴿حتى تنكح ﴾ تتزوج ﴿ رُوجاً غيره ﴾ (تفسير الجلالين، ص: ٣٥، سورة البقرة، قديمي)

رو كذافي الفتاوي العالمكيرية؛ ١/٢/٢، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، رشيديه ) رو كذافي البحر الرائق: ٣/٣، ٩، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه) بائن طلاق کے بعد دوسرے شخص سے نکاح کر کے اس سے بعد الدخول طلاق لے کرعدت گزرنے پرزوج اول کے زکاح میں آئے گی تو پہلی طلاق ختم ہو کر ابتداء تین طلاق کا اختیار ہوگا، اور محض دوطلاق دینے سے مغلظ نہیں ہوگی۔

الحاصل: زوج ثانی ہادم مادون الثلاث ہے(۱) اورخودعقد کرناہادم مادون الثلاث نہیں،اس میں بھی امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہے کہ دہ فرماتے ہیں کہ زوجِ ثانی ہادم مادون الثلاث نہیں،للبذااس صورت میں بھی عقد ثانی کے بعد زوجِ اول صرف دوطلاق کا مالک رہے گا،عقد اول میں ایک طلاق دے چکا تھا،عقدِ ثانی میں دوطلاق دے گا،تومغلظہ ہوجائے گی، بغیر محلیل پھراس سے عقد نہیں کرسکے گا:

"لوطلقها، وانقضت عدتها أوتزوجت بأخر، وطلقها، وانقضت عدتها منه، ثم تزوجها الأول، يملك عليها ثلاثاً، وعنده يملك عليها اثنين". البحر الرائق: ٤/٥٥/٤)
فقط والتُدتعالى اعلم \_

حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۰/۱/۲۰ ھے۔ الجواب سیجے: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۲۰/۱/۲۰ ھ۔ غیر مدخولہ کو تین طلاق کے بعد حلالہ کی ضرورت

سوال[۱۱۱]: اسسندید نے اپنیاڑی کومبرمقررہ اور چندشرا لُطے ساتھا کی شرط پر کہ خلاف شرط پرزید کوا کیک طلاق واقع کرنے کاحق حاصل ہوگا عمر کے نکاح میں دیدیا ،عمر نے شرا لُط کے ساتھ قبول کیا۔ آیازید کوشری طور پرحق حاصل ہوگایانہیں؟

المسیکسی نے اپنی زوجہ کورخصتی اورخلوت صحیحہ سے قبل کنا یہ یاصری کیا نٹین طلاق متفرق کرکے ویدیا، معنی ''میں نے طلاق ویدیا، طلاق ویدیا، طلاق ویدیا، طلاق ویدیا، طلاق ویدیا، طلاق ویدیا، طلاق ویدیا عنی ''میں نے تین طلاق ویدیا''۔یا ایک لفظ میں تین طلاق ویدیا یعنی ''میں نے تین طلاق ویدیا عنی ' میں نے تین طلاق ویدیا''۔ آیا وہ مردائ عورت سے دوبارہ نگاح کرنا جا ہے تو اس میں عدت یا دوسرے سے نگاح وصحبت وعدت کی

<sup>(</sup>١) (راجع للتحريج ،ص: ٩١٩، رقم الحاشية: ١، وص: ١٤٩، رقم الحاشية: ٢،١)

<sup>(</sup>٢) (البحرالرانق: ٩٨/٣) كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

روكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/٥٤٦، الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه،

<sup>(</sup>و كذافي مجمع الأنهر: ١/٠٠٣، باب الرجعة، دارإحياء التواث العربيي بيروت)

ضرورت تونيس؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

ا سے جب عمر نے شرائط کومنظور کرلیا تواب شرائط کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں زید کوا پنی لڑکی پرا کیک طلاق بائن واقع کرنے کا اختیار ہوگا، بشرطیکہ ایجاب نگاح عورت یااس کے ولی کی طرف سے ہوا ہوا ورمر دینے اس کو قبول کیا ہو، لیکن اگر ایجاب نگاح مرد کی طرف سے ہوا ہوا ور پھرلڑ کی یااس سے ولی نے شرائط چیش کئے ہوں تو مرداس کا اس وقت تک پابند نہیں جب تک از سرنوان شرائط کومنظور نہ کرے:

"نكحهاعلى أن أمرهابيدها صح". "(قوله: صح) مقيدٌ بما إذا ابتدأت المرأة فقالت: زوّجتُ نفسى منك على أن أمرى بيدى، أمالو بدأ الزوج، لا تطلق، ولا يعيد الأمربيدها". شامى: ٢/٣٦٧/٢)-

مسّاري تفصيل مطلوب بهوتو "المحيلة الناجرة للحليلة العاجزة" مصنفه خطرت تحالوي رحمه الله تعالى كامطالعه فرما تين (٢) \_ .

۲ .... مئلہ کی چندصورتیں ہیں: غیر مدخولہ کواگرا کی طلاق صریح یابائن یا کنائی بنیت طلاق وی ہے تو تجد یدنگاح کافی ہے، نہ حلالہ کی ضرورت ہے اور نہ عدت کی۔اوراگر تین طلاق متفرق طورہ دی ہیں تب بھی یہ تجد یدنگاح کافی ہے، نہ حلالہ کی طلاق سے عورت بائن ہوگئی،اور دوسری تیسری طلاق لغوہ وجائے گی، بلاحلالہ وعدت تجدیدنگاح کافی ہے:

(١) (الدرالمختارمع رد المحتار: ٣٢٩/٣، باب الأمرباليد، قبيل المشيئة، سعيد)

"إذاتزوج امراةً على أنهاطالق، جاز النكاح وبطل الطلاق. وقال أبوالليث: هذا إذا بدأ النوح وقال: تزوجتُك على أنك طالق، وإن ابتدأت المرأة فقالت: زوّجتُ نفسى منك على أنى طالق، أوعلى أن يكون الأمربيدي، أطلق نفسى كلماشئت، فقال الزوج: قبلت، جاز النكاح، ويقع الطلاق، ويكون الأمربيدها". (رد المحتار: ٣/٢/٣، كتاب الطلاق، مطلب في الحشيشة والبنج، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ٢/١ ٣٩، كتاب الحيل، الفصل السايع في الطلاق، حيلة أخرى، رشيديه) (٢) (الحيلة الناجزة، ص: ٢١، تفويض طلاق بوقت التكاح، دار الإشاعت كراچي) "وإن فرق بوصف نحو: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة، أوخبر نحو: أنت طالق طالق طالق، بانت بالأولى لاإلى عدة، ولم تقع الثانية". شامى، مختصراً: ٢/٢٦/٢).

البتة اگرتین طلاق بیک لفظ دیدیں مثلایوں کہا: "أنت طالق" یا"طلقتك ثلاثاً"، تو طلاق مغلظہ واقع ہوجائے گی، اور بلاحلاله مرعیه دوبارہ نکاح درست نہ ہوگا، محقق قول یہی ہے اگر چہ بعض حضرات نے غیر مدخولہ کیلئے طلاق مغلظہ کی صورت میں حلاله کی شرط نہیں رکھی ہے، لیکن محقق ابن ہمام رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح القدیر میں اس پرشد یدروفر مایا ہے، شامی میں ہے:

مراہق سے حلالہ

سےوال[۱۲۱۲]: طلاق مغلظه میں مطلقه عورت کا مراہق حلالہ کرسکتا ہے یانہیں؟ اور مراہق کر عمر تک کے لڑکے کو کہتے ہیں، اورا گر مراہق حلالہ کرسکتا ہے تو طلاق بھی دے سکتا ہے یانہیں؟ محمرتک کے لڑکے کو کہتے ہیں، اورا گر مراہق حلالہ کرسکتا ہے تو طلاق بھی دے سکتا ہے یانہیں؟ محمد لیق، کیکچرارعربی وفاری، اللہ آبادیو نیورشی.

<sup>(</sup>۱) (الدرالمختارمع ردالمحتار: ۲۸۹/۳، باب طلاق غيرالمدخول بها، سعيد) (والفتاوي العالمكيرية: ۱/۳۷۳، الباب السادس في الرجعة، الفصل الرابع في الطلاق قبل الدخول، رشيديه (وكذا في بدائع الصنائع: ۲۹۸/۳، فصل فيما يرجع إلى المرأة، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار: ٢٨٥/٣، كتاب الطلاق، باب طلاق غير المدخول بها، سعيد)

<sup>(</sup>وكذافي فتح القدير: ٣/١٥٤، ١٥٨، فصل فيما تحل به المطلقة، مصطفى البابي الحلبي، مصر) (وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ٣/٣/١، الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

الجواب حامداً ومصلياً:

مراہق طلالہ کرسکتا ہے،لیکن طلاق بعد بلوغ دے گا،اس سے پہلے جائز نہیں،لیکن بہتر ہے کہ بالغ سے حلالہ کرائے۔مراہق وہ ہے جس کوشہوت ہوتی ہےاور جماع کرسکتا ہے،اس کی عمرکم از کم دس سال ہو:

"لاينكح مطلقة بها: أى بالثلاث حتى يطأها غيره ولومراهقاً يجامع، وقدره شيخ الإسلام بعشر سنين، ولابد أن يطلقها بعد البلوغ؛ لأن طلاقه غيرواقع ".شامى: (١)٨٣١/٢) فقط والله سجانة تعالى اعلم -

حرره العبرمحمود گنگوی عفاالله عنه، معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۲/۲۰۵۵ هـ-الجواب محیح: سعیداحمد غفراد، مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۲/۲۲/۵۵ هـ-صبح : عبداللطیف، مدرسه مظاهر علوم سهار نپور، ۲۲/ جماوی الثانیة /۵۹ هـ-

حلاله بذريعهمراهق

سے وال [۱۹۱۳]: اسسایک عورت جس کوتین صریح طلاق دے دی گئی تھی اور عدت گذرنے کے بعد اس نے ایک مراہق ہے۔ جس کی عمر تقریباً ہم المسال یا ۱۵ المسال کی تھی - شادی کرلی، اور اس مراہق نے صحبت کے بعد بھر تین طلاق دے دی۔ تو مراہق کی طلاق ہوجائے گی یا نہیں، کیونکہ ہے ابھی سن بلوغ صحبت کے بعد بھر تین طلاق دے دی۔ تو مراہق کی طلاق ہوجائے گی یا نہیں، کیونکہ ہے ابھی سن بلوغ کوتو بہنی نہیں؟

سو ...... اگریہ طلاق جو کہ مراہ تق ہونے کی حالت میں دی اور طلاق واقع نہیں ہوئی تو آیا یہ سن بلوغ کے بعد یہی طلاق ،طلاق ہوجائے گی ، یا پھر سے طلاق وینا ہوگا ،اور پیطلاق معتبر نہ ہوگی ؟

ہ ....اگراس مراہق نے مطلقہ عورت سے نگاح کر کے جماع نہ کیااور تین طلاق دیدیا تو پیرطلاق

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار مع ردالمحتار: ٩/٣ ٠ ٩ ، ١٠ ١ م، باب الرجعة، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٢٣، الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

<sup>﴿</sup> وَكَذَا فِي الفِتَاوِيُ التَاتَارِ حَالِيةً: ٢٠٣/٣، الفصل الثالث والعشرون بنكاح المحلل، إدارة القرآن كواجي)

معتبر ہے یانہیں؟ اگر معتبر نہیں تو کیا بیمرا ہت اپنی بیوی سے جس کوا پنے مرا ہت ہونے کی حالت میں طلاق دیدیا ، پھر جماع کرکے حلال کرسکتا ہے یانہیں؟ یا بیہ طلاق خارج ہوگی ، اور زوج ثالث سے نکاح کرکے تب حلالہ کرانا پڑے گا۔

۵ ......اگرمرائق نے مطلقہ عورت سے شادی کر کے جماع کر کے تین طلاق دیدیا توعدت اس طلاق کے بعد سے شار کی جائے گی یا جب وہ بالغ ہوگا پھرسے طلاق دے گا اورعدت اس وقت سے شار کرنا ہوگا ، یا یہی طلاق کا فی ہوگی ، بلوغت کے بعد پھرسے طلاق دینے کی ضرورت نہ رہے گی؟ عدت کے شار کرنے کے لئے وقت تعیین مفصل تحریفر مائے۔

ہونے اللہ ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک سنتے برس کے لڑکے پر بلوغ کا فتوی ہے اور بالغ ہونے کی کیاعلامت ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا ...... نابالغ کی طلاق نہیں ہوتی اگر چہوہ مراہق ہو، پس صورت ِمسئولہ میں اس مراہق کی طلاق واقع نہیں ہوئی:

"لاینکح مطلقهٔ بالثلاث حتی یطأهاغیره و لومراهقاً، هو الدانی من البلوغ، نهر. ولابد أن يطلقها بعد البلوغ؛ لأن طلاقه غیرواقع، درمنتفی عن التاتار خانیة، الخ". درمختاروشامی: ١٩٨٣/٢)
استجرامنهیں مولی بلکه جماع كرسكتا ہے۔

".....زمانۂ مراہقت کی طلاق بالکل غیر معتبر ہے، پہلے شوہر کے واسطے حلال ہونے کے لئے بعد بلوغ طلاق ضروری ہے(۲)۔

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٢٣، الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(وكذافي الفتاوي التاتارخانية: ٢٠٣/٣، الفصل الثالث والعشرون في المسائل المتعلقة بنكاح المحلل، ومايتصل به بنكاح المحلل، إدارة القرآن كراچي)

(٢) (راجع الحاشية المتقدمة آنفاً)

<sup>(</sup>١) (الدرالمختارمع رد المحتار: ٩/٣ ٠ ٩، ٠ ١ ٤، باب الرجعة، سعيد)

ہ ..... ہے طلاق بھی معتبر نہیں، جماع کرکے بعد بلوغ طلاق دیدے گا تو شوہرِ اول کے لئے حلال ہوجائے گی ،کسی اُور مخص کی ضرورت نہیں۔

۵.....جب بالغ ہوکرطلاق دےگا تواس وقت عدت کا اعتبار ہوگا(۱) ،مراہق کی نہ طلاق معتبر ہے ، نہ اس کی طلاق سے عدت واجب ہوتی ہے ، نہ اس سے وہ عورت مراہق پرحرام ہوتی ہے ، نہ شوہر اول کیلئے حلال ہوتی ہے (۲)۔

7 ...... احتلام ہونے لگے، یاانزال ہونے لگے، یااس کے جماع سے استقرار حمل ہوجائے، مرد کے لئے یہ علامت بلوغ کی ہیں، اگر کوئی علامت ظاہر نہ ہوتو حنفیہ کے نز دیک ۱۵/ سال پورے ہونے پر بلوغ کا فتوی دیدیاجا تا ہے:

"بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال، ويُفتى بالبلوغ فيه بخمسة عشر سئةً، الخ".
تكملة: ١/ ٨٤/٣) ـ فقط والله سجانه تعالى اعلم ـ
حرره العبر محمود كنگوى معين مفتى مدرسه مظاهر علوم ـ
الجواب محمد احمد غفر له مفتى مدرسه بذا، ١٨/٩/٩٥ هـ ـ

<sup>(</sup>١) "ابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق، وفي الوفاة عقيب الوفاة". (الفتاوي العالمكيرية:

١/ ١ ٥٣٠، الباب الثالث عشر في العدة، الباب الثالث عشر في العدة، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي الدرالمختار: ٣/٠٠٥، كتاب الطلاق، باب والعدة، سعيد)

<sup>(</sup>وكذافي تبيين الحقائق: ٣ / ٢٠ م ، باب العدة، دار الكتب العلميه بيروت)

<sup>(</sup>٢) (راجع، ص: ٩٩٩، رقم الحاشية: ١)

<sup>(</sup>٣) لم أجده في تكلمة ردالمحتار، وقد قال العلامة الحصكفيّ: "بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال، والجارية بالاحتلام والحيض الحبل، فإن لم يوجد فيهما شيئ فحتى يتمّ لكل منهما خمس عشرة سنة، به يفتى". (الدرالمختار مع ردالمحتار: ٥٣/٦)، كتاب الحجر، فصلّ بلوغ الغلام بالاحتلام، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الحجر، معرفة البلوغ بالاحتلام: ١/١١ ، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي الفتاوي العالمكيرية: ١١/٥، كتاب الحجر، الفصل الثاني في معرفة حد البلوغ، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي البحرالرائق: ٥٣/٨ ، كتاب الحجر، فصل في حد البلوغ، رشيديه)

# نابالغ کے ذریعہ حلالہ

سوال[۱۱۱۴]؛ قطعی بعنی مغلظہ طلاق کے بعد عورت کا حلالہ ایک نابالغ لڑکے ہے کرکے پھراس سے طلاق دلوا کر بعد عدت پھر پہلے شوہر سے نکاح کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ ایسافتو کی بھی ان حضرات کے پاس موجود ہے ،ان کے قول کے مطابق آیا بہتے ہے یانہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

اگرلڑکا نابالغ ، بالغ ہونے کے قریب ہوتب بھی اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی:"لایے عالی طلاق اللہ اللہ میں ہوا ،اور پہلے شوہر کے لئے وہ عورت حلال نہیں ہوئی بلکہ حرام ہی ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۶/۹/۸۸ ههـ

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دا رالعلوم ديو بند، ١٥/ ٩/ ٨٨ هـ ـ

# ارتداد سے حلالہ ساقط نہیں ہوتا

الاست ختاء [۲۱۱۵]: زید نے ہندہ کوطلاق دے دی،اس کے بعد پھر ہندہ زید ہے نکاح گی خواہش کرنے گئی، مگر زید انکار کرتا ہے، ہندہ نے مجبوراً اپنا ند ہب بدل دیا۔ جب زید کومعلوم ہوا تو ہندہ پراب حلات کے وقت ہندہ کی گود میں دوماہ کا بچے تھا، ہندہ ساڑھے تین ماہ کے بعد مرتد ہوئی حلالہ واجب رہایا نہیں؟ طلاق کے وقت ہندہ کی گود میں دوماہ کا بچے تھا، ہندہ ساڑھے تین ماہ کے بعد مرتد ہوئی

(١) (الدرالمختار: ٣/٢/٣، ٣٨٣، كتاب الطلاق، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٣، فصل فيمن يقع طلاقه ومن لا يقع طلاقه، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٣/٣، كتاب الطلاق، دارالكتب العلمية، بيروت)

(٢) "لاينكح مطلقة بالثلاث حتى يطأها غيره ولو مراهقاً، هو الداني من البلوغ، نهر. ولابد أن يطلقها بعد البلوغ؛ لأن طلاقه غير واقع". (الدر المختار مع رد المحتار: ٩/٣ ٠ ٩، ١٠، باب الرجعة، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٧٣، الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ١٠٣/٣، الفصل الثالث والعشرون في المسائل المتعلقة بنكاح المحلل ومايتصل به، إدارة القرآن كراچي) تقى، صلاح يه ب كهزيد كا نگاح اب منده سے (بلاطلاله) موسكتا ہے يانبيں؟ الحواب حامداً ومصلياً:

اس حرکت ہے بھی حلالہ ساقط نہیں ہوگا ، مطلقہ کی عدت تین حیض ہے ، وہ عدت بھی ساقط نہیں ہوگی ، جب تین حیض پورے ہوجا نمیں تب کسی اُور ہے زکاح کرے(۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبد مجمود غفی عنہ ، دارالعلوم دیو ہند۔

الجواب صحيح؛ بنده محمد نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديوبند، ۱۵/۱۱/۸۵ هـ

# مطلقه ثلاثه سے بغیر حلالہ کے نکاح

سے پردہ دارمنکوحہ کو گھییٹ کردروازہ سے باہر کر کے بیالفاظ متعدد مجالس میں طلاق دیتا ہے کہ اپنے مکان رہائش کے پردہ دارمنکوحہ کو گھییٹ کردروازہ سے باہر کر کے بیالفاظ ادا کرتا ہے کہ ' بیمیری ہبوی ہے ،اس کوشرع محمدی کی روسے ایک طلاق ،اس کوشرع محمدی کی روسے تین طلاق ' ۔اور بیالفاظ محمدی کی روسے تین طلاق ' ۔اور بیالفاظ مجمع عام میں کہتا ہے ، مگر اس وقت اس کی حالت عین غضب ناک ہے ،قبل اس کے کہ بیالفاظ ادا کرتا اسٹامپ فیمتی ۵/روپیہ لے کر اس پرطلاق نامہ لکھا کر حاشیہ کے دوگواہ معتبر کے دسخط کراکر بیاب بعدازاں اپنی عورت کے اظہار کرتا ہے کہ دو مطلاق سے بخبر ندر ہے ،مگر وہ عورت اپنی اولا دکونہ چھوڑ تے ہوئے پھراس گھر میں داخل ہوگئ اور اپنی زبان نامعتبر سے بہی کہتی ہے کہ مجھے طلاق نہ ہوئی اور نہ میں گھر چھوڑ کر جاؤں گی۔ اور بعد چندے جس وقت زید کا غضہ فروہوا ،اور لوگوں کے طعن قشنیع سے پشیان ہوا تو کہنے لگا کہ میں اور بعد چندے جس وقت زید کا غضہ فروہوا ،اور لوگوں کے طعن قشنیع سے پشیان ہوا تو کہنے لگا کہ میں اور بعد چندے جس وقت زید کا غضہ فروہوا ،اور لوگوں کے طعن قشنیع سے پشیان ہوا تو کہنے لگا کہ میں

(١) قال الله تعالى: ﴿فإن طلقها، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٠)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٤٣، الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

شرعی طوریر فیصله حیا ہتا ہوں ،اگرشریعت بغیر حلالہ ا جازتِ نکاح دے تو میں نکاح کرتا ہوں۔

ا- نیز بید معاملہ ڈیڑھ سال اسی طرح رہا کہ زید نے رنجش کے سبب فورت سے رغبت اور رجوع نہیں کیا۔ چنا نچے مورخہ ۱۹ جمادی الاولی / ۱۳۵۷ ہے، کوزید نے ایک جلسہ کی صورت بنا کرعلاء سے استصواب اور مشورہ لیا، بلکہ علماء کو آپس میں موقعہ بحث ونظر دیا، چنا نچے ایک عالم شخص نے فقادی مولا نا عبد الحق صاحب کی اس صورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے فتو کی دیا کہ نکاح بغیر شحلیل عندالشافعی جائز ہے اور بلا حلالہ کرادیا ہے۔ صورت فتو کی مولا ناعبد الحق صاحب کی ہے ۔

''سوال: ایک شخص اپنی عورت کو ایک ہی وفت میں تین طلاقیں وے کر مغلظہ کردیتا ہے تو کوئی ایسی صورت ہے کہ جس سے وہ شخص بغیر خلیل دوبارہ اس عورت کو اپنی بیوی بنا کررکھ سکتا ہے''؟

تواس کا جواب فقا و کی عبدالحی صاحب میں لکھا ہے کہ: ''اگراخمالِ مفاسدِ زائدہ ہو، اگر حلالہ کرایا جائے تواس کی صورت بغیر تحلیل ہیہ ہے کہ وہ عورت اس کے پاس آسکتی ہے بغیر تحلیل، اگراخمال مفاسد ہو کہ چوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک بیطلاق مغلظہ ہی ثابت نہیں ہوئی، اس واسطے بوقتِ ضرورتِ شدید تقلید مذہب دوسرے کی کرنی جائزہے، چنا نجیز وج مفقو دالخبر کے معاملہ میں مذہبِ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہی تقلید احزاف کرتے ہیں، اسی طرح عورت ممتد ۃ الطہر کی بابت بھی''۔

علی بذاالقیاس ای طرح چار پانچیمثیل بیان گی گئی ہے کہ تقلید عندالضرورۃ الشدیدۃ ندہب غیر کی جائز ہے، ثابت کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ کسی شافعی المذہب عالم سے استفسار کر کے نکاح کر دیا جائے۔

سا۔ اور جس عالم شخص نے بیفتو کی دیا ہے کہ بین کاح بغیر تحلیل کر دو، بلکہ نکاح بلاتحلیل کرادیا ہے، اس صورت کومدِ نظر رکھتے ہوئے کر دیا جائے اور اختمالِ مفاسد زائدہ کا بھی فی الواقع موجود تھا کہ اگر نکاح نہ کیا جاتا تو وہ عورت خود شی کرتی اور چھوٹی چھوٹی اولا دتیاہ وہر بادہ وتی ۔ اور ای عورت سے ایک لڑکی بالغ جو کہ صاف تصری الفاظ بیس باپ ہے کہتی ہے کہ اگر تو میری ماں سے دوبارہ نکاح نہ کرے گا تو میں نکاح ہرگز نہ کروں گی ، یا کہیں جلی جاؤں گی ۔ غرض میہ کہ الظ الم خانہ ہربادی کا واقعہ معرض صدور میں آئے کا اختمال تھا، اس واسطے اس عالم شخص

نے فتوی دے دیا ہے۔

۳۰-چوں کہ بغیر حلالہ نکاح کردینے میں عام لوگ یعنی باشندگانِ دیہہ نے زید سے ترک اکل وشرب کردیا ہےاور عالم سے بدظن ہوگئے ہیں کہ ہم کواس نے حرام کرا دیا ہے۔

۵- كيابيه معامله نكاح صحيح هو گيايانهيں؟ اگر صحيح ہوتو فيها اور اگر صحيح نہيں تو زيد كے ساتھ تعامل اكل وشرب كيسا ہے؟ اور جس عالم صاحب نے فتو كى ديا ہے اس كا كيا حال ہے؟ بينوا تـوجـروا عـند الله أجراً عظيماً بحوالة الكتب الفقهية العربية المعتبرة ـ

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بوقتِ ضرورتِ شدیدہ شرائط مخصوصہ کے ساتھ حالت مخصوصہ میں (کہان سب کی تفصیل اپنے مکل میں موجود ہے) عمل کرنا تو بعد کی چیز ہے،اول تو بید کیفنا ہے کہ صورت مسئولہ میں شافعیہ کا بیدنہ ہب ہے بھی یانہیں؟ شافعیہ کی معتبر کتاب 'نشرح منہاج الطالبین''میں ہے:

"وإن قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وتخلل فصلٌ بين هذا الصيغ كأن سكت بينها فوق سكتة التنفس ونحوها، فثلاث، فإن قال: أردت التأكيد، لم يقبل ويُديّن. وإلا: أى وإن لم يتخلل فصل، فإن قصد تاكيداً بعد الأولى لها، فواحدة؛ لأن التأكيد في الكلام معهود، والتكرار من وجوه التأكيد، أو استينافاً، فثلاث، اه". والبسط في الحاشية وغيرها. ٢/٣٣٧/٢).

(۱) "وفى المهذب: وقال فى الأم -بعد قوله: وإن قال للمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق: أنت طالق: "يقع الشلاث؛ لأن اللفظ الثانى والثالث كاللفظ الأول، فإذا وقع بالأول طلاق، وجب أن يقع بالثانى والثالث مثله". (المهذب مع شرحه المجموع، باب عدد الطلاق والاستثناء فيه فصل: إذا قال للمدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق : ٢٥٠/١٨، دار الفكر)

"وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها". (الفتاوئ العالمكيرية: ١/٣٥٣، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، وشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣٢/٣ ١ ، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، دار الكتب العلمية بيروت)=

جب لفظ طلاق معمولی فصل ہے بھی بلار سم عدد تین مرتبہ کہنے ہے ارادہ تا کید قضاء مقبول ومعتبر نہیں تو مجالس متعددہ میں اوروہ بھی ایک دو تین کی تصریح کے ساتھ کہنے ہے تو کسی حال میں اراد ہُ تا کید معتبر نہیں ہوسکتا، مجالس میں تا کید کا کوئی بعید احتمال بھی نہیں۔ یس صورت مسئولہ میں طلاق مغلظہ واقع ہوگئی، بلا حلا الدسی طرح شافعی شخ ابن ججر شافعی فتح الباری شرح بخاری: ۹/ ۳۱۸، میں تحریر فرماتے ہیں:

"إن المطلقة ثلاثاً لاتحل للمطلق حتى تنكع زوجاً غيره، ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغةً وشرعاً، اه"(١).

مجموعہ ُ فیآویٰ میں جوسورت مذکورہ ہے وہ اور ہے اس میں مجالس متعددہ کا واقعہ نہیں، بلکہ ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی مجالس کا ذکر ہے ، نیز اس میں ایک دوتین کا ذکر نہیں ، للہٰ ذاان کے مذہب کے موافق اس معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے اور تیسرے مرتبہ کو اول کی تاکید کیا جاوے ، اس لئے وہ نیت پر مدارر کھتے ہیں ، جیسا کہ شرح منہاج کی عبارت میں اس کی تضریح ہے اور صورت مسئولہ میں تعد دِمجالس ، نیز ایک دوتین کی تصریح کے ساتھ تاکید کا کوئی احتمال نہیں رہا ، ایس مجموعہ ُ فیاوی پر صورت مسئولہ کو قیاس کے بہت بعید ہے۔

پھردوسرے امام کے مذہب پڑمل کرنے اورفتو کی دینے کی شرا لکا کا مسئلہ علیحدہ رہا کہ اس صورت میں یہ جائز ہے یا نہیں، اپس بلاتھلیل کے ان عالم کا دوبارہ نکاح کردینا شافعیہ کے نزدیک بھی کسی طرح جائز نہیں۔ نیز نصی قطعی ﴿فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیرہ ﴿٢) کے بھی خلاف ہے، جبیبا کہ شخ ابن جحررحمہ اللہ تعالی شارح بخاری شافعی کے کلام ہے اس کی تصریح ہے کما مر، البذا دونوں میں تفریق واجب ہے۔ اس کی تصریح ہے کما مر، البذا دونوں میں تفریق واجب ہے۔ کہ دونوں میں تفریق واجب ہے۔

"وذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم الأوزاعي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق وأبوثور وأبو عبيدة وآخرون كثيرون على من طلق امرأته ثلاثاً، وقعن، ولكنه يأثم". (عمدة القارى للعيني: ٢٠٣/٢٠، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلث، مطبع أمين بيروت)

<sup>= (</sup>وكذا في الدر المختار على تنوير الأبصار: ٣/ ٩ ٠ ٩، ١ ١ ٣، باب الرجعة، سعيد)

<sup>(</sup>١) (فتح البارى: ٣٩٥/٩، باب من جوّز طلاق الثلث، دارالفكر، بيروت)

<sup>(</sup>٢) (سورة البقرة: ٢٣٠)

کرائیں اور بعد عدت یا قاعدہ دوسرے شخص ہے وہ عورت نکاح کر ہے، پھرا گروہ دوسراشخص طلاق دید ہے یا مرجائے (بشرطیکہ جماع کی نوبت آچکی ہو) تو عدت گزار کراس عورت کا زید سے نکاح درست ہوگا(ا)۔ اور جب تک تغریق میں سعی نہ کریں گے تو یہ سب گناہ میں مبتلار ہیں گے اور زیداور عورت زنا کرتے رہیں گے۔ ان عالم کو مجمع عام میں جس میں نکاح کرایا ہے اعلان کر ناوا جب ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے مسئلہ غلط بتایا، اب تو بہ کرتا ہوں۔ آگر ہا وجود کوشش کے زیداس عورت سے علیحدہ نہ ہوتو برادری کے لوگوں کوان سے ترک تعلق کردینا چاہیئے۔ فقط واللہ سجانہ نتعالی اعلم ۔

حرره العبدمجمودگنگویی معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۲/۲/۵۵ هـ الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، صحیح: عبداللطیف، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۲/۲۵/۵۵ هـ

تین طلاق کے بعد توبہ سے حلالہ ہیں ہوتا

سوان[2 ا ۲ ۱]: میرے دوست نے اپنی زوجہ گوتین طلاق دے دی ،اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی کی طرح رہے گئے، جب ہم نے کہا تو جواب دیتے ہیں کہ جب اللہ تعالی شرک کے گنا ہوں کو معاف کردیتے ہیں (تو ہے کے بعد) تو ہم نے بھی طلاق کے بارے میں اللہ تعالی سے تو ہر کرلیا ہے ،اللہ تعالی اس گناہ کو بھی معاف کردیں گے۔اس مسئلہ میں شرعاً کیا تھم ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

# تو بہ کا حاصل ہیہ ہے کہ اس گناہ کو بالکل جھوڑ دے(۲)، بیمطلب نہیں کہ تو بہ کا لفظ ہی زبان سے کہتا

(١) "وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره كاحاً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها". (الفتاوي العالمكيرية: ٢/٣٤٣، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(وكذا في تنوير الأبصار مع الدر المختار: ٩/٣٠٩، ١١٦، باب الرجعة. سعيد)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية: ١٠٣/٣، الفصل الثالث والعشرون في المسائل المتعلقة بنكاح المحلل ومايتصل به، إدارة القرآن كراچي)

(٢) "التوبة النصوح الندم بالقلب، والاستغفار باللسان، والإضمار أن لا يعود إليه أبدأ". (تنبيه الغافلين، ص: ٥٥، الحقانيه پشاور)

رہے اور گناہ میں مبتلا بھی رہے، یہ تو بہتیں، یہ تو خدا تعالی کے ساتھ نداق ہے۔ مشرک آگر اپنے شرک سے باز
آ جائے اور بھی اس کے پاس نہ جاوے تو اس کی تو بہ قبول ہے، لیکن تو بہ کا لفہ بھی بولتا رہے اور شرک بھی کرتا
رہے، تو وہ مشرک ہی ہے اس کی تو بہتو بہ بی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا(۱)، تین طلاق کے بعدا گر بغیر
حلالہ کے آ دمی عورت کورکھتا ہے اور تو بہ کا لفظ بولتا رہتا ہے تو اس سے نہ وہ عورت حلال ہوئی ہے (۲)، نہ گناہ
معاف ہوتا ہے، بلکہ ایسا آ دمی سخت سزا کا مستحق ہے۔ اللہ تعالی مدایت وے اور اپنی بناہ میں رکھے اور نفس
وشیطان کے فریب سے بچائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۳۸۸/۱۳۸۷ هـ

الجواب صحيح : بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند، ٨/١٣٨٨ ١٣٨٧ هـ

تین طلاق کے بعد نکاح کے لئے حلالہ ضروری ہے

سهوال[٦٦١٨]: ا.....ايگخص اپني عورت كوتين حيار باريد لفظ كهتا ہے كه ' جھ كوطلاق ويتا ہوں ،

"أن لها (أى للتوبة) ثلثة أركان: الإقلاع، والندم على فعل تلك المعصية، والعزم على أن لا
 يعود إليها أبداً". (شرح النووى على صحيح مسلم: ٣٥٣/٢، كتاب التوبة، قديمي)

"التوبة ما استجمعت ثلاثة أمور: أن يقلع عن المعصية، و أن يندم على فلعها، و أن يعزم عزماً جازماً على أن لا يعود إلى مثلها أبداً". (روح المعاني للعلامة الآلوسي: ١٥٨/٢٨ ، (سورة التحريم: ٨)، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(١) قال الله تعالى: ﴿إنه من يشرك بالله، فقد حرّم الله عليه الجنة، ومأود النار ﴾ (المائدة: ٢٧)

"عن عبدالله رضى الله تعالى عنه .... سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول " "من مات يشرك بالله شيئاً، دخل النار ". الحديث. (الصحيح لمسلم: ١ / ٢ ، باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، قديمي)

(٣) قال الله تعالى: ﴿فإن طلقها، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ (البقرة: ٢٣٠)

"وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تتكح زوجاً غيره نكاماً صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٤٣، الباب السادس، فصل في ماتحل به المطلقة وما يتصل به، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٣/٣ ) ، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، دار الكتب العلمية، بيروت)

میں جھے کوئییں رکھتا، اگر رکھوں تو ماں بہن کر کے رکھوں''۔ان الفاظ کے کہنے کے بعداس کی عورت کوکون سی طلاق موئی ؟اورم دپھراس کے ساتھ نکاح کرنا جاہے تو کیا صورت ہے؟ مدل تح سرفر مادیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ا سستین مرتبصرت الفاظ میں طلاق دینے سے مغلظہ ہوجاتی ہے(۱)، پھراگرنگاح کرنا جاہے تواس کی صورت سے کہ دہ عورت عدت گزار کرکسی دوسر شخص سے با قاعدہ شریعت کے مطابق نکاح کرے اوروہ شخص اس سے صحبت کرے، پھراس کو طلاق دے، یامر جاوے، پھرعورت عدت گزارے، تب اس عورت کا نکاح اس تین طلاق دینے والے سے درست ہوگا،اس سے قبل درست نہیں ہے:

قال العلامة الحصكفي: "وينكح مبانته بما دون الثلاث في العدة و بعدها بالإجماع، لامطلقة بها: أي بالثلاث لو حرة وثنتين لو أمة حتى يطأها غيره بنكاح نافذ، وتقضى عدته: أي الثاني "درمختار: ١٧٤ (٢)دفقط والله تعالى اعلم \_

حرره العبدمحمود گنگو ہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہاریپور ۲۲۴/ مے / ۵۷ ھ۔

الجواب صحيح :سعيدا حمد غفرله، صحيح :عبداللطيف، مدرسه مظاهرعلوم \_

اجرت دے كرحلاله كرانا

# سے ال[۹۱۱۹]: بیمال پراکٹرلوگ عورتوں کو تین طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھرکسی مرد کو پیسہ دے

(١) "لوكرر لفظ الطلاق، وقع الكل، وإن نوى التأكيد، دُيّن". (الدرالمختار: ٣٩٣/٣، باب طلاق غير المدخول بها، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٥، الباب الثاني، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه) (وكذا في الفتاوي التاتارخانية: ٣٨٨/٣، نوع آخر في تكرار الطلاق وإيقاع العدد، إدارة القرآن كراچي) (٢) (الدرالمختار على تنوير الأبصار: ٣٠٩٩، ٣، ١٣، باب الرجعة، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالكميرية: ١/٢٥٣، ٣٢٣، الباب السادس، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه) (وكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٢٠٣/٣، الفصل الثالث والعشرون في المسائل المتعلقة بنكاح المحلل ومايتصل به؛ إدارة القرآن) گراس عورت سے نکاح کرادیتے ہیں، وہ مرد طے شدہ معاہدہ کے تحت دوایک روز کے بعد طلاق پیتاہے، پھرعورت کی عدت گذرنے کے بعد خوداس سے نکاح کر لیتے ہیں۔ بینکاح ہوتا ہے یانہیں اورایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟ امید ہے مفصل جواب عنایت فرمائیں گے تا کہ یہاں کے مسلمانوں کو ہدایت حاصل ہو۔

صدرالدين ترنگانو\_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اس شرط پرنکاح کرنا که دوایک روز کے بعد طلاق دیدینا مکروہ تحریکی اور گناہ ہے، اگر چاہیے نکاح کے فرریعہ وخول کے بعد طلاق دیے دخول کے بعد طلاق دیے دیے سے عورت شوہراول کے لئے حلال ہوجائے گی، جب کہ عدت گذار کردوبارہ نکاح کیا ہو، کہ ذافسی البحر الرائق (۱) ور «المحتار (۲) والهندیة (۳). فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره الغبرمحمودغفرليه، دارالعلوم ديوبند-

نكاح بشرطيحليل

سوال[١٦٢٠]: ما قولكم رحمكم الله تعالى؟

ا .....زیدمطلقهٔ ثلاثه سے نکاح کرنے کے لئے حیلہ کر کے زوجہ مطلقہ کا نکاح عمرو سے روپہ دے کر

(۱) "كره بشرط التحليل للأول: أى كره التزوج لنانى بشرط أن يحلهاللأول بأن قال: تزوجتك على أن أحللك له، أوقالت المرأة ذلك .......... والمراد بالكراهة كراهة التحويم، .......... لماروى النسائى والترمذى وصححه مرفوعاً: "لعن رسول الشصلى الشعليه وسلم المحلل والمحلل له" .......... قال الإمام: النكاح والشرط جائزان حتى إذا أبى الثانى طلاقها، أجبره القاضى على ذلك، وحلت للأول". (البحر الرائق: ٣/٢ ٩ ، ٩ ٤ ، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه) (٢) "وكره التزوج للثانى تحريماً، لحديث: "لعن لله المحلل والمحلل له". بشرط التحليل وإن حلت للأول". (تنوير الأبصار مع الدر المختار: ٣/٣ ١ ، باب الرجعة، سعيد)

(٣) "رجل تزوج امرأةً ومن نيته التحليل، ولم يشترطاذلك، تحل للأول بهذا، ولايكره، وليست النية بشي، لوشرطا يمكره، وتحل عند أبي حنيفة وزفر رحمه الله تعالى". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٣، ٥٣/٥، الباب السادس في الرجعة، فصل فيماتحل به المطلقة، رشيديه)

کرا تا ہے مگراس میں دوشرط ہیں : دوروزختم ہونے پرطلاق دینا اوروطی نہ کرنا ، چنانچیو ممرونے شرطین مذکورین کو پوری کی ۔اب دریافت بیہ ہے کہ زید کا نکاح دوبارہ اس عورت سے شرعاً جائز ہے یانہیں؟

السن زید مطلقهٔ ثلا شدہ پھر نکاح کی غرض ہے اس کا نکاح عمر و ہے کراتا ہے مطلقاً یعنی بلاتعیین مدت و بغیر شرط وطی کے الیکن اجرت برابر مقرر ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ شرعاً اس مطلقہ ثلاثہ سے زید کا دوبارہ نکاح کرنا درست ہے یانہیں؟

المستكاح متعدجا تزب يانهين؟

مند...زیدا جرت دے کرعمروے ہندہ کا نکاح متاعاً کرتا ہے،اب ہندہ ندگورہ سے شرعاز بدکا نکاح صحیح ہے یانہیں؟اورمحلل ومحلل اور کے لئے شرعاً کیا تھم ہے؟ معاملہ مذکورہ اگر شرعاً ناجائز ہے تو جولوگ اس کے جواز کے قائل ہیں اور حکم جواز لگاتے ہیں ان کا شرعاً کیا حکم ہے؟اور خورہ ونوش ان کے ساتھ درست ہے یانہیں؟ قائل ہیں اور حکم جواز لگاتے ہیں ان کا شرعاً کیا حمل مع حوالہ گتب وصفی تحریفر ما کرممنون ومشکور فرما کیں۔
مسائل مذکورہ متصدرہ کا جواب مدلل مع حوالہ گتب وصفی تحریفر ما کرممنون ومشکور فرما کیں۔
المستفتی :عزیز الرحمٰن اکیا ہی ۔

#### الحواب حامداً ومصلياً:

اسسمطلقهٔ ثلاث کا زوج اول کے لئے حلال ہونامشروط ہے دوشرطوں کے ساتھ: اول ہد کہ زوج ثانی سے وہ عورت نکاح ثانی کرے۔ دوسرے بد کہ وہ زوج اس عورت سے جماع کر ہے، پھرا گران دونوں کے درمیان شرعی جدائی طلاق ، خلع ، موت زوج وغیرہ کی وجہ سے ہو کرعورت کی عدت گزرجائے تب وہ زوج اول کے لئے حلال ہوگی ، اس سے پہلے ہر گز حلال نہیں ۔ لہذا صورت مسئولہ میں زید کا نکاح عورت مطلقہ فدکورہ سے ناجا ہُنہ ہے، کیوں کہ زوج ثانی سے جماع نہیں ہوا:

"ولا تحل الحرة بعد الطلقات الثلاث من لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَقُهَا، فَلا تحل لَه مَن بعد ﴾ لا يق إلا بعد وطبى زوج الخر بنكاح صحيح، فيخرج الفاسد، و نكاح غير الكفو إذا كل على ما عليه الفتوى، والنكاح الموقوف، و مضى عدته: أي عدة النكاح الصحيح بعد زواله بالطلاق في الزوج الثاني. وشرط وطي الزوج بالكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجاً غيره ﴾، والمراد منه الوطى حمالً للكلام على الإفادة دون الإعادة، فإن العقد قد استفيد

بإطلاق اسم الزوج في النظم لكن فيه مناقشة. و وجه آخر في شروح الهداية فليطلب، أو بالأحاديث المشهورة؛ لأنها تجوز بها الزيادة على النص إن كان المراد العقد، وإن كان الوطى فلا إشكال، ولم يخالف في ذلك إلا سعيد بن المسيب.

وفي المبسوط: هذا قول غير معتبر، ولو قضى به قاض، لا ينفذ قضائه. وفي المنية: إن سعيدا رجع عنه إلى قول الجمهور، فمن عمل به اسود وجهه، و من أفتى به يعزر. وفي الخلاصة: فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين". مجمع الأنهر: ١١٤٣٨/١)-

اور بشرطِ خلیل اگات امام ابو یوسف کے نزدیک منعقد ہی نہیں ہوتا اور زوج اول کے لئے اس نگاح پروہ مطلقہ حلال بھی نہیں ہوتی اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک بشرطِ خلیل نکاح ہوجا تا ہے لیکن زورج اول کے لئے علال نہیں ہوتی اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰے نزدیک بشرطِ خلیل نکاح مکروہ تحریمی ہوتا ہے اور شرط کی پابندی نوعی ہوتا ہے اور شرط کی پابندی نوعی بنائی پرنہیں ہوتی ، تاہم بشرطِ خلیل نکاح اور جماع کر کے اگر طلاق دے دے گا تو عدت گزار نے کے بعد زوج اول کے لئے حلال ہوجائے گی

و بسط دلائل الشلائة الزيلعي تحت قول الكنز: " و كره بشرط التحليل للأول": ٢ ٢٥٦/٢). وقال في البحر نقلًا عن فتح القدير: "و لا شك أن النكاح مما لا يبطل بالشروط الفاسدة بل يبطل الشرط، و يصح هو فيجب بطلان هذا، وأن لا يجبر على الطلاق. اهـ". بحر: ٤ ١٥٥(٣) ـ اورتعيين مدت كي وجب يونكاح موقت بجوك بإطل هـ المالي على العلاق المالية على العلاق العلاق العلاق المالية على العلاق العلاق

٣ ....اجرت مقرر كرنانا جائز ہے اور اجرت كى شرط كرنے والے يرحد بث شريف ميں لعنت وار د ہوئى

<sup>(</sup>١) (مجمع الأنهر، باب الرجعة: ١/ ٣٣٨، دار إحياء التراث العربي بيروت)

<sup>&</sup>quot;عن عائشة رضى الله عنها أن رحلاً طلق امرأته ثلثاً، فتزوجت، فطلق، فسئل النبي صلى الله نعالى عليه وسلم أتحل الأول؟ قال: "لا، حتى يذوق عسيلتها كماذاق الأول". رصحيح البخارى، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلث: ١/٢ ٩٤، قديمي،

<sup>(</sup>٢) (تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة ٢ ١ ١٥/٢ ، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٣) (البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: ٩٨/٣، رشيديه)

# ہاوراجرت واجب بھی نہیں ہوتی:

"إنسالعن مع حصول الحل؛ لأن التماس ذلك واشتراطه في العقد هتك للمرأة وإعارة النفس في الوطء لغرض الغير، فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء الغير، وهو قلة حمية، ولهذا قال عليه الصلوة والسلام: "هوالتيس المستعار". وإنما كان مستعاراً إذا سبق التماس من المطلّق، وهو محمل الحديث، وقبل: أراد به طالب الحل من نكاح المتعة والمؤقت، وسماه محللاً وإن لم يحلل؛ لأنه يعقده و يطلب الحل منه، وأما طالب الحل من طريقه لا يستوجب اللعن، اهـ". تبيين الحقائق: ٢/٩٥ ٢(١)-

"فإن تزوجها بشرط التحليل كره؛ أى يكره التزوج بشرط التحليل بالقول، بأن قال: تزوجتك على أن أحللك له، أو قالت المرأة ذلك، لقوله عليه السلام: "لعن الله المحلل والسمحلل له". أما لو نويا ذلك بقلبهما، ولم يشترط بقولهما، فلا عبرة به. و قيل: الرجل مأجور بذلك، وتأويل اللعن؛ إذا يشترط الأجر، اهـ". مجمع الأنهر: ٢١٤٣٩/٢).

پس اگرنگاح بغیرشرط مدت ہوا ہے ادر عمرو نے اس عورت سے جماع کر کے اس کو طلاق دیدی ہے تو بعد عدت زید کا نکاح اس عورت سے سیجے ہے اور اگر مدت کی تعیین کر کے نکاح کیایا بغیر جماع کے طلاق دیدی تھی تو زید سے اس کا نکاح سیجے نہیں۔

٣ .....ناجاتز ٢: "و نكاح المتعة باطل، اهـ ". هدايه (٣)-

<sup>(</sup>١) (تبيين الحقائق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: ٣١٦١، ٢٦١، ١٦١، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٢) (مجمع الأنهر، باب الرجعة: ١/ ٣٣٩، دار إحياء التراث العربي بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: ٩٤/٣ ، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: ١٦٥/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٣) (الهداية، كتاب النكاح: ٢/٢ ، ١ مكتبه شركة علميه)

<sup>&</sup>quot;و بطل نكاح متعة و مؤقت وإن جهلت المدة أو طالت في الأصح". (رد المحتار، باب المحرمات: ١/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في مجمع الأنهر، باب الرجعة: ١/١ ٣٣٠، دار إحياء التراث العربي بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، القسم التاسع: المحرمات بالطلقات: ٢٨٢/١، رشيديه)

جولوگ اس کے جواز کے قائل ہیں وہ بخت فلطی پر ہیں ،ان کومسئلہ سمجھا دیا جائے اوران سے توبہ کرائی جائے ،اگروہ باوجود مسئلہ معلوم ہونے کے اپنے عقیدہ فاسدہ اور قول باطل سے بازنہ آئیں تو ان سے قطع تعلق کر دیا جائے۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود گنگوهی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ،۱/۲/۲۴ هد الجواب صحیح: سعیداحمد غفرله، صحیح: عبداللطیف، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ،۲۳/ جمادی الثانیه / ۵۵ هد نکاح ببنیت شخلیل نکاح ببنیت شخلیل

سے وال [۱۹۲۱]: زید نے اپنی مطلقہ ہندہ سے بعدانقضاء عدت یوں کہا کہ اگر تو کسی سے نکاح کرے اور وہ مجھے طلاق دے دے تو میں پھر جھ سے عقد کروں گا اور اگر تو اس کے پاس بخوشی رہنا جا ہے تو بھی منظور ہے اور میں ہر دوحال میں تیرے نکاح میں امداودوں گا کیونکہ تیری ہے ہی پر حم آتا ہے۔

چنانچے حسب وعدہ اس نے ہندہ کے نکاح میں مدد کی لیکن ہندہ نے شوہر ثانی سے اس شرط سے نکال کیا کہ تیری زوجیت سے خارج ہونے کا مجھے اختیار ہوگا یعنی جب جا ہوں گی اپنے او پرطلاق عائد کرلوں گی ، چنانچہ نکاح کے وقت شوہر ثانی نے میشر طمنظور بھی کی ۔ اب ہندہ نے حسب شرط شوہر ثانی کے نکاح سے خارج ہوکر بعد انقضائے عدت شوہراول سے عقد کیا۔

ا ..... كيابية لكاح مذهب حنى مين جائز مو گايانهين؟

۲.....کیاشو ہراول محلل لہ،اورشو ہر ثانی محلل کے گناہ کا مرتکب سمجھا جائے گایاتہیں؟ ۳.....شوہراول نے اگر واقعی نیک نیتی سے اس کی بے بسی پررحم کر سے ایسا کیا ہے تو وہ ستحقِ اجر ہوگا؟

بينوالوجر وا

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر شوہر ثانی ہے ہمبستری کے بعد ہندہ نے حب شرطا پنا اوپر طلاق دی ہے تو شوہر اول سے اس کا فکاح درست ہے، بغیرہم بستری بیسب کچھ کیا ہے توضیح نہیں بشرطیکہ شوہراول نے تین طلاقیں دی ہوں ،اگر تین طلاقی ہے کہ کیا ہے توضیح نہیں بشرطیکہ شوہراول نے تین طلاقیں دی ہوں ،اگر تین طلاق ہے کم دی تھیں تو بہر صورت سیح ہوگا اور بیشرط کہ تیری زوجیت سے خارج ہونے کا اختیار ہوگا صراحة شرط تحلیل نہیں ،اگر صراحة تحلیل کرلی جاوے تو بیکر دہ تحریمی ہے جس سے گناہ ہوتا ہے۔

اورمحلل محلل له ہردووعید کے مستحق ہوتے ہیں کہا گرصراحة شرط ند کی جائے بلکہ دل میں نیپ تحلیل ہو تواس سے گنا ونہیں ہوتا ، بلکہ اجرملتا ہے:

"و كره (النكاح) بشرط التحليل للاول: أى يكره التزوج بشرط أن يحلل له، يريد بشرط التحليل بالقول بأن تزوجتك على أن أحللك له، أو قالت المرأة ذلك. وأما لو نويا ذلك في قلبهما، ولم يشترط بالقول، فلا عبرة به، ويكون الرجل مأجوراً بذلك، لقصده الإصلاح، اهـ". زيلعى: ٢/٩٥ ٢(١)- فقط والله سجانة تعالى اعلم-

حرره العبرمحمود گنگوی عفاالله عنه، معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور، ۱۱/۱۱/۱۹ ۵ هـ-

جواب صحیح ہے، مگر نکاح ہے قبل اس قتم کی شرط لگانے پر تفصیل ہے، جب تک معاملہ کی صورت اور ایجاب وقبول کی صورت نہ کھی جائے ،اصل تفویض کی صحت پر تھم لگانا بہت مشکل ہے، اگر کسی عالم ہے دریافت کر کے بیر تفویض کی ترتیب حسب تصریح مفتی صاحب طلاق واقع کرناضچے ہوگا ورنہ اس کی تفصیل لکھ کر پھر تھم معلوم کرنا جا ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

سعيداحدغفرله،مفتی مدرسهمظا ہرالعلوم سہار نپور۔ الجواب صحیح :عبداللطیف،مدرسه مذا۔

<sup>(</sup>١) (تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب الرجعة: ٣١٥/٣ ، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، باب الرجعة: ٩٤/٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في النهر الفائق كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: ٢٣/٢، امداديه،ملتان)

### طلاق کی نیت سے نکاح

سبوال[۱۱۲۲]: ایک شخص نکاح اس نیت سے کرتا ہے کہ نفسانی خواہش ایک آ وھون میں پورا کر کے طلاق ویدوں گااورا یسے نکاح کرتے رہے تو کیا ایس نیت کرنے والے کابیڈناح درست ہوگا؟ یا نکاح متعہ جیسا ہوگا؟ اگر جائز ہے تو گندگار ہوگایا نہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ضابطہ میں تو زکاح منعقد ہو جائے گا(۱) ،گرنیت سیجے نہ ہونے کی وجہ ہے مستحق وعید ہوگا(۲) بلا وجہ طلاق ویزاخود مبغوض ہے (۳) ۔البتہ اگر کسی نے اپنی بیوی کوطلاق مغلظ ویدی ،اب وہ پریشان ہے ،اس کا گھر ویران ہے ،اس کی پریشانی اور ویرانی کو دورکرنے کیلئے کوئی شخص اس عورت سے زکاح کر لے اور ایک دورات رکھ کرطلاق ویدے تو انشاء اللہ ماجور ہوگا بشرطیکہ طلاق کی شرط نہ لگائی جائے (۳) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔
حررہ العبر مجمود غفر لہ، دار العلوم ویو بند ، ۵ /۳/ ۱۳۹۳ ہے۔

(۱) "وقيد بالمؤقت؛ لأنه لو تزوجهاعلى أن يطلقها بعد شهر، فإنه جائز؛ لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده مؤيداً، وبطل الشرط كمافى القنية. ولو تزوجها وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها، فالنكاح صحيح؛ لأن التوقيت إنما يكون با للفظ". (البحر الرائق، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: 9/ ٩٠/٠ ، وشيديه)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب النكاح، باب المحرمات: ٢٣٩/٢٠ إمدادية ملتان)

(٢) "وإنما الامرئ ما نوى": ......... أى جزاء الذى نواه من خير أوشر، أو جزاء عمل نواه، أو نيته دون ما لم ينوه، أو نواه غيره له، ففيه بيانٌ لما تشمره النية من القبول والرد والثواب والعقاب، الخ". (مرقاة المفاتيح شرح مشكواة المصابيح، الحديث الأول، حديث النية: ١ /٩٩، ١٠٠، وشيديه)

(٣) "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". (ردالمحتار، كتاب الطلاق: ٣ /٢١٨، سعيد)

(٣) "أما إذا أضمرا ذلك لا يكره، وكان الرجن مأجوراً لقصد الإصلاح". (الدر المختار). "(قوله: لقصد الإصلاح): أي إذا كان قصده ذلك لا مجرد قضاء الشهوة ونحوها". (رد المحتار، كتاب الطلاق، باب الرجعة، مطلب: حيلة إسقاط عدة المحلل: ٣ / ٥ / ٣، سعيد)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: ٣٢٣/٣، امداديه ملتان) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة. ٣/٩٥، رشيديه)

# حلالہ کے بعدمیاں بیوی کا نکاح جبکہ حلالہ کے گواہ منکر ہوں

سدوان[۱۲۲۳]: زیدمع اپنی بیوی کے گذراوقات کیلئے پردلیس گیا ہواتھا، وہیں اپنی بیوی کے ساتھ الوکراپنی بیوی کو طلاق ویدی، بعد عدت کے وہیں پردلیس میں ہی حلالہ کیلئے پوشیدہ طریقے ہے دوگواہ ایک نکاح پڑھانے والا بلا کرعمرے نکاح پڑھوایا، عمر نے استعال کر کے طلاق ویدی۔ اب زیدمع اپنے بچوں اوراس عورت کے اپنے وطن آگئے، اب زیداور بی عورت بمرے کہتے ہیں کہتم ہمارا نکاح پوشیدہ طور پر پڑھوا دو۔ زید پابند صلوق وصوم نہیں ہے اور قسم کھاتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کا حلالہ کرایا ہے اور تو میرا نکاح پڑھا دے۔ عورت بھی شریعت کی پوری یا بند نہیں ، لیکن قسم کھاتی ہے کہ عمرے میرا نکاح ہوا اور اس نے استعال کر کے طلاق ویدی۔ کی پوری یا بند نہیں ، لیکن قسم کھاتی ہے کہ عمرے میرا نکاح ہوا اور اس نے استعال کر کے طلاق ویدی۔

مکرنے حلالہ والے نکاح کے گوا ہوں کے پاس اور نکاح پڑھانے والے اور اس عمر کے پاس خط
لکھے، گوا ہوں اور نکاح پڑھانے والے کی طرف سے لاعلمی گاجواب آیا اور عمروہاں سے لاپتہ ہے۔ اب معلوم
طلب بات میہ ہے کہ شرع کے عتبار سے زیدا وراس کی بیوی کی بات قابلِ تشلیم ہے یانہیں؟ ایسی صورت میں گیا
کرنا چاہئے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

سوچنا چاہے کہ زیداوراس کی مطلقہ بیوی کواگر حرام کاری ہی مطلوب ہوتی ہے تو دوبارہ نکاح پڑھوانے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ طلاق پردلیس میں دی تھی، بغیر نکاح کے بھی ساتھ رہ سکتے تھے۔اس لئے بہتر یہ ہے کہ دوگوا ہوں کے سامنے زیداور بیوی دونوں خود ہی نکاح کا ایجاب وقبول کرلیس مثلاً بیوی کے کہ میں نے اپنا نکاح استے مہر پرآپ سے کیا، شوہر کے کہ میں نے آپ کوا بیے نکاح میں قبول کریا۔بس اس سے نکاح ہوجائے گا(ا)۔

<sup>(</sup>۱) "النكاح .... ينعقد بالإيجاب والقبول .... فإذا قال لها: أتزوّ لجك بكذا، فقالت: قد قبلت، يسم النكاح، الخ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الثاني فيما ينعقدبه النكاح ومالا ينعقد: الر٢٤٠، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا فيي فتاوي قاضيي خان عملي هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الأول، الفصل الأول: ١ /٣٢١، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في التاتار حانية، كتاب النكاح، الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح: ٣ / ٥٧٩، إدارة القرآن كراتشي)

حلالہ والے نکاح خوال اور گوا ہوں نے جولاعلمی ظاہر کی ممکن ہے کہ ان کوتا کید کی گئی ہو کہ اس نکاح کوخفیہ رکھنا، اس وجہ سے انہوں نے ظاہر نہ کیا ہو۔ فقط والٹہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حرر والعبر محمود غفر لہ، دارالعلوم و نوبزر، ۱۰/ ۱۲/۲ ھ۔

# حلاله كي صورت

سوان [۱۲۲۴]: بغرض حلاله زهره بالغه ثیبه کا نکاح جعفرے بلاشرط کیا گیا۔ چونکه زهراک والد نے امام کو نکاح کی اجازت دے دی تھی تو راز داری کی وجہ ہے امام صاحب نے خود وکیل اور گواہ اول اور موذن صاحب کو گواہ ثانی بنا کر دونوں میں ایجاب وقبول کرایا، بعدہ دونوں میں مقاربت بھی ہوگئی۔ تو سوال بیہ ہے کہ حلالہ جائز ہے یا نہیں؟ اور امام صاحب کا وکیل اور گواہ درست ہے یا نہیں؟ اور نکاح شرعاً درست ہے یا نہیں؟ اور نکاح شرعاً درست ہے یا نہیں؟ اور امام صلیاً:

اگرز ہرہ اور جعفر دونوں موجود تھے،ان کے سامنے امام صاحب نے ایجاب وقبول کرایا ہے اورائیک مرد بھی ان کے عباوہ مموجود تھا تو یہ نکاح صحیح ہوگیا، مردوعورت نوا بیجاب وقبول کرنے والے قرار دیئے جا کیں گے اورامام صاحب اورائیک مردید دونوں شرعاً گواہ قرار دیئے جا کیں گے، پھرمقار بت بھی صحیح ہوگی۔اگرز ہرہ وجعفر دونوں وہاں موجود نہیں ہیں، بلکہ صرف جعفر سے ایجاب وقبول کرا دیا ہے اورصرف ایک آ دمی اور تھا خواہ وہ زہرہ کے والد ہوں یا کوئی آور، یا کوئی بھی نہیں تھا تو یہ نکاح صحیح نہیں ہوا، نہ ہی مقار بت درست ہوئی، نہ ہی اپنے پہلے شو ہر کسلنے وہ حلال ہوگی (۱)۔

اب دوبارہ کم از کم دوگواہوں کے سامنے ایجاب وقبول کرایا جائے (۲)۔ جوکوتا ہی غلطی ہوگئی اس سے

(1) "(ولوزوج بنته البالغه) العاقلة (بمحضر شا هد واحد، جاز إن) كانت ابنته (حاضرةً؛ لأنها بجعل عاقدةً (وإلالا). الأصل أن الآمر منى حضر، جعل مبا شراً". (الدرالمختار، كتاب النكاح، مطلب في عطف الخاص على العام: ٢٥/٣، سعيد)

(وانظر أيضاً مجمع الأنهر، كتاب النكاح: ١ /٣٤٣، غفارية)

(والهداية، كتاب النكاح: ٢ / ٢٠٠٨، شركة علميه ملتان)

(٢) "ولاينعقد نكاح المسلمين إلابحضور شاهدين حرين، الخ". (الهدا ية، كتاب النكاح: ٢ / ٢ ٠٣٠

. شركة علمية ملتان) .................. شركة علمية ملتان) ......

توبه واستغفار کیا جائے ،خودامام صاحب بھی توبہ استغفار کریں (۱) ،آئندہ اس تنم کی چیز میں ہمیشہ احتیاط کریں ، ایس حالت میں ان ا ،م صاحب کوامامہ ، ہے الگ کرنے کی ضرورت نہیں ۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند ، ۹/۲/۹۹ ہے۔

#### مطلقه ثلاثه كانكاح بغير حلاله كے

مسوال [۱۲۴]: ایک شخص نے مطلقہ ثلاثہ یا مطلقہ بائنہ سے نگاح دوران عدت میں کرلیا الیکن نہ
اس عورت سے صحبت کی نہ خلوت صحیحہ اور نہ ہاتھ لگایا، نیزعورت نے بھی عدت ہونے کے خیال سے تیل سرمہ،
سم و زعفران کیٹر ہے اس کا استعال نہ کیا۔ آیا ختم مدت عدت کے بعد دورانِ عدت والے نکاح سے صحبت خلال ہے یا مزام ہے؟ اور مرد بردوبارہ نکاح کرنا ضروری ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بیزکاح صحیح نہیں ہوا،اس ہے متارکت واجب ہےاور بعد عدت دوبارہ نکاح کیا جائے تب صحبت حلال ہوگی (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله معين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ـ

صحیح:عبداللطیف،مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور۔

و انظر أيضاً ملتقى الأبحر، كتاب النكاح: ١/٢/٢، غفارية)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب النكاح، مطلب: الخصاف كبير في العلم: ٣ / ٢١، ٢١، سعيد)

(١) "﴿ومن يعمل سواً أو يظلم نفسه، ثم يستغفر الله، يجد الله غفوراً رحيماً ﴾ فالواجب على كل مسلم أن يتوب إلى الله حين ينصبح و حين يمسى". (تنبيه الغا فلين، باب الآخر من التو بة، ص: ٩٠، مكتبه حقانية بشا ور)

"و اتفقوا على أن التو بة من جميع المعاصى واجبة، وأنها واجبة على الفور لايجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة". (شرح النووى على صحيح مسلم، كتاب التو بة: ٢ /٣٥٣، قديمى) (وكذا في روح المعانى تحت آية في اليهاالذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً : ١٥٩/٢٨ معيد) (٢) "و يجب مهر المشل في نكاح فاسد، وهو الذي فقد شرطاً من شرائط الصحة كشهود، الخ". (الدرالمختار). "(قوله كشهود) ومثله تزوج الأختين معاً، ونكاح الأخت في عدة الأخت، و نكاح=

#### تین طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے نکاح میں رکھنا

سوال [۱۹۲۱]: ایک شخص بے روزگارو بے کارہے ، عیال دارہے ۔ اس کی بیوی بھی مزدوری سے مثلی کی حالت میں گذراو قات کررہی ہے۔ دونوں میں نکما ہونے کی وجہ سے نباہ نہیں ہوتا۔ خود جاہل وضدی ہونے کی وجہ سے نباہ نہیں ہوتا۔ خود جاہل وضدی ہونے کی وجہ سے اور بھاوج کے اشتعال دلانے سے متعدد مرتبہ جھگڑا ہوچکا اورایک یا دوبار تین طلاق شصہ میں دے چکا ہے، پھر بھی ساتھ رہتا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو کہتا ہے کہ نہ میں نے دل سے طلاق دی نہ نیت مقمی ، بلکہ بھاوج کے کہنے سے ڈرانے کے لئے ایسا کہددیا ہے۔ اس صورت میں فرما ئیس کہ شری کیا تھم ہے اور بناؤ کی کوئی صورت شری کیاتھ ہے یانہیں؟ فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرصاف لفظوں میں تین دفعہ طلاق دے دی جاہے بھاوج کے کہنے سے دی ہوتو طلاق مغلظہ واقع ہوگئی،اب بغیرحلالہ کے ساتھ رہنا جائز نہیں(۱)، بیوی کو جاہیے کہ وقتِ طلاق سے تین ماہواری گذار کر دوسرے

= المعتدة ..... بل يجب على القاضى التفريق بينهما، الخ". (ردالمحتار، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد : ٣٠ / ١٣١ ، سعيد)

"إذا وقع النكاح فاسداً، فرق القاضى بين الزوج والمرأة" (الفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الثامن في النكاح الفاسد وأحكامه: ١/٣٣٠، رشيديه)

روكندا في السحيط البرهاني ، كتاب النكاح، الفصل السادس عشر في النكاح الفاسد وأحكامه ؛ ٢٣٨/٣ ، غفاريه كوئته )

(١) قال الله عزوجل : ﴿ فإن طلَّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٠)

# شخص سے با قاعدہ نگاح کر لے(۱)۔صاف لفظوں میں طلاق دینے کے لئے نیت کا ہونااورول سے دینا ضروری

عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رجلاً طلق امر أنه ثلثاً، فتزوجت، فطلقت، فسئل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أتحل للأول؟ قال: "لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول". (صحيح البخارى، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلث: ١/٢ ٩٤، قديمي)

"وأما الطلقات الثلاث: فحكمها الأصلى هو زوال الملك، وزوال حل المحلية أيضاً، حتى الإسجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج أخر". (بدانع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في حكم الطلاق البائن: ٣٠٣/٠، دارالكتب العلمية بيروت)

"وفى ذلك حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، فتزوجت بزوج آخر، لم تحل للأول حتى تذوق من عسيلته ويذوق من عسيلته المسرخسى، كتاب الطلاق، الجلد الثالث، الجزء السادس، ص: ١٠، غفاريه) وكذا في الهداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة، قصل فيما تحل به المطلقه: ٢/٩٩، امداديه) (وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، قصل فيما تحل به المطلقة؛ ١/٥٠ من العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، قصل فيما تحل به المطلقة؛ ١/٥٠ من رشيديه)

(١) قال الله تعالى: ﴿والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء". (سورة البقرة: ٢٢٨)

وقال الله تعالى: ﴿ وَالَّهُ عَيْسَنَ مِنَ المحيضَ مِن نسائكم إن ارتبتم، فعدتهن ثلثة أشهر، و اللهي لم يحضن، وأولات الأحمال أحلهن أن يضعن حملهن ﴾. (سورة الطلاق: ٣)

"وإذا بلغ المرأة طلاق زوجها، أو موتُه، فعليها العدة من يوم مات، أو طلق؛ لأن العدة ليست إلا مدة ضربت لها لمناجزة عمل الطلاق، أو لأنها النكاح من كل وجه". (المحيط البرهاني، باب العدة: ٣٣/٨)، رشيديه)

"(لوأقر بطلاقها منذ زمان) ماض، فإن الفتوى أنها من وقت الإقرار مطلقاً نفياً لتهمة المواضعة السنسس (وجبت) العدة من وقت الإقرار، ولها النفقة والسكني". (الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب العدة: ٢/٣) ٥، سعيد)

نہیں(ا)۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمود عفي عنه، دارالعلوم ديو بند،۱۲/۲/۸۸ هـ

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفى عنه ، دارالعلوم ديو بند، ١٣/ ٨٥ هـ

الجواب صحیح: سیداحد علی سعید، نائب مفتی ، دارالعلوم دیوبند، ۱۳/۱۲/۱۸هـ

بیوی کوتیسری طلاق میں شبہ ہونے کی صورت میں نکاح میں رکھنا

سوال[۱۹۲۷]: ایک شخص نے اپنی بیوی کوطلاق دی، بعد میں بیوی چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں اور وہ شخص بھی اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے جس کی وہ بیوی تھی۔ اور طلاق کے متعلق دونوں شوہر وہیوی کہتے ہیں کہ دوطلاق کے بارے میں تو یاد ہے، مگر تیسری طلاق کے بارے میں مغالطہ ہے کہ دی ہے یا کہنمیں؟ دریافت طلب امریہ ہے کہ اس واقعہ کو چھ سات ماہ ہو چکے ہیں۔ اب وہ عورت نکاح میں آسکتی ہے مانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر غالب گمان یہی ہے کہ صرف دوطلاقیں دی ہیں، تیسری طلاق کا غالب گمان نہیں، شک کے درجے میں ہے اور کوئی ایساشخص موجو ذہیں ہے جس کے سامنے طلاق دی ہوتو اب دوبارہ نکاح کی اجازت ہے (۲)۔

(١) "قال في الذخيرة: ولو قال لها "مطلاق باش" أو قال: "يطلاق باش تحكم النية. وكان الإمام ظهير الدين يفتى بالوقوع في هذه الصورته بلانية". (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الصريح، مطلب من الصريح الألفاظ المصحفة: ٢٣٩/٠، سعيد)

"وروينا أن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما لمّا طلق امرأته في حال الحيض، أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يراجعها، ولم يسأله: هل نوى الطلاق أولم ينو، ولو كانت النية شرطاً لسأله، ولا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق، فدل على وقوع الطلاق من غير نية". (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في شوط النية في الكناية: ٣٢٢/٠، دار الكتب العلمية بيروت)

(٢) "في نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى: إذا شك في أنه طلق واحدة أو ثلاثاً، فهي واحدة حتى يستيقن أو يكون أكبر ظنه على خلافه، فإن قال الزوج: عزمت على أنها ثلاث، أو هي عندي على أنها ثلاث أضع الأمر على أشده، فأخبره عدول، حضروا ذلك المجلس، وقالوا: كانت واحدة، قال: إذا =

کیکن اگر غالب گمان تیسری کابھی ہے تواب بغیر حلالہ کے نکاح سے پر ہیز کیا جائے (۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۱/۱۷ ھ۔

#### ☆....☆....☆

كانوا عدو لا أصدقهم والحذ بقولهم، كذا في الذخيرة". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الأول، مطلب: إذا شك أنه مطلق واحدةً أو ثلاثاً: ١ /١٣٣، رشيديه)
 (١) قال الله عزوجل: ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٠)

"عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رجلاً طلق امرأته ثلثاً، فتزوجت، فطلقت، فسئل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: "لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول". (صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلث: ١/٢ ٩٤، قديمي)

"وأما الطلقات الثلاث: فحكمها الأصلى هو زوال الملك، وزوال حل المحلية أيضاً، حتى الإسجوز له نكاحها قبل التزوج بزوج أخر". (بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في حكم الطلاق البائن: ٣٠٣/٠، دارالكتب العلمية بيروت)

"وفى ذلك حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فتزوجت بزوج آخر، لم تحل للأول حتى تذوق من عسيلته ويذوق من عسيلته ويذوق من عسيلتها" (المبسوط للسرخسي، كتاب الطلاق، الجلد الثالث، الجزء السادس، ص: ١٠، غفاريه) (وكذا في الهداية، كتاب الطلاق، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقه: ٢/٩ ٩/٢، امداديه) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة: ١ / ٩ ٤ ٢٠٠٠ المطلقة: ١ / ٩ ٤ ٢٠٠٠ وشيديه)

# باب ثبوت النسب (ثبوت ِنسب كابيان)

# اقل مدت حمل

الاستنفت، [۲۱۲۸]: زیدکانکاح بهنده کے ساتھ، ۵۲ فی الحجام ۸۰ ھے، کو بوا، اور گیارہ رجب الاستنفت، کو بهندہ کے لڑی تولد ہوئی کیا۔اتنے عرصہ میں پیدا ہونے والی لڑی زیدکی مانی جاستی ہے، جب کہ نکاح کے صرف ایک مہینہ کے بعد ہی بهندہ کے حمل ظاہر ہو گیا تھا اور زید نے بھی اپنا حمل ہونے سے انکار کردیا تھا؟ لڑکی تولد ہونے پر جودائی تھی،اس کا کہنا ہے کہ بچہ پورے نوم بینہ کا ہے۔ایسی صورت میں زید کا نکاح بهندہ سے موایا نہیں؟

# الجواب حامداً ومصلياً:

کم ہے کم چھ ماہ میں بچہ بیدا ہوسکتا ہے(۱) اور یہاں تو چھ ماہ سے زیادہ وفت ہوگیا۔ دائی کا بیکہنا کہ
پورے نوماہ کا ہے شرعاً ججت نہیں کہ بچہ کو نا چائز قرار دیا جائے۔ جبکہ زیدشادی کے بعد اپنی بیوی سے صحبت
کر چکا ہے اور شادی سے چھ ماہ گذر نے کے بعد بچہ بیدا ہوا ہے تو زید کوانکار کاحق نہیں (۲)، اگراسلامی حکومت

<sup>(</sup>١) "أكثر مدة الحمل سَنتان، وأقبلها ستة أشهر إجماعاً، الخ". (الدر المختار معرد المحتار، باب العدة، فصل في ثبوت النسب: ٣٠٠/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذافي البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٢٤٦/٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي الهدابة، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٣٣٣/٢، مكتبه شركة علمية ملتان)

<sup>(</sup>٢) "النكاح الصحيح وماهو في معناه من النكاح الفاسد، والحكم فيه أنه يثبت النسب من غير دعوة، ولا ينتفى بمجرد النفى، وإنما ينتفى باللعان، فإن كانا ممن لالعان بينهما، لاينتفى نسب الولد". (الفتاوى العالمكيرية الباب الخامس عشر في ثبوت النسب: ١/١٣٥، رشيديه)

ہوتوالیں صورت میں انکار کرنے سے لعان کا حکم کیا جائے (۱) ، جبکہ ہندہ نہ کسی دوسرے کے نکاح میں تھی نہ عدت میں تھی تو زید سے اس کا نکاح درست ہو گیا۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم ۔

حررهالعبرمحمودغفرليب

# چھ ماہمہ بچہ کے نسب کا ثبوت

سے ال [ ۱۹۲۹]: زید نے شادی کی اور چوم پینہ بارہ دن بعداس کے بیگی پیدا ہوئی پور ہے جسم کے ساتھ اور شادی کے بعد زید نے بلاچوں و چراشب باشی کی۔ اب چھ مہینے بارہ دن جب بعد نیگی پیدا ہوئی تو لوگوں نے محض مشہور کیا کہ یہ بچی چھ مہینے کی نہیں بلکہ نوم ہینہ کی ہے اور علاء سے دریافت کیا گیا تو انہواں نے فرمایا: بارہ دوز زیادہ ہے ، اس میں شک نہیں۔ اب لوگوں کے طعن کے بعد زید انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لیلة الزفاف میں آثار وعلامت میں پایا اور دو تین دن بعد ہندہ سے پوچھا تو وہ کہتی ہے کہ ماں فلال شخص نے مجھ سے بدکاری کی تخص مند میکر ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی اور زید کافی تعداد لوگوں کو ہمراہ لے کر کہتا ہے کہ میں لیلة الزفاف سے انکار کرتا ہوں کہ یہم امر نہیں اور اس پر چھسات گواہ بھی موجود ہیں۔ اب علماء فریقین میں سے ہو گئے اس وجہ سے مساد ہریار ہور ہاہے۔

واضح رہے کہ ہندہ کہتی ہے کہ شادی کے دو تین روز پہلے مجھ کوچیش سے پاکی حاصل ہوئی اور زید منگر نسب ہے۔ اب کس کا قول معتبر ہوگا، آیازید کا انکار قابلِ قبول ہے؟ پھر جانبین منگر ہیں تولعان جاری ہوگا انہیں؟ اور بچی کس کے تابع ہوگی وونہیں لیتی، اب کیا کرنا پائیس؟ اور بچی کس کے تابع ہوگی وہ نہیں لیتی، اب کیا کرنا چاہیے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہاں وار الاسلام نہیں، لہذا لعان جاری نہ ہوگا تو کیا لعان کے لئے وار الاسلام شرط

<sup>= (</sup>و كذافي الفتاوي الثاتار خانية، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٨٤/٨، إدارة القرآن كراچي) (و كذافي فتح المعين، باب ثبوت النسب: ٢٣٠٠/٠ سعيد)

 <sup>(</sup>١) "إذاقذف الرجل امرأته بالزنا، وهما من أهل الشهادة، والمرأة ممن يُحدَ قاذفها أو نفي نسب ولدها،
 وطالبته بموجب القذف، فعليه اللعان، الخ". (الهداية، باب للعان: ١/٢ ١ م، شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>و كذافي البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب اللعان: ١٩٠/٠ ١ ، رشيديه)

<sup>(</sup>و كذافي مجمع الأنهر، باب اللعان: ١/٩٥٦، دار إحياء التراث العربي بيروت)

ہے؟ ہندوستان میں قاضی شرعی علماء کو گھپرایا گیا ہے، یہ کافی نہیں۔حضرت والاسے گذارش ہے کہ بدستِ خود حوالہ کے ساتھ تحریر فرمائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

شریعت نے ثبوت نسب کے لئے بہت احتیاط کا پہلوا ختیار کیا ہے اور حتی الوسع کسی کواس کا موقع نہیں دیا کہ کسی بچہ کو ولد الزنااور حرامی کہے ، نیز مسلمان مرداور عورت کی عزت کی بھی حفاظت کی ہے ، کسی کو (بد کار ، زانی ، زانی ، زانی ، زانی ، زانی ہے کہ کی اجازت نہیں ، ایسا کہنے پر سخت سزا تجویز کی ہے ، اشاعت فاحشہ کوروکا ہے ، ثبوت زنا کے بعد سزا بھی عبرتناک ہے اور اتہام کی سزا بھی دردانگیز ہے ۔ الیم سزا کمیں دینے کا بھی ہرا یک کوحق نہیں ، بلکہ اس کے لئے خصوصی افتد اراور خصوصی مقام ضروری ہے (1)۔

نكاح سے چھ ماہ پورے ہونے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ثابت النب ہوتا ہے(۲)،نب منتفی

(۱) حدود شرعید کے نفاذ کے لئے شرعاً امام المسلمین کا ہونا شرط ہے، جہال امام اور قاضی شرقی ندہو، وہاں حدود شرعید کے قیام کے لئے کوئی اُور خص قائم مقام قاضی نہیں ہوسکتا: "فیشت وط الإمام لاستیفاء الحدود". (د دالمحتار، کتاب الجنایات، مبحث شریف ؛ ۱/۹ ۵۴، سعید)

(وكندا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود، الباب الأول في تفسيره شرعاً و ركنه و شرطه و حكمه: ۱۳۳/۲، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الحدود، فصل في كيفية الحد و إقامته: ٢٣٥/٥ ،٢٣٦، مصطفى البابي الحلبي بمضر)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود: ٣/٣٠٠، إمداديه ملتان)

(وكذا في بدانع الصنائع، كتاب الحدود، فصل في شرائط جواز إقامتها: ٩/٠ ن٠١، دارالكتب العلمية بيروت)
(٢) "وإذا تنزوج الرجل امرأةً، فجاءت بولد لأقل من سنة أشهر منذيوم تزوجها، لم يثبت نسبه. وإن جاءت به لسنة أشهر فصاعداً، يثبت نسبه منه، الخ". (الهداية، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٢٣٢/٢، شركة علميه ملتان)

(و كذا في الفتاوى العالمكيرية ، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب: ١/٣٦، رشيديه) (و كذافي البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٢٤٣/٣، رشديه) ہونے کے لئے چندشرائط ہیں:ایک شمرط پیجی ہے کہ دونوں میں لعان ہواور قاضی شرعی اس لعان کی بناء پر تفریق کرد ہے، لعان کے لئے دار الاسلام شرط ہے اور دارالحرب میں لعان نہیں، جب لعان کسی وجہ ہے بھی ساقط ہوجائے توانفائے نسب نہیں ہوگا:

"نم لوجود قطع النسب شرائط: منها: التفريق؛ لأن النكاح قبل التفريق قائم، فلايجب النفي". بدائع ٣/٢ ١٤٢٤) - "أماشروط النفي فستة مبسوطة مذكورة في البدائع، ١ه". درمختار ـ قال الشامي: "الأول التفريق، الخ". رد المحتار: ٢/٩٥٥) -

"فيمن قيذف بيصريب النزنيا في الإسلام". درمختار ...... وقال الشامي: "أخرج دار الحرب لانقطاع الولاية". ردالمحتار: ٣١٨٠٧/٢)-

"وإذا كان وجوب نفيه أحد حكمًى اللعان، فلا يجب قبل وجوده، وعلى هذا قلنا: إن القذف إذالم ينعقد موجباً لللعان، أو سقط بعد الوجوب، ووجب الحد أولم يجب، أو لم يسقط، لكنهما لم يتلاعنا بعد، لا ينقطع نسب الولد". بدائع: ٣/٢٤٦/٤)-

اگربیوی بھی نفی کرو ہے یعنی شو ہر کی تصدیق کرد ہے تب بھی نسب منقطع نہیں ہوگا: "و کفا إذا نفسی نسب ولد حرة، فصد قته، لاینقطع نسبه لتعذر اللعان" بدائع: ٢٤٦/٣ (٥)-

لعان بدل ہے حدٌ کا،اس میں کوئی شخص امام المسلمین کا قائم مقام نہیں ہوسکتا ہے (۲)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمجمود غفرله، دارالعلوم ديو بند،۲۶/۹/۴۸هـ

<sup>(</sup>١) (بدائع الصنائع، كتاب اللعان، فصل في حكم اللعان: ٥٥/٥، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٢) (الدر المختار مع ردالمحتار، باب اللعان، مطلب في الدعاء باللعن على معين: ٣٨٩/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٣) (الدر المختار مع ردالمحتار، باب العان: ٣٨٣/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب اللعان: ١٩٠/٠ ١ ، رشيديه )

<sup>(</sup>٣) (بدائع الصنائع، كتاب اللعان، فصل في حكم اللعان: ٥٣/٥، ٥٥، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٥) (بدائع الصنائع، كتاب اللعان، قصل في حكم اللعان: ٥٥/٥، دار الكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٦) حدود شرعیہ کے نفاذ کے لئے شرعاً امام السلمین کا ہونا شرط ہے، جہال امام اور قاضی شرعی نہ ہو، وہال حدود شرعیہ کے قیام =

### نکاح سے چھ ماہ بعد پیدا ہونے والے بچہ کا نسب

بسوال[۱۱۳۰]: ہندہ کے شوہرنے اس کوطلاق دے دی، طلاق کے تمین ماہ بعد ہندہ نے زید سے
نگاح کیا۔ زید نے اورزید کے متعلقین نے ہندہ کے والدہ اس امر پرشہادت جا ہی کہاس کی عدت پوری ہوگئ یانہیں ، اس وقت ہندہ کوحمل ہے یانہیں ، ہندہ کے باپ نے مجلس میں اس بات پر حلف اٹھایا کہ اس کی عدت پوری ہوچکی ہے اوراس کوحمل نہیں ہے۔

اس حلف کی بناء پرنگاح ہوا، کیکن ساڑے چھاہ یا پونے سات ماہ بعد ہندہ کے یہاں لڑکا ہوا، لڑکے کا ظاہری نشو ونما اس بات کا شاہد ہے کہ یہ پورے نو ماہ کا ہے، کم کانہیں ہے اور اس کو نگاح کے موقعہ پر تین ماہ صل تھا، نیز نکاح کے فور أبعد ہی عوام میں یہ خبر نہایت گرم جوثی ہے پھیلی کہ اس (ہندہ) کو اس روز جب کہ نگاح ہوا تین ماہ کا حمل بطریق نا جائز تھا جس میں کہ اس کا سابق شوہر حمل نا جائز سے لئے شہادت عینی پیش کرتا ہے، ملکہ اپنی طلاق کی وجہ بھی یہ بی ظاہر کرتا ہے۔

ا سیجکم شرع کے موافق ہندہ اپنے موجودہ شوہر کے نگاح میں ہے یانہیں؟ بچہ حلال ہے یا حرامی؟ ایسے خص سے تعلق رکھنا کیسا ہے؟

سساں نکاح کے بعدا کٹرلوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جواشخاص اس نکاح میں شریک تھے،ان کے نکاح ساقط ہو گئے،اس لئے ان کو دوبارہ نکاح پڑھنا چاہئے۔کیاازروئے شریعت شریک نکاح کے نکاح ساقط ہوگئے؟ الیں حالت میں عدت ہوگی یا نہیں؟ کیا ہر وہ شخص جواس نکاح میں شریک تھا اپنی زوجہ سے نکاح ہوگئے؟ الیسی حالت میں عدت ہوگی یا نہیں؟ کیا ہر وہ شخص جواس نکاح میں شریک تھا اپنی زوجہ سے نکاح

= كَ التَّكُولَى بَهِي فَخْصَ قَامَم مقام قاضى نهيس بوسكتا: "فيشترط الإصام الاستيفاء الحدود". (ردالسمحتار، كتاب الجنايات، مبحث شريف": ٥٣٩/٦، سعيد)

(وكفا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود، الباب الأول في تفسيره شرعاً و ركنه و شرطه و حكمه: ۱۳۳/۲، شيديه)

(وكلاً في فتح القدير، كتاب الحدود، فصل في كيفية الحد و إقامته: ٢٣٥/٥، ٢٣٦، مصطفى البابي الحلبي بمصر)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب الحدود: ١٣٣/٣ ، إمداديه ملتان)

(وكذا في بدائع الصنائع: كتاب الحدود، فصل في شرائط جواز إقامتها: ٩/٠٥٠، دارالكتب العلمية بيروت)

کرسکتا ہے، یا جوشرائط طلاق کے لئے ہیں وہ شرط یہاں بھی لاحق ہوں گی؟ براہ کرم تھم شریعت سے مطلع فرمائمیں۔فقط۔

محداحسن-

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر ہندہ نے اعتراف کیا کہ میری عدت ختم ہو چکی ہے اوروہ عادلہ ہے اور زیدگوا س کے کہنے کا یقین آگیا تو شرعاً زیدگا نکاح ہندہ سے ہوگیا:

"ولو أن امرأةً قالت لرجل: إن زوجي طلقني ثلثاً وانقضت عدتي، فإن كانت عدلة، وسعه أن يتزوجها. وإن كانت فاسقةً، تحرّي وعمل بما وقع تحريه عليه، كذافي الذخيرة". عالمگيري: ٢/١١٨٧/٢)-

اور جو بچہ وقتِ نکاح سے پورے چھ ماہ بعد پیدا ہوا ہو، وہ ٹا ہت النسب ہوتا ہے، کیں صورت مسکولہ میں وہ بچہ زید ہی کا شار ہوگا، ہندہ کے پہلے شوہر کاحمل زنا کی عینی شہادت پیش کرنا شرعاً معتبر نہیں، کیونکہ عینی شہادت پیش کرنا شرعاً معتبر نہیں، کیونکہ عینی شہادت سے بہت زنا کی پیش کی جاسکتی ہے، حمل کی نہیں پیش کی جاسکتی ۔ اور بیاشکال کہ بچہ کی کانشو ونما اس بات کی شاہد ہے کہ وہ پور نے وہ او کا ہے ہے تھی قابلِ اعتبار نہیں، بعض تھوڑی عمر کا بچہ بھی بڑا معلوم ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کا تکس ہوتا ہے:

"وإذا تزوج الرجل امرأةً، فحاء ت بولدٍ لأقل من ستة أشهر منذيوم تزوجها، لم يثبت لسبه. وإن حاء ت به الزوج أو سكت؛ لأن الفراش قائم والمدة تامة". هدايه (٢)-

 <sup>(1) (</sup>الفتاوى العالمكيرية، كتاب الكراهيد، الفصل الثاني في العمل بخبر الواحد في المعاملات:
 ٣١٣/٥، وشيديد)

<sup>(</sup>٢) (الهداية، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٢/٢ ٣٣٠، شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>وكذافي الفتاوي العالمكيرية، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب: ١/٢٩٥، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذافي البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٢٤٣/٣، رشيديه)

ایسے نگاح میں شریک ہونے والے لوگوں کا نکاح نہیں ٹوٹا (۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبرمحمود گنگوہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہانیور،۲/۲۶ ۵۵۔

نکاح کے جھدن بعد جو بچی بیدا ہواس کانسب

سے ان[ ۱ ۱۳۱]: زیدگی بیوی گونکاح کے چھودان یادی دن کے بعد بچی پیدا ہوئی ،زید کہتا ہے کہ بیہ بچی میری جائز اولا دہے ، اس بات کی تصدیق زیدگی بیوی بھی کرتی ہے ،لیکن کچھلوگ اس بچی کو نا جائز کہتے ہیں۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ ان میں کس کی بات درست ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں اس بچی کوزید کی بچی نہ سمجھا جائے ، جولوگ زید کی تضدیق کرتے ہیں وہ حق پرنہیں اور جولوگ اس کی تکذیب کرتے ہیں وہ حق پر ہیں ، کذالمی البدایہ : ۲/۲ :

"وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً، يثبت نسبه منه، اعترف به الزوج أو سكت "(٢) ـ و كذافى شرح الوقاية: ٢ / ٢٤ ٤ ٢ (٣) ـ فقط والله سبحانه تعالى اعلم ـ حرره العبر محمود غفر له، وارالعلوم ديوبند، ١/٢ / ٨ هـ حراده العبر محمود غفر له، وارالعلوم ديوبند، ١/٢ / ٨ هـ الجواب صحيح : بنده نظام الدين عفى عنه، وارالعلوم ديوبند، ١/٢ / ٨٩هـ ـ

سات آٹھ ماہ گذرنے پر پیداشدہ بچہ کانسب

سے وال [۱۳۲]: زید جمبئ میں رہتا تھا، جب زید گھر آیا تو زید کے آنے کے بعد کے، ۸/ ماہ بعداس کی اہلیہ کے بچہ پیدا ہوا، زید گوشبہ ہوا، اس کے معلوم کرنے پر ہندہ نے اپنے دیور کا ہتلایا، پہلے تو شوہر ہی کا ہتلایا تھا، مگر جب برادری کے لوگوں نے زور دیا تو پھر دیور کا ہتلانے گئی۔ تو یہ بچہ س کا ہے؟ کیا اس میں دیو بندی اور بریلوی کا اختلاف ہے؟ جو محض شریعت کونہ مانے اس کے لئے کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) (كفايت المفتى: ١/٥ ٢٩، كتاب النكاح، دار الإشاعت كراچي)

<sup>(</sup>٢) (الهداية، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٣/٢ ٣٠، شركه علميه)

<sup>(</sup>٣) (شرح الوقاية، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٢/٣٨١، سعيد)

<sup>(</sup>وكذافي الفتاوي العالمكيرية، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب: ١ /٢٣٥، رشيديه)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

شادی سے چھاہ پورے ہونے پر جو بچہ بید ہووہ شرعاً ثابت النسب ہوتا ہے(۱)،اس کوحرا می کہنا جائز شہیں (۲)،اور جبکہ سات آٹھ ماہ کے بعد بچہ بیدا ہوا ہے تو اس پر کوئی بدگمانی نہ کی جائے (۳)، عورت کو مجبور کرنا اور اس سے کوئی اقرار لینا کہ یہ س کا ہے، شرعاً جائز نہیں،اور اس کے اس اقرار سے کہ یہ دیور کا ہے وہ دیور کا نہیں ہوجائے گا۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں دیو بندی اور بریلوی کا کوئی اختلاف نہیں،سب اس پر متفق ہے، حدیث وفقہ میں بھی اس طرح نہ کور ہے۔ جو شخص شریعت کوئی میں ناتا اس کی حالت خطرنا ک ہے، اس کا ایمان سلامت رہنا دشوار ہے(۲)۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، وارالعلوم ديوبند، ۱۲/۲۹/ ۱۳۸۸ه-

# دس برس کی جدائی پر بچه کا نسب

سے وال[٦٦٣٣]: ایک شخص اپنے مکان سے پردلیں چلا گیااوروہ مکان پڑہیں آیادی بری تک، اور نہ بیوی اس کی اس کے پاس گئی اور یہاں بیوی کے 🖊 برس کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، وہ حرامی ہے یا حلالی

(١) "وإذا تنزوج الرجل امرأةً، فجاء ت بولد لأقل من سنة أشهر منذيومٍ تزوجها، لم يثبت نسبه. وإن جاء ت بــه لستة أشهــر، فـصاعداً، يثبت نسبه منه، الخ". (الهداية، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٣٣٢/٢، شركة علميه ملتان)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب: ١/٣٦، رشيديه)

(وكذافي البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٢٤٣/٣، رشديه)

(٢) "ولوقال: ياولدالزنا، أوقال: ياابن الزنا، وأمه محصنة، حُدّ؛ لأنه قذفها بالزنا، كذافي التمرتاشي".

(الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود، الباب السابع في حد القذف، التعذير: ٢٢/٢ ، وشيديه )

(وكذافي فتح القدير، كتاب الحدود، باب حد القذف: ٣٢٢/٥، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الحدود، باب القذف، فصل في التعزير: ٥٤/٥، رشيديه)

(٣) قال الله تعالى: ﴿ يِا أَيُهِا الذِينِ آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن، إن بعض الظن إثم، (الحجرات: ١٢)

(٣) "ومن قال؛ أنا برئ من الإسلام، قيل: يكفر". (شرح الملاعلي القارى على الفقه الأكبر، فصل في

الكفر صريحاً وكناية، ص: ١٨٣، قديمي)

ہے؟ کلام مجید سے ثبوت تحریر فرما کمیں، اور اس مسئلہ کو بھی حل سیجئے۔ بہشتی زیور، حصہ چہارم ، ص: ۵۳، مطبوعہ لا ہور:''میاں پردلیں میں ہے اور مدت ہوگئی، برسیں گذرگئیں کہ گھر نہیں آیا اور یہاں لڑکا پیدا ہوگیا تب بھی وہ حرامی نہیں، اس شوہر کا ہے، البتہ اگروہ خبر پاکرا نکار کردے گا تولعان کا تھم ہوگا''(۱)۔اس کواز روئے کلام مجید وحدیث شریف مفصل حل فرما کرمشکور فرما کمیں فقط۔

منشی محمد یعقوب خن بقلم خود ،محلّه شیرازان ،سهارن پور،۲۶/ جون/۳۵ء ـ

الجواب حامداً ومصلياً:

بہشق زیور میں بید مسئلہ سی کھا ہے، دوہری سب فقد میں بھی موجود ہے، فقہائے مجہدین نے تمام مسائل قرآن وحدیث سے ہی لکھے ہیں، بی بھی حدیث شریف سے ماخوذ ہے، مقلد کا منصب بیہ ہے کہاس کے امام نے قرآن وحدیث سے جومسائل استنباط کر کے بیان کردیئے ہیں اس پڑمل کرے، ازخود ما خذ کا طالب نہ ہو، کیونکہ ہر ہرمسئلہ کا ماخذ معلوم کرنے کے لئے بہت بڑے علم کی ضرورت ہے:

"يقام النكاح مقامه (أى الدخول) في إثبات النسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر". وكذا لوتزوج المشرقي بمغربية، فجاء ت بولد، يثبت النسب وإن لم يوجد الدخول حقيقة لوجود سببه، وهو النكاح". بدائع: ٢/٣٣٢/٢) فقط والله سجانه تعالى اعلم \_

حرره العبرمحمود گنگو ہی عفااللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ،۲ ۲ /۳/۳ صد الجواب صحیح :سعیداحمد غفرله۔

"النكاح الصحيح وماهو في معناه من النكاح الفاسد، والحكم فيه أنه يثبت النسب من غير دعوة، ولاينتفي بمجرد النفي، وإنما ينتفي باللعان، الخ". (الفتاوي العالمكيرية، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب: ١ / ٢ ٥٣، وشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتارخانية، كتا ب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٢٨/٣، إدارة القرآن كراچي) (والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب: ١٠١٥/٢ ، قديمي)=

<sup>(</sup>۱) ( بہشتی زیور،حصہ چہارم،باب ہیست ودوم،لڑ کے کےحلال ہونے کابیان ہس:۲۔۴، دارالاشاعت کراچی )

<sup>(</sup>٢) (بدائع الصنائع، . كتاب النكاح، فصل في ثبوت النسب: ٢٠٤/٣ ، دار الكتب العلمية بيروت)

عزل کے بعد پیداشدہ بچہ ثابت النسب ہے

سوال[۱۹۳۴]: اسمزل كے باوجود بچه بيدا موا، تو ثابت النسب موگايانهيں؟

نس بندی کے بعد پیدا شدہ بچہ ثابت النسب ہے

سوال[۱۹۳۵]: ۲ ....نس بندی کے بعد بچہ پیدا ہوتو ثابت النب ہوگایا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا..... ثابت النب موكا: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر". بخارى شريف (١)-

٢..... تب بهمي ثابت النسب موكا: "الولد للفراش وللعاهر الحجر، الخ". بخارى شريف(٢) - فقط الله اعلم -

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۱۲/۱۲/۹۲ هـ

حمل سو کھ کر ڈیڑھ سال بعد بچہ پیدا ہوا

سے وال [177]: ہندہ تین بچوں کی ماں ہے، ایک سال شوہر پردیس میں رہا، پجر شوہر ہندہ کواپنے ساتھ لے گیا مگر پانچ ماہ کے بعد ہندہ کے پکی پیدا ہوئی، تو یہ پچی جائز گی ہے یا ناجائز؟ ہندہ کہتی ہے کہ بوجہ بیاری میراحمل سوکھ گیا تھا اس لئے بچی دیر میں پیدا ہوئی یعنی سے بچی ایک سال پانچ ماہ بعد پیدا ہوئی۔ شوہر بھی اس گی تقدد بی ایک سال بانچ ماہ بعد پیدا ہوئی۔ شوہر بھی اس گی تقدد بی راحمل سوکھ گیا تھا اس لئے بچی دیر میں پیدا ہوئی یعنی سے بھی ایک سال بانچ ماہ بعد پیدا ہوئی۔ شوہر بھی اس گی تقدد بی کہ ہے بچی جائز ہے یا نا جائز؟

=(و أخرجه أبو داؤ د في سننه في كتاب الطلاق، باب الولد للفراش: ١ /١ ١٣، إمداديه ملتان)

(١) (صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب: ١٠١٥/٢ ، قديمي)

(٢) (صحيح البخارى، المصدر السابق)

"عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه ..... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لادعوة في الإسلام، ذهب أمر جاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر". (مشكوة المصابيح، باب اللعان، الفصل الثالث: ٢٨٤/٢، قديمي)

(وسنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب الولد للفراش: ١ /٢ ١ ٣، امداديه ملتان)

الجواب حامداً ومصلياً:

ان حالات میں اس بچی کو ناجا ئزنہیں کہا جائے گاوہ اپنے باپ کی ہے(۱)۔ فقط واللہ اعلم ۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ۔

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفى عنه، دارالعلوم ديو بند-

نا جائز جمل کس کی طرف منسوب ہو؟

سوال[۱۹۳۷]: ایک شادی شده عورت ہے جس کا شوہر پردلیس میں رہتا ہے ،اس کے پیٹ میں ناجا ترجمل ہے، دریافت کرنے پراس نے دیور کاحمل بتلایا ہے اور اس کا دیور بھی شادی شدہ ہے، وہ انکار کرتا ہے، اب اس عورت کے شوہر نے اس کوطلاق دیدی ہے، اب اس عورت کوکس کے ٹھکانے لگایا جائے؟
الہواب حامداً ومصلیاً:

عورت ومردا گردونوں ہی اقراروا تفاق کرلیں کہ یہ بچیزنا کا ہے تب بھی بچیکا نسب زانی سے ثابت نہ ہوگا:"لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر، الخ". کما فی الحدیث (۲)۔ فراش قائم رہنے تک شوہر سے نسب منتفی نہیں ہوتا جب تک لعان نہ ہو (۳)۔موجودہ صورت میں بہتر سے کداس عورت کی شادی اس دیور سے ہی

(1) "يقام النكاح مقامه (أى الدخول) في إثبات النسب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وكذا لو تزوج المشرقي بمغربية، فجاء ت بولد يثبت النسب وإن لم يوجد المدخول حقيقة لوجود سببه، وهو النكاح". (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل ثبوت النسب: ١٠٥/٣ دارالكتب العلمية بيروت)

قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". (صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب: ١٥/٢ ١٠ قديمي)

(وسنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب الولد للفراش: ١٤/١ ٣، امداديه ملتان)

(٢) (صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب: ٢٥/٢ • ١ ، قديمي)

(وكذا في سنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب الولد للفراش: ١ /١ ٢ مداديه ملتان)

(ومشكوة المصابيح، باب اللعان، الفصل الثالث: ٢٨٤/٢، قديمي)

(٣) "النكاح الصحيح وما هو في معناه من النكاح الفاسد، والحكم فيه أنه يثبت النسب من غير دعوة،

كروى جائرإن لم يمنع مانع)-

اگر بچه ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا، صرف حاملہ ہے تو خبوت نسب کی بحث قبل از وفت ہے۔ بعد طلاق عدت ختم ہونے سے پہلے عورت کا دوسری جگہ نکاح درست نہیں (۱)، حاملہ کی عدت وضع حمل ہے (۲)۔ قبل عدت جوبچہ پیدا ہوتا ہے وہ ثابت النسب ہوتا ہے (۳)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمودغفرله، دارالعلوم ديوبند، ۹۰/۴/۹ و هـ

حاملہ مفرورہ سے پیداشدہ بچی کس کی ہے؟

سے وال[۱۹۳۸]؛ ایک عورت اپنے زندہ خاوند کوچھوڑ کرایک دوسر نے خص کے ساتھ فرار ہوگئی، جس وقت عورت فرار ہو کی تھی اس وقت حاملہ تھی اور فرار ہونے کے دو تین ماہ بعدلڑ کی پیدا ہو کی، بعدہ اس کے

= و لا ينتيفي بمجرد النفي، وإنما ينتفي باللعان". (الفتاوي العالمكيوية، كتاب الطلاق، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب: ٥٣٦/١، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي التاتار خانية، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ١٨/٨، إدارة القرآن كراچي)

(١) "لا يحوز للرجل أن يتزوج فروجة غيره، وكذ لك المعتدة ". (الفتاوي العالمكيرية، الباب الثالث في المحرمات، القسم السادس: المحرمات التي يتعلق بها حق الغير: ١/٢٨٠، رشيديه)

روكذا في الفقه الإسلامي وأدلته، الفصل الثالث: المحرمات من النساء، باب المرأة المتزوجة، كتاب النكاح: ٢٩٣١/٩، رشيديه)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل في شرط أن لاتكون منكوحة الغير: ٣٥ ١ /٣، دارالكتب العلمية بيروت)

(٢) قال الله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (سورة الطلاق: ٣)

"وعدة الحامل أن تضع حملها، كذا في الكافي". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة: ٥٢٨/١، رشيديه)

(وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فصل في عدة الحامل: ٩/٣ - ٣٢٣، دار الكتب العلمية بيروت) (وكذا في بدائع الصنائع، كتاب الطلاق، فإن نسب ولدها يثبت من الزوج". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب؛ ٥٣٦/١، رشيديه)

خاوند نے اس کوطلاق دے دی۔ ابسوال میہ ہے کہاڑی خاوند کی مانی جائے گی یا جس کے ساتھ فرار ہوئی تھی اس کی ہوئی ؟

الجواب حامداً ومصلياً:

الیی صورت میں لڑکی پہلے خاوندگی مانی جاوے گی(۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود گنگوہی عفی عنہ، مظاہر علوم سہانپور،۱۳/۵/۱۳ھ۔ الجواب سجیح: سعیداحد غفرلہ، صحیح: عبداللطیف،۱۲/۵/۱۴ھ۔

نكاح فاسد ميں ثبوت نسب

سوال[۱۱۳۹]: مطلقہ مغلظہ سے بغیر تحلیل نکاح کے بعد جواولا دپیدا ہو، ان کے ثبوت نسب کے متعلق حب ذیل چند عبار تیں نظر سے گذریں:

۱- "ولوطلقها ثلاثاً، ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجاً غيره، فجاء ت منه بولد، ولا يعلمان بفساد النكاح، يثبت النسب أيضاً عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى، كذافي التتاتار خانية ناقلًا عن تجنيس الناصري". عالمگيري: (١/ ٥٠٠ في ثبوت النسب (٢)-

٢- "ويثبت نسب ولد مبتوتة ولدته لأقل منهما، لا لِتمامهما إلا بدعوة، واعترض بأن الزوج إذاوطي بشبهة معتدة من طلاق ثلاث، أو على مال، فأتت بولد، لا يثبت نسبه وإن اذعاه، نص على ذلك في كتاب الحدود ".نقايه: ١/٥٧٣، فصل في ثبوت النسب(٣)-

(١) "وإذا تروجت المعتدة بزوج آخر، ثم جاء ت بولد، إن جاء ت به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول أومات، ولأقبل من ستة أشهر منذ تروجها الثاني، فالولد للأول، الخ". (الفتاوي العالمكيرية، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب: ١/٥٣٨، رشيديه)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ١٣٤/٨، رشيديه)

(وكذافي المحيط البرهاني، الفصل السابع عشر في ثبوت النسب: ١/٣، الغفاريه)

(٢) (الفتاوي العالمكيرية، الباب الخامس عشرفي ثبو ت النسب: ١/٠٠٥، رشيديه)

(٣) (النقاية، كتاب النكاح، فصل في ثبوت النسب: ٩/٢، م، جامعه مليه بدهلي)

٣- "ويكون شبهة الفعل مطلقة ثلاثاً وهي في العدة، فلايحد الواطي إن ظن أنها تحل. قيد به؟ لأنه لو قال: ظننتُ أنها لاتحل لي، يُحد، ولهذا لوجاء ت بولد، لايثبت نسبه وإن ادعاه". نقايه: ٣٣٨/٢، حدود (١).

٤-"والمبتوتة إذا جاء ت لتمام سنتين، لم يثبت إلاأن يدّعيه". هدايه، ص: ٧٠٤،
 ثبوت النسب(٢).

 ۵-"کسایثبت بلادعوة فی مبتوته جاءت به لأقل عنهما، ولولتمامها، لایثبت النسب إلابدعوة؛ لأنه التزمه، وهی شبهة عقد أیضاً". درمختار: ۲/۸۵۸، ثبوت النسب (۳)\_

7-"والشبهة نوعان: في الفعل، في المحل: النسب، يثبت في الثانية إذا ردعلي الولد، ولا يثبت في الثانية إذا ردعلي الولد، ولا يثبت في الأولى وإن ادّعاه. فشبهة الفعل في ثمانية! منها المطلقه ثلاثاً، وهي في العدة". مع اختصار، هدايه، ص: ٤٨٨، حدود(٤)-

ندگوره عبارات میں قصل ثبوت النسب میں درمختار، ہدایہ، نقابید کی عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسال کے بعد وَلد ہونے گی صورت میں شوہراگر دعوی کرے تونسب ثابت ہوگا ورنہ نہیں، نقابیہ و ہدایہ کی حدود کی عبارات بتاتی ہیں کداگر دعویٰ کرے تو بھی دوسال کے بعد ولد ثابت النسب نہیں اوران میں "و هسی فی المعدة" کے الفاظ موجود ہیں۔ عالمگیری کی فرکورہ عبارات ثبوت نسب کے بارے میں صاف ہیں اور شوہر فساد نکاح جانتا ہوتو بھی امام صاحب اس کا نسب ثابت مانتے ہیں۔

اس لئے مہر بانی فرما کر تفصیلاً جواب تحریر فرما تمیں ، اس شکل میں نسب ثابت ہوگا یا نہیں ؟ اور اولا و میراث کی مستحق ہوگی یا نہیں؟ اس باب میں فتوی امام صاحب کے مذہب پر ہے یا صاحبین کے قول پر؟ سوجودہ

<sup>(</sup>١) (النقاية، كتاب الحدود: ٣٨٢/٢، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (الهداية، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٢/٠٣٠، شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>٣) (الدر المختار، كتاب الحدود، فصل في ثبوت النسب: ٣/ ١ ٥٣، سعيد)

<sup>(</sup>٣) (الهداية، كتاب الحدود، باب الوطئ الذي يوجب الحد والذي لايوجيه: ١٣/٢،٥١٣، مكتبه شركة علميه ملتان)

صورت میں جب کہ رجل ندکور فوت ہو چکا ہے تواس کا بھی پیتنہیں کہ فسادِ نگاح جانتا تھایا نہیں؟ تتمہ ثانیہ امداد الفتاوی میں دعمہ الامت نے نگاح محارم میں عدم ثبوت نسب کا فتوی ویا ہے (۱)۔ لہذا مع دلائل کے صراحة تحریر فرمائیں کہ نسب ثابت ہوگایا نہیں؟ صاحب ہدایہ نے جس قول کور جیج دی ہے اس کا بھی حوالہ عنایت فرما کرتح ریفر مائیں ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

مطلقہ مغلظہ سے بغیر تحلیل نکاح شبہۃ العقد اور نکاح فاسد ہے۔ عدم علم بالحرمت کی صورت میں الاتفاق نسب ثابت ہوجا تا ہے ، علم بالحرمت کی صورت میں اختلاف ہے: امام صاحب ثابت مانتے ہیں، صاحب ثابت مانتے ہیں، صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ نفی فرماتے ہیں۔ پھر تھیجے اور افتاء میں فقھاء کے دوقول ہیں بعض نے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول ہیں بعض نے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر نقوی ویا ہے اور بعض نے صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر ؛

"لاحد أيضاً بشبهة العقد: أي عقد النكاح عنده: أي الإمام كوطي محرم نكحها، وقالا: إن علم الحرمة تحد، وعليه الفتوى، خلاصة. لكن المرتجح في جميع الشروح قول الإمام، فكان الفتوى عليه الأولى، قاله قاسم في تصحيحه. لكن في القهستاني عن المضمرات على قوله ما الفتوى. وحررهافي الفتح: أنها شبهة المحل، وفيها بثبت النسب، كما مر". درمختار.

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: "(قوله: كوطى محرم نكحها): أى عقد على عليها، أطلق في المحرم، فشمل المحرم نسباً ورضاعاً وصهريةً. وأشار إلى أنه لوعقد على منكوحة النغير أومعتدته أو مطلقة الثلاث أوأمةً على حرة، أو تزوج مجوسية أوأمةً بلا إذن سيدها، أو تزوج العبد بلا إذن سيدها، أو تزوج خمساً في عقدة فوطئهن، أو جمع بين أختين في عقدة فوطئهما، أو الأخيرة، لوكان متعاقباً بعد التزوج، فإنه لاحد بالاتفاق على الأظهر، أماعنده فظاهر، وأما عددهما، فلأن الشبهة إنما تنتفي عندهما إذا كان مجمعاً على تحريمه، وهي

<sup>(</sup>١) رامداد الفتاري: ١٥/٢، ٥، تتمه ثانيه: ١٥/ ، دارالعلوم كراچي)

محرمة على التأبيد، بحر، اه". در مختار، الحدود:٢/٨٥١(١)-

"وفي مجمع الفتاوي: تزوج المطلقة ثلاثاً، وهما يعلمان بفساد النكاح، فولدت، في الحاوى: أنه لايجب الحد عنده، ويثبت النسب خلافاً لهماء كما تزوج بمحارمه، ودخل بها". منحة الخالق حاشية البحر: ٥/٠٥، كتاب الحدود(٢)- والمسئله مذكورة في فتح القدير: ٤/٨٤١(٣)- "وفاسد النكاح في ذلك: أي في ثبوت النسب كصحيحه، قهستاني، ١ه". در مختار، أول ثبوت النسب (٤) ـ

یہال تک نفسِ ثبوت نسب کے متعلق کلام ہے، رہاورا ثت کے متعلق سوطحطا وی نے ابوسعود ہے ورا ثت كا تكارفقل كيا جي علامه صلفي رحمه الله تعالى باب السهر ميس فرمات بين:

"ويحب مهر المثل في نكاح فاسد بالوطئ لالغير، ولم يزد على المسمّى، ولكل واحد منهما فسخه ولو بغير محضر من صاحبه، دخل بها أولا. وتجب العدة بعد الوطئ، لالخلوة للطلاق، لاللموت من وقت التفريق، ويثبت النسب احتياطاً بلادعوة". درمختار مختصر أم "(قوله: ويثبت النسب) أما الإرث فلايثبت فيه، وكذا النكاح الموقوف عن أبي سعود، اه". شامی، ص: ۳۶۱ (٥) ـ

اور ہدائی آخر ثبوت نسب میں ہے:

"ومن قبال لغلام: هو ايني، ثم مات، فجاء ت أم الغلام، وقالت: أنا امر أته فهي امر أته،

<sup>(</sup>١) (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الحدود، مطلب في بيان شبهة العقد: ٢٣/٣، ٢٠، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (منحة الخالق على هامش البحر الرائق، كتاب الحدود، باب الوطئ الذي يوجب الحد والذي لايوجبه: ٢٦/٥، رشيديه)

<sup>(</sup>٣) (فتح القدير، كتاب الحدود، باب الوطئ الذي يوجب الحد والذي لايوجبه: ٢٥٩/٥، مصطفى البابي الحلبي مصر)

<sup>(</sup>٣) (الدر المختار، باب العدة، فصل في ثبوت النسب: ٥٣٠/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٥) (الدر المختار مع رد المحتار، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد: ٣/١٣١، ١٣٨٠، سعيد)

وهو ابنه يَرِثانه. وفي النوادر: جعل هذا جواب الاستحسان، والقياس أن لا يكون لهاالميراث؛ لأن النسب كما يثبت بالنكاخ الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطئ عن شبهة وملك اليمين، فلم يكن قوله إقراراً بالنكاح. وجه الاستحسان أن المسئلة فيما إذا كانت معروفة بالمحرمية، ولكو نها أمّ الغلام، والنكاح الصحيح هو المتعين كذلك وضعاً وعادةً، اه"(١)-

اس پرعلامه المل فرماتے ہیں:

"واعترض بأن ينبغى أن لا يكون لها الميراث في الاستحسان أيضاً؛ لأن هذا النكاح يتبت له اقتضاءً، فيثبت بقدر الضرورة، وهو تصحيح النسب دون استحقاق الإرث؟ وأجيب بأن النكاح على ماهو الأصل ليس بمتنوع إلى نكاح هوسبب استحقاق الإرث، ونكاح ليس بسبب له، فلما ثبت النكاح بطريق الاقتضاء، ثبت ماهو من لوازمه التي لا تنفك عنه شرعاً، اه". عناية:

وكذافي فتح القدير: ٣/٣١٣(٣)، وتبيين الحقائق: ٣/٢٤(٤)، والبحر الرائق: ٤/١٧٩/٥، وردالمحتار: ٢/٢٤٦(٦)، والبناية: ٢/٧٤٤(٧).

"(قوله: ويثبت النسب في النكاح الفاسد) للاحتياط، عيني. ولاتُوارث بين الزوجين في الفاسد والموقوف". فتح المعين، باب المهر: ٢/٤/٢(٨).

<sup>(</sup>١) (الهداية، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٣٣٣/٢، شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>٢) (العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير، باب ثبوت النسب: ٣١١/٣، مصطفى البابي الحلبي مصر)

<sup>(</sup>٣) (فتح القدير، باب ثبوت النسب: ٦١/٣ ٢ ١٩، مصطفى البابي الحبلي مصر)

<sup>(</sup>٣) (تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٣/٠٥٠، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٥) (البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٢٤٩/٨، وشيديه)

<sup>(</sup>٢) (رد المحتار، باب العدة، فصل في ثبوت النسب: ٥٣٩/٣، سعيد)

<sup>(2) (</sup>البناية شرح الهداية، باب ثبوت النسب: ٩/٥ ٢ م، رشيديه)

<sup>(</sup>٨) (فتح المعين، كتاب النكاح، باب المهر: ٢٢/٢، سعيد)

موال میں جوعبارات منقول ہیں ان میں ہے پہلی عبارت اپنے مدیل میں اض ہے، لین تھم میراث ہیں ہوت نسب کا مسئلہ مستفادہ وسکتا ہے، صراحة نہیں، جاس میں تعرض نہیں، بقیہ عبارات سے ضد منا بالالتزام ثبوت نسب کا مسئلہ مستفادہ وسکتا ہے، صراحة نہیں، جبکہ امام صاحب کے نزدیک علم بالحرمت وعدم علم بالحرمة ہردد کا ایک ہی تھم ہے توشخصِ مذکور کے متعلق تحقیق وعدم تحقیق مساوی ہے، البتہ صاحبین رحمہما اللہ تعالی کے نزدیک چونکہ تھم میں تفاوت ہے اس لئے ذریع علم مفقود ہونے کی صورت میں حتی الوسع صلاح پر عمل کیا جاوے گا اور کہا جائے گا کہ بید نکاح عدم علم بالحرمة کی شکل میں ہونے کی صورت میں کہ قاضا ہے کہ وہ اقدام علی الحرام نہیں کرتا: "و حدمل فعل المسلم علی الصحة والحل واجب ما مکن، إلا اُن تقوم البینة". ۱۷ / ۱۷٪ (۱)۔

تنسهٔ امداد الفتاوی، ص: ۱۵۷، میں صاحبین کے قول پرفتوی ذکر کیا ہے(۲) اُور بھی بعض فقہاء نے اس پرفتوی دیا ہے۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لیا،مظاہر علوم سہار نیور۔

### نكاح فاسدمين ثبوت عدت ونسب

۔ سوال [۱۲۴]: ہندہ نے مدت رضاعت میں زید کے حقیقی چھوٹے بھائی برکے ساتھ زید کے حقیقی ماں نینب کا دودھ پیاتھا، زیداور ہندہ کے والدین اس بات کویا در کھتے ہوئے اس گمان سے کہ ہندہ نے برکے ساتھ دودھ پیاہے، لہذا برکی رضاعی بہن سنے گی زیدگی رضاعی بہن نہیں ہوگی، لہذا زید کا نکاح فدکورہ بالا ہندہ کے ساتھ کردیا اور لڑکا پیدا ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ زیدگی بیوی ہندہ فدکورہ زیدگی بھی رضاعی بہن ہوئی اور رضاعی بہن محرمات میں سے ہے۔ اور فرآوی عالمگیری: ۱۰۳/۲، میں کھا ہے:

"رجل مسلم تزوج بمحارمه فجئن بأولاد، يثبت نسب أولاد منه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، خلافاً لهما، بناءً على أن النكاح فاسدٌ عند أبي حنيفة باطلٌ عندهما"(٣)ــ

<sup>(</sup>١) "أمور المسلمين على السداد حتى يظهر غيره ..... تحرياً للجواز حملاً لحال المسلم على الصلاح، الخ". (قواعد الفقه، قاعدة، ص: ٩٣، ٩٣، الصدف پبلشرز)

<sup>(</sup>٢) (امداد الفتاوي، كتاب الطلاق، فصل في النسب والحضانة والنفقات: ١٥/٢ ه، دارالعلوم كراچي) (٣) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب: ١/٠٠٥، رشيديه)

اورشامی کے:۳۵۹/۲ میں لکھا ہے:"إن نكاح المحارم باطل لا فاسد".(۱)۔ اور بھی ای شامی کے ج:۲،ص:۹۵ سومیں لکھا ہے:

"نكاح المحارم باطنل أوفاسد، والظاهر أن المراد بالباطل ما وجوده كعدمه، ولذالايثبت النسب، ولاالعدة في نكاح المحارم"(٢)-

ان عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحبین رحمہما اللہ تعالیٰ کے قول پراعتما دکر کے مذکورہ بالا نکاح کی بطالت کی بناء پر مابین زیدو ہندہ تفریق کیراد بجائے اور عدم ثبوت نسب وعدم وجوب عدت اور عالمگیری، کتاب الرضاعہ کی اس عبارت کی موافق:"وإن کان بعد الله خول بھا، یجب الأقل من المسمی"(۳)۔

مقررشدہ مہر میں سے پچھ دینا زید پر لازم قرار دے کرفتوی دیا جائے گا، یا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے قول پر نکاح فاسد کی بناء پر شہوت نسب ووجوب عدت اور مقرر شدہ مہر میں سے پچھ مہر دینا اور عدم مسمی کی حالت میں میں میں ہے کچھ دلانے پر فتوی ویا جائے گا۔ بینوا بالتفصیل و بالدلیل، تو جروا عند الله بالأجر الجزیل۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

نگارِ فاسدوباطل سے متعلق فقہاء کی عبارات مختلف ہیں: کسی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں کوئی فرق ہیں، کسی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں کوئی فرق ہیں، کسی سے فرق بھی معلوم ہوتا ہے، چنانچہ علامہ شامی نے بات السہ (٤) ثبوت النسب (٥) ووجوب العدة (٦) کتاب الحدود (٧) وغیرہ میں اس پر کلام کیا ہے۔ پھر ترجیح بھی مختلف ہوئی ہے، درمختار:

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد: ٣٢/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (ردالمحتار، المصدر السابق)

<sup>(</sup>m) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الرضاع: ١/٣٨٥، رشيديه)

<sup>(</sup>م) (ردالمحتار، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد؛ ٣٢/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٥) (ردالمحتار، باب العدة، فصل في ثبوت النسب: ٣/ ١٥٠٠، سعيد)

<sup>(</sup>٢) إرد المحتار، باب العدة، مطلب في النكاح الفاسد والباطل: ٦/٣ ١ ٥، سعيد)

<sup>(2) (</sup>ردالمحتار، كتاب الحدود، مطلب في بيان سبهة العقد: ٢٣/٨، سعيد)

۸۳۹/۲ میں ہے "لکن الصواب ثبوت العدة والنسب، اه". بحر (۱) - البذا یبی راج ہے کیونکہ صواب کا مقابل خطاہ ۔ فقط واللہ سجائے تعالی اعلم ۔

حرره العبرمجمود گتگوی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور، ۱۶/شعبان/۲۶ ء۔

نسب بھی تابت ہوگا اور عدت بھی لازم اور مہمسمی اور مہمشل میں سے جو کم ہوگا وہ دلایا جائے گا:"وبجب مهر المثل فی نکاح فاسد بالوطع لا بغیرہ ، ولم یز د علی المسمی". در مختار مختصراً (۲)-سعیدا حرففرلہ ، مفتی مظاہر علوم سہار نپور، کا/شعبان/ ۲۲ ہے۔

بیٹی سے نکاح اور اس سے پیداشدہ اولا د کا ثبوت نسب

سدوان[۱۲۱۲]: زید نے ہندہ کے ساتھ لکا گیا ہندوستان میں ،اور پچھ رصہ زید نے ہندہ کیساتھ گزارا اور ہندہ کوحمل قرار پا گیا، پھراس کے بعد زید دوسرے ملک میں چلایا گیا۔ اس کے بعد ہندہ کی لڑک پیدا ہوئی اوراب زید کو وہاں ہے آنے کو حکومت مجبور کرتی ہے، اور زید بھی مجبوراً چلا آیا اور پھر ہندہ کی جولڑک پیدا ہوئی ہے اس کانام زینب ہے اور یہ زینب زید ہی کے نطقہ سے پیدا ہوئی ہے، بہر حال زینب بھی جہاں زید رہتا ہے بہو پخ جاتی ہے اور زید نینب عاقل بالغ ہے اور زید کو معلوم نہیں ہے کہ یہ میری لڑکی ہے اس کے بعد زید کا نکاح زینب کے ساتھ ہوگیا اور زید زینب کے ساتھ رہتا ہے، اور زید کے نطقہ سے زینب کو اولا دہوتی ہے، تو اس کے بعد اس کے اس کے بعد رہتا ہے، اور زید کے نطقہ سے زینب کو اولا دہوتی ہے، تو اس کے بعد اس کیسا ہے؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

صورت مسئولہ میں ہندہ کی لڑکی نہ بنے زیدنے نکاح کیا جبکہ اس کوہلم نہیں تھا کہ بیخوداس کی لڑکی ہے، الہذا جواولا دزید سے پیدا ہوئی، وہ حرامی شارنہیں ہوگی بلکہ زید سے اس کا نسب ثابت ہوگا، البت علم ہونے کے بعداس کوفوراً تعلق زوجیت ختم کردینا ضروری ہے:

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، باب العدة، مطلب في النكاح الفاسد والباطل: ٩/٣ ١ ٥، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (الدر المختار، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد: ١٣١،١٣١، ١٣١، سعيد)

انطر للتفصيل: (أحسن الفتاوى، كتاب النكاح، (رسالة) القول الفاعل بين النكاح الفاسد والباطل: ٢٠/٥، سعيد)

"نكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد، إن الدخول في النكاح الفاسد موجب للعدة وثيوت النسب». ردالمحتار: ٢٥٩/٢، باب العدة (١) ـ فقط والله سبحانه تعالى اعلم ـ حرره العبر محمود غفر له، وارالعلوم ويوبند، ١٨/١/١٨هـ

# بغیرنکاح کے عورت رکھنے سے اس کی اولا د ثابت النسب نہیں

سوال[۱۹۴۲]؛ کمرنے بغیرنکاح کے عورت رکھی ہے اور کچھ دنوں کے بعد زیدگی شادی ہوتی ہے تو بکر قاضی بن کر جاتا ہے اور زید کا نکاح پڑھاتا ہے ،سوال یہ ہے زید کا نکاح سیجے ہوایا نہیں؟ نیز بکرگی اولا د ثابت النسب ہوگی یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

کر کا بغیر نگاح کئے ہوئے عورت کو رکھنا ہخت معصیت ہے (۲)، اس کے باوجوداس نے جو زید کا نکاح قاضی بن کر پڑھایا تو اس کی غلط حرکت کی وجہ سے وہ نکاح غلط نہیں ہوا بلکہ وہ نکاح صحیح ہے (۳)، زید کی اولا د ثابت النہ ہوگی (۴)۔

(١) (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب العدة، مطلب في النكاح الفاسد والباطل: ١١/٣ ١٥، سعيد)

(وكذافي الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الخامس، ثبوت النسب: ١/٠٠٥٠ رشيديه)

(٢) "عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا! لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم". (مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب النظر إلى المخطوبة، الفصل الأول: ٢١٨، قديمي)

(٣) نكاح چونكه وابول كرسامن ايجاب وقبول من منعقد بوجاتا به الهذابي نكاح سيح بالدكاح يسعقد مة لبساً بايجاب من أحدهما وقبول من الآخر". (الدر المختار، كتاب النكاح: ٩/٣، سعيد)

(وكذا في الهداية، كتاب الكاح: ٣٠٥/٢، شركة علمية ملتان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق: ٣٣/٣ ١ ، رشيديه)

(٣) "قيام النكاح مقامه( أى الدخول في إثبات النسب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وكذا لو تزوج المشرقيّ بمغربية، فجاء ت بولد، يثبت النسب وإن لم يوجد الدخول حقيقةً لوجود سببه، وهو النكاح". (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل في ثبوت النسب:

کمرے اگر بغیرنکاح کے اولا دہوگی تو وہ بکرسے ثابت النسب نہیں ہوگی (۱)۔ بکر کے ذمہ لازم ہے کہ توبہ کرے اولا دہوگی تو وہ بکرسے ثابت النسب نہیں ہوگی (۱)۔ بکر کے ہو، یا فوراً الگ توبہ کرے اگر دہ عوات بغیر شوہر کے ہو، یا فوراً الگ کردے۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لد، ۲۱/۲۷ ہے۔

ولدزنا كانسب

سے والی [۱۹۳۳]: زید کا تعلق نا جائز حمیدن سے تھا، زید کے نطفہ سے اس تعلق نا جائز کے درمیان ایک لڑکا مجر بیدا ہوا، بعدہ حمیدن سے زید نے زکاح عقد کر لیا تو کیا زید کی پہلی بیوی کالڑ کا عمر بکر کا سوتیلا محائی کہلائے گا اور عمر کی اولا د بکر کے بھتیجہ بیونتی ہوئے کے نہیں فقط۔

= (وكذا في حاشية الشبلي على تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٢٧٥/٣، دار الكتب العلمية، بيروت)

(۱) "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قام رجل، فقال: يارسول الله! إن فلاناً ابنى عاهرتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لادعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر". (مشكوة المصابيح، باب اللعان، الفصل الثالث: ٢٨٤/٢، قديمي) (وسنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب الولد للفواش: ١/١٥ ٣، امداديه ملتان)

(وصحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب: ٢٥/٢ • ١ ، قديمي)

(٢) ﴿ ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه، ثم يستغفر الله، يجد الله غفوراً رحيماً ﴾ فالواجب على كل مسلم أن يتوب إلى الله حين يصبح وحين يمسى". (تنبيه الغافلين، باب آخر من التوبة، ص: ٩٠. حقانيه پشاور)

"واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصى واجبة، وأنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة". (شرح النووى على الصحيح لمسلم، كتاب التوبة: ٣٥٣/٢، قديسي)

(وكذا فيي روح المعاني، تحت آية: ﴿يَا أَيْهِا اللَّذِينَ آمِنُو تَوْبُوا إِلَى اللَّهُ تُوبِةُ نَصُوحاً ﴾: ١٥٩/٢٨ ، دار احياء التراث العربي بيروت)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

زتا عنسب المتناسب المتناسب المن الله المن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه قال: قام رجل، فقال: يارسول الله المن فلاناً ابنى عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لادعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر", رواه أبوداؤد"، اه", مشكوة شريف، ص: ١٨٢٨١).

ليكن جورشة نكاح كى وجه بحرام بوجات بين وهسب زناكى وجه بحرام بهوجات بين:

" و تثبت (حرمة المصاهرة) بالوطئ حالاً كان أو عن شهبه أو زناء كذا في فتاوى قاضى خان". عالم گيرى: ٢١٢/١) و فقط والترسيحات تعالى اعلم و حرره العبر محمود گنگون عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نيور و الجواب شيخ : بنده عبد اللطيف، مدرسه مظاهر علوم سهار نيور و صحيح : سعيدا حمد غفر لدم فتى مدرسه مظاهر علوم سهار نيور و

### اولا دِزنامیں ثبوتِ نسب

### سهوان[۲۲۴۴]: زانیه کی اولا دامام اعظم رحمه الله تعالی اورامام احمد رحمه الله تعالی کے زویک حرام

(١) (مشكواة المصابيح، باب اللعان، الفصل الثالث: ٢٨٨، ٢٨٤، قديمي)

(وسنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب الولد للفراش: ١/١ ٣، إمدايه ملتان)

"إن ادّعني النسب، يثبت في الأولى شبهة المحل، لا في الثانية: أي شبهة الفعل، لتمحضه زنا". (الدرالمختار، كتاب الحدود، مطلب: الحكم المذكور في بابه أولى من المذكور في غيربابه، الخ: ٣٢/٣، ٢٣، سعيد)

(٢) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات، القسم الثاني: المحرمات بالصهرية: ١/٣٤٣، وشيديه)

"كسمافى فتح القدير، من بحث أن الزنا يوجب المصاهرة. ويُستدلَّ لثبوت حرمة المصاهرة بالوطء الحرام". (البحرالرائق، كتاب النكاح، فصل فى المحرمات: ٣/٣/٣ ، ١٦٤ ، وشيديه) (وكلّا فى فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية، باب المحرمات، المحرمات بالصهرية: ١/٣٩٠، وشيديه) ہے،اوراہام شافعی رحمہ اللہ تعالی اوراہام مالک رحمہ اللہ تعالی کے نز دیک جائز ہے۔اوروہ دلیل حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث:"الہ حرام لایفسد الدحلال' سے پیش کرتے ہیں اور بعض صحابہ ہے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہے۔ تو چونکہ صحابہ اورائمہ میں اختلاف ہے،اس لئے اگر کوئی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے قول پر عمل کرے تو کرسکتا ہے یانہیں؟ نیز اگر عمل کرلیا تو گہنگارہ وگایانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

جس عورت کاشو ہر نہ ہواس کی جواولا دہوگی وہ اولا دزنا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ، لے قولہ علیہ السلام: "السلام: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر"، بحاری شریف (۱)۔ اگراس کاشو ہرہے یا وہ عدت میں ہے، اس کی جواولا دہواس کوکلیة حتمی طور پر اولا و زنانہیں کہاجائے گا(۲)۔ سائل نے اس مسئلہ میں ' معمل'' کودریافت کیا ہے تو تشریح طلب بات ہے کہس کی دلیل کے تحت وہ کیا عمل کرنا چا ہتا ہے، وہ سامنے آئے تو غور کیا جائے۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، ۲۱/۵/۲۱ هـ

(١) (صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب: ١٥٢٢٠١، قديمي)

"عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه قال: قام رجل، فقال: يارسول الله! إن فلانا ابنى، عاهرتُ بأمه في الجاهليه، فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: "لادعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر". (مشكوة المصابيح، باب اللعان، الفصل الثالث: ٢٨٤/ ، قديمي)

(وسنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب الولدللفراش: ١/١ ٣، إمداديه ملتان)

(٢) "يقام النكاح مقامه (أى الدخول) في إثبات النسب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للمؤراش وللعاهر الحجر". وكذالوتزوج المشرقيُّ بمغربيَّة، فجاء ت بولد، يثبت النسب وإن لم يوجد الدخول حقيقةً، لوجود سببه، وهو النكاح". (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل في ثبوت النسب: ٢-١٥، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب: ٢٧٥/٣، دار الكتب العلميه بيروت)

# حرامی لڑ کے سے اپنی لڑکی کومنسوب کرنا

سسوال[۷۲۴۵]: ایک لڑکے کے متعلق برادری میں شہرت ہے کہ وہ حرامی ہے، کیااس لڑکے ہے ہم اپنی لڑکی منسوب کر سکتے ہیں؟ قر آن وحدیث کی روشنی میں شرعی حکم سے مطلع فرما کیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

جس عورت نے نکاح نہ کیا ہو، اس سے پیداشدہ بچہ حرامی ہوتا ہے(۱)۔ بغیر دلیل کے سی کوحرامی کہنا حرام ہے(۲)۔ اگراس لڑکے کا شرعی طور پر والدموجود ہے اور اس نے نسب کا اٹکارنہیں کیا تو بلا شبہ ثابت النسب ہے(۳)، اس سے اپنی لڑکی کومنسوب کرنا درست ہے۔ فقط والتّداعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، مے/ ۱۳۹۲ ہے۔

مشتر کهلونڈی سے بیداشدہ بچہ کانسب اور جاریہ، زانیہ، منکوحہ کا فرق سے ال[۲ ۲۳ ۲]: ۱...... "اگرا کی لونڈی دوآ دمیوں کی شرکت میں تھی اوراس کا بچہ بیدا ہوا،اوراگر

(۱) "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله تعالى عنه قال; قام رجل ، فقال: يا رسول الله! إن فلاناً ابنى عاهوت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر". (مشكوة المصابيح، باب اللعان، الفصل الثالث: ٢٨٥/٣، قديمي)

(وسنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب الولد للفراش: ١ /٤ ١ م، امداديه ملتان)

(وصحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب: ٢٥/٣ • ١ ، قديمي)

(٢) الرتمام شرا تُطَخَقُق موں تواس طرح كمخ والے پرحدقد ف جارى كى جائے گى: "ولو قال: يا ولد الزنا، أوقال: يا ابن الزنا، وأمه محصنة، خُد؛ لأنه قذفها بالزنا، كذا في التمر تاشى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الحدود، الباب السابع في حد القدف والتعزير: ٢٢/٢ ١، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب الحدود، باب حد القذف: ٣٢٢٥، مصطفى البابي الحلبي، مصر) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الحدود، باب حد القذف، فصل في التعزير: ٥٨/٥، رشيديه)

روسي النكاح مقامه (أى الدخول) في إثبات النسب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر النجاهر الخ". (بدائع الصنائع، كتاب النكاح، فصل في ثبوت النسب: ٣/٤٠٢، دار الكتب العلمية، بيروت)

دونوں نے اکٹھادعویٰ کیا تو نسب دونوں سے ثابت ہوجائے گا ......اور بیلونڈی دونوں کی ام ولد ہوگی اوروہ دونوں پردونوں کے لئے نصف مہر واجب ہوگا، زیداس سے لے گانہ وہ اس سے '۔اشراقِ نوری ترجمہ قلہ وری، ص:۱۸۳(۱)۔

سطر: ۱- اشکال میہ ہے کہ ایک لونڈی سے دوشخص کیسے مجامعت (صحبت) کریں گے، ایک وفت میں دونوں صحبت کریں گے، ایک وفت میں دونوں صحبت کریں گے تا کر ہوگی تو کیونکر؟ دونوں صحبت کریں گے تا کر ہوگی تو کیونکر؟ دونوں کا صحبت جا مُز ہوگی ؟ اگر ہوگی تو کیونکر؟ دونوں کا اسب کیونکر ثابت ہوگا جب کہ ایک شیخ ہوا ور دوسراسید؟ کیااس زمانہ میں لونڈی خرید نا جا مُزہے؟

سسایٹ خص نے ایک زانیہ سے صحبت کی اور ایک رقم اس کو دیدی جو پہلے طے کر چکا تھا، مثلاً پانچ کے مسلم کے ایک زانیہ سے صحبت کی اور ایک رقم اس کو دیدی جو پہلے طے کر چکا تھا، مثلاً پانچ کے روپ یا پانچ سورو پے۔ کیا بیم ہرکی رقم کہلائی جاسکتی ہے اور اس پر زنا کا جرما ندہوگا یا نہیں؟ اور حد جاری کی جائے گی یا نہیں؟ زانیہ اور جاریہ میں کیا فرق ہے؟ جاریہ اور منکوحہ میں کیا فرق ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا....مشتر کہلونڈی سے اس کے کسی مولی کو بھی مجامعت کی اجازت نہیں (۲)، اگر وطی بالشبہ کرلی تو حد لازم نہیں ، لأن البحدود تندر ، بالشبھات (۳)۔ اور جب کہدونوں نے وطی بالشبہ کرلی اور پھرنسب کے

(١) (اشراق النورى، كتاب العتق، باب الاستيلاد، ص: ٢٩٢، سعيد)

(٢) "لأن البضع لا يحل إلا بكمال ملك اليمين أو ملك النكاح، ولهذ لا يحل وطء الجارية المشتركة، والمكاتبة". (الفتاوي التاتار خانية: ٣٨٤/٣، كتاب العتاق، الفصل الثاني عشر في أمهات الأولاد، إدارة القرآن كراچي)

 (٣) "الحدود تندراً بالشبهات". (الأشباه والنظائر، الفن الأول، النوع الثاني من القواعد، القاعدة السادسة، ص: ٢٤ ا، قديمي)

(وكذا في قواعد الفقه، ص: ٢١، الصدف پبلشوز كراچي)

(وكذا في الهداية، كتاب الحدود، باب الوطى الذي يوجب الحدو الذي لايوجبه: ١٣/٢ ٥، شركت علميه ملتان)

"لا حد بـ الازم بشبهة الـ محل: أى الملك، وتسمى شبهة حكمية .......... ووطء الشريك: أى أحد الشريكين الجارية المشتركة". (الدر المختار). "(قوله: ووطء الشريك)؛ لأن ملكه في =

دعویٰ کوفراش قائم ہونے کی وجہ سے دونوں میں سے کسی پرحدلازم نہ ہوگی اورنسب دونوں سے ثابت ہوجائے گا، پھرنصف نصف مہر ہرایک پرلازم کرکے تقاضی کا تھم ویا جائے گا(۱)۔ بچہکوشیخو خت کا شرف بھی حاصل ہوگا اور سیادت کا شرف بھی۔ آج کل ہمارے ملک میں شرعی لونڈی موجود نہیں ، پس کسی لڑکی کی خرید وفروخت جائز نہیں (۲)۔

## ٢ ..... يه رقم شرعاً مهرنبيس (٣) ـ زنا كا گناه ذمه ميس رے گا، حدِ زنا جاري مونے كے شراكط

= البعض ثابت، فتكون الشبهة فيها أظهر". (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد، مطلب في بيان شبهة المحل: ٩/٣ ١، ٢٠، سعيد)

(و كذا في مجمع الأنهر، كتاب الحدود، باب الوطئ الذي يوجب الحد والذي لايوجبه: ١ /٩٥٠ دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الحدود، الباب الرابع في الوطء الذي يوجب الحد: ٢/٢ ما ، رشيديه)

(١) "وإذا كانت الجارية بين شريكين فجاء ت بولد، فادّعاه أحدهما، ثبت نسبه منه ..... وإن ادّعياه

معاً، ثبت نسبه منهما ". (الهداية، كتاب العتاق، باب الاستيلاد: ٢/٢ ٢/٢، شركة علمية ملتان)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب العتق، باب الاستيلاد: ٣٥٤/، ٥٥٩، وهم، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، كتاب العتاق، باب الاستيلاد: ٥٠٨٥، ٥٠، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) "بيع مالا يُعد مالاً بين الناس والشراء باطل، مثلاً: لوباع جيفة أو آدمياً حراً، أو اشترى بهما مالاً،
 فالبيع والشراء باطلان". (شرح المجلة لرستم الباز، الفصل الثاني فيما يجوز بيعه والذي لايجوز:

١/١٠١، دارالكتب العلمية بيروت)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٣/١ امم امداديه ملتان)

(وكذا في الهداية، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد: ٥٣/٣، امداديه ملتان)

(٣) "ثم عرف المهر في العناية بأنه اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع، إما بالتسمية في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع، وإما بالتسمية أو بالعقد". (ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المهر: ٣/٠٠١، سعيد)

(وكذا في العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير، كتاب النكاح، باب المهر: ٣/٣ ا ٣، مصطفىٰ البابي الحلبي، مصر) موجود نہیں(۱)۔ منکوحہ: جس سے عقدِ شرعی کیا گیا ہے جو کہ فراش تو ی ہے۔ جارہیہ: جس پرشرعی طریقہ سے
ملک عاصل ہوگئی ہوجو کہ فراش ضعیف ہے ، بچہ بیدا ہونے پر دعوی کرنے سے نسب ثابت ہوجائے گا۔ زانیہ: جو
کہ اجنبیہ ہو کہ اس سے نہ نکاح کیا گیا ہوا ور نہ اس پر ملک حاصل ہو(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العیدمجمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند۔

### نومسلمه كانكاح بلاعدت اوراس ميں ثبوت نسب

سوال[۲۶۴۷]: اسسایک عورت غیر مسلمه کی شادی این ندجب کے اعتبار سے سال کی عمر میں ہو چکی تھی لیکن بلوغ تک ندشو ہر کے گھر گئی ، نداس سے پچھ تعلق پیدا کیا۔ اس سے بعدوہ ایک مسلمان کے گھر رہنے لگی اور مسلمان ہوکر ای دن اس سے شادی کردی ، شادی کے بعد اس کے ایک لڑکا جارسال بعد پیدا ہوا،

(۱) صورت مذكوره مين چندوجوه كى بناء پرحد جارئ تهين كى جائتى: كيلى وجديب كه متدوستان واراخرب با وراجرائ حدود ك ارالاسلام كا بونا في دار حوب أو بغى: أى لا يجب الحد بزنا فى دار الحرب أو بغى: أى لا يجب الحد بزنا فى دار الحرب أو فى دار البغى ... قوله عليه الصلاة والسلام: "لا تقام الحدود فى دار الحرب". (تبيين المحقائق، كتاب الحدود، باب الوطء الذى يوجب الحدوالذى لا يوجبه: ٣/٥٨٠، دار الكتب العلمية، بيروت)

وومرى وجبيب كمقر وردنا بس اجرت طيمو يكل ب اورمتاجرة برحد زناجارى أيس كل جاتى: ولاحد بالنونا بالمستأجرة له: أى للنونا، والحق وجوب الحد". (الدر المختار). "(قوله: والحق وجوب الحد): أى كما هو قولهما، وهذ البحث لصاحب الفتح، وسكت عليه في النهر والمتون والشروح على قول الإمام". (ردالمحتار، كتاب الحدود، باب الوطئ الذي يوجب الحد الخ، مطلب: لاتكون اللواطة في الجنة: مم ٢٩/٠، سعيد)

تيمرى وجهيب كدا قامت حدووك ليخ امام شرط به جب كدوور حاضر مين اسلاى حكومت ند بوف كى وجه المام فهين: "و ركنه إقامة الإمام أو نائب فى الإقلامة ". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الحدود، الباب الأول: ١٣٣/٢) ، وشيديه)

(٢) "ضعيف: و هو فراش الأمة، لا يثبت النسب فيه إلا بالدعوة ..... وقويٌّ: وهو فراش المنكوحة، النخ". (ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب، مطلبٌ: الفراش على أربع مراتب: (٥٥٠/٣) سعيد)

اب لاعلمی میں اتناز مانہ گذر چکا ہے۔ تواس کے کفارہ کی کیاصورت ہے؟ ۲....اب جواولا دہو چکی ہے اس کا کیا حکم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

ا....اب دوباره تكاح كردياجائے (۱)-

۲ ....شبہۃ العقد کی بناء پروہ اولا دثابت النسب ہے(۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمحمود گنگوہی غفرلہ۔

(۱) "ولو اسلم أحدهما ثمة: أى فى دار الحرب، لم تبن حتى تحيض ثلاثاً، أو تمضى ثلاثة أشهر قبل إسلام الآخرإقامة لشرط الفرقة قيام السبب، وليست بعدة لدخول غير المدخول بها". (الدرالمختار). قال الشامى رحمه الله تعالى: "(قوله: وليست بعدة): أى ليست هذ المدة عدة الأن غير المدخول بها داخلة تحت هذا الحكم، ولوكانت عدة الاختص ذلك بالمدخول بها. وهل تجب العدة بعد مضى هذه المدة؟ فإن كانت المرأة حربية، فلا؛ لأنه لاعدة على الحربية. وإن كانت هى المسلمة، فخرجت إلينا، فتمت الحيض هنا، كذلك عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى، خلافاً لهما، الخ". (ودالمحتار، باب نكاح الكافر، مطلب: الصبى والمجنون ليسا بأهل لإيقاع طلاق، بل للوقوع: ١/١ ٩ ١ / ١ ٩ ١ ، سعيد) (وكذافي البحر الرائق، باب نكاح الكافر: ٢ / ٢٠ ٤ ، وشيديه)

(وكذا في النهر الفائق، كتاب النكاح، باب نكاح الكافر: ٢٨٨/٢، امداديه ملتان)

(٢) "لاحد أيضاً بشبهة العقد: أي عقدالنكاح عنده: أي الإمام، كوطئ محرم نكحها، الخ ......... وحورها في الفتح أنها شبهة المحل، وفيها يثبت النسب، كمامر". (الدرالمختار، كتاب الحدود، مطلب في بيان شبهة العقد: ٢٣/٣، سعيد)

"وفي مجمع الفتاوى: تزوج المطلقة ثلاثاً، وهما يعلمان بفساد النكاح، فولدت، في المحاوى: أنه لا يجب الحدعنده، ويثبت النسب، خلافاً لهما، كماتزوج بمحارمه، ودخل بها". (منحة الخالق على هامش البحر الرائق، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحدوالذي لا يوجبه: ٢١/٥، وشيديه)

(وكذافي فتح القدير، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لايوجبه: ٢٩٢/٥، مصطفى البابي الحلبي مصر)

# جوعورت غيرمسلم سے حاملہ ہوجائے اس کا حکم

سسوال[۱۲۴۸]: اس بدامنی کے زمانہ میں بہت ہی مسلم متورات ہندو جرائے گئے اوران کواپنے گھررکھا اوران سے چندحاملہ ہیں۔اب بچہ پیدا ہونے کے گھررکھا اوران سے زنا گیا، پچھ مستورات واپس ہوئی ہیں،ان میں سے چندحاملہ ہیں۔اب بچہ پیدا ہونے کے بعد حرامی ہوگا یا حلالی اورابیا حمل ساقط کرانے میں گناہ تو نہ ہوگا؟ اور وضع حمل کی صورت میں بچہ کا کیا کیا جائے؟ مع دلائل کتب فقہ تحریر فرمائے عین کرم ہوگا۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

جن مستورات کے شو ہر موجود نہیں بلکہ وہ کنواری یا بیوہ ہیں ،ان کے بچوں کے متعلق تو حلالی ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ،لیکن جن کے شو ہر موجود ہیں ان کے بچول کوقطعی طور پر حرامی کہنے کا کسی کوخی نہیں ، کیا بعید ہے کہ جس وقت ان مستورات کو ہندو جبراً لے گئے وہ اسی وقت اپنے شو ہروں سے حاملہ ہوں اور بحالتِ حمل زنا کی نوبت آئی ہو۔ بہر حال ایسے بچول کا نسب ان زائیوں سے ہرگز ٹا بت نہیں ہوگا ، لقولہ علیہ السلام: "الولد للفرائل وللعاهر الحجور" . الحدیث (۱)۔

جب تک حمل میں جان نہ پڑی ہو، اس کا ساقط کرانا ضرورۃ درست ہے، بلاضرورت گناہ ہے اور جان پڑنے کے بعد بالکل جائز نہیں ، جب بچہ بیدا ہو جائے اس کی شفقت کے ساتھ پرورش کی جائے ، اسلامی تعلیم دی جائے ،غرض جومعاملہ دوسر ہے مسلم بچوں کے ساتھ ہوتا ہے وہی اس کے ساتھ ہوگا:

"هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم، يباح مالم يتخلق منه شئ، وأن يكون ذلك إلابعد مأة وعشرين يوماً، وهذا يقتضى أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح ...... وفي كراهة المخانية: ولا أقول بالحل ..... فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر، اه. قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل، وليس لأبي الصبي مايستاً جربه الظئر

<sup>(</sup>١) (مشكوة المصابيح، باب اللعان، الفصل الثالث: ٢٨٤/٣، قديمي)

<sup>(</sup>و سنن أبي داؤد، كتاب الطلاق، باب الولد للفراش: ١ / ١ ٢ ، امداديه ملتان)

<sup>(</sup>وكذا في أحكام القرآن للجصاص، (سورة النور): ٣٣٥/٣، ٢٨٨، قديمي)

ویخاف هلا که ، اه", شامی: ۲۲/۲ (۱) د فقط والندسجانه تعالی اعلم به حرره العبدمحمود گنگو بی عفاالله عنه ، معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور به الله عنه ، معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور به الاولی / ۲۵ هه الجواب سحیراحمد غفرله ، مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ، که / جمادی الاولی / ۲۵ هه شهر میل نسب

سوال [1714]؛ سی خفس نے اپنے نام کے اخیر میں ' خان ' افظ لگا دیا، اور وہ اپنے خاندان کے احتیارے خان نہیں ہے۔ عذر شدید کی بناء پر اگر کوئی شخص اپنانسب بدل ڈالے، یعنی اپنے باپ وا داکا نام بدل ڈالے اور غیر باپ کی جانب اپنے کونسبت کرے، مثلاً کسی کولندن جانا ہے اور اس کے پاس اپنا پاسپورٹ نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے شخص کا پاسپورٹ ہے، اور اس شخص نے اس پاسپورٹ کے مطابق اپنے باپ کے نام کوبدل کردوسرے کے باپ کواپناباپ مان کرغیر باپ کی جانب نسبت کیا، اسلامی کالج جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے، کردوسرے کے باپ کواپناباپ مان کرغیر باپ کی جانب نسبت کیا، اسلامی کالج جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں بغیر سر شیفیٹ یا تصدیق نامہ کے داخلہ منوع ہے، اب اس شخص نے داخلہ کے لئے عرب کے کسی شخص کو باپ بنا کردا خلہ لے لیا اور اپنے باپ کانام چھوڑ دیا۔ تو اس سے کیا گناہ ہے؟ نیز عندالضرورۃ بدلنا جائز ہے یا نہیں؟ اس برتو بہ کے گی یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ہے باپ کے علاوہ کسی اَور شخص کی طرف اپنی نسبت کرنا حرام ہے، حدیث شریف میں اس فعل شنیع پر بڑی وعید آئی ہے، ایسے شخص کیلئے جنت کوحرام قر اردیا گیا، مشکلوۃ شریف میں ہے:

"عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضى الله تعالىٰ عنهما قالا: قال رسول صلى الله عليه وسلم: "من ادّعي إلى غير أبيه وهو يعلم، فالجنة عليه حرام". متفق عليه (٢)-

(١) (ردالمحتار، باب نكاح الرقيق، مطلب في حكم إسقاط الحمل: ٣/٢٤١، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب النكاح، باب نكاح الرقيق: ٣٨٩/٣، رشيديه)

(وكذا في فتح القدير، باب نكاح الرقيق: ٣/١٠ ٠ مصطفى البابي الحلبي مصر)

(٢) (مشكوة المصابيح، باب اللعان: ٢٨٤/٢، قديمي)

(وفيض القدير: ١١/٣/١١) ٥٦ (رقم الحديث: ١٨٣٥)، نزار مصطفى الباز، رياض) مسمسسس =

"وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترغبوا عن اباه كم، فمن رعب عن أبيه، فقد كفر". متفق عليه". ص: ٢٨٧ (١)بلكه ايك حديث بين المخضرت صلى الله عليه وسلم في اليستخص براعنت فرما في به:

"عن أنس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقد وسلم يقدول: "من ادّعىٰ إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة". أبوداؤد: ٢/٢٥٠/٢).

مذکورہ بالا دوصد بیثول کی شرح فرماتے ہوئے ملاعلی قاری تحریر فرماتے ہیں:

"والادّعا، إلى غير الأب مع العلم به حرام، فمن اعتقد إباحته كفر، لمخالفة الإجماع، ومن لم يعتقد إباحته كفر الكفار، والثاني أنه ومن لم يعتقد إباحته، فمعنى "كُفر" وجهان: أحدهما أنه قد أشبه فعله فعل الكفار، والثاني أنه كافرنعمة الإسلام". مرقاة شرح مشكوة: ٣/٥٠٤/٣)-

لیعنی غیر باپ کی طرف جان ہو جھ کراپنی نسبت کرنے کو مباح سمجھنا مخالفتِ اجماع کی وجہ ہے گفرہے،
اوراس کو مباح نہ سمجھتے ہوئے کرنا کفار کا سافعل کرنا ہے، لہذا ایسا شخص مرتکب حرام ہے۔ اوراس ہیں تلبیس بھی ہے۔ سوال میں جواعذار لکھے گئے ہیں وہ کوئی اعذار نہیں، جن کی بناء پر حرام شئی کی اجازت دی جائے ۔ لندن جانا یا تعلیم کے لئے عرب ہی کے اسلامی کالج میں جانا ضروری نہیں۔ اور جج کے لئے ایسے حرام فعل کا ارتکاب نہیں یا تعلیم کے لئے عرب ہی کے اسلامی کالج میں جانا ضروری نہیں۔ اور جج کے لئے ایسے حرام فعل کا ارتکاب نہیں

<sup>= (</sup>ومسند الإمام أحمد بن حنبل: ٢/١) (رقم الحديث: ١٩٨٨٢)، دارإحياء التراث العربي، بيروت)

<sup>(</sup>١) (مشكواة المصابيح، باب اللعان، القصل الأول: ٢٨٤/٢، قديمي)

<sup>(</sup>٢) (سنن أبي داؤد، باب في الرجل ينتمي إلى غير أبية: ٢/ ٣٥٠، كتاب الأدب، إمداديه ملتان)

<sup>(</sup>فيض القدير: ١ ١/٥ ١ ١ ٥٠ (رقم الحديث: ١٥٣٥)، مكتبه نزار مصطفى الباز، رياض)

<sup>(</sup>ومستمد أحمد بن حسل رحمه الله تعالى: ٢٨٣/٥ ، (رقم الحديث: ١ ٢١١)، دار إحياء التراث العربي بيروت)

<sup>(</sup>٣) (مرفاة المفاتيح شرح مشكواة المصابيح، باب اللعان، الفصل الأول: ٢ /٢٤، ٢٨، وشيديه)

کیا جائے گا،سفر حجے رضائے خداوندی کے لیے کیا جاتا ہے،اس کیلئے لعنت کا راستہ اختیار کرنا کوئی دانشمندی نہیں ہےا درکس طرح جائز ہوسکتا ہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود فقی عنہ، دارالعلوم دیوبند. ۸۸/۲/۲۸ ھ۔

نسب پرلنا

مسوال[۱۹۵۰]: ایک شخص قوم ما جھی ضلع فیروز پورکی پیدائش ہے، لیکن اپنے کوسید پیرشاہ کہلانے لگا ہے اور دنیا کو بہکا تا پھر تا ہے۔ایسے مخص کے لئے کیا تھم ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

حدیث نثریف میں آیا ہے کہ جو محص نسب بدل دے گا وہ جنت میں ٹبیں جائے گا ، پس جو محص واقعۃ سید خبیں اس کا اپنے کوسید کہنا بڑا گناہ ہے (۱) ، بلاتحقیق کسی پر بہتان لگا نا بھی گناہ ہے (۲) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبرمحمود عفی عنہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۲۳ م ۸۸ /۵ / ۲۳ ھ۔ الجواب صبحے : بندہ فظام الدین عفی عنہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۲۳ / ۸۸ /۵ / ۲۳ ھ۔

(وكذا في فيض القدير : ١ ١ / ٢ / ١ ، (رقم الحديث: ١ / ٨٥٠)، مكتبه نزار مصطفى الباز مكة المكرمة) رومسند الإمام أحمد بن حنبل: ١ / ٢ / ١ ، (رقم الحديث: ١٩٨٨٣)، دارإحياء التراث العربي، بيروت) (٢) قال الله تعالى: ﴿و لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن و أرجلهن، و لا يعصينك في معروف، فبايعهن، واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم ﴾ (سورة الممتحنة: ١٢)

قال المحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿فَاجِتَنِوا الرَّجِسُ مِنَ الأَوثَانَ وَاجِتَنِوا قُولَ الزور ﴾ من ههنا بيان الجنس. أي اجتنبوا الرحس الذي هو الأوثان، وقرن الشرك بالله بقول الزور ﴿ وَمَنه شهادة الزور. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه =

الضأ

سے وال [ ۱۹۱۱]: جس وقت مسلمان دین کی خاطر ہندوستان تشریف لائے تو کون کون حضرات تشریف لائے؟ اور جوحضرات تشریف لائے تو دین حق کی دعوت دیکر ہندوستان ہیں قیام کیایا والیس چلے گئے؟ اگر سب والیس چلے گئے تو جو ہندوستان کے مسلمان ہیں سب خے مسلم ہیں اور سید یا قریشی یا انصاری یا فاروقی یا عثانی یا شخ کہلاتے ہیں، سب کا دعوی جھوٹا ہے اور سب حضرات خواہ مولوی ہوں یا جا ہل سب نے اپنانسب بدل ڈالا اور نسب بدلنا حرام ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سب حضرات علم کی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے اپنے کوسید یا قریشی یا انصاری یا شخ کہلانے گئے۔ س کس قبیلہ سے بہاں مسلمان آ ہے؟ کیونکہ انصاری، قریش ، سید یا شخ ہی نے بندوستان کو فتح کیا، معلوم ہوا کہ ہر قبیلہ سے تشریف لائے ۔ تفصیل سے نقل کریں، آ ہے کی بڑی عنایت ہوگی۔ الحبواب حامداً و مصلیاً:

محمدا بن قاسم کے وقت مسلمان فوج بیہاں آئی اوراس میں مختلف خاندان اور قبیلوں کے افراد تھے، بعض خاندان مشقلاً بیبیں رہ گئے، اس کے بعد بھی متعدد گھرائے آئے ہیں اور اپنی بود و باش انہوں نے بیبیں اختیار کرلی۔ یہ بات سیجے ہے کہ نسب بدلنا حرام ہے(۱)، جو مخض یا جو خاندان سید، قریش ، انصاری ،عثانی ، فاروقی وغیرہ

= وسلم قال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر"؟ قلنا: بلي يارسول الله! قال: "الإشراك بالله و عقوق الوالدين" وكان متكناً فجلس، فقال: "ألا! وقول الزور، ألا! وشهادة الزور". فما زال يكررها حتى قلنا. ليته سكت". (تفسير ابن كثير، (سورة الحج، : ٣٠٠): ٣٠/٣، دارالفيحاء بيروت)

"فليس شيء من الذنوب أعظم من البهتان، فإن سائر الذنوب تحتاج إلى توبة واحدة والبهتان يحتاج إلى التوبة في ثلاثة مواضع، وقد قرن الله تعالى البهتان بالكفر، فقال تعالى: ﴿فاجتبوا الرجس من الأوثان واجتبوا قول الزور ﴿ رتبيه الغافلين، باب الغيبة، ص: ٨٩، المكتبة الحقائية پشاور) (١) "و عن سعد بن أبي وقاص و أبي بكرة رضي الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من ادّعي" أي ائتسب "إلى غير أبيه و هو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام" ........ و عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا ترغبوا"؛ أي لا تعرضوا "عن آبائكم": أي عن الانتماء إليهم "فمن رغب عن أبيه، فقد كفر". (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب اللعان، الفصل الأول: ٢/١٥٤م، رشيديه)

نه ہواور جانتے ہوئے بھی وہ اپنا خاندان بیہ بتائے وہ گنہگار ہے۔ عالم ہویا جاہل ،سب کو جھوٹا قرار دینا بھی زیادتی ہے، اب بھی ایسے خاندان موجود ہیں کہ جن کے پاس شجرہ محفوظ ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۲/۲۵ ه۔ الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۴۲/۲۵ او ھ۔

چيا کو باپ کهنا

سےوال[۱۹۵۲]: ایک شخص کے چھاڑ کے ہیں ایک انتقال ہواجس کے تین بچے ہیں جوائے ہیں ایک انتقال ہواجس کے تین بچے ہیں جواہی کے باس رہتے ہیں۔ چچاہی ان کے کھانے پینے اور رہائش کے ذمہ دار ہیں۔اور جھتیجوں کواپی اولاد کی طرح رکھتے ہیں ،اوروہ جھتیج بھی چچا کو باپ کہہ کرمخاطب کرتے ہیں آیا اس طرح ان بچوں کا چچا کو باپ کہہ کرمخاطب کرتے ہیں آیا اس طرح ان بچوں کا چچا کو باپ کہہ کرمخاطب کرنا شرع سے جائز ہوسکتا ہے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بچپا کومجاز آباپ کهدسکتے ہیں،خصوصاً جبکہ وہ پرورش وغیرہ کے بھی ذمہ دار ہیں۔اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے: "والحد والعم یسسبان آباً مجازاً". روح المعالی: ۷/۲، ۱۵(۵)۔ فظ واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم ویوبند،۱۱/۳/۸ه۔ الجواب صحیح: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند،۱۱/۳/۸ه۔ کسی بزرگ کی طرف اینانسب منسوب کرنا

سےوال[۱۹۵۳]: جس طرح جولا ہے برادری والے اپنے کوشنخ انصاری کہتے ہیں اور قصالی برادری اپنے کوشنخ واؤدی کہلا سکتے ہیں ، تو اسی طرح ہم لو ہار برادری اپنے کوشنخ داؤدی کہلا سکتے ہیں یانہیں؟ ہم اپنی برادری اپنے کوشنخ داؤدی کہلا سکتے ہیں یانہیں؟ ہم اپنی

= (وفيض القدير: ١ ١ / ٢ / ١ ، (رقم الحديث: ٠ ٨٣٠)، نزار مصطفى الباز مكة المكرمة) (ومسند أحمد بن حنبل: ٢ / ١ ، (رقم الحديث: ٩٨٨٣ )، دارإحياء التراث العربي بيروت) (١) (روح المعاني، (سورة الأنعام: ٣٠): ١٩٣/ ١ ، دارإحياء التراث العربي بيروت) راجع للتفصيل: (تفسير خازن: ٢ / ٨٨، حافظ كتب خانه كوئثه) (والجامع لأحكام القرآن: ٢ / ١ / ١ ، ١ ، دارالكتب العلمية بيروت)

انجمن کا نام داؤدیہ انجمن رکھ سکتے ہیں یانہیں؟ سا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا پیشہ کرتے تھے۔ شریعت کا کیا تھم ہے؟

#### محد پوسف، آزاد باڈی ورکس ،مظفر تگر۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

بلا تحقیق این کوکسی بزرگ کی اولاد کهنایا اینانسب بدلنا درست نهیس (۱)، جب تک تحقیق نه ہو، نسبی حیثیت سے این لفظ اختیار نہ کریں ۔ لوہار کوعربی میں ''حداو'' کہتے ہیں، ہرلوہار کوعق ہے کہ وہ این نام کے ساتھ حداد لکھے، سب برادری '' انجمن حدادین' اینانام تجویز کر لے۔ اسی طرح بردھئی کوعربی میں ' نجاز' کہتے ہیں، ہر بردھئی این نام تجویز کر سکتی ہے۔ فقط ہیں، ہر بردھئی این نام تجویز کر سکتی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودغفرله، وارالعلوم ديوبند،۳۰/۴/ ۹۵ هـ

کسی پینمبریاکسی بزرگ کی طرف اینانسب منسوب کرنا

سے بیشتر بھی ایک است بیشتر بھی ایک استفتاء ارسال خدمت کیا گیا تھا جس کا جواب موصول ہوگیا، لیکن ہماری بھوک نہیں مٹی ،اب ہم لوگ یہ جا ننا جا ہے ہیں کہ مسلمانوں میں ہم لوگ کس نسب یا قوم سے وابستہ ہیں، ہم لوگ مندوستانی صنعت کا رحضرات داؤد علیہ السلام کو اپنااستاذ مانتے ہیں۔ کیا یہ ہمارا نسب سیجے وابستہ ہیں، ہم لوگ ہندوستانی صنعت کا رحضرات داؤد علیہ السلام کو اپنااستاذ مانتے ہیں۔ کیا یہ ہمارا نسب سیجے

(۱) "و عن سعد بن أبى وقاص وأبى بكوة رضى الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من ادعى": أى انتسب "إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام". متفق عليه". (موقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، بن اللعان، الفصل الأول: ٢/١٥/ وشيديه) (وفيض القدير: ١١/٣/ ٥٦١ (رقم الحديث: ٥٠/ ٨٣٨)، مكتبه نزار مصطفى الباز مكة المكرمة) (ومسند أحمد بن حبل: ١/١/ ١٠ (رقم الحديث: ٩٨٨٠)، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا ترغبوا": أى لا تعرضوا "عن آبائكم": أى عن الانتماء إليهم". فمن رغب عن أبيه فقد كفر ". (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، ياب اللعان، الفصل الأول: ٢ / ٢ ٢ ٢٠ ، وشيديه)

نېيى ہوسكتا؟

ہم لوگ خالص ہندوستانی ہیں، ہماری برادری کا ایک نام ہونا چاہئے، جیسا کہ دوسری قوموں کا ہے،
آپ ہماری برادری کا ایک نام تجویز کریں جو باشرع ہوجس سے ہماری قوم کا ایک وجود ہو، صدیوں سے ہماری
قوم الگ الگ نام کھھتی ہے، کوئی لوہار، کوئی بڑھئی، کوئی شخ ،ہم بھٹک رہے ہیں، ہمارا ایک مستقبل بن جائے، یہ
کام آپ کا دارالعلوم پورا کرسکتا ہے۔ امروہ یہ یا دبلی میں ایک آل انڈیا جلسہ کیم اپریل سے ہونا ہے، اس سے
پہلے میمعاملہ طے ہوکر آجانا چاہئے، ہم لوگ وہ نام چاہتے ہیں جو باشرع ہو۔

ا ۔۔۔۔ کیاا تاد کے نسب سے ہم لوگ اپنے کوشنخ داؤ دی کہلا سکتے ہیں؟ ۲۔۔۔۔ کیا آپ کے جواب گذشتہ گی تجویز سے ہم لوگ شیخ حداد کہلا سکتے ہیں؟

سسسکیا شیخ مسلمان کو کہتے ہیں جیسا کہ سہارن پور میں مولا نا شیخ الحدیث کہلاتے ہیں وہ حدیث سکھاتے ہیں ،اسی طرح ہم لوگ صنعت سکھاتے ہیں۔کیا ہم لوگ شیخ حداد کہلا سکتے ہیں؟

محمد پوسف، آزاد با ڈی درکس ،مظفرنگر ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

حضرت داؤدعلیہ الصلوۃ والسلام پنجمبر سے، ان کی امت داؤدی ہے جیسے حضرت عیسی علیہ السلام کی امت عیسائی کہلاتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی امت اسرائیل ہے۔ اگر ان کی طرف نسبت کر کا پینے آپ کولوگ داؤدگی کہیں گے تو عامہ ڈنبن اس طرف جائے گا کہ آپ ان کی امت میں ہیں، ایک بڑے عالم حدیث بھی داؤدگر رہے ہیں، جولوگ ان کا اتباع کرتے ہیں داؤدی ہیں، جیسے حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا اتباع کرنے والے مالکی ہیں، ممکن ہے کہلوگ آپ کو سیمھیں کہ آپ خفی نہیں، بلکہ داؤدی ہیں، اس لئے آپ مدادیا حدادی کہیں تو پھر یہ شہمین ہوگا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام لوہ کے اوز ار پرزرہ بنایا کرتے تھے، اس اعتبارے حداد کہتے میں ان کی طرف بھی نسبت ہو گئی ہے۔

شیخ عظیم المرتبت کو کہتے ہیں جو کسی فن میں او نبچا ہوا ورلوگ اس فن میں اس کی بات پراعتا وکرتے ہوں ، وہ اس فن کا شیخ کہلا تا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللّہ نتعالیٰ عنہم کے طبقہ میں شیخیین حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر فاروق رضی اللّہ نتعالیٰ عنہما کو کہتے ہیں ، تا بعین میں شیخین حضرت حسن بھری اور حضرت محمد ابن سیرین رحمہما اللّہ تعالی کو کہتے ہیں، مجہدین محدثین ،صوفیاء ،نحویین ،مناطقه غرض ہرطبقه میں شیخ ہوئے ہیں۔فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ ، دارالعلوم ویو بند ، ۱۳/۳/ ۹۵ ہے۔

كفاءت ومساوات اورشرافت نسبي

سوال [۲۱۵۵]: ہندوستان میں ذات پات کا وجود عرب کے شعوب وقبائل (جن کا ذکر آن پاک میں ہے) ہے مما ثلت یا مطابقت رکھتا ہے۔ گیا ہندوستان میں ذات پات کا روائ مساوات اسلامی کی روح کی ضد ہے؟ اگر ذات پات کا امتیاز شعار اسلامی کے خلاف ہے تو علماء نے اس سلسلہ میں گیا گیا؟ کون کی سند ہے؟ اگر ذات پات کا امتیاز شعار اسلامی کے خلاف ہے تو علماء نے اس سلسلہ میں گیا گیا؟ کون کی سند ہم رساتھ ''صدیقی، عثانی، سید، مرزا، خان، شخ'' وغیرہ کا اضافہ تعارف کے لئے ہے، اس سے افتخار مقصور نہیں۔

سوال بیہ ہے کہ تعارف کا بیز ربعہ زمانہ رسالت (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) میں اور آج عرب ممالک میں کیوں رائج نہیں ہے؟ عوام کواصرار ہے کہ ناموں کے ساتھ نہیں تعارف کے اضافہ کا ضروراستعال ہو، یہاں تک کہ نومسلم حضرات اور پیشہ ورمسلمان بھی اپنے ناموں کے ساتھ کوئی عرف یا امتیاز پبند کر کے شامل کر لیتے ہیں۔ ایسا کرنا کہاں تک شری حیثیت رکھتا ہے؟ میرا خیال سی ہے کہ بیاضافہ تعارف کا ذریعہ ہو یا نہ ہو، اس فرہنیت کے آئینہ دار ہیں چونسبی شرافت کو تقوی پر فضیلت دیتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اور شری حکم کیا ہے؛ فقط۔

آپ کاخادم: محمدابرا ہیم، ہومیو پیتے، ہردو گی۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

جن مساوات (کفاءت) کا ذکر کتب فقہ میں ہے وہ مساوات اسلامی کی روح کی ضدنہیں، اور جو ہندوستان میں نومسلموں نے ترکئہ آیاء کی هیٹیت سے باقی رکھی اور دوسرے ناوا قف مسلمانوں میں صحبت کے اثر سے آگئی وہ ضد ہے، علمائے اسلام نے ہمیشہ اس گور دکیا۔ ﴿إِن أكر مكم عند اللّٰه أَتقَاكم ﴾ (١) کی تفسیر

<sup>(</sup>١) (سورة الحجرات: ١١)

میں اس کا ذکر اردوکی تفاسیر میں بھی موجود ہے(۱) ،غایت النسب میں اس برکا فی بحث ہے(۲) ،القول الأسلم اسى مقصد کے لئے تصنیف کی گئی ہے (۳) سید،صدیقی ، فاروقی ،انصاری وغیرہ کالگا ٹالتعارف کے لئے اہلِ عرب میں بھی موجود تھا اور اب بھی ہے۔ کتب حدیث میں اسانید میں بکثرت راویوں کے نام کے ساتھ قبائل کی نسبتیں مذکور میں ،اسائے رجال میں تحقیقات انساب میں بکری ،عمری ،انصاری ،اموی ،خزر جی ،اویسی ، قريشي وغير والفاظ ملتے ہيں حتی كەسجاح ستەميں پيالفاظ موجود ہيں ۔

البیتہ تعارف دوسرے طُر ق ہے بھی ہوسکتا ہےاور دوسرے طریق بھی عرب وعجم میں شاکع ہیں ،مگراس طریق کوبھی ممنوع نہیں کہا جاسکتا۔بعض خاندانوں کے ساتھ ایک لقب ہوتا ہے جوخاندان کے ہرفرد کے لئے

بعض (لوگ) اپنی صفتوں کے ساتھ جیسے ' قصاب، جصاص ،اسکاف، خیاط'' وغیرہ بعض اینے عہدول ا در کاموں'' وکیل ، جج ، حکیم ، ڈاکٹر'' وغیرہ کے ساتھ مشہور ہوتے ہیں ،بعض لوگ کسی ایسے وصف کے ساتھ مشہور ہوجاتے ہیں جس کووہ خود پیندنہیں کرتے بلکہ اس سے ناراض ہوتے ہیں کیکن رواۃ وانساب سے بحث کرنے والے حضرات محض امتیاز کے لئے اس وصف کوذ کر کرنے پرمجبور ہیں۔ نیز اگر ملک عرب میں امتیاز و تخصیص کے کئے ایک طریقندرائج ہوا ورشریعت کی طرف ہے اس طریق پرمسلمانوں کومجبور ومحصور نہ کر دیا گیا ہوتو دوسرا طریقنہ ا ختیار کرنامھی گناہ نہیں،البتہ فخر وتکبرانتہائی ندموم وممنوع ہے( ۴ )اوراس امتیاز کی وجہ ہے دوسروں کوحقیروذلیل

(١) راجع (معارف القرآن للمفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى [سورة الحجرات: ١٣]: ٢٣/٦١، إدارة المعارف كراچي)

ر وكنذا في معارف القرآن مؤلفه مولانا محمد إدريس كاندهلوي رحمه الله تعالى: ٣/٤ - ٥٠٥، ٥٠٥، مكتبة المعارف دار العلوم حسينيه شهداد پور سندهم

(٣) راجع ليلتف صيبل: القول الأسلم، باب: تميراورجه: قانون ترجيح وفصيلت، ص: ٥، حواجه بسرقي جامع مسجد دهلی)

(٣) "عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر"..... و عنه (أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه) قال: قال =

سمجھنا ہر گز جائز نہیں(۱)۔امتیاز نسبی کونجات کے لئے کافی سمجھنا اورا حکام شریعت کی پابندی ہے آ زاد ہوجانا جہنم میں جانے کے لئے تو کافی ہوسکتا ہے، مگر خدا کے عذاب سے تحفظ کے لئے کافی نہیں ہے۔

حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل خاندان کونام بنام خطاب فر مایا کہ نبی کی قرابت کو اینے لئے ذریعہ نجات نہ مجھنا، بلکہ ذریعہ نجات ایمان وعمل صالح ہے،اگر قرابت نسبی کافی ہوتی تو بعض اہل قر ابت ابولہب وغیرہ بھی ناجی ہوتے (۲)،البتہ ایمان وعمل صالح کے ساتھ شرافت نسبی کی سعادت بھی میسر ہوجائے ،تو توڑعلی نورہے۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حررهالعيدمحمودغفرله-

= رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "يقول الله تعالى: (الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعنني واحداً منهما، أدخلتُه النار)". (مشكوة المصابيح، باب الغضب والكبر، القصل الأول: ۲/۳۳/ قديمي)

(١) قبال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لا يُسخر قوم من قوم عسى أن يكونُوا خيراً منهم، ينهي تعالى عن السخرية بالناس، و هو احتقارهم والاستهزاء بهم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "الكبر بطر الحق و غمص الناس" ...... والمراد من ذلك احتقارُهم واستنصغارهم، وهذا حوام، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدراً عند الله تعالى وأحبّ إليه من الساخر منه المحتقر له، و لهذا قال تعالىٰ: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم﴾ الخ". (تفسير ابن كثير [سورة الحجرات] ٢٤٠/٨، دار الفيحاء بيروت)

(وكذا في روح المعاني، [سورة الحجرات: ١٣]: ٥٢/٢٦، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في أحكام القرآن للجصاص، [سورة الحجرات: ١٣]: ٢٠٢/٠، قديمي)

(٢) و قوله تعالى. ﴿إِن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾: أي إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب، وقد وردت الأحاديث بذلك عن وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال البخاري: "عن أبي هويوة رضي الله تمعالي عنه قال: سئل رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم: أيُّ الناس أكرم؟ قال: "أكرمهم عند الله أتقاهم". قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: "فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله ابن خليل الله" قالوا: ليس عن هذا نسألك، الخ ...... "إن الله لا يسألكم عن أحسابكم و لا عن أنسابكم يوم القيامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ". (تفسير ابن كثير، [سورة الحجرات: ١٣]: =

# اصلی اورنفتی انصاری میں فرق

سسوال[1101]: هندوستان میں جولاہا قوم نے اپنے کوانصاری لکھناشروع کردیااور کہتے ہیں کہ ہمارا نسب حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنداہل مدینہ سے شروع ہوتا ہے، تو اصلی انصاری اور نقلی انصاری کی کیا پیچاں ہے؟ مدرسہ میں کسی کتاب میں ہوتو وہ کتاب جھیج دیں، ہم قیمت بھیج ویں گے۔ السجواب حامداً و مصلیاً:

نسب بدلنا جائز نہیں جرام ہے، حدیث شریف میں اس پرسخت وعید ہے(۱)، کوئی ایسی نشانی نہیں جس کو د مکھ کر بتایا جا سکے کہ فلال شخص انصار مدینہ کی اولا دہے ہے اور فلال شخص مصنوعی انصاری ہے، دریافت پر مدار ہے۔ مدرسہ میں کوئی تجارتی گئتب خانہ نہیں ، اس میں جو کتابیں ہیں وہ اسا تذہ اور طلباء کے مطالعہ کے لئے ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرر والعبرمجمو دغفرله، دارالعلوم ويوبند\_

الجواب صحیح ، بنده نظام الدین عفی عنه، دارالعلوم دیو بند،۲/۲/۱۹ هـ\_

سقول کا اپنے آپ کوعباسی کہنا

سے ال [۱۱۵۷]; قوم بہتی وقع ،اپنے آپ کوعباس کہتے ہیں، کیونکد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پانی کھرنے کا کام کیا تھا،اس بات کو مدِ نظرر کھ کر بہتی اپنے آپ کوعباس کہتے ہیں، کیچھ لوگ اعتراض

= ۲۵۵/۳ ، ۲۵۸، دار الفيحاء بيروت

(والحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب قول الله عزوجل: ١ ٣٤٣، قديمي)

( ا ) "عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: "من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

"عن عاصم الأحول عن أبى عثمان النهدى قال: سمعت سعداً ه أبا بكرة: كل واحد منهما يقول: سمعت أذناى و وعى قلبى محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم: "من اذعى إلى غير أبيه و هو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام". (سنن ابن ماجة، ص. ١٨٧، أبواب الحدود، باب من ادّعى إلى غير أبيه، قديمى)

كرتے بيں كەعباسى كهنا ناجائز ہے،لېذابتا ياجائے كەان كااپنے آپ كوعباسى كهنا كيساہے؟ الحواب حامداً ومصلياً:

حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پانی کے جرنے کی میصورت نہیں تھی جو کہ آج کل سقوں میں رائج ہے کہ اُجرت پر پافی اجرتے ہیں، بلکہ زمانۂ جی میں جولوگ جے کے لئے مکہ عظمہ میں آتے تھے ان کے لئے کشش پائی میں بھوکر ابطور شربت تیار کیا کرتے تھے اور اس شربت سے ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے جس کا معاوضہ کچھنیں لیتے تھے، بلکہ اس خدمت اور مہمان نوازی کوفرض سجھتے تھے، بیے خدمت قبل از اسلام بھی ان کے میاوضہ کچھنیں لیتے تھے، بلکہ اس خدمت اور مہمان نوازی کوفرض سجھتے تھے، بیے خدمت قبل از اسلام بھی ان کے میردر ہی ۔ باقی اُجرت پر پانی مجرکراوگوں کے مکانوں میں پہو نچا نااور اس کو اپنا بیشہ اور ذریعہ محاش بنانا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میں نے کہیں نہیں دیکھا اور بینست عباسی تو سلسلہ نسب کی نسبت ہے جسیا کہ خلفائے عباسیہ منصور، ہارون ، مامون وغیرہ گزرے ہیں، نہ کہ پانی مجرنے کی نسبت ۔ اگر کوئی شخص کسی غیر کی طرف اپنا نسب منسوب کرے حدیث شریف میں اس کے لئے بہت سخت وعید آئی ہے (۱)۔ فقط واللہ تعالی اعلم

حرره العبرمجمود گنگوہی عفااللہ عنه، عین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور، ۲۸/۵/۲۸ هـ

نام كے ساتھ"صديقي" كھنا

مسوال[۱۱۵۸]: مسلمانوں میں مختلف قوموں کے لوگ اینے نام کے ساتھ 'صدیقی'' نسبت کے

(۱) "عن سعد بن أبى وقاص وأبى بكرة رضى الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من ادعى": أى انتسب "إلى غير أبيه و هو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام". متفق عليه". (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب اللعان، الفصل الأول: ٢/١٤/٩، رشيديه) (وفيض القدير: ١ ١/٣/١ ٥، (رقم الحديث: ٥٠/٨٠)، نزار مصطفى الباز مكة المكرمة) (ومسند أحمد بن حنبل: ٢/١)، (رقم الحديث: ٩٨٨٠)، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا ترغبوا": أى لا تعرضوا "عن آبائكم": أى عن الانتماء إليهم "رمن رغب عن أبيه فقد كفر". (مرقاة المفاتيح شوح مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب اللعان، الفصل الأول: ٢/١٥٠٩، رشيديه)

ساتھا ہے کومنسوب کرتے ہیں، جب کہ یہ قبیقی نسبت ان کے ساتھ نہیں ہے مجھن نظاؤلاً یا کسی اُور مقصد کے پیش نظرا لیمی نسبت اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، تو مذکورہ نسبت کا اپنے نام کے ساتھ جوڑنا تھے ہے یانہیں؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

عرف عام میں آج کل''صدیقی''اس کو کہتے ہیں جوخلیفہ اول حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی اولا دمیں ہو، پس جوخص ان کی اولا دمیں نہ ہو دہ اپنے نام کے ساتھ'' لکھتا ہے تو بید درست نہیں ،اس
ہے دھوکا ہوتا ہے اور سبت بدلنے والے کے لئے حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے، اس کو پر را پر ہیز آلازم
ہے (۱) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم
حررہ العبہ محمود غفر لہ، دارالعلوم و یو بند، ۲۵/۵/۲۵ ہے۔



(۱) "عن سعد بن أبي وقاص و أبي بكرة رضى الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "من ادعى": أى انتسب "إلى غير أبيه و هو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام". متفق عليه". (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب اللعان، الفصل الأول: ٢/١٤٥، رشيديه) (وفيض القدير: ١١/٣/١٥، (رقم الحديث: ٥/٨٣٥)، نزار مصطفى الباز مكة المكرمة) (ومسند أحمد بن حنبل: ٢/٤١، (وقم الحديث: ٩٨٨٥)، دار إحياء التراث العربي بيروت)

"و عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا ترغبوا": أى لا تعرضوا "عن آبائكم": أى عن الانتماء إليهم "فمن رغب عن أبيه فقد كفر ". (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، كتاب النكاح، باب اللعان، الفصل الأول: ٢ /٢٢٨، رشيديه)

## باب الحضانة

## (پرورش کابیان)

# حق حضانت کس کواورکب تک ہے؟

سے وال [۲۱۵۹]: ایک شخص انقال کرتا ہے اور دو بچا ہے بعد چھوڑے ایک لڑکا اور ایک لڑکی چونکہ لڑکی بالغ ہے موری گیارہ سالہ ہے۔ چنا نچرٹر کے کی ماں نے عقد ثانی کڑکی بالغ ہے موری گیارہ سالہ ہے۔ چنا نچرٹر کے کی ماں نے عقد ثانی کرلیا اور ایسے خاندان میں عقد کیا کہ آئندہ لڑکے کی جان و مال خطرے میں ہے اور لڑکے کی بہن تا ہونے بالغ اس کی پرورش نگہانی کے لئے ماں سے زیادہ رفیق معلوم ہوتی ہے۔ چونکہ لڑکے کی ماں کچھ قاصر عقل بھی ہے، بذریعہ پنچایت بیتم کا مال محفوظ کردیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں ولی اس کی بہن ہوسکتی ہے کہ ماں؟ بینوا تو جروا؟ المجواب حامداً و مصلیاً:

لڑ کے کی عمر جب دس سال کی ہوگئ تو اب ماں کو اس پر حق پر ورش حاصل نہیں، جہاں لڑ کے کار ہنا مفید ہو مال کے پاس یا بہن کے پاس وہیں رہے، حق پر ورش سات سال کی عمر تک رہتا ہے اس کے بعد نہیں رہتا (1)۔ اگر لڑکے کی عمر سات سال سے کم ہوتی تو اس وقت پیفصیل ہوتی کہ اس کی والدہ نے جس شخص سے

(۱) "(ثبشت للأم) ........(ولو) ....... بعد الفرقة ....... (والحاضنة أما أوغيرها أحق به): أي بالغلام حتى يستغنى عن النساء، وقدر بسبع، وبه يفتى؛ لأنه الغالب". (الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ٥٥٥-١٦١ م، سعيد)

(وكذافي البحر الرثق، كتاب الطلاق، باب الحضائة: ٣/ ٢٨٧، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس عشر في الحضانة: ١٩٣١، وشيديه)

نکاح کیا ہے اگروہ اس کڑ کے کا ذی رحم محرم نہیں تو بہن کونت ہے(1)۔ فقط واللہ اعلم ۔ حرره العبرمحمود گنگو ہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ،۱۰/۵/۵۸ ھ۔ الجواب صحيح : سعيدا حمد غفرله، صحيح : عبداللطيف، ١٣/ جمادي الاولي/ ٥٨ هـ ـ مطلقہ کو حق حضانت کب تک ہے؟

سے وال [1170]: زیرجب اپنی بیوی کوطلاق دید ہے توان کی اس بیوی کے بطن سے جواولاد صغیر ہوں ان کی ہرورش کاحق کن کوملنا جا ہے اور کس عمر تک،مثلاً ایک شخص کی تین اولا دہیں ایک تقریباً دوماہ عمراوردوسرالز كاتقريباً جإرسارُ هے جارسال كااورتيسرى لڑكى جوتقريباً چھساڑھے چھسال كى ہے۔ آج كل فتنه وفساد کاز ماندہے،اس لئے زید بیرچا ہتا ہے کہ اپنی اولا دکوسوائے سب سے کم عمر والے کو اپنی تربیت ونگر انی

اس کئے شرعاً اس بارے میں کہاں تک تنجائش ہے؟ نیز فوری طور پراگرزید پرورش کاحق کسی طرح نہ ر کھ سکتا ہوتو مدت کے بارے میں لڑ کے اور لڑکی کم ہے کم کتنے عرصہ میں زیداینی مطلقہ بیوی ہے حاصل کرسکتا ہے؟بينواتو جروا۔

الجواب حامداً ومصلياً:

## جب تک زید کی بیر مطلقہ بیوی کسی اجنبی شخص سے نکاح نہ کرے تو خود بچوں کی والدہ کوحق

(١) "أحق الناس بحضانة الصغيرحال قيام النكاح أوبعد الفرقة الأم ....... فإن ماتت أوتزوجت فالأخت لأب وأم .... وإنمايبطل حق الحضانة لهؤلاء النسوة بالتزوج إذا تزوجن بأجنبي، فإن تنزوجن بذي رحم محرم من الصغير كالجدة إذاكان زوجهاجد الصغير، أوالأم إذا تزوجت بعم الصغير، لايبطل حقها، كذافي فتاوي قاضيخان". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس عشرفي الحضانة: ١/١ ٥٣ ، رشيديه)

(وكذافي مجمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ١/١ ٣٨، دارإحياء التراث العربي بيروت) (وكذافي الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب الحضانة، مطلب: لوكانت الإخوة أو الأعمام غيرمأمونين: ۵۹۵/۳ (شیدیه)

پرورش ہوگا(ا)، زیدکو جائز نہیں کہ بچول کو والدہ سے علیحدہ کرے، یہاں تک کدلڑ کا خود کھانے، پینے، استغجا کر سے بھی ہے، استغجا کرنے گئے، اپنی ان چیزوں میں وہ دوسروں کامختاج ندرہ اور عام طور پر بچدسات سال کی عمر میں اس قابل ہوجا تا ہے۔اورلڑ کی کو والدہ سے اس وقت تک جدا کرنا درست نہیں کدلڑ کی کوشھوت ہونے گئے اوراس کا اندازہ نوسال کی عمر ہے، اس کے بعدا بنی اولا دکو والدہ سے علیحدہ کرنا شرعاً درست ہے (۲)۔

اگر بچوں کی والدہ بچوں کے کسی ذی رخم محرم ہے مثلاً بچپاہے نکاح کر ہے قاس ہے جق پرورش سا قطنہیں ہوتا، اگر کسی اجنبی شخص ہے نکاح کر ہے گی ، یااس کی ایس حالت ہے کہ بچوں کی طرف سے غافل ہوکر جہاں دل جا باچلی گئی جس سے بچوں کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو والدہ کاحق پرورش ساقط ہوجائے گا(۳) اور نانی ، دادی ، بہن ، خالہ ، بچو بھی کوحق پرورش تربیت سے حاصل ہوگا اس کے بعد والدکوحق ہوگا ، کندا فی الدر المحتار (٤) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمود گنگو بی عفاالله عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ۴۰٪ ذی قعد ۵/ ۲۷ ھ۔ الجواب صحیح: سعیدا حمد غفرله ۲۰٪ ذی قعد ۵/ ۲۷ ھ۔

(١) (راجع، ص: ٥٦٤، رقم الحاشية: ١)

(٢) "والأم والجدة أحق بالغلام، حتى يستغنى، وقدربسبع سنين. وقال القدورى: حتى يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجى وحده. وقدره أبوبكرالرازى بتسع سنين، والفتوى على الأول. والأم والجدة أحق بالبحارية حتى تحيض. وفي نوادرهشام عن محمد رحمه الله تعالى: إذابلغت حد الشهوة، فالأب أحق". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الطلاق، ، الباب السادس عشرفى الحضانة: ١/ ٣٥٢، رشيديه) (وكذافي البحرالرئق، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ٣/ ٢٨٧، رشيديه)

روكذافي الدر المختار، كتاب الطلاق باب الحصائة: ٣٢٢٣، سعيد)

رو عامی مار سعدر : عاب عرق باب ا

(٣) (راجع، ص: ٥٢٤، رقم الحاشية: ١)

(٣) "(شم). أى بعد الأم بأن ماتت أولم تقبل أو أسقطت حقها أو تزوجت بأجنبي (أم الأم) وإن علت عند عدم أهلية القربي، (شم أم الأب) وإن علت، (شم الأخت لأب وأم ثم لأم)". (الدو المختار، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ٣/٣٢٣، سعيد)

(وكذافي البحرالرانق، كتاب الطلاق، باب الحضائة: ٢٨٣/٣، رشيديه)

(وكذافي تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ٢٩٣/٣، دارالكتب العلمية بيروت،

#### فتي حضانت

سے وال [۱۲۱۱]: ایک شخص کا نکاح ایک بیوه عورات ہے ہوا ہے اوراس کے ساتھ دولڑکیاں ہیں،
بعد آٹھ یادس سال کے لڑکیوں کا دادایا چپالڑکیوں کو لینے کے لئے آیا کہ ہماری لڑکیاں ہیں اور ہمارا حق ہے ان
لڑکیوں کو ہم کو دیدواس مدت میں ان لڑکیوں کی پرورش میں جوخرج ہوا ہے شریعت کے لحاظ ہے کون دے گا
آیا پیخرچ لڑکیوں کا چپا داداویں گے؟ یا جس کے پاس وہ لڑکیاں پرورش پائی ہیں وہ اس کاحق تھا اور اگرلڑکیوں
کاذکروالدہ کے نکاح کے وقت پیش آیا ہے تب کیا تھم ہے؟ بیان فرما ہے مع حوالہ کتب معتبرہ بیان کیجے۔فقط۔
بینوا تو جروا۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

لڑکیوں کا ولی نکاح کے لئے داداہے مال نہیں اور حق پرورش اصالۂ مال کوہے اور جب مال کسی ایسے فخص سے زکاح کرے جولڑ کیوں کا ذی رحم محرم نہ ہوتو مال کا حق ساقط ہوجا تا ہے، اگر نانی نہ ہوتو دادی کو ہوتا ہے، کیر بہن کو، پھر خالہ کو، پھو پھی کواور بہت لڑکیوں کے مشتہا قاہونے تک رہتا ہے جس کا اندازہ ۹/سال ہے:

"تثبت الحضانة للأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخت، ثم الخالات، ثم العمات، والحاضنة يسقط حقهابنكاح غيرمحرمه. والأم أوالجدة أحق بهاحتى تحيض، وغيرهما أحق بهاحتى تشتهى. وقُدربتسع، وبه يفتى. وعن محمد أن الحكم في الأم والجدة، كذالك، وبه يفتى، اه". درمختارمختصراً: ٩/٣ - ١٩(١)-

"والولمي في النكاح لاالمال العصبةُ بنفسه بلاواسطة أنثى على ترتيب الإرث، اه". درمختار : ٢/٤٨٠/٢)-

سو تیلے والد کوان لڑ کیوں کے نکاح کا ختیار نہیں:

"ولوكان الصغير والصغيرة في حجررجل يعولهماكالملتقط ونحوه، فإنه لايملك

<sup>(</sup>١) (الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ٥١٥-٥١٥، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (الدرالمختار، كتاب النكاح، باب الولى، مطلب في فرق النكاح: ١/٣ ٤، سعيد)

تزويجهما، اه". الفتاوي العالمكيرية: ١/٢٩٤/١)\_

لڑکیوں کا نفقہ دادائے ذمہ ہے، اگر پہلے حکومت کے ذریعے سے یا آپس کی مصالحت سے پچھ خرچ لڑکیوں کامقررہ وگیا تھا جودا دانے نہیں دیااور ماں نے قرض لے کرلڑ کیوں گوکہلایا ہے تب تو وہ بیوہ اتن مقدار خرج لے سکتی ہے، اگر پہلے بچھ مقرر نہیں ہوا تو نہیں لے سکتی ، اسی طرح اگر مقررہ وگیا، مگر قرض لے کرنہیں کہلایا تو تب بھی نہیں لے سکتی:

"قضى بنفقة غيرالزوجة -زادالز يلعى: والصغير - ومضت مدة: أى شهرفأكثر، سقطت لحصول الاستغناء فيمامضى ..... إلا أن يستدين غيرالزوجة بأمرقاض، فلو لم يستدن بالقعل فلارجوع، بل في الذخيرة: لوأكل أطفاله من مسئلة الناس، فلارجوع لأمهم ولوأعطواشيئاً واستدانت شئياً أو أنفقت من مالها، رجعت بمازادت، فتاوى قاضى خان، اه". درمختار: ٢/٩٥، ١١(٢) والبسط في ردالمحتار ققط والتدتعالي اعلم .

حرره العبرمحمود گنگوهی عفاالله عنه ۱۲/۱۲ هـ

الجواب صحيح :سعيدا حمد غفرله، صحيح :عبدالطيف مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نيور، ١١/٦/١٢ ههـ

### مدت حضانت شيعه مذهب ميں

سوال [1771]: آپ نے قرمایا: ایس حالت میں جباڑی وین مذہب کو بھھنے گئے جس کا اندازہ سات سال ہے، یااس سے بیشتر ہی مال کے عقائد ہے، متاثر ہوجانے کا اندیشہ ہوتواس کو ماں سے علیحدہ کر لینا چاہئے۔ ہندوستانی عدالتیں ٹی قانون مسلمانان پڑمل کرتی ہیں، بارہ برس تک رہ عتی ہے، زوجہ کی طرف سے میہ دولیل پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ لڑکی کا باپ سی ہے، لہذا خودلڑگی سی ہے، اس لئے سی قانون پڑمل

<sup>(</sup>١) (الفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الرابع في الأولياء: ١/٣٨١، وشيديه)

 <sup>(</sup>٢) (الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب النفقة، آخر مطلب في نفقة قرابة غيرالولادمن الرحم المحرم:
 ١٣٣٠-١٣٣٠ ، سعيد)

<sup>(</sup>وكذافي البحر الوائق، باب النفقة: ٣٩٥/٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣/ ٣٣١-٣٣١، دارالكتب العلميةبيروت)

كرنا جا ہے اور لڑكى بارہ برس تك مال كے پاس رہے۔

اگر شوہر یہ دلیل پیش کرے کہ وہ اپنی لڑکی کو مال کے عقائد سے متاثر کرنائہیں چاہتا، اس لئے سات سال یا اس سے قبل ہی بیں لڑکی کواس کے پاس آجانا چاہئے تو اس کو غالبًا کئی حوالے دیے پڑیں گے تا کہ عدالت اس کی دلیل اور مطالبہ کوشلیم کرے۔ اس مسکہ بیں شوہر کے ذمہ ذوجہ کے مذہب کی پابندی لازم نہیں ، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا شوہر کو ق ہے کہ جس مذہب کے قانون کو چاہے اس کی پابندی کرے؟ عورت اپنے مذہب (شیعہ) ہے تائون کی روے صرف کے سال تک لڑکی کو اپنے پاس رکھے، اور شوہر اپنے سنی قانون کے مطابق ۱۲/ برس سے پہلے لڑکی کو ما مگل نہیں سکتا ہے، وہ تو خود یہ چاہتا ہے کہ زوجہ کے قانون یعنی شیعہ قانون پر عملدر آمدہ و کہ لڑکی اسے جلداز جلد مل سکے گ

شرعاً اسے تق حاصل ہے کہ زوجہ کے قانون پڑ مملدراً مدکرا سکے؟ لڑکی گوجلداز جلد ماں سے لینے کے لئے وہ صرف عقائد سے متاثر ہونے کے خوف کی دلیل ہی پیش کرتا ہے اوراً یا صرف یہی دلیل کافی ہے؟ المجواب حامداً و مصلیاً:

بچہ جب دین کو بمجھنے گئے، مال کے عقائدِ فاسدہ سے متاثر ہونے کاخوف ہوتو علیحدہ کر لینا جا ہے، یہ مسئلہ عامہ سب فقہ میں فرکور ہے۔ میں ایک کتاب کی عبارت نقل کرتا ہوں اور چند کتب کے نام مع صفحہ درج کرتا ہوں تا کہ بوقت ضرورت ان کتب میں و کچھناسہل ہو:

"وقد جمع في الهداية بين شيئين، فقال: مالم يعقل الأديان أوأن يألف الكفر، فظاهره أنه إذا خيف أن يألف الكفر، نزع منها وإن لم يعقل ديناً، اه". البحر الرائق: ٢/١٧١ (١)-تبين الحقائق للزيلعي: ٣/٤٤(٢)، هداية، ص: ٢١٤(٣)، عناية: ٣/٣١٧(٤)،

<sup>(</sup>١) (البحرالرائق، كتاب الطلاق، باب الحضائة: ٢٨٩/٣، رشيدية)

<sup>(</sup>٢) (تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ٣/٤٥٦، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>٣) (الهداية، كتاب الطلاق، باب الحضائة: ٢/ ٢٣٦، شركة علمية ملتان)

<sup>(</sup>٣) (العنباية شرح الهداية على هامش فتح القدير ، كتاب الطلاق ، باب الولد من أحق به: ٣٤٢/٣، مصطفى البابي الحلبي مصر)

سكب الأنهر: ١/١٩٤/١)، الدر المختار: ٩٨٨/٣(٢).

اس حكم مين لر كااورلركي كاليك بي حكم هي،مجمع الأنهر: ١/١٩٤(٣)-

ندهب شیعه میں لڑکی کی حضانت کے متعلق تین اقوال ہیں: ا-سات سال،۲-نوسال،۴-شادی تک قول اول کوراج اورمعتبر ککھاہے شرائع الاسلام جس:۲۵۶۔

شوہر کے ذمہ زوجہ کے ندہب کی پابندی لازم نہ ہونے کو جو تحریکیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سی ندہب میں خووا تن تفصیل موجود ہے یعنی سات سال بلکہ اس سے پیشتر لڑکی کو والدہ سے ملیحدہ کرنے کا اختیار حاصل ہے تو پھر زوجہ کے فدہب کے مطابق مطالبہ کرنے کی کیا ضرورت کہ اس سے فدہب زوجہ کی حقا نمیت اور اس کی پابندی کا اعتراف عدالت سے تسلیم گرانا اور فتوی کے ذریعہ اس کو شرعا ججت قرار دینا لازم آتا ہے اور عدالت میں ایک نظیر قائم ہوجائے گی کہ سنیوں نے شیعہ فدہب کے مطابق از خود درخواست دے کرعدالت سے فیصلہ کرایا ہے اور فتوی ہے کہ کو لینے کا فیصلہ کرایا ہے اور فتوی ہے موافق ہے، پھر یہ کہ بنی فدہب میں سات سال سے پیشتر بھی لڑکی کو لینے کا اختیار حاصل ہے۔ واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمود كنگوي عفاالله عنه معين مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهار نبور \_

الجواب صحيح: سعيدا حمد غفرله، صحيح: عبداللطيف مفتى مدرسه مظاهرعلوم \_

بچے کے گزشتایام کاخرج شوہر سے وصول کرنا ،اور حق حضانت

میں ال [۱۲۱۳]: ایک عورت اپنے خاوند سے اپنا نگاح فننج کرانے پر بعند ہے، خاوند کوشش کرتا ہے کہ آباد ہو مگر وہ کسی صورت میں نہیں مانتی ، یہ مخاصمت سرکاری عدالت سے ایک حکم کے پاس ثالثی کے لئے بھیج

<sup>(</sup>١) (سكب الأنهر (الدرالمنتقى شرح الملتقى) على هامش مجمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ٣٨٣/١، دارإحياء التراث العربي بيروت )

 <sup>(</sup>٢) (الدرالمختار، كتاب الطلاق، باب الحضائة، مطلب: لوكانت الإخوة أو الأعمام غيرماً مونين الخ:
 (٢) «١٥/٣ معيد)

<sup>(</sup>٣) "والزمية أحق بولدها المسلم ... مالم يخف عليه ألف الكفر، فحينته يؤخذ عنها، جارية كانت أوغلاماً، الخ" (مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر). وقال الحصكفى: "(أحق بولدها، اهر) نظراً له بلا فرق بين غلام وجارية، اهـ ". (سكب الأنهر، كتاب الطلاق، باب الحضائة: ١ /٣٨٣، دارإحياء التراث العربي بيروت)

### دی گئی ہے بھلم نے مصالحت کی پوری پوری کوشش کی مگر کوئی صورت نہیں نکل سکی۔

اس عورت کالڑ کا یونے پانچ سال کی عمر کا اس کے ساتھ ہے، یہ بونے تین سال کاخرچ لڑ کے کا جب سے بیہ میکے بیٹھی ہے خاوندے شرعاً وصول کر عکتی ہے یانہیں؟ اورآ ئندہ بعد فسخ نکاح سات سال تک سواد وسال کا خرج بھی شرعاً لے علی ہے یانہیں؟ اورا گریہ فورت اپنا نکاح لڑ کے کے غیرمحرم سے کرے تو بیاڑ کاحقیق نانی کی حضانت میں آئے گایا والد کی طرف منتقل ہوگا اور نانی اس کاخرچہ لے سکتی ہے یانہیں؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

گز شتہ نفقہ نہیں وصول کر عکتی (۱) ہمیکن اگرز وجین میں معاہدہ ہو گیا تھا کہ زوجہ جو کچھ خرج کرے وہ شوہر سے وصول کرے، اس صورت میں هب معاہدہ وصول کرنا درست ہے(۲)، آئندہ کا نفقہ شوہر کے ذمہ ہے جاہے وہ خود خرج کرے جاہے ،کسی کواپناو کیل بنادے ،لڑ کے کی والدہ کو پاکسی اُور کو جب بیغورت لڑ کے کے کسی غیرمحرم سے نکاح کرے توحق حضانت اس ہے ساقط ہوکرنانی کو بیتن حاصل ہوگا (۳)۔والد کے ذمہ نفقہ

(١) "إذا خاصمت المرأة زوجها في نفقة مامضي من الزمان قبل أن يفرض القاضي لها النفقة وقبل أن يشراضيا على شئ فإن القاضي لايقضي لها بنفقة مامضي عندنا". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الفصل الأول في نفقة الزوجة: ١/١٥٥، رشيديه)

"والاتجب نفقةٌ مضت إلابالقضاء أوالرضا، الخ". (البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣/٢ ١٣٠ رشيدية)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣/ ١ ١ ٣، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب النفقة: ١/١ ٩٩، دارإحياء التراث العربي، بيروت) (٢) قال الله تعالى: ﴿ ياأيها الله بن آمنوا أوفو ابالعقود ﴾ (سورة المائده: ١)

"استبدائت عبلني النزوج قبل الفرض والتراضي فأنفقت، لاترجع بذلك على زوجها، بل تكون متطوعة بالإنفاق، سواء كان الزوج غائباً أو حاضراً. ولو أنفقف من مالها بعد الفرض أو التراضي، لها أن ترجع على الزوج''. (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الفصل الأول في نفقة الزوجة: ١/١٥٥، وشيديه) (٣) "وإنمايبطل حق الحضانة لهو لاء النسوة بالتزوج إذا تزوجن بأ جنبي، الغ ". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس عشرفي الحضانة: ١/١٥٥، رشيديه) \_\_\_\_\_ بلوغ تک واجب ہوتا ہے، سات سال گی عمر پرختم نہیں ہوجا تا (۱) ، هی حضا نت البتہ مفتیٰ بہ قول گی بنا پرسات سال کی عمر تک رہتا ہے (۲) نقط واللہ سیجانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبہ محمود گنگو ہی عقااللہ عنہ معین مفتی مدر سیم مظاہر علوم سہار نیور۔ الجواب صحیح: سعیدا حمد غفر لہ، ۱۳/۴/۸ ھ۔ صحیح: عبد اللطيف، ۲۴/۴/۸ ھ۔

= (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب الحضائة: ١/١ ٣٨، دار إحياء التراث العربي، بيروت) (وكذافي الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الحضائة، مطلب: لوكانت الإخوة أو الأعمام غير مأمونين الخ: ٥١٥/٣، سعيد)

"(ثم): أي بعد الأم بأن ماتت أولم تقبل أو أسقطت حقها أو تزوجت بأجنبي (أم الأم وإن علت) عند عدم أهلية القربي (ثم أم الأب وإن علت ثم الأخت لأب وأم ثم لأم)، الخ". (الدر المختار، كتاب الطلاق، باب الحضائة: ٥٦٣/٣، سعيد)

(وكذا في البحرالراثق، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ٣٨٣/، رشيدية)

روكذا في تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ٢٩٣/٣، دار الكتب العلمية بيروت،

(١) "قيد بالطفل وهو الصبى حين يسقط من البطن إلى أن يحتلم .....ولذاعبَربه؛ لأن البالغ لاتجب نفقته على أبيه". (البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب النفقة: ٣/١/٣، رشيديه)

(وكذافي تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، باب النفقة؛ ٣٢٥/٣، دار الكتب العلمية بيروت)

﴿ وكله ا في ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب النفقة، مطلب: الصغير والمكتسب نفقة في كسبه لا على أبيه: ٢١٢/٣ . سعيد)

(۲) "وحده وقدره بنسع أوسبع: أي قدرمدة الاستغناء أبوبكرالرازى بنسع سنين، والخصاف بسبع سنين، والخصاف بسبع سنين، وعليه الفتوى، الخ". (مجمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ۱/۸۲/۱ دارإحياء التراث العربي بيروت)

روكذا في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، باب الحضائة: ٢٩٥/٣، دار الكتب العلمية بيروت) روكذا في البحر الرائق، كتاب الطلاق، باب الحضائة: ٢٨٤/٣، رشيديه)

# نانا کا پرورش میں خرچ کردہ رو پیہ بچہ کے باپ سے مطالبہ کرنے کاحق

سے وال [۲۱۲۴]: ایک شخص نے وفات پائی اپنے پیچھے ایک لڑکا چھوڑ ااور زوجہ بیوہ کچھ عرصہ بعد زوجہ کا بھی انتقال ہوگیا، مرحوم کا لڑکا اپنے داوا کے پاس پرورش پا تار ہا، گراس کی والدہ کے انتقال کے بعد دادا نے اس کی پرورش پا تار ہا۔ اس کے بعد لڑکے کے نانا نانی نے نے اس کی پرورش سے انکار کردیا اور لڑکا اپنے نانا کے یہاں پرورش پا تار ہا۔ اس کے بعد لڑکے کے نانا نانی نے لڑکے سے کہا کہ جوخرج ہم نے تیری پرورش پر کیا ہے اپنے دادا سے لے کرہم کودے۔ دریا فت طلب بیا مرب کے لڑکا اپنے دادا سے بیخرج کے سکتا ہے یا نہیں ؟ فقط۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

کیانانائے پرورش کرنے سے پہلے بیشرط دادا سے گی تھی کہ اس کی پرورش میں جوخرچ ہوگا وہ تم سے لوں گا اور دادا نے اس شرط کو قبول کرلیا تھا، اگر بیہ معاہدہ ہو گیا تھا تب تو اس معاہدہ کی وجہ سے نانا کو مطالبہ کاحق حاصل ہے(1)، اگر معاہدہ نہیں ہوا تھا تو حق حاصل نہیں ہوا، بلکہ جو کچھنا نانے خرچ کیا ہے وہ احسان ہے(1)۔ فقط داللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمحمود گنگوی عفاالله عنه ، معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور۔ الجواب سجیح: سعیداحمد غفرله ،مفتی مدرسه مظاهرعلوم۔ صحیح: عبداللطیف ، مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۲۶/ربیع الاول/۱۴۳ ھ۔

"عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قلّما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لاعهدلة". (مشكواة المصابيح، كتاب الإيمان، الفصل الثاني: ١٥/١، قديمي)

(٢) "ونفقة الصبى بعد العظام إذا كان له مال في ماله، هكذا في المحيط. وإن كان مال الصغير غائباً أمر الأب بالإنفاق عليه ويرجع في ماله، فإن أنفق عليه بغير أمره لم يرجع إلا أن أن يكون اشهد أنه يرجع وبسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يرجع مسمس صغير له أب معسر وجدٌّ أبو الأب موسر وللصغير مال كان ذلك ديناً على الأب". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الفصل الرابع في نفقة الأولاد: ٢/١٥، وشيديه)

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُو أُوفُوا بِالْعَقُود ﴾ (سورة المائدة: ١)

## بعد بلوغ حقٍ برورش دا دی وغیرہ کو ہے یا خالہ کو؟

سوان [۲۹۴۵]: میری دولڑگیاں ہیں، ان میں سے ایک کو بچین میں ان کی خالہ نے اولا دند ہونے کی وجہ سے اپنے پاس رکھ لیا، اس کے بعد دوسری لڑکی کو بھی دل بہلانے کے واسطے رکھ لیا۔ جس لڑکی کو خالہ نے اولاً رکھا تھا اس کا نکاح بھی میری اجازت بغیر کر دیا، گر میں نے اور میرے بھائیوں نے اور والدہ نے کوئی تعرض نہیں کیا کہ شاید دل شکنی ہو۔ دوسری لڑکی پر بھی اب تک ان کا قبضہ مخالفانہ ہے اور اس کو بھی اپنے بہکائے میں خالہ اور خالونے رکھ رکھا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو خالہ خالو کہیں وہی لڑکی کہنے گئے۔

اب چونگہ اڑی جوان قابل پردہ ہو چی اور خالوے شریعت میں پردہ کا قانون ہے تو میں باپ ہونے ک وجہ سے اور میرے وونوں بھائی چیا ہونے کی روسے اور میری دونوں بہنیں بھو پھیال ہونے کی وجہ سے اور میری والدہ دادی ہونے کے بموجب نہیں جا ہے کہ ہماری جوان گنواری لڑکی خالہ اور خالونا محرم کے گھر رہے اگر چہ پہلے دوسری لڑکی کی بھی پیشکل ہو چی ہے، لیکن بوجہ لا ملکی قانون پردہ ایسا ہوا۔ حق تعالی معاف کرے۔ اب ہم کو علم ہو چکا کہ خالو سے پردہ ہے، اگر اس کے خلاف ہم کریں تو ہمارے اور خالوکے لئے بڑی ہی ہے غیرتی اور ہے حیائی ہے، دنیا وآخرت میں باعث رسوائی ہے۔

> اس واقعہ کے بعد چندامور ہیں ہرنمبر گاجوا بمخضراور عام فہم عنایت فرماویں: سریمیں جزری میں بنیاں میں انہوں

ا .... جو کھے ہم نے تحریر کیا ، یہ ہمارا خیال درست ہے یانہیں؟

٣ .... كياباپ اور چپاوُس، دادى كويەق شرعاً ہے كما پنى لڑكى كواپنے گھر لے آ ويں اور خالو كے ماتحت

ندر ہے دیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ..... جی ہاں! خالوے بردہ فرض ہے اور وہ نامحرم ہے بشرطیکہ اس ہے اُورکوئی رشتہ رضاعت وغیرہ کا نہ ہو(۱)۔

(۱) قالوتيرم باست پرده شروري بي الله و قبل لله و منات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و لايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو الايبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو التابعين =

۴۔۔۔۔۔الیمی حالت میں باپ کولازم ہے کہ لڑگی کوا پنے پاس رکھے، خالو کے پاس ندر ہنے دے(۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تغالیٰ اعلم ۔

> حررہ العبرمحمود گنگوی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نبور۔ الجواب سجح اسعیدا حمد غفرلہ، صحیح عبد اللطیف۔ بیوہ کی مرضی کے خلاف چچاکا نا بالغ بچوں کواپنی کفالت میں لینا

سوال[٦٦٦٦]: بيوه عي جار بيج بين اوروه سب كے سب نابالغ بين، بيوه ان بچوں كوجريا بيخ ساتھ ركھنا جا ہتى ہے اوران كے حصد كاتر كہ بھى اپنے قبضہ بين لينا جا ہتى ہے۔ ان بچوں كوان كے چابيوه كى مرضى كے خلاف اگرا بنى كفالت بين ركھيں ، يا ان كے سامان تركہ كى حفاظت كريں تو كيسا ہے؟ الحواب حامداً و مصلياً:

بچسات سال کی عمر تک تو والدہ ہی کے پاس رہنا چاہئے ، پھراس کی تعلیم وغیرہ کی غرض سے پچاڑ ہیت کر ہیں ، پھر بھی والدہ سے ملنے پرکوئی پابندی عائد نہ ہو۔ والدمر حوم کے ترکہ میں جو پچھ بچوں کا حصہ ہے ، اگراس کی حفاظت پچا بخو بی کرسکیں تو پچا سے پاس رہے ، اگر والدہ زیادہ حفاظت کر سکے تو والدہ کی مگرائی میں رہے (۲) ، اس کو خاندان کے بڑے اور تج بہ کار حضرات باہمی مشورہ سے جو یز کرلیں کہ بچوں کے حق میں کیا صورت زیادہ مفیدا ور قابل اظمینان ہے کہ ان کا مال کس کے پاس رہنا چاہئے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ ، دارالعلوم دیو بندہ ما / یہ میں م

= غير أولى الإربة من الرجال ، الآية (سورة النور: ١٠١)

درج بالا آیت میں مذکورہ اشخاص کے ماسواسب سے پردہ ضروری ہے، اوران میں خالو کا ذکر نہیں۔

(١) (راجع االحاشية المتدمة آنفاً)

(٢) "والأم والجدة أحق بالغلام حتى يستغنى، وقُدربسبع؛ لأنه إذا استغنى يحتاج إلى تأديب والتخلق بالداب الرجال وأخلاقهم، والأب أقدر على التأديب والتعنيف، الخ". (البحرالوائق، كتاب الطلاق، باب الحضانة: ٣/ ٢٨٧ وشيدية)

"الأم والحدة أحق بالغلام حتى يستغنى، وقُدّربسبع سنين. وبعد مااستغنى الغلام، فالعصبة أولى، يقدم الأقرب فالأقرب". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب السادس العشره في الحضائة: ٢/١٠، ٥٣٢/١، رشيديه) (وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الطلاق، باب الحضائة: ١/٠٨٠-٣٨٠، دارإحياء التراث العربي بيروت)

## باب المتفرقات

## زوجه ُ د بوث كاحكم

سے ان [۱۹۱۷]: جو خص ایسا ہو کہ اس کی بیوی غیر آ دمی سے ملتی ہوا ور ہمیشہ جوتے کپڑے اور
کھانے کی اشیاء فرمائش کر کے حاصل کرتی ہوا ورخا ونداس کا اس امر کے خلاف نہ ہو، بلکہ خود بھی بیوی کے پاس
سے کھاتا پیتا ہوتو ایسے خص کے لئے شریعت کیا کہتی ہے، اس سے اس کی بیوی کوعلیحدہ کر کے دوسری حبکہ نگاح کرنا
جائز ہے یا نہیں، جد ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کی اس حرکت کے خلاف ہو؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اییا شخص شرعاً دیوت ہے(۱) ،عورت کو بھی شرعاً ہرگز جائز نہیں کہ ناجائز گام میں شوہر کی اطاعت کرے(۲)۔ برادری کے بااثر لدگوں کو چاہئے کہ جس طرح ہواس کواس حرکت ہے روکیس ،اگروہ بازند آوے اورعورت کو حرام پر مجبور کرتا ہوتو عورت کو چاہئے کہ کسی طرح لا کچے سے یاڈرا کر طلاق حاصل کرلے(۳) ،اس کے بعد عدت گزار کرعورت کو دوسری جگہ ذکاح کرنا جائز ہے(۳) ۔ فقط والٹد سبحانہ تعالی اعلم ۔

#### حرره العبرمحمود عفاالله عنه،مظاهر علوم سهارينور ـ

<sup>(</sup>١) "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: "ثلثة قد حرّم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبيث". (مشكوة المصابيح: ٢١٨/٢ كتاب الإمارة والقضاء، باب التعزير، قديمي)

 <sup>(</sup>۲) "عن النواس بن سمعان رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". (مشكوة المصابيح: ٢/١/٢، كتاب الإمارة والقضاء، قديمي)
 (٣) "وإذا تشاق الزوجان و خافا أن لا يقيما حدود الله، فلا بأس بأن تفدى لفسها منه بمال يخلعها به".
 (الهداية: ٢/٣٠٣، باب الخلع، مكتبه شركت علميه ملتان)

روكذا في الفتاوي العالكميرية: ١/٨٨، الباب الثامن في الخلع و ما في حكمه، رشيديه) (٣) قال الله تعالى ﴿ و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٥)

## بالغه كا نكاح جبراً، كجرطلاق اور كجرطلاق ــــا نكار

سوال[۱۲۹۸]: مساة رئيسه كي عمر باكيس سال تقي جب كه بياسيخ مامون كے بيهاں گئي ہوئي تقي، ماموں نے ایک جگہ سے پچھے روپید لے کرمساۃ رئیسہ کا نکاح کرنے کوشش کی ،مسماۃ رئیسہ کو جب یہ معلوم ہوا ،اس نے اٹکارکیا کہ میں نکاح کی اجازت نہیں و ہے علتی اور تم کو بیا ختیار نہیں بلکہ میرے والدکو بیتن حاصل ہے \_غرض مامول نے بلا اجازت حبراً نکاح کر کے ان کے حوالہ کرویا۔خلوت میں مسماۃ نے بھینے کی ہرچند کوشش کی اور مار پٹائی تک کی نوبت آئی،لیکن پھر بھی اپنی طافت ہے جبرا مساۃ سے جماع کیا،غرض مسماۃ کسی طرح راضی نہیں۔شوہرنے عام شارع پر کہدویا کہ مجھےاں عورت نے تنگ گردیا ہے، میں نے اس کوطلاق ویدی اور پیہ الفاظ۴،۵/مرتبهاستعال کئے۔

049

عام پنچایت میں بھی طلاق ہوئی ،لیکن تحریری طلاق نہیں دی گئی ، اس بات کے گواہ موجود ہیں۔اب در یافت سے ہے کہ طلاق ہوگئی یانہیں؟ شوہر کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی۔

الجواب حامداً ومصلياً:

مسما ق نے جس طرح کدا بجاب وقبول سے پہلے نکاح سے اٹکارکیا اگرا بجاب وقبول کے بعد بھی کہددیا کہ مجھے بین کاح منظور نہیں جبیبا کیسوال سے ظاہر طور پر معلوم ہوتا ہے تو شرعاً بین کاح ہی نہیں ہوا (1)، پھر رفضتی اوراس کے بعد ہمبستری جو پچھ بھی ہوئی سب ناجائز ہوئی۔اگرایجاب وقبول کے بعداس نے انکارٹہیں کیا بلکہ خاموش رہی اورا پنی قسمت پرصبر کر کے راضی ورخصت ہوگئی تو نکاح سیجے ہوگیا ، پھرشو ہرنے جوطلاق پانچ حچے مرتبہ

(١) "ولا تحبر البالعة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ". (الدرالمختار). "(قوله: البكر) أطلقها فشمل ما إذا كانت تزوجت قبل ذلك، وطلقت قبل زوال البكارة، فتزوج كما تزوج الأبكار". (ردالمحتار: ۵۸/۳، باب الولي، سعيد)

"لايمجوز نكاح احد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكواً كانت أو ثيباً، فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها، فإن أجازته جاز، وإن ردته بطل". (الفتاوي العالمكيرية: ا / ٢٨٤ ، الباب الرابع في الأولياء ، رشيديه )

(وكذا في تبيين الحقائق: ٢ / ٥ ٩ ٣، باب الأولياء والأكفاء، دارالكتب العلمية، بيروت)

دی تو اس سے مغلظہ ہوگئی (۱) اور جب کہ اس طلاق پرشرعی گواہ بھی موجود ہیں تواب اس کا انکارشرعاً معتبر نہیں (۲)،الحاصل مسماۃ رئیسہاس کے نکاح سے بہرصورت آ زاد ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔

حرره العبدمجمود عفي عنه، مدرسه دارالعلوم ديو بند-

الجواب صحيح: بنده نظام الدين عفي عنه، دا رانعلوم ديو بند،٣٠/١١/٩٥ هـ-

طلاق کے بعد نکارج ٹانی ہوجانے پر بھی مطلقہ کوایئے گھر رکھنا

سے وال [۱۹۱۹]: کسی شخص نے اپنی بیوی کوطلاق دے کرا پنے گھر چیموڑی ہے اس سے ملتا جلتا ہے، اس عورت نے دوسرے خاوند سے زکاح کیا ہے، اس عورت سے دولڑکی ہیں ، ان لڑکیوں کی وجہ سے رہتی ہے۔ فقط والسلام۔

بمقام نواده دُا كَانه مظفراً با صلع سهار نبور ـ

### الجواب حامداً ومصلياً:

الیی عورت سے ملنا جلنا اور اس کواپنے گھر رکھنامنع ہے (۳) اس کو چاہئے کہ اس عورت کواس کے خاوند

(١) " لوكرر لفظ الطلاق، وقع الكل، وإن نوى التأكيد دُيّن". (الدر المختار: ٢٩٣/٣، باب طلاق غير المدخول بها، سعيد)

"لوقال: أنت طالق و طالق و طالق، ولم يعلقه بالشرط، إن كانت مدخولةً، طلقت ثلاثاً". (الفتاوى العالمكيرية: ٢٥٥/١، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)
(وكذا في الفتاوى التاتار حانية: ٢٨٨/٣، تكرار الطلاق و إيقاع العدد، إدارة القرآن كراچي)
(٢) "وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً، وجحد الزوج والمرأة ذلك، فرق بينهما؛ لأن الشهادة على الطلاق تقبل من غير دعوى". (الفتاوي التاتار حانية: ٣/٣ ١٥، الشهادة والدعوى

(وكذا في رد المحتار على الدر المختار: ٣٢٥، ٢٢٥، باب الرضاع، سعيد)

(وكذا في مجمع الأنهر: ٣/ ٢٦١، كتاب الشهادات، مكتبه غفاريه، كوثنه)

والخصومة في الطلاق، إدارة القرآن كراچي)

(٣) "وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحوة و ثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً و
 يدخل بها، ثم يطلقها أويموت عنها". (الفتاوى العالمكيرية: ١/٣٤٣، الباب السادس، الرجعة، فصل=

کے گھر پہو نجادے۔ نقط۔

العبرمحمود عفا الله عند، عين مفتى مدرسه مظا هرعلوم سهار نپور ، ۴۸/۴/۴۸ ه هـ-صحيح: سعيدا حمد غفرله، تصحيح: عبداللطيف ، ۴۸/ربيع الثاني / ۵۸ هـ-

تین طلاق کے بعدساتھ رہنا

سوان [172]: ایک خص بے روزگار دبیار ہے، عیالدار ہے، اس کی بیوی بھی مزدوری سے تنگی کی حالت میں گزراوقات کررہی ہے، دونوں میں نکما ہونے کی وجہ سے نبھاؤنہیں ہوتا، خود جاہل وضدی ہونے کی وجہ سے اور بھا وج کے اشتعال دلانے سے متعدد مرتبہ جھگڑا ہو چکا، اورا لیک یا دوبار تین طلاق غصہ میں دے چکا ہے، پھر بھی ساتھ رہتا ہے۔ جب اس سے یو چھا گیا تو کہتا ہے کہ نہ میں نے دل سے طلاق دی ندنیت تھی، بلکہ بھاوج کے کہنے سے ڈرانے کے لئے ایسا کہ دیا ہے۔ اس صورت میں فرما ئیں کہ شری کیا تھم ہے؟ اور بناؤکی کوئی صورت شری نکلتی ہے یانہیں؟ فقط۔

## الجواب حامداً ومصلياً:

اگرصاف لفظوں میں تین دفعہ طلاق دیدی ہے، چاہے بھاوج کے کہنے سے دی ہوتو طلاق مغلظہ ہوگئی(۱)، اب بغیر حلالہ کے ساتھ رہنا جائز نہیں۔ بیوی کو چاہئے کہ وقتِ طلاق سے تین ماہواری گزار کر دوسرے شخص سے با قاعدہ نکاح کر لے(۲)، صاف لفظوں میں طلاق دینے کے لئے نیت کا ہونا اور دل سے دینا

= فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(وكذا في تبيين الحقائق: ٦٢/٣ ا ، باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلق، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في الدر المختار على تنوير الأبصار: ٩/٣ ٠ م، ١١ م، باب الرجعة، سعيد)

(١) "لو قال: أنت طالق و طالق وطالق، ولم يعلقه بالشرط، إن كانت مدخولةً، طلقت ثلاثاً". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٥٥، الباب الثاني، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديه)

"لو كرر لفظ الطلاق وقع الكل، وإن لوى التاكيد دُيّن". (الدر المختار: ٢٩٣/٣، باب طلاق غير المدخول بها، سعيد)

روكذا في الفتاوي التاتار خانية: ٣٨٨/٣، تكرار الطلاق و إيقاع العدد، إدارة القرآن كراچي) (٢) "إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً أو رجعياً أو ثلاثاً، أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق و هي حرة =

ضروری نہیں (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم ديو بند، ۱۳/۱۳/۸۸ هـ

الجواب صحيح : بنده نظام الدين عفي عنه، دارالعلوم ديو بند\_

الجواب صحیح: سیداحم علی سعید، نائب مفتی دارالعلوم دیوبند،۱۳/۲/۸۵ هـ

تین طلاق کے بعد مطلقہ کے ساتھ رہنا

سوال [ ١٦٤١]: زيد نيا بيوى كوتين طلاق دے ديں، وارالعلوم ديو بند نيوى طلب كيا گيا،
ازروئ فتوى زيدى بيوى كوطلاق مغلظه واقع ہونے كاحكم صادر فرمايا گيا تھا، كيكن بغير حلاله كے زيد بيوى كے ساتھ رہتا ہے۔ زيدى بيوى اوراس كے خسراور خود زيداس فتوى پر عمل نہيں كرتے ۔ زيد كے سالے نے اپنے والد كواس مذموم حركت سے بازر ہنے كى درخواست كى اورع ض كيا كه آپ واماد كو گھر نه آنے ديں اور نه دامادولا كى كواس مذموم حركت سے بازر ہنے كى درخواست كى اورع ض كيا كه آپ داماد كو گھر نه آنے ديں اور نه دامادولا كى كواس مذموم حركت سے بازر ہنے كى درخواست كى اورع ض كيا كه آپ داماد كو گھر نه آنے ديں اور نه دامادولا كى كواس مذموم حركت سے بازر ہنے كى درخواست كى اورع شي آپ سے ترك تعلق كرلوں گا۔ اس پر باپ نے كہا كه اگر تي تعلق كرلوں گا۔ اس پر باپ نے كہا كه اگر تي تعلق كرلوں گا۔ اس پر باپ نے كہا كه اگر تي تعلق كرتے ہوتو ميں نے تم كوعات كيا۔

الیمی صورت میں لڑ کاحق بجانب ہے کہ ہیں؟ اور باپ کا عاق کردینا ایمی صورت میں درست ہے

= مسمن تحيض، فعدتها ثلاثة أقراء". (الفتاوى العالمكيرية: ٢١/١، كتاب الطلاق، الباب الثالث عشر في العدة، رشيديه)

(وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية: ١/٩٧٥، كتاب الطلاق، باب العدة، رشيد،) (وكذا في الدر المختار: ٣/٣ - ٥، ۵ - ۵، باب العدة، سعيد)

(١) "وهو كأنت طالق ومطلقة وطلقتك، وتقع واحدة رجعية وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئاً، كذا في الكنز". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الأول في الطلاق الصريح: ٣٥٣/١، وشيديه)

(وكذا في ردالمحتار، كتاب الطلاق، باب الصريح: ٢٨٠٣ - ٢٥٠، سعيد)

"فالصريح قوله: أنت طالق ومطلقة وطلقتك، فهذا يقع به الطلاق الرجعي؛ لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولاتستعمل في غيره، فكان صريحاً ..... ولا يفتقر إلى البية؛ لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال". (الهداية، كتاب الطلاق، باب إيقاع الطلاق: ٢/٩٥٩، شركت علميه ملتان) یانہیں؟ اور اہلِ محلّہ ترکے موالات کرتے ہیں تو یہ فعل درست ہے یانہیں؟ نیزعزیز وا قارب ترکے موالات کریں تو درست ہے یانہیں؟ اورلڑ کا اگر والدین کے حقوق ادا کرنا جا ہے تواس کی کیاصورت ہے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

لڑکے کوالیسی تدبیراختیار کرنالازم ہے کہ جس سے والدگا احترام بھی باقی رہے اور یہ ندموم چیز بھی ختم ہوجائے (۱) ، ندتو باپ کی شان میں گستاخی کرے ، نداس چیز میں تعاون کرے (۲)۔

عاق کا مطلب عرف عام میں بیہوتا ہے کہ میراث سے محروم کردیا جائے تو بیسی کے اختیار میں نہیں، اگر کوئی باپتحرر ککھ دے کہ فلاں وارث کومیری میراث نہ دی جائے ،تو اس کا بیاکھنا بالکل بیکارہے، شرعاً میراث

(۱) "عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب وهذا حديث أبى بكر قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلوة مروان .......... فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ماعليه سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: "من راى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبلسانه، وذلك أضعف الإيمان". (الصحيح لمسلم: ١/١٥، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهى عن المنكر، قديمي)

(وجامع الترمذي: ٢/٠٠م، أبواب الفتن، باب ماجاء في تغيير المنكر باليد، سعيد)

"عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم". (سنن ابن ماجة، ص: ٢٨٩، باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)

(٢) قال الله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (مائدة: ٢)

قال الله تعالى: ﴿وبالوالدين إحساناً ..... فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولاً كريماً ﴾ (بني إسرائيل: ٢٣)

"عن ابى سلامة السلامى: قال النبى صلى الله عليه وسلم: "اوصى امراً بأمه أوصى امراً بأمه، اوصى امراً بأمه، اوصى امراً بأمه، اوصى امراً بأمه، اوصى امراً بأبيه، أوصى امراً بمولاه الذى يليه، وإن كان عليه منه أذى يؤذيه". (سنن ابن ماجة، ص: ٢٦٠، أبواب الأدب، باب برالوالدين، قديمى)

صرور ملے گی (۱) \_ فقط واللہ تعالیٰ اعلم \_

حرره العبدمحمود غفرله، وارالعلوم و یوبتد، ۱۹/۹/۸۷ هـ

تین طلاق کے بعد شوہر کے گھر رہنا

سوال[۱۹۲۲]: ہمارے چھوٹے بھائی نے اپنی بیوی کوتین طلاق دیدیءان کابڑالڑ کاعمر۲۰/سال اُ وران کی سالی طلاق دیتے وقت موجودتھی ،اس کے علاوہ سات بچے گھر میں تھے،ایک لڑکی بڑی جس کی عمرے ا سال، دوسری لژگی عمر ۱۶/ سال تنیسری لژگی عمر۱۴/ سال ، چوتھالژگا عمر ۱۰/ سال ، یا نچویی لژگی عمر ۵/ سال اورایک چھوٹالڑ کاعمر۳/سال۔اب وہ غورت گھرے جانانہیں جا ہتی ، دوسال ہے ہمارے بھائی کے پاس ہےا دربچوں کا خرچہ خود اٹھارہے ہیں ، ہمارے بھائی مجھی گھر جاتے ہیں ، ان کی بیوی ان سے بات کرتی ہے ، ہمارے بھائی اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں ،اب وہ عورت اس مکان میں رہنا جا ہتی ہے دوسرے گھر جانائہیں جا ہتی۔ اس عورت گااس مكان ميں رہنا جائز ہے يا تہيں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

تین طلاق دینے سے نکاح بالکل ختم ہو گیا ،اب وہ عورت اس کی بیوی نہیں رہی بلکہ اجنبیہ ہوگئی ،اب دونوں کا ایک جگہ رہنا، بے پر دہ بے تکلف تنہائی میں بات چیت کرنا درست نہیں رہا، بغیر حلالہ کے دوبارہ نکاح کی بھی گنجائش نہیں رہی (۲)۔طلاق کے بعد عدت تین حیض گزرنے پراس کا نفقہ لازم نہیں رہاءاگروہ اس طرح

﴿ ١ ﴾ "عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قطع ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة". (مشكوة المصابيح، ص: ٢٦٦، باب الوصايا ، قديمي)

(وسنن ابن ماجة، ص: ٩ ٩ ١ ، ابواب الوصايا، باب الحيف في الوصية، قديمي)

(٢) "وإن كان الطلاق ثلاثاً في الحررة و ثنتين في الأمة، لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحبحاً، و يدخل بها، ثم يطلقها أويموت عنها". (الفتاوي العالمكيرية. ١/٣٤٣، الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه)

(وكذا في الهداية: ٣٩٩٩/٢ باب الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، مكتبه شركت علميه ملتان) (وكلذا في الفتاوي التاتار خانية: ٩٠٣/٣، الفصل الثالث والعشرون في المسائل المتعلقة المحلل ومايتصل به، إدارة القرآن كراچي) رہے کہ آپ کے بھائی ہے اس کا کوئی تعلق نہ رہے وہ الگ جگہ رہے اور بچوں کی پرورش کی وجہ اس کوبھی خرچہ دیتے رہیں تو اس کی اجازت ہے، مگرا کیک مکان میں نہ رہیں، بھی تنہائی میں نہلیں (۱) ۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ املاہ العبر محمود غفرلہ، دارالعلوم ویو ہند، ۱۵/ میلا ۴۰۰۱ھ۔

طلاق کے بعد بیدرہ سال تک ہمبستری کرتار ہا

سدوال[۱۹۲۳]: زید بیوی کوطلاق مغلظ دے چکاتھا، مگر پندرہ سال تک اس ہے ہم بستری کرتار ہا اور بچے بیدا ہوتے رہے۔ شرعی حیثیت ہے اس کو کیا سزادی جائے اور کیا سلوک کیا جائے؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

اس نے سخت جرم کا ارتکاب کیا ہے، مگر اس کی اصل سزا کی شرائط موجود نہیں، اس لئے وہ سزانہیں دی جاستی نیز اتنی مدت سے وہ ناجائز کام میں مبتلا ہے، سب خاندان اور اہل بستی واقف ہوکر کیوں خاموش رہے، کیوں جاستی ہوں کاحل دریافت نہیں کیا، اب کیا داعیہ پیش آیا جو یہ مسئلہ اٹھایا جارہا ہے، فوراً دونوں میں جدائی کرادی جاستے، جو لوگ جدائی کرنے پر قادر ہیں پھر جدائی نہیں کراتے وہ بھی گنهگار ہیں، لیقول تعالیٰ: ﴿وَلا تَرَكُنُوا إِلَى اللّٰينَ ظلموا ﴾ الآیة (۲) ﴿ فَلَا تَقَعَد بعد الذكری مع القوم الطالمين ﴾ الآیة (۳) ۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم و یو بند۔

بوری تدبیرو تفہیم کے بعد طلاق

ســــوال[۴۶۷]: ا.....مئلة طلاق مين آنخضور صلى الله تعالى عليه وسلم كي دى موفى مدايات بيوى كو

(۱) "إذا طلقها ثلاثاً أو واحدة بائنة، وليس له إلا بيت واحد، فينبغى له أن يجعل بينه و بينها حجاباً، حتى لا تقع الخلوة بينه و بين الأجنبية". (الفتاوى العالكميرية: ١/٥٣٥، الباب الرابع في الحداد، رشيديه) (وكذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية: ١/٥٥٣، فصل فيما يحرم على المعتدة، رشيديه) (وكذا في فتاح القديس: ٣/٣٥، فصل: وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها الخ، مصطفى البابي الحلبي مصر)

(۲) (سورة هود: ۱۳)

(٣) (سورة الأنعام: ١٨)

طلاق وینے سے پہلے سمجھانا چاہئے ،اگر نہ مانے تو ڈانٹ ڈپٹ کرنا چاہئے اس پر بھی متنبہ نہ ہوتو ہوی کا بسر علیحدہ کردے ، یہ بھی کافی نہ ہوتو ضرورت کے مطابق مار پیٹ کی بھی اجازت ہے ، پھر بھی نہ مانے توایک طلاق دے کر چھوڑ دے ، شایداصلاح کے لئے کافی ہوجائے ، یہ سب طریقے استعمال کرنے کے بعد طلاق قطعی دینے کے لئے فرمایا گیا آپ کا بیفر مانا دوحال سے خالی نہیں: یا تو بطور مشورہ ہے یا پھر بطور تھم ۔اگر بطور مشورہ ہے تو پھر یقے استعمال کئے بغیر بیوی کو طلاق وینا جائز ہوسکتا ہے؟ اور اگر بطور تھم ہے تو پھر یہ بات کیسے درست ہوگی؟ استعمال کئے بغیر بیوی کو طلاق و دے دیتے ہیں ، استعمال کے بغیر بیوی کو طلاق و دے دیتے ہیں ، اس ماحول کے سلسلے میں اینے خیالات کا اظہار فرما کیس تو مزید احسان ہوگا؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اسدو چیزیں ہیں: ایک ہے کسی شی کی ممانعت، ایک ہے اس ممانعت کے باوجوداس کا امرو تھم۔
اس کو طوظ رکھتے ہوئے فور کیا جائے کہ طلاق کو ''آبغض المباحات'' فرمایا گیا ہے جو بہت فتیج چیز ہے(۱) اور طلاق بدی (ایک دم تین طلاق دینا) کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے باوجودا گرکوئی شخص تین طیق بیک وقت دیدے تو وہ واقع ہوجاتی ہے، اس پرائمہ کہ اربعہ اور فقہائے امصار کا اتفاق ہے جیسا کہ احکام القرآن میں بھراحت موجود ہے(1) تو تین طلاق کی ممانعت وکراہت کے باوجود طلاق واقع ہوجاتی ہے اور ایس طلاق دینے والا گنہگار بھی ہوتا ہے۔

( ا ) "عن ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: "أبغض الحلال إلى الله عزوجل الطلاق". (سنن أبي داؤد، باب في كراهية الطلاق: ٣٠٣/١، إمداديه)

(وسنن أبن ماجة، أبواب الطلاق: ١٣٥/١، قديمي).

(۲) فالكتاب والسنة وإجماع السلف توجب إيقاع الثلاث معاً وإن كان معصيةً". (أحكام القرآن:
 ۱ /۳۸۸، ذكر الحجاج لإيقاع الثلاث معاً، دار الكتاب العربي بيروت)

"وذهب جماهير العلماء من التابعين و من بعدهم منهم الأوزاعي والنخعي والثوري و أبوحنيفة وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدة و آخرون أبوحنيفة وأصحابه وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيدة و آخرون كثيرون على من طلق امرأته ثلاثاً، وقعن، ولكنه يأثم". (عمدة القارى للحافظ العيني: ٢٣٣/٢٠، باب من أجاز طلاق الثلث، محمد امين دمج بيروت)

طلاق عامة عصری حالت میں دی جاتی ہے (پیارومجت میں اس کی نوبت کم ہی آتی ہے ) اس کئے تد ہیر بتائی گئی ہے کہ تفہیم کی جائے ، ڈانٹ ڈپٹ کی جائے ، بستر ہ الگ کردیا جائے ، معمولی مارنے کی بھی اجازت ہے (۱) تا کہ غصہ کسی درجہ میں پورا ہوتا بھی رہے اس کا جوش بھی کم ہوتا رہے ، انجام پر بھی نظر رہے ۔ جب کوئی تد ہیر کا رگر نہ ہوا ور بغیر غصہ کے بھی آ دی بیسوج لے کہ اب نباہ نہیں ہوسکتا، حقوق ادا نہیں گئے جاسکتے ، تو پھر علیدگی ہی جا ہے ایک طلاق سے تعلق ختم کردیا جائے (۲)۔

بغیر اس ترتیب کے انجام پرنظر نہ ہونے کی وجہ ہے اگر آ دمی ایک دم تین طلاق دیدے تو کھر پچھتا تا ہے، پریثان ہوتا ہے، کبھی اپنے لئے دوسرے نکاح کی صورت نہیں ہوتی ، ابتلا کے معصیت کا اندیشہ ہوتا ہے، کبھی بچوں کی پرورش دشوار ہو جاتی ہے، کبھی عورت لا وارث رہ جاتی ہے، اس لئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد پڑمل کرنااس قسم کی پریشانیوں ہے تحفظ کا ذریعہ بھی ہے اور معصیت ہے پر ہیز بھی ۔ علیہ وسلم کے ارشاد پڑمل کرنااس قسم کی پریشانیوں سے تحفظ کا ذریعہ بھی ہے اور معصیت ہے پر ہیز بھی ۔ اسلام العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۵/ ۱/۲۰۱۱ھ۔

بدچلن عورت كوطلاق

سوال[۱۹۷۵]: زیداین بیوی کوجو که بدچلن ثابت ہوئی ہے نکال دیتا ہے، کیکن طلاق نہیں دیتا، الیی شکل میں زید کوطلاق دینی ضروری ہے یانہیں؟ اگر وہ عورت اپنے فعل پر برابر قائم رہے اور زیدنے طلاق نہ دی ہوتواس عورت کے فعل کا گناہ زید کے ذمہ ہے یانہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

الیی حالت میں زید کو چاہئے کہ اپنی عورت کو بدچلنی ہے رو کے اوراس کی حفاظت کرے ،اس کے بعد بھی اگروہ ہازنہ آئے تو بھی زید کے ذمہ طلاق دینا واجب نہیں .

<sup>(</sup>١) قبال الله تبعالي: ﴿واللاتي تخافون نشوزهن، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ﴾ (سورة النساء: ٣٣)

 <sup>(</sup>٢) "وسببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق ...... و حكمه وقوع الفرقة مؤجلاً بانقضاء العدة في الرجعي". (مجمع الأنهر: ١/٣٨٠، باب الرجعة، دارإحياء التراث العربي بيروت)

"و لا یہ علی الزوج نبطلیق الفاجرة"(۱) اورزید کے ذمهاس کا گناه بھی نہیں الیکن اس حالت میں زید کے لئے افضل یہی ہے کہ اس کو طلاق دیدے، بشرطیکہ اس کا مہر پورا کرنے اور اپنے نفس کو معصیت سے روکنے پر قاور ہو، کذا فی تنہیہ الغافلین (۲)۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمجمود عفاالله عنه، معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، ۲۱/۸ /۲۱ هه۔

جوعورت شو ہر کووالدین کی بےعزتی پر مجبور کرے اس کوطلاق

سسوال [1741]: ایک شخص جس کی شادی تقریباً چارسال پہلے ہوئی تھی ، تواس عورت نے اپنے شوہر کی عزت بربادکردی ہے ، جملہ سسرال والوں کو ڈ لیل کردیا ہے ، ایک روزا پے شوہر کی غیر موجود گی میں گھر کا سب سامان کے کراکیلی ہے پردگی کے سماتھ اپنے بہنوئی کے پہال چلی گئی۔ اپنے شوہر کووہ کہتی ہے کہ پہلے اپنے والدین کو جوتے مارکر گھر سے نکالو، ان سے کلام مت کرو، جب کہ شوہر کا کہنا ہے کہ والدین کی بے عزتی مجھ سے نہیں ہوگی تو چاہے دوالدین کی بے عزتی مجھ سے نہیں ہوگی تو چاہے دوالدین کی بے عزتی مجھ سے نہیں ہوگی تو چاہے دویا نہرہ ۔ اب دریا فت طلب مئلہ ہیہ کہ ایسی عورت کو طلاق دی جائے یا نہیں ؟

(١) (الدر المختار: ٣/٥٠/ كتاب النكاح، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالكميرية: ٣٤٢/٥ كتاب الكراهية، باب المتفرقات، رشيديه)

(وكذا في الدر المحتار: ٢ /٣٢٤، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، سعيد)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ماں باپ کی ہے عزتی کرنا ہرگز جائز نہیں(۱)،اگر بیوی کے ساتھ نہاہ نہیں ہوتا اوراس کا مہر ادا کرنے پرقدرت ہے اوراس کو طلاق دینے کے بعد کوئی پریشائی نہیں ہوگی،تو اس کو طلاق دیدینا ہی بہتر ہے (۲)۔فقط واللہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ويوبند، ۵/۱۰/۹۵/۱۵ هـ

بے سلیقہ زوجہ کوطلاق اور دھو کہ والی صورت میں تفریق

سے ال [۱۶۷۷]؛ ایک شخص نے اپنے امام صاحب سے کہا کہ تم اپنی لڑکی مجھ کودے دوتو میں ایک عقل مندعورت سے تہارا نکاح کرادول گا، لہندا امام صاحب نے اپنی طرف سے کہدویا، پھراس شخص نے ایک معقل مندعورت سے تہدویا، پھراس شخص نے ایک بے قال مندعورت سے امام صاحب کا نکاح کرادیا جس کود کھنے سے معلوم ہواا درامام صاحب کی لڑکی کا نکاح اپنے ایک رشتہ دار کے لڑکے سے کرادیا۔ اس برتمیز عورت کو ڈیڑھ سال تعلیم دینے پرمعلوم ہوا کہ بے تمیز پرنہیں ایک رشتہ دار کے لڑکے سے کرادیا۔ اس برتمیز عورت کو ڈیڑھ سال تعلیم دینے پرمعلوم ہوا کہ بے تمیز پرنہیں

(۱) قال الله تعالى ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف و لا تنهر هما، وقل لهما قولاً كريماً ﴾ (سورة بني إسرائيل: ٢٣)

"عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ألا! أنبئكم بأكبر الكبائر "؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله و عقوق الوالدين" وكان متكئاً فجلس فقال: "ألا! وقول الزور وشهادة الزور" مرتين، فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت". (صحيح البخارى، كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين: ١٨٨٣/٢، قديمى)

(وجامع الترمذي، أبواب التفسر، و من سورة النساء: ٢ / ١٣١، سعيد)

رومسند الإمام أحمد بن حتيل: ١/٢ ١/٢، (رقم الحديث: ١٨٣٥)، مسند عبد الله بن عمرو رضى الله تعالىٰ عنه، دارإحياء التراث العربي بيروت)

(٢) "وقولهم: الأصل فيه الحظر، معناه أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحه، بل يستحب لو مؤذيةً أو تاركة صلاة". (الدرالمختار: ٢٢٩، ٢٢٩، كتاب الطلاق، سعيد)

> (وكذا في مجمع الأنهر: ١/٠٥٠، كتاب الطلاق، دار إسياء التراث العربي بيروت) (وكذا في البحر الرائق: ٣/٣) ، كتاب الطلاق، رشيديه)

آتی۔ لبذااب اس کوآزاد کرنا کیسا ہے؟ اور لڑکی کو کیونکہ اس شرط پردی تھی کے قتل مندعورت سے نکاح کردیں گے، آزاد کرانا کیسا ہے؟ نیز اس دھوکہ دینے والے شخص کے لئے کیا تھم ہے؟ الجواب حامداً ومصلیاً:

بہتر ہے ہے گدام صاحب اس کوآ زاونہ کریں بلکہ آ ہستہ آ ہستہ اس کی تربیت اور اصلاح کرتے رہیں،
کی جوزہ سے ہوری جائے گی۔ آ مردل میں نفرت زیادہ بیٹھ گئی اور حقوق کی ادائیگی میں دشواری ہونے گئی اور
باہ نہیں ہوسکتا تو ایس حالت میں شریعت نے آ زاد کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ اجازت دے دی ہے(۱) جس نے
دھو کہ کیا ہے آ گر عمدادھو کہ گیا ہے تو وہ گنہ گارہ، اس کوتو بدلازم ہے(۲) اور جس کودھو کہ دیا ہے اس سے بھی معاف
کرائے۔ اس سلسلے میں امام صاحب گی کڑی کا کیا قصور ہے کہ اس کو گھر سے بے گھر کرایا جاوے، وہ بے خطاہے،
اسی طرح جس شخص سے اس کڑی کا تکاح ہوا ہے وہ بھی بے قصور ہے، لہذا ان میں تفریق ڈالنا درست نہیں ہے
اور ندان کے دھو کہ سے ان کے نکاح میں پھے فرق آیا (۳)۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبرمحمودعفا التدعنيه

الجواب صحيح :سعيداحمد غفرايه، ﴿ عبداللطيف غفرله، ٢٨/ ذي قعد و ١٣٦٣ الصه

(١) "معناه أن الشارع ترك هذا الأصل فأباحه، بل يستحب (أي الطلاق) لو مؤذيةً أو تاركة صلاة، و مفاده أن لا إثم بمعاشرة من لاتصلى . و يجب لو فات الإمساك بالمعروف، ويحرم لو بدعياً". (الدر المختار : ٢٢٩، ٢٢٨، كتاب الطلاق، سعيد)

(و كذا في النهر الفائق: ٢ / ٠ ١ ٣. كتاب الطلاق ، إمداديد ملتان)

(و كد في البحر الرائق: ٣ ١ م ، كتاب الطلاق، وشيديه)

(۲) "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بطعام و قد حسنه صاحبه، فادحل بده فيه فإدا طعام ردى، فقال: "بع هذا على حدة، وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا" رمسيد الإمام احمد بن حنيل: ۱۳۵۲، (رقم الحديث: ۹۲، ۵۰) ، دارالكتب العلمية بيروت) رو الصحيح المسلم: ۱۱۰۱، بنات قول البي صلى الله تعالى عليه وسلم من غشا فليس منا، قديمي) و الصحيح المسلم: ۱۱۰۱، بنات قول البي صلى الله تعالى عليه وسلم من غشا فليس منا، قديمي) هو ركنه لفظ محصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية". (ردالمحتار: ۳/۳۰) كتاب الطلاق، مطلب: =

## تفريق سے خرچهٔ شادی کا مطالبہ

سے وال [۱۹۷۸]: زیداور ہندہ کی شادی گودوسال کا عرصہ ہوگیا، نااتفاقی کی حالت کوایک سال کا عرصہ ہوا۔ ایک روز دونوں کے وارثین جمع ہوئے، دونوں طرف سے متفقہ طور پر بیہ بات منظور کی گئی کہ پچھ فیصلہ ہوجائے، دونوں طرف سے ایک عالم دین اور تین معزز اشخاص کو حکم بنایا گیا۔ ان چاروں حضرات نے لڑکی سے اس کی تکالیف معلوم کی ،اس کے بعد تفریق کا فیصلہ کر دیا جس کی رضا مندی زیداوراس کے وارثین نے بھی دی اور گہا کہ ہم کو بلاکسی شرط کے فیصلہ منظور ہے۔ اب اس کے وارثین کہتے ہیں کہ شادی میں جو دو ہزار رو پیپے خرق ہوئے سے ،یوئے تھے، یہ لڑکی والوں سے دلوائے جا نمیں ۔تواس صورت میں طلاق واقع ہوئی یانہیں؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر حکم نے تفریق کروی تو شرعاً طلاق واقع ہوگئی (۱)، دو ہزار روپے کا حکم نے فیصلہ نہیں کیا تو ان کا مطالبہ علط ہےاور تفریق ان دو ہزار روپ پر معلق نہیں، بلاشرط واقع ہوگئی۔فقط والثد تعالی اعلم۔ حررہ العبد محمود عفی عنہ، دارالعلوم ویو ہند۔

الجواب صحيح: بند نظام الدين عفي عنه، وارالعلوم ويو بند، ۱۴/ ۱۱/ ۸۵ ههـ

## طلاق کے مغلظ اور رجعی ہونے میں اختلاف

سو ال [۱۹۷۹]: زیدگاپڑوی اس بات کا دعوی کرتا ہے کہ زیدنے اپنی منکوحہ کوطلاق مغلظہ دے دی ہے اوراس پر چندگواہ پیش کرتا ہے۔ اور زیدگا بیان ہے کہ میں نے ہرگز طلاق مغلظہ نہیں دی، بلکہ طلاق رجعی دی ہے اور زید بھی چندگواہ پیش کرتا ہے۔ اور زیدگی بیوی اس معاملہ سے بالکل ناواقف ہے، اس کو پچھ خبر نہیں۔ اپس

<sup>=</sup> طلاق الدور، سعيد)

<sup>(</sup>و كذا في بدائع الصنائع: ٣/٠١٠، فصل في ركن الطلاق، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في البحوالرائق: ٣/ • ١ م، كتاب الطلاق، رشيديه)

<sup>(</sup>۱) "والأول ذكره الخصاف، و شرط أن يكون (أى الحكم) صالحاً للقضاء؛ لأنه بمنزلة القاضى فيما بينهما، فيشترط فيه (أى في الحكم) ما يشترط في القاضى". رتبيين الحقائق: ١١٨/٥ ، كتاب القضاء، باب التحكيم، دارالكتب العلمية بيروت،

اس صورت میں طلاق مغلظہ ہوگی ، یازید جو کہ عالم مسائل شرعیہ ہے اس کی تصدیق کی جائے گی؟ ولایت حسین ،اعظم گڑھ ،مئوناتھ بھنجن۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرواقعی مدی کے گواہ ایسے ہی ہیں یعنی بعضے فاسق اور بعضے کا فر ہیں جبیبا کہ گواہوں کے بیان منسلکہ کے بعد درج ہے اور مدعی علیہ دیانت وار ہے اور حلفیہ بیان کرتا ہے تو اس کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ اولاً مدی سے گواہ طلب کئے جاتے ہیں ،اگر گواہ موجود نہ ہوں یا مردودالشہا وہ ہوں تو مدعی علیہ پرفتم آتی ہے:

"البيئة عملى المدعى واليمين على من أنكر"(١) - "و لا تقبل شهادة من يأتي باباً من الكبائر يتعلق بها الحد للفسق، قال: و لا س يدخل الحمام من غير إزار؛ لأن كشف العورة حرام، أو يأكل الربوا، أو يقامر بالنرد أو الشطرنج؛ لأن كل ذلك من الكبائر، وكذلك من تفوته المصلوة للاشتغال بهما". هدايه: ٣/١٦١/٢) - "و لا تقبل شهادته (أي الكافر) على المسلم". هدايه: /١٦١/٣) -

صورت مسئولہ میں مدمی علیہ عالم وین دارہے، جانتا ہے کہ طلاق مغلظہ کے بعد عورت حرام ہوجاتی ہے (۴) اوراس کی حرمت نفس قطعی ہے ثابت ہے، اگر جھوٹ بول کراس کوحلال رکھنے کی سعی کرے گا تو دنیا کے ادبارا وراُ خری کے سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا، البذاجو بچھوہ حلفیہ بیان کرے اس کا بیان معتبر ہوگا۔ محمود گنگوہی 1/1/1 ھے۔

صحيح:عبداللطيف/ جمادي الثانيه/٩٣ هـ \_

<sup>(</sup>١) (الهداية: ٢٠٢/٣، كتاب الدعوى، إمدايه ملتان)

<sup>(</sup>٢) (الهداية: ٣ / ١١ / عتاب الشهادة، باب من يقبل شهادته و من لا يقبل، إمداديه ملتان)

<sup>(</sup>٣) (الهداية: ٣/ ١٢) ، كتاب الشهادة، باب من يقيل شهادته ومن لا يقيل، إمداديه ملتان)

<sup>(°) &#</sup>x27;'وأما حكمه فوقوع الفرقة بانقضاء العدة في الرجعي، وبدونه في البائن، كذا في فتح القديو. وروال حل المناكحة مني لم ثلاثاً كذا في محيط السرحسي''. (الفتاوي العالمكيرية: ٣٢٨/١، كتاب

الطلاق، الباب الأول في تفسير وركنه ..... الخ، وشيديه)

<sup>(</sup>و كذا في النهر الفائق: ٢ / • ٢ ٠ ، ١ ، ٣٠ ، كتاب الطلاق، فصل فيما تحل به المطلقة، امداديه ملتان)

## خوبصورت لڑکی کا لاملج دیکرطلاق دلوا نا

سوان [۱۹۸۰]: زیدکوہندہ نے بہکایا گئیمہاری بیوی برصورت ہے، میری لڑکی خوبصورت ہے، میری لڑکی خوبصورت ہے، اگرتم اپنی بیوی بوص کوطلاق دے دوتو ہم اپنی لڑکی کی شادی تم سے کردیں گے۔ زید بہکانے میں آگیا، ہندہ نے خط منگوا کر زید سے تین طلاق کمھوادیں۔ یہ خط زید کی خالہ نے زید کی جیب سے نکال کر پھاڑ کر پھینگ دیا، زید کی بیوی شیخی، اس کواس کا کوئی علم نہیں۔ ہندہ نے اپنی لڑکی کی شادی زید سے کرنے سے انگار کردیا، زید کئے ہوئے پرنادم ہے۔ شرعی تھم کیا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

زید نے اس لا کی سے طلاق دیدی، بہت برا کیا، ایسا کرنا گناہ ہے(۱)، زید کو تو بہ واستغفار واجب ہے۔طلاق مغلظہ واقع ہوگئ (۲)۔

اب نەرجعت كرسكتا ہے، نەبغير حلالە كے دوبارہ اس سے نكاح كى گنجائش ربى (٣) ـ ہندہ نے جو

(١) "عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "أبغض الحلال إلى الله عزو جل الطلاق". (سنن أبي داؤد: ٢٩٢١، كتاب الطلاق، سعيد)

"عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قال: "أبغض الحلال إلى الله عزوجل الطلاق". (سنن أبي داؤد: ٢٠٣/١، باب في كراهية الطلاق، إمداديه)

"(وأما وصف )فهوأن محظور نظراً إلى الأصل، وماح نظراً إلى الحاجة". (الفتاوي العالمكيرية: ١/٣٨، كتاب الطلاق،الباب الأول في تفسيره وركنه وشرطه، رشيديه)

(وكذا في ردالمحتار: ٢٢٨/٣، كتاب الطلاق، سعيد)

(٢) "رجل قال الامراته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقال؛ عيبت بالأولى الظارق، وبالثانية والشالثة إفهامها، صدق ديانة، وفي القضاء طلقت ثلاثاً". والفدوى العالمكبرية: ١٥٥١، ٣٥٩، الباب الثاني في إيقاع الطلاق، الفصل الأول في الطلاق الصريح، رشيديد،

(وكذا في الدر المختار. ٢٩٣/٣، باب طلاق غير المد خول بها، سعيد)

(ركذا في بدائع الصنائع، ٣/٠٠٠، فصل في الرجعي والبائن، دار الكتب العلمية، بيروت،

(٣) أوإن كان الطلاق ثلاثاً في المحرة وثنتين في الأمة، لم تحل له، حتى تنكح زوجاً غيره نكاجاً =

حرکت گیاس گی ممانعت حدیث میں صاف صاف موجود ہے(۱) ۔ فقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیوبند، کیم/رمضان/ ۱۳۹۷ھ۔ الجواب سبح جندہ محمد نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیوبند، ۱۶/۹/۳ ھ۔

حضرت حسن رضى الثدتعالى عنه كاكثرت سيطلاق دينا

سووان[1711]: حضرت امام حسن رضی الله تعالی عند نے ازواج کشرت سے گی ہیں اور طلاق بھی دی ہے۔ ایک صاحب نے اس کی وجہ یہ بتلائی کہ عورتیں ازخود برضا مند وحصول شرف سلسلۂ نسب نکاح کے لئے حضرت امام صاحب کوآمادہ کرتی تھیں اور چار سے زائد کو بیک وقت نہیں رکھا جا سکتا، اسی لئے طلاق وے وے کر ان سے نکاح کرنا پڑا، جس کی وجہ سے کشرت نکاح و گشرت و طلاق ہوئی۔ دوسرے رفیق نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عند کو کشرت نکاح سے منع فر مایا، لیکن منکوحات کوآل حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے خاندان میں داخل کرنے کے شرف اور ان کی اُخروک نجات کے لئے انہوں نے ایسا کیا۔ بتلائے، آیا یہ توضیحات درست ہے؟

ایک عامی جو کہ مذہب اسلام کی آفاقیت کو پڑھتا ہے،لیکن وہی برہمنی ذہنیت کی تشریح اسے بہاں محسوس ہوتی ہے،اس لئے فلاح ونجات کا مدارعمل پرہے نہ کہ نسب پراسی تضاو نے اسے امام حسن رضی اللہ تعالی عند کے متعلق سوئے ظن میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ طلاق درجہ حلال میں مبغوض عمل ہے تو حضرت امام نے اس مبغوض عمل کو کیوں اختیار کیا؟ اور پھراہے بار بار دھرایا اور والدگی نا فرمانی کے ہمی مرتکب ہوئے۔

صحيحاً، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها", (الفتاوي العالمكيرية، ١٩٢١، كتاب الطلاق،
 الباب السادس في الرجعة، فصل فيما تحل به المطلقة، رشيديه )

(وكذا في الدو المختار: ٩/٣٠٥، ١٠٠، باب الرجعة، سعيد،

(وكذا في الهداية: ٣٩٩/٢، باب الرجعة، فصل فيما تحل بد المطلقه، شركة علميه ملتان)

(۱) "عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاتسنل السرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ماقدرلها". (سنن أبى داؤد: ۲/۱، ۳۹، كتاب الطلاق، باب في المرأة تسال زوجها طلاق امراء ة له، سعيد)

(وجامع الترمذي: ٢٢٦/١، أبواب الطلاق واللعان، باب ماجاء لانسال المراء ة طلاق اختها، سعيد)

#### الجواب حامداً ومصلياً:

نجات اُخروی کا مدارائیان وعملِ صالح پرہے، صرف نسب کی شرافت پرنہیں، البتہ آل حضرت صلی الله علیہ وسلم کے مبارک نسب کوشرافت بھی حاصل علیہ وسلم کے مبارک نسب کوشرافت بھی حاصل ہوجائے، تو نوزعلی نورہوکر بیشی درجات کا ذریعہ ہے، اگر خدانخو استدائیان وعمل صالح بنہ ہوتو شرافت نسب ہرگز فریعہ ہے، اگر خدانخو استدائیان وعمل صالح بنہ ہوتو شرافت نسب ہرگز فریعہ ہے، اگر خدانخو استدائیان وعمل صالح بنہ ہوتو شرافت نسب ہرگز فریعہ ہے، اگر خدانخو استدائیان وعمل صالح بنہ ہوتو شرافت نسب ہرگز فریعہ ہے۔

حضرت حسن رضی الله تعالی عنه کوحضرت علی رضی الله تعالی عنه من خبیس فرمایا تھا، بلکهاً ورلوگول سے فرمایا تھا کہ میر امیلز کا طلاق ویتا ہے، لہذاتم لوگ اپنی لڑکیول کی شادی اس سے مت کرواور پیمنع فرمانا بھی امیر المومنین کی حیثیت ہے تھم کے درجے میں نہیں تھا، بلکه مشورہ کے درجہ میں تھا، للبذا حضرت حسن رضی الله تعالی عنه پروالد کی نافر مافی اوردوسرے لوگوں پرامیر کی اطاعت نہ کرنے کا اعتراض غلط ہے۔ طلاق ناپسندیدہ ہے، لیکن جس مقصد سے لئے میہاں طلاق کا تذکرہ آیا ہے وہ مقصد ایساوزنی ہے کہاں کے لئے حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ عنہ نے اس کو افتیار فرمایا، محمد صورت به المسیوطی وغیرہ (۱)۔ واللہ سبحا نہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحود غشرانہ دارارالعلوم ویو بند۔

## نكاح بلاطلاق اورطلاق بلاوحيه

سے وال[۱۹۸۲]: منشرول کے زمانے میں ایک ایسا پیوی ایشن تھی جس ہے قوم کوفا کدہ ہوتا تھا، مگر مسمی عیسی نے تفرقہ ڈال کرقوم کوکافی نقصان پیونچا یا اوروہ توم کی نظروں میں ذلیل وخوار ہوا۔

عیسی نے اپنی وختر فاطمہ کا نکاح عبدالستارے کیا، حب دستورسرال آتی جاتی رہی ،عیدالاضلیٰ کے موقع پر جب وہ میکہ آئی تو اس نے پھرلڑ کی کوئیں بھیجا اور دوسرے لڑکے سے نکاح کردیا۔ عبدالستار نے حق زوجیت کا دعوی کیا اور عدالت نے فیصلہ بھی اس کے حق میں دیا، مگر عیسی پھر بھی اپنی ہت دھری سے بازنہیں آیا۔

<sup>(</sup>۱) "قال السيوطي: واخرج ابن سعد: عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال على رضى الله تعالى عنه: "يما الله للكوفة الاتزوجو الحسن، فإنه رجل مطلاق، فقال رجل من همدان: والله! لنزوجنه، فما رضى أمسك، وماكره طلق". (تاريخ المخلفاء للسيوطي: ١٥٤٥، الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت)

دوسرے خاوندکو جب بیہ حقیقت معلوم ہوئی تو وہ بھی پشیمان ہوا۔ دوسرے شوہر سے جواولاد پیدا ہوئی وہ شرع کی روسے حام روسے حرام ہوئی۔ برادری نے شوہر ثانی اور عیسی کو برادری سے خارج کرویا، مگر وہ اب بھی ہٹ وھرمی پر اڑا ہوا ہے، لہذا عیسی کے متعلق شرعی فتوی کیا ہے؟

عیسی نے مسماہ ہاجرۃ سے اپنا نکاح ٹانی کیا اور ڈھائی ماہ رکھ کر بلاکسی وجہ کے زدوکوب کر کے گھر سے نکال دیا، نان ونفقہ بھی نہیں دیا اور طلاق دے دی وہ بیچاری غم کی وجہ سے انقال کرگئی، جہیز و تعقین تک اس نے نہیں کی۔ برا دری نے بیخد مت انجام دی اور عیسی نے اپنی دوسری شادی کرلی یعیسی کا ایک دوست تھا جس نے کما حقد امداد کی ، مگر طوطا چیٹم عیسی نے اس کے ساتھ منا فقاند دشمنی کی اور مالی نقصان کیا، عیسی کے چیاز اد بھائی گی نسبت ہوگئی تھی، جب نکاح کے لئے بلایا تو بیشیطان صفت انسان اس کے ساتھ جا کرسسرال والوں کے ساتھ بھگڑ کیا اور پندرہ سور و پے رشوت کے لئے بلایا تو بیشیطان صفت انسان اس کے ساتھ جا کرسسرال والوں کے ساتھ رگڑ کیا اور پندرہ سور و پے رشوت کے لئے کرنبیت کو چیٹر او یا بیسی اپنے چیاز اد بھائی کی ملکیت نے کر روپ پیشم کر گیا وہ دوسر سے شہر میں رہتا تھا، جب اے پنہ چلاتو سوائے صبر کے چارہ کیا تھا۔

الغرض اس کی کارگذاری نہایت منافقانہ اور شیطانیت سے بھری ہوئی ہے اور وہ بہت دورغ گوئی سے کام لیتا ہے، لہذا ایسا شخص شریعت کی روسے کیسا ہے؟ کیا ایسی حرکات والے شخص سے سلام کلام کیا جائے؟ اور کھا نا کھلا یا جائے؟ کیا دو ہرا دری میں رہنے کے قابل ہے؟ صحیح مدل جواب ویں، تا کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

ا ہے ذاتی مفاد کے لئے قوم میں تفرقہ ڈالناشر عانہایت فہیج ومذموم ہے، جس کوسب ہی جانتے ہیں، یہ تو در یافت کرنے کی بات ہی نہیں۔ شو ہرنے طلاق نہ دی ہواور شرقی تفریق بھی نہ ہو گی ہو، پھر دوسری جگہ نکاح کے در یافت کرنے کی بات ہی نہیں، بلکہ حرام کاری کا دروازہ ہے جس کا ونیاو آخرت میں سخت وبال ہے(۱)، بلاوجہ

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: ﴿ولاتقربوا الزني، إنه كا ن فاحشةً وساء سبيلاً ﴾ (سورة بني إسرائيل: ٣٢)

<sup>&</sup>quot;أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته، فالدحول فيه لايوجب العدة، إن علم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد بحوازه، فلم ينعقد أصلاً. قال: فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة، ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة؛ لأنه زني، كمافي القنية ".(رد المحتار: ١٣٢/٣)، مطلب في النكاح الفاسد، سعيد)

طلاق دینا بھی اللہ تعالی کونا پیند ہے(۱)۔اور بیوی کوناحق زدوکوب کرنا اور نکال دینا بھی ظلم ہے، بخت گناہ ہے،
رشوت لیناحرام ہے(۲)، دوسرے کی ملکیت کو بلااس کی اجازت کے فروخت کر دینا ناجائز اورظلم ہے(۳)۔
عیسی کوقوم برادری سے نکالنے کی سزادے چکی مگرقوم نا کام رہی ،عدالت اس کے مخالف فیصلہ کر چکی ہے۔
ہے تب بھی اس پرکوئی اثر نہیں ہوا، اب آپ کے پاس کوئی طاقت ہے جس سے اس کی اصلاح چاہتے ہیں؟

(۱) "عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الحلال إلى الله عزوجل الطلاق". (سنن أبى داؤد: ۱/۳۰۳، باب في كراهية الطلاق ،إمداديه)
 (وسنن ابن ماجة: ۱/۵/۱، أبواب الطلاق، قديمي)

"(وإيقاعه مباح)عندالعامة لإطلاق الآية، أكمل. (وقيل:) -قائله الكمال- (الأصح حظره): أي منعه (إلالحاجة) كريبة ولكبر". (الدر المختار: ٢٢٤/٣، كتاب الطلاق، سعيد)

(٢) "عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الراشى والمرتشى". (مشكوة المصابيح، كتاب الإمارة والقضاء، باب رزق الولاة وهداياهم، الفصل الثانى، ص: ٣٢٦، قديمي)

"ثم الرشوة أربعة أقسام: منها ماهو حرام على الآخذ والمعطى، وهو الرشوة على تقليد القضاء والإمارة. الثانى: ارتشاء القاضى ليحكم، وهو كذلك ولو القضاء بحق؛ لأنه واجب عليه. الثالث: أخذ المال ليسوى أمره عند السلطان دفعاً للضرر أو جلباً للنفع، وهو حرام على الأخذ فقط. الرابع: مايدفع لدفع النخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الأخذ". (ردالمحتار، كتاب القضاء، مطلب في الكلام على الرشوة والهدية: ٣٢٢٥، سعيد)

(٣) قبال الله تدعمالي ﴿ يَمَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا الآتاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراض
 منكم ﴾ (سورة النساء: ٢٩)

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ شبراً من الأرض ظلماً، فإنه يطوّقه يوم القيامة من سبع أرضين", (مشكواة المصابيح: ١/٢٥٣، باب االغصب والعارية، قديمي)

"عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا! الاتظلموا، ألا! لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه". (مشكواة المصابيح: ٢٥٥/١، باب العصب والعارية، الفصل الثاني، قديمي)

یهاں تک کدتو آپ کی تحریر کوصادق سیجھنے کی تقدیر پرعیسی کا حکم تھا،اب براہ مہریانی اپنی اس تحریر کا حکم بھی کہیں ہے دریافت کرلیس کداس تحریر میں جوالفاظ آپ نے لکھے ہیں اس کی شرعا کیا حیثیت ہے:'' منافقاند، شیطانیت، ذلیل وخوار، دروغ گوئی، طوطا چیثم، شیطان صفت انسان' وغیرہ وغیرہ،استفتاء بغیران الفاظ کے بھی نفس واقعہ لکھ کرآپ کر سکتے تھے،الیسے الفاظ کھ کرآپ نے بھی اپنے سر پر برا ابو جھ رکھ لیا (۱) مفقط واللہ سیحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبرمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۳۹۴ میں ۱۳۹۴ھ۔

## بیوی کہتی ہے کہ طلاق دی تو مرتد ہو جاؤں گی

سب ال[1717]: زید نے ایک اڑئی وسلمان بنا کردگات کیاا ور پھراس کو حالات کے دباؤگی وجہ سے طلاق وینا جاہتا ہے، لڑکی زید کے چھوڑ نے پراسلام کو حجوڑ کرا ہے آبائی ہندو دھم کو اختیار کرنے کی دھمکی ویتی ہے۔ الی صورت میں لڑکی کے ارتداد کا گناہ زید کو ہوگا؟ گیاا رتداد کی ذمہ داری زید پر ڈالی جائے گی؟ ارتداد کے بچائے کے لئے زید کو مجبور کیا جائے گا گیاس کو نہ چھوڑ ساور بید باؤٹر بیت کی دوئے گیا درست ہے؟

#### الجواب حامداً ومصلياً:

## ا نداز ہ بیہ ہے کہ زید نے کفرے نفرت اورا سلام کی محبت کی وجہ ہے اس کو کی ومسلمان نبیس ، کیا بلکہ لڑگی

(١) "قال رسول الله صدى الدعلية وسلم: "سباب المسلم قسوق، رقتاله كفر". (مشكوة المصابيح:
 ١١ ٢ ، كتاب الأدب، باب حفظ اللسان والغينة والشتم قديمي)

"عن أبي هزيرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خسن إسلام النمرة تركه مالا يعنيه" (جامع الترمذي: ٥٨/٢ أبر اب الزهد، باب ماجاء من تكلم بالكلمة ليضحك الناس، سعيد)

"عن أبني هنريس قرضي الله نعالي عنه قال رسول الدصني الدعبية وسلم "ان العند ليتكلم بالكلمة من رضوان الله الايلقي لها بالا الرفع الديبا درجات و ن العنه ليتكلم بالكلمة من سخط الله الايلقي لها بالا يهوى بها في جهمه". ومشكوة المصابيح (١١٢٣ كتاب الادب باب حفظ اللمسان والغينة والشتم، قديمي)

کی ہی محبت سے اس کومسلمان کیا ہے اور اس لڑکی نے بھی کفر سے نفرت اور اسلام کی محبت کی وجہ ہے اسلام قبول نہیں کیا ، بلکہ اس لڑ سے کی محبت کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے۔ واللہ اعلم بحقیقة الحال۔

زیدکوچاہیے کہ ہرگز ہرگز اس کا انجام دل میں جمائے اور کسی دیاؤ میں آگر اس کو طلاق شدد ہے ، اس کی خوبیاں ذہن نشین کرائے ، گفر کی خرابی ، اس کا انجام دل میں جمائے اور کسی دیاؤ میں آگر اس کو طلاق شدد ہے (۱) ، حالات کا دیاؤ ایک جانب رکھے ، پھر دیکھے دونوں میں کون زیادہ خطرناک ہے؟ کا دیاؤ ایک جانب رکھے اور ارتداد کا انجام دوسری جانب رکھے ، پھر دیکھے دونوں میں کون زیادہ خطرناک ہے؟ کیاوہ اس کو پہند کرے گا کہ اس کی رفیقہ حیات ہمیشہ کیلے جہنم میں جلے؟ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ املاہ العبر محمود غفرلہ ، دارالعلوم دیو بند ، ۲۲ / ۱۳۹۹ھ۔

### نوسوالا تاوران کے جوابات

سے وال [۱۲۸۴]: ایک شخص اپنی زوجہ کوچھوڑ کرا ہے سلسلۃ معاش کے لئے باہر چلا گیا تھا، اس عورت کا تعلق شوہر کے بھائی ہے ہوگیا، اس تعلق کی بناء پرعورت حاملہ ہوگئی، اس پرشوہر نے اس سے قطع تعلق کرلیا۔ زوجہ مذکورہ کے والد نے سطے گیا کہ اس بھائی سے نکاح کرلیا جائے، اس کی خالد نے اس عورت کو دوسری جگہ رکھوا ویا۔ اب وہ یہاں آ کروضع حمل ہوئی اور اس کے گھر رہنے گئی اور از دواجی زندگی ہے بھی دوچار ہوئی، ایک سال تک بعد شوہر حقیق نے انقطاع تعلق کی خبر دی اور گھر آ کر دوسری عورت سے نکاح کرلیا، بذریعہ خطصر ف رکھنے سے انکار کیا، طلاق کی صراحت نہیں گی، اس کے بعد اس کی خالد فرادیا ہے۔ اب اس حالت میں مندرجہ ذیل سوالات ہیں:

<sup>( 1 ) &</sup>quot;عنن ابن عسم وصلى التاتعالي عنهما عن الدي على الدي الدعلية وسلم قال: "أبغض الحلال إلى الذعووجل الطلاق". رسن أبي داود: ١ -٢٠٠٣، كتاب الطلاق، سعيد)

<sup>&</sup>quot;وأماانطلاق، فإن الأصل فيه الحظر، بمعنى اله محظور إلالعارض يبيحه، وهو معنى قولهما الأصل فيه الحظر، والإباحة للحاجة إلى الخلاص ... فحيث تجر دعن الحاجة السبيحة له شوعا، يسقى على أصله من الحظر، ولهذا قال تعالى فيان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سببلاً في أي لاتطلبوا الفراق". وردالمحتار: ٢٢٨/٣، كتاب الطلاة سعيد،

<sup>(</sup>و كذا في مجمع الأنهر: ١ /٣٨٠، كتاب الطلاق، دار إحياء التراث العربي بيروت)

ا .... شوہر کے بھائی سے تعل حرام کا مرتکب ہونا۔ اسس شوہر کار کھنے سے اٹکار کرنا۔

٣....اسعورت (زوجه) اپنی خاله کے گھر آنا۔

٣ ....خاله کااس عورت کو دوسر ہے خص کے گھر رکھنا۔

۵ ....اس دوسر ہے خص کے ساتھ از دواجی تعلق قائم رہنا۔

٢ ..... شو ہر کار کھنے ہے انکار کرنا اور طلاق نہ دینا۔

ہے.... شوہر گابی تول کہ اس عورت (زوجہ) کے سامنے طلاق دوں گا۔

٨....عورت بوجهُ ندامت كے اس كے روبرونه ہونا۔

9 ....اس درمیان میں مثل شوہر کے دوسر مے شخص کے ساتھ رہنا۔ صورت مسئولہ کے جوابات تح برفر مائیں ۔

الجواب حامداً ومصلياً:

ا .....کبیرہ گناہ ہے(ا)۔ ۲ .....محض اس کے انکار سے طلاق نہیں ہوئی (۲)۔

(۱) قال الله تعالى: ﴿ولاتقربوا الزني، إنه كانه كان فاحشة وساء سيبلاً ﴾ (سورة بنى إسرائيل: ٣٢)
"عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا! لايبيتن رجل عند
امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً، أو ذامحرم". (الصحيح لمسلم: ٢١٥/٢، كتاب السلام، باب تحريم
الخلوة بالأجنبية، والدخول عليها، قديمي)

"عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لايزنى الزانى حين يزنى، وهو مؤمن". (صحيح البخارى: ١/١٠٠١، كتاب الحدود، باب الزنى وشر ب الخمر، قديمى) (٢) "قال لها: لاحاجة لى فيك، أوما أريدك، أو "ارابكار تشين" لايقع". (الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى العالمكيرية: ١/٩٩، الثانى في كنايات، نوع في المتفرقة، رشيديه) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية: ١/٩٩، كتاب الطلاق، الفصل الخامس في الكنايات، سعيد) (وكذا في فتاوى قاضى خان على هامش الفتاوى العالمكيرية: ١/٨١، م، فصل في الكنايات، رشيديه)

٣ ....اس سے بھی نکاح ختم نہیں ہوا۔

سے میں نامحرم کے ساتھ رکھدینا بھی ناجائز ہے(1)۔

۵ ..... کیجی معصیت ہے (۲)۔

٢ .....يشو ہركى زيادتى ہے،اس كو جاہيے كەنالائق عورت كوطلاق ويدے (٣)\_

ے .... یہ ہے جا کی ضد ہے جس کی وجہ سے قورت کومعصیت سے چھٹکارہ مشکل ہے۔

٨..... معصیت میں مبتلا رہنے کے بجائے عورت ندامت کوا ختیار کرلے، سامنے آگر ہی طلاق

-22

9 .....دوسرے شخص کے ساتھ رہ کرشو ہرجیسا معاملہ کرناغضب خدا کاموجب ہے، جس کا نتیجہ دونوں جہاں میں تباہ کن ہے۔ دونوں جہاں میں تباہ کن ہے دونوں جہاں میں تباہ کن ہے (ہم)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔ حررہ العبدمجمود غفرلہ ہم/ ۱۱/۱۹ ہے۔

## عورت کااغوا کرنااورروپیهالے کراس کوطلاق دینا

سوال[١٩٨٥]: خالد نے زید ہے کہا کہ میں تہمیں پانچ سورو پے دیتا ہوں، آپ مجھ سے پانچ سو

(١) "عن جابر رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا! لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً، أو ذامحرم". (الصحيح لمسلم: ٢١٥/٢، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية، والدخول عليها، قديمي)

(٢) (راجع، ص: ٠٠٠، رقم الحاشية: ١)

(٣) "إذااعتادت النووجة الفسق، عليه الأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، والضرب فيما يجوز فيه. فيان لم تنزجر، لا يجب التطليق عليه؛ لأن الزوج قد أدى حقه، والإثم عليها مدامااقتضاه الشرع، وأما مقتضى غاية التقوى، فهو أن يطلقها". (مجموعة رسائل اللكنوى: ١٦٣/٣)، نفع المفتى والسائل، إطاعة الزوجة للزوج وحقوقهما، إدارة القران كراچى)

(وكذا في الدر المختار: ٣٢٩/٣، كتاب الطلاق، سعيد)

(و كذا في البحر الرائق: ٣/٣ ١ م، كتاب الطلاق، رشيديه)

(٣) (راجع ، ص: ٢٠٠، رقم الحاشية: ١)

کے کر ہندہ کو طلاق دے دیں اور مقد مدے نجات حاصل کر لیں ، اس پر زید نے بغرض ثبوت ہندہ بطور حیلہ پانچ سورو پے خالدے کی نفر ندگورہ سورو پے خالدے کو عنی نوایس سے کا نفر ندگورہ سورو پے خالدے کو عنی نوایس سے کا نفر ندگورہ پر زید کے خالد کے عرضی نوایس سے کا نفر ندگورہ پر زید کے طرف سے مضمون طلاق ، مدتی ریک ایا آگو تھا لگا پر زید نے بھی بغیر پڑھے سے مضمون طلاق کے اپنا آگو تھا لگا دیا اور زیان سے بھی ایک وفعہ کہدویا کہ ''بال میں نے ہندہ کو طلاق دے دی'' اور اس کے بعد زید نے رجعت گر کی اور کی الاعلان کہا کہ بعد زید نے رجعت کے مذکی الاعلان کہا کہ بعد زید نے اس کے کیا کہ ہندہ کا ثبوت کی جائے۔

چنانچےا۔ شام فروش عرصی نولیس کی گوائ کے ذریعہ عدالت نے ہندہ کو برآ مدکرا کے زید کے قبضہ میں دے دیاا ورطلاق نامہ کوجعلی قرار دیا ، زید کا بیان ہے کہ میں نے تواس حیلہ کے ذریعہ اس سے روپے حاصل کئے تیں ، چونکہ میرااس سے کہیں زائد خریج ہوگیا ہے اور ہندہ کو برآ مدکرالیا ہے۔

وریا وفت طلب امریہ ہے کہ زیر کی جانب سے ہندہ کوکوئی طلاق واقع ہوئی ؟ اور رجعت صحیح ہوئی انہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

### خالد نے زید کی بیوی گواغوا کرے جرم فظیم کا ارتکاب کیاہے(۱)۔ پجراس سلسلہ میں جو کچھ روپیہزید کا

(۱) "رجل خدع امرأة إنسان، واحرجها وروّجها من غيره، أوصغيرةً، يُحبس إلى أن يحدث توبته أو يسموت؛ لأنه ساع في الأرض بالفساد، كذا في قضاء الولو الجية". والأشباه و النظائر: ١٨٥/٢ ، كتاب الحدود والتعزير، الفن الثاني: الفوائد، إدارة القرآن كراچي)

رو كذا في الدرالمختار مع رد المحتار ۱۲۰ متاب الحدود والتعزيز ، مطلب العامي لا مذهب له ، سعيد )

المعتم كر حركت حرام معمان كفارف ججب كرمهان كاحرام كريت برى ثان ب "و نسطر ابن عسر يوماً إلى البيت ، أو إلى الكعبة ، فقال : ما أعظم حرمتك ، والمؤمن أعظم حرمة عندالله منك ". رجامع التومذي ، ۱۲۲/۲ ، أبواب البر والصلة ، باب ماجاء في تعظيم المؤمن ، سعيد )

"حدثنا عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، ويقول: "ماأطيك وأطيب ريحك، ماأعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده! لحرمة المؤمن أعظم عندالله حرمة منك ماله و دمه، وإن نظن به الاخيرا" (سنن ابن ماجة، ص: ٢٨٢، أبواب الفتن، باب حرمة دم المؤمن و ماله، قديمي)

خرج ہوا، وہ زید اس سے پورا پوراوصول کرنے کاحق دارہے، ایک طلاق رجعی کے بعد شو ہرکوحق رجعت حاصل رہتا ہے، البنداا گرطلاق نامہ میں طلاق رجعی گھی ہے اور زبان سے بھی طلاق رجعی وی ہے تو طلاق رجعی واقع ہوگی (۱)، رجعت صبح ہوگئ (۲)، اس حیلہ سے اس مقدمہ میں اپنا خرج شدہ روپیہ وصول کرنا شرعاً درست ہے (۳) نقط والد سبحا شقعالی اعلم ہے جررہ العبر محمود غفر لہ، دارالعلوم و یوبند، ۸۶/۲/۱۸ ھے۔ البواب صبح جندہ فظام اللہ بن عفی عند۔ جواب صبح جندہ فظام اللہ بن عفی عند۔ جواب صبح جندہ سیرمہدی جس غفر لہ، ۸۶/۲/۱۸ ھے۔

"عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم، لا يخونه، ولا يكذبه، ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه، وماله، ودمه التقوى ههنا، بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أخاه المسلم". (جامع الترمذي، أبواب البرو الصلة، بال ماجاء شفقة المسلم على المسلم على المسلم: ١٣/٢ ، سعيد)

(1) "الطلاق على ضربين. صربح و كناية، فالصريح قوله: أنت طالق، ومطلقة، وطلقت، فهذايقع به الطلاق الرجعي". (الهداية: ٢٥٩/١، كتاب الطلاق. باب إيقاع الطلاق، شركة العلميه ملتان)
 (وكذا في القتاوئ العالمكيرية، الباب الثاني، الفصل الأول في الطلاق الصريح: ١/٣٥٣، وشيديه)
 (وكذا في الدر المختار: ٣/٢٥٦، ٢٣٩، كتاب الطلاق، باب الصريح، سعيد)

(٢) "(فالسنى) أن يراجعها بالقول، ويشهد على رجعتها شاهدين، ويعلمها بذلك، فإذاراجعها بالقول نحو: أن يقول لها: راجعتك، أو راجعت امرأتي، ولم يشهد على ذلك، أو أشهد ولم يعلمها بذلك، فهو بدعي مخالف للسنة، والرجعة صحيحة". (الفتاوي العالمكيرية: ١٨/١ م، كتاب الطلاق، الباب السادس في الرجعة، وشيديه)

(و كذا في فتح القدير: ١٥٩/٣ ، ياب الرجعة، مصطفى البابي الحلبي مصر)

روكذا في الدر المختار: ٣٩٨/٣، ٩٩٩، باب الرجعة، سعيد)

(٣) "وكذا يضمن لوسعى بغير حق عند محمد، زجراً له أى للساعى، وبديقتى، وعزر". (الدرالمختار). "رقوله: وبه يفتى): أى دفعاً للفساد، وزجراً له، وإن كان غير مباشر، فإن السعى سبب محض لإهلاك المال". رردالمحتار: ٢ (٢/١) ، كتاب الغصب، فصل في مسائل متفرقة، مطلب في ضمان الساعى، سعيد)

## بیوی کوطلاق اس کی بہن سے نکاح کسی مصلحت سے

سے والی[۱۹۸۱]: میری بیوی قریب۱۱،۳۱/سال سے ٹی بی کی مریض ہے،اس سے گوئی کا مہبیں ہوتا اوراس کے دولڑ کے بھی ہیں اور بچول کی گوئی محبت نہیں ہے،اس لئے میری بیوی بیہ چاہتی ہے کہ مجھے آزاد کر کے میری چوف کی بین اور بچول کی گوئی محبت نہیں ہے،اس لئے میری بیوی بیہ چاہتی ہے کہ مجھے آزاد کر کے میری چھوٹی بھن بیوہ سے عقد نکاح کرلیں،اس سے کام کی پریشانیاں دور ہوجا کیں گی۔ بیزنکاح جائز ہوسکتا ہے یائیں۔

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر بیوی کی خودخواہش ہے اور اس کی تمار داری نیز بیوں کی پرورش کی ضرورت ہے کہ مریضہ بیوی کو طلاق وے کر بعد عدت اس کی بیوہ بھن سے آپ نکاح کرلیس تو شرعاً اجازت ہے(۱) \_ پہلی بیوی سے پھر پر دہ الازم ہوجائے گا(۲) \_ فقط واللہ تعالی اعلم \_ حجر دو العبدمجمود غفر لہ، دارالعلوم دیو بند، ۱ / ۱ / ۱ وہ۔

## ☆.....☆....☆

(۱) "وإذا طلق امرأت طلاقا بائنا أو رجعياً، لم يحزله أن يتزوج باختها حتى تنقضى عدتها". (الهداية، كتاب التكاح، فصل في بيان المحرمات: ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۳ ، ۳ ، مكتبه شركة علميه ملتان) (وكذا في الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الثالث في بيان المحرمات: ۲۷۸، ۲۷۹، وشيديه) (۲) "إذا طمعي مايش أو واحدة بائنة وليس له إلا بيت واحد، فينبغي له أن يجعل بينه وبينها حجاباً، حتى لاسقع المحله قبيم وسن الأجنبية، فإن كان فاسقاً يخاف علها منه، فإنها تخرج وتسكن منزلا آخر، وإن خوج الزوح وتركها، فهو أولى ان أراد القاضي أن يجعل معها امرأةً حرةً ثقةً تقدر على الحيلولة، فهو حسن، كذافي المحيط" (المفتاوي العالمكيرية، كتاب الطلاق، الباب الرابع عشر في الحداد: محسن، كذافي المحيطة)

(و كندًا في الدرالمختار ، كتاب الطلاق ، باب العدة ، مطلب: الحق أن على المفتى أن ينظر في خصوص الوقائع: ٥٣٥/٣ سعيد)

# كتاب الرضاع

(رضاعت كابيان)

#### حرمت رضاعت كاثبوت

سے وال[۱۲۸۷]: مسمی زید نے اپنی کڑی کی منگئی اپنی حقیقی ہمشیرہ ہندہ کے لڑکے سے کر دی ہے اور منگئی کی رسم ایک محفل میں پوری کی گئی ، مثلاً رشتہ داروں کو دعوت کھلانا اور اپنی ہمشیرہ کو اسی طور پر کپڑ اوغیرہ دینا سب کچھ کر دیا۔ اب عرصه آٹھ تو دن کا ہوا کہ ہمشیرہ کے نقاضہ پر مسمی زید نے اپنی کڑی کے نکاح کا دن مقرر کردیا۔

بات ج آ محے روز بعد مسمی زید کی بیوی مساۃ خدیجہ نے بیان دیا ہے کہ عرصہ تیرہ سال کا ہوا جب کہ مسماۃ ہندہ کالڑکا یعنی مسمی بحر جس کی عمر اس وقت تقریباً ایک سال کی تھی، میں نے اس کو دودھ پلا دیا تھا۔ اس کی صورت یہ بیان کرتی ہے کہ بوقتِ شام ہندہ کالڑکا میر ہے گھر سور ہا تھا اور میری لڑکی جس کی عمر بھی تقریباً ایک سال کی تھی سوئی ہوئی تھی کہ اچا تک لڑکا رونے لگا، میں نے سمجھا کہ شاید کہ میری لڑکی ہے، اٹھا کر پیتانوں سے لگالیا، لڑکا دودھ پینے لگا، غور کرنے پردو تین منٹ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ میری لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ مسماۃ ہندہ کالڑکا ہے، اس پر میں نے بلند آ واز سے کہا کہ میں نے فلطی سے لڑکے کو دودھ پلادیا۔ اس وقت، نزدیک کے گھر میں مسماۃ خدیجہ کی ساس اور نزید بیٹھی ہوئی تھیں ، ان کوسنا کر ہا واز بلند کہا تو انہوں نے کہا کہ تم نے بردی بخت غلطی کے۔

اب مسماة خدیجه کی ساس ونندسے بیان لیا گیا توانہوں نے اس طرح بیان کیا کہ:''جم نے ایک آواز سنی کہ میں نے دودھ پلادیا''۔اس کے سواہم نے پچھا ورئیس سنااور نہ پچھ کہا،اس کے بعدید بات بھی نہ ہوئی حتی کہ منگنی وغیرہ ہوگئی''۔

نیزمسماۃ خدیجہ نے اپنے شوہر سے تقریباً دوگھنٹہ بعد جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بھی یہی بیان ، ویا کہ مجھ سے میری بیوی نے اس وفت کہا تھاا ورمیں نے دھمگایا کہ تو۔ 'بڑی غلطی کی جب اس سے سوال کیا گیا کہ تو نے دیدہ و دانستہ منگئی کی رسم کیوں ادا گی؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے غلطی کی اور کسی مولوی صاحب کے شبہ ڈالنے پر کہ نکاح ہوجائے گامیں نے ایسا کرایا۔ اب زید کے مخلّہ کے معتمدلوگوں سے اور زید کے اقرباء سے مزید تحقیق کے لئے جب یو چھا تو انہوں نے بیان کیا کہ زیدا پنی بیوی کے کہلانے سے کہتا ہے، جو کہتی ہے وہی کہتا ہے، جو کہتی ہے وہی کہتا ہے، جو کہتی ہے وہی کہتا ہے۔ اور زیدگی عورت مساق خدیجہ نے کسی دنیاوی لا کیج میں آ کر بیر حیلہ اختیار کیا ہے۔

دریافت طلب امور سے ہیں: بکر کا نکاح مساۃ خدیجہ کی لڑ کی سے ہوسکتا ہے یانہیں؟ مساۃ خدیجہ کی شہادت اندریں حالت مقبول ہے یامردود؟ بینواوتو جروا۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

شبوت رضاعت کے لئے شرعاً دو عادل مرد، یا ایک مرداور دوعورت عادلہ کی شہادت ضروری ہے، صرف ایک عورت یا ایک مرداور ایک عورت کی شہادت سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی، پس اگر نکاح کرلیا گیا تو حرام نہیں ہوگا۔ صورت مسئولہ میں شہادت تام نہیں ہے، لہذا نکاح درست ہے، لیکن اگر غالب خیال میہ ہے کہ عورت ہے کہتی ہے تواس نکاح سے احتیاط واجتناب چاہئے:

"قال البزازي في فتاواه: "لا يثبت الرضاع بشهادة الواحدة، سواء كانت أجنبية أو أم أحد الزوجين. فإن وقع في قلبه صدق المخبر، ترك قبل العقد وبعده، وسعها المقام معه، حتى يشهد عدلان أو رجل وامر أتان، اهـ ". (١)-

قال العلامة قاضى خان: "إن أراد الرجل أن يخطب امرأةً، فشهدت امرأة قبل النكاح أنها أرضعتهما، كان في سعة من تكذيبها، كما لو شهدت بعد النكاح "(٢). "في النهاية: إذا وقع في قلبه أنها صادقة، فالأحوط أن يتنزه عنها، سواء أخبرت بذلك قبل عقد النكاح أو بعده، و سواء شهادة رجل أو امرأة "\_ فقط والله سجانة تالي اعلم \_

حرر والعبدمحمود گنگوی غفرله معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نیور ، ۱/۲/۱۲ هـ

الجواب صحيح :سعيداحمة غفرله، صحيح :عبداللطيف -

<sup>(</sup>١) (البزازية على هامش الفتاوي العالمكيرية، كتاب النكاح، الرابع في الرضاع: ١٥/٣ ١، رشيديه) (٢) (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، باب الرضاع، قبيل فصل في الحضانة: ١/١، وشيديه)

#### ثبوت رضاعت ساعأ

سے کیا۔ میر خان جواڑ کا برکت النساء بنت زیب النساء کا ہے نو ماہ کی عمر میں بیتیم ہوگیا، یعنی اس کی والدہ (برکت النساء) کا انتقال ہوجا تا ہے اور مہر النساء ہیں گراس وقت جالیس برس کی ہے اور بیوہ ہوچکی ہے اس کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، وہ میر خان کی پرورش کرتی ہے۔ میر خان کی پرورش گائے کے دودھ سے ہوتی ہے مگر بعض اوقات میر خان جہ دوتا ہے تو بغرضِ خاموش کرانے کے مہر النساء اپنی چھاتی اس کے منہ میں دیدیتی ہے، عینی شہادت نہیں مگر روایت ہے کہ مہر النساء کے دودھ بیدا ہوجا تا ہے۔ اب اس وقت مہر النساء کا انتقال ہو چکا ہے اور مہر النساء کی نواسی باصرہ سے میر خان کا عقد کر دیا گیا ہے۔

سوال ہے ہے کہ کیا ہے عقد بوجہ ساعی شہادت کے قائم رہ سکتا ہے یانہیں؟ عینی شہادت اس وقت کوئی نہیں ۔نوٹ الڑکی ابھی رخصت نہیں ہوئی ۔

#### الجواب حامداً ومصلياً:

اگر دوعادل مُر دول یا ایک عادل مر داور دو عادل عورتوں کی شہادت موجود ہے تو شرعاً میر خان کا عقد باصرہ ہے صورت مسئولہ میں درست نہیں ہوا، تغریق واجب ہے ، اور چوں کہ دھتی نہیں ہوئی اس کئے مہرا ورعدت بھی واجب نہیں۔ اگر ایک شہادت موجود نہیں جو بلکہ محض روایت ہو قو میر خال اگر اس روایت کی تقید یق کرتا ہے تب بھی بہی حکم ہے بشر طیکہ باصرہ بھی تقید یق کرتی ہو، اور اگر تکذیب کرتا ہے اور باصرہ بھی تکذیب کرتا ہے اور اگر باصرہ اس روایت کی تقید یق کرتی ہو، اور اگر تکذیب کرتا ہے اور باصرہ ہمی تکذیب کرتا ہے اور اگر باصرہ اس روایت کی تقید یق کرتی ہے، اور میر خان تکذیب کرتا ہے ور باحرہ ہمی تو باصرہ کو جائے کہ میر خان تو تکاح تائم ہے ور نہیں ، اگر وہ قتم کھائے تو نکاح تائم ہے ور نہیں ، اگر وہ قتم کھائے تو نکاح تائم ہے ور نہ

<sup>= &</sup>quot;وإن كان المخبر واحداً، أو وقع في قلبه أنه صادق، فالأولى أن يتنزه، و يأخذ بالثقة، وجد الإخبار قبل العقد أو بعده، و لا يجب عليه ذلك". (الفتاوي العالمكيرية، كتاب الرضاع: ١/٣٠٤، (شيديه) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٢٢٠٠، ٣٠٠، وشيديه) (وكذا في رد المحتار، باب الرضاع: ٢٢٠٠، ٣٠٠، وشيديه) (وكذا في ود المحتار، باب الرضاع: ٢٢٠٠، ١٩٠١، قندهار افغانستان)

تفریق کردی جائے۔

اگرمیرخان تقیدیق کرتا ہےاور ہاصرہ تکذیب کرتی ہےتو تفریق واجب ہےاورنصف مہر بھی واجب ہے۔اگرمیرخان نقطعی طور پریفین کرتا ہے نہ تکذیب تواحتیاط یہ ہے کہاس گوعلیحدہ کردے مگرواجب نہیں:

"ويتب ت (الرضاع) بما بثبت به المال، و هو شهادة رجلين عدلين أو رجل وامر أتين عدول؛ لأن تبوت الحرمة، لا يقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح، وإبطال الملك لا يشبت إلا بشهادة رجلين، اهـ". بحر: ٢٣٢/٣، والبسط في؛ ٢٣٣/٣) وقط والترسجان تعالى اعلم محرره العبر محمود كناكون عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظا برعلوم سهار نبور م

الجواب صحیح: سعیداحمرغفرله، ۱/۲۸ ۸۸ هه۔

## رضاعت کی جحت

سوال [1709]: ایک شخص نے اپنی ماموں زاد بہن سے نکاح کیا اور بعد نکاح تقریباً تھانوسال زوجین آپس میں زندگی بسر کرتے رہے اور اس اثناء میں ایک فرزند بھی پیدا ہوا اور مرجھی گیا۔ اب معلوم ہوا کہ اپنی مال کے مرض کے زمانہ میں زوج کی مال کا دودھ پیتی رہی اور اس کا علم محض زوجہ کی مال اور زوج کی مال کو ہے۔ اب اس واقعہ کی شہرت کے ساتھ ہی زوجہ کے خاندان والوں نے عورت کواپنے گھر روک رکھا ہے۔ اب اس صورت مذکورہ میں مابین زوجین تفرقہ کا تھم ہوگیا یانہیں؟ بینواوتو جروا۔

لمستفتی:اسحاق میان از سلهث \_

#### الجواب حامداً ومصلياً:

شبوت رضاعت کے لئے دیگر معاملات مالیہ کی طرح دوعاقل مردیا ایک عادل مرداور دوعا دلہ مورتوں کی شہادت شرط ہے اورصورت مسئولہ میں بینصاب شہادت موجود نہیں، لہذا قضاء تفریق کا حکم نہیں کیا جاسکتا، البتدا گرزوجین اس شہادت کی تصدیق کرتا ہے تو مفارقت لازم ہے اورعورت کا البتدا گرزوجین اس شہادت کی تصدیق کرتا ہے تو مفارقت لازم ہے اورعورت کا مہر بھی لازم ہوگا، اگرزوجہ تصدیق کرتی ہے اورزوج تکذیب کرتا ہے تو زوج کے ذمہ حلف ہوگا اس بات کا کہ

<sup>(</sup>أ) (البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٥٠١٠ ٩٠٩، ٢٠٩٠ رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في ردالمحتار، كتاب الرضاع: ٢٢٣/٣، سعيد)

میرے علم میں بیشہا دے جھوٹی ہے۔

اگر حلف کرلے تو تفریق واجب نہیں اور اگر حلف نہ کرے تو تفریق کرد بجائے گی اور اگر دونوں مکذیب کرتے ہیں تب بھی تفریق واجب نہیں، مگراُ حوطا وراُ فضل یہی ہے کہ تفریق کروی جائے: "والسر ضاع حجته حجة المال، و هی شهادة عدلین، أو عدل و عدلتین، اهـ". در مختار (۱)۔

"في الهندية: تزوج امرأة، فقالت امرأة : أرضعتكما، فهو على أربعة أوجه: إن صدقاها، فسد النكاح، ولا مهر لها إن لم يدخل. وإن كذياها و هي عدلة، فالتنزّه المفارقة، والأفضل له إعطاء نصف المهرلو لم يدخل، و الأفضل لها أن لا تأخذ شيئاً، و لو دخل فالأفضل دفع كماله والنفقة والسكني، والأفضل لها أخذ الأقل من مهر المثل والمسمى، لا النفقة والسكني، ويسعه المقام معها. وكذا لو شهد غير عدول أو امرأتان أو رجل و امرأة. وإن صدقها الرجل و كذبتها، فسد النكاح، والمهر بحاله، وإن بالعكس لايفسد، و لها أن تحلفه ويفرق إذا نكل، الخ". شامى: ٢/٦٣٨/٢). فقط والمرسيانة قال المامم.

حرره العبدمحمود گنگوہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نیور، ۱۰/۸/۵۵ ھ۔

صحيح: سعيدا حمد غفرله، الجواب صحيح: عبداللطيف، مدرسه مظاهر علوم سهارينيور، • ا/شعبان/ ۵۵ ههـ

كمزور يج كادوده كب چيراياجائ؟

سوال[۱۹۹۰]: ایک بچه بیدائش کے روز سے بیار ہاور بہت کمزور ہے،اب اس کی عمر ڈھائی

(١) (الدر المختار، باب الرضاع: ٢٢٣/٣، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٥/٣٠٥، رشيديه)

(وكذا في التاتار خانية، كتاب الرضاع: ٣٠٠/٠، إدارة القرآن كراچي)

(وكذا في المحيط البرهاني، الفصل الثالث عشر في بيان أسباب التحريم، نوع منه: ولا تقبل في الرضاع إلا شهادة رجلين، الخ: ٩٥/٣ ١ ، ١ ٩ ١ ، ، مكتبة غفارية كوئثه)

(٢) (ردالمحتار، باب الرضاع: ٣/٣٢، سعيد)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٦/٣ • ٩، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، الباب الثامن في النكاح الفاسد و أحكامه: ١ /٢٣٠، رشيديه)

سال کی ہوگئی۔اس بچہ کو دستوں کا عارضہ ہے اور بہت لاغر ہے اس کا دودھ کب چھٹرایا جائے؟ بچہ کی کمزوری کی وجہ سے بچھ عرصہ تک اُور بھی اس کی والدہ کا دودھ پلایا جا سکتاہے یانہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

بضر ورت ڈھائی سال تک کی گنجائش ہے اس سے زائد قطعاً ناجائز ہے، کیڈا فسی ر دالسمعتبار : ۲ / ۲ ۲۲ (۱)۔ فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔

حرره العبدمحمود كنگوى عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظا برعلوم سهار نپور، ١٠/٦/٢٥ هـ

الجواب صحيح: سعيدا حمر غفرله، صحيح: عبداللطيف،مظاهر علوم، ١٠/٢/٢٨ هـ

حرمت رضاعت کے ثبوت کے لئے شہادت کے شرا لط

سوال[۱۹۱]: عبدالواحداور کشورابانوکی آپس میں والدین نے نبیت طے کی، جب عبدالواحدکو
اس کاعلم ہوا تو اس نے انکار کردیا۔ یہ آج سے چار پانچ سال پیشتر کی بات ہے اور یہ دونوں خالہ زاد بہن بھائی
ہیں اور عبدالواحد تین چارسال تک برابرا نکار کرتا رہا۔ کشورا بانو کی مال نے ایک بار عبدالواحد سے بلا واسطہ
دریافت کیا، تو عبدالواحد نے جواب دیا کہ میں ایسانہیں کرسکتا کیونکہ میں پہلے اپنی چھوٹی بہنوں کا بوجھ اپنے
کندھوں سے اتارنا چاہتا ہوں۔ اس بات سے کشورا کی والدہ کچھ نامیدی ہوگئی، مگر پچھ عرصہ بعد کشورا کے
والدین نے فیصلہ کرلیا کہ عبدالواحد کی ایک ہمشیرہ ہم اپنے لڑے کے لئے ما تگ لیس گے اور بات چل پڑی۔

درمیانی عرصہ میں پچھشکررنجیاں بھی رہیں،مگر ۱۹ میں عبدالواحداور کشورا بانو کے والدین، رشتہ داروں کے سامنے نسبت طے ہوگئی،عبدالواحد نے ۲۸ ءکوعقدِ رفعتی کی تقریب انجام دینے پرزور دیا،لیکن ادھر

<sup>(</sup>۱) "و لم يبع الإرضاع بعد مدته؛ لأنه جزء آدمى، والانتفاع به بغير ضرورة حرام على الصحيح". (الدر المختار). وقال ابن عابدين "(قوله: و لم يبع الإرضاع بعد مدته) اقتصر عليه الزيلعى، و هو الصحيح كما في شرح المنظومة، بحر. لكن في القهستاني عن المحيط: لو استغنى في حولين حل الإرضاع بعدهما إلى نصف و لا تأثم عند العامة، خلافاً لخلف ابن أيوب", (ردالمحتار، باب الرضاع: ٣/١١)، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الرضاع: ١/٣٤٦، دار إحياء التراث العربي بيروت) (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الرضاع: ٢٣٣/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

ا دھر کے سمجھانے سے نرم پڑگیا اور پھرلڑ کے اورلڑ کی کے والدین نے سال گذشتہ کے ماہ صیام سے پیشتر شاد ک کرنے کی بات کی کر لی الیکن جب ماہ صیام قریب آیا تو بات عید کے بعد کے لئے اٹھادی گئی،عبدالواحدان باتوں سے تنگ آگر پھرانکارکرنے لگا۔

عبدالواحد نے کہاتھا کہ میں اپنی بہن کی بات آپ کے گھر نہیں کر سکتا، چونکہ تمہارے والدصاحب دل سے اس بات سے حق میں نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی گر بچو بیٹ لڑکی کو اپنی بہو بناویں ہمیکن عبدالرشید نے کہا: اگر ہوں گی تو دونوں با تیں ہوگی ور ندا یک بھی نہیں ( دراصل عبدالرشیدا وراس کے والدید کہتے تھے کہ ہماری لڑکی کو طعنے ویئے جائیں سے وغیرہ ،اگر ہم ان کی لڑکی کو اپنے گھر نہ لائیں سے )۔

سال رواں میں کشورا با نواور عبدالواحدا یک دوسرے سے ملنے گئے ،لڑگ کو یقین ندآ تا تھا کہ عبدالواحد اس کے ساتھ شادی کرنے پرآ مادہ ہوگا ،لیکن ایک دوسرے کے ملتے رہنے سے عبدالواحد کو کشورا با نوسے ہا نتبا محبت ہوگئ اورانہوں نے لڑگ کو یقین دلایا کہ اب وہ آورکسی لڑگ سے شادی نہیں کرے گا۔عبدالواحد کی محبت کے اسباب موجود تھے۔ وقت نسبت سے کشورا عبدالواحد کی ملاقات تک کشورا عبدالواحد سے پیار کرتی آتی تھی جس کاعلم مختلف ذرائع سے عبدالواحد کو جو چکا تھا اور کشورا کی کہی ہوئی با تیں جووہ اپنی خالہ اور والدہ سے کرتی تھی عبد الواحد کے وہ و چکا تھا اور کشورا کی کہی ہوئی با تیں جووہ اپنی خالہ اور والدہ سے کرتی تھی عبد

اب عبدالواحدا یک عجیب قشم کی مشکش میں مبتلا تھا، ایک طرف وہ اپنی بہنوں کی شادی کرانے میں غلطاں و پیچاں تھااورا پنی شادی کہیں نہ کرنے پر فیصلہ کرچکا تھااور دوسری طرف وہ کشورا کی کہی ہوئی ہاتیں اوراس کی بے لوٹ محبت اور عابیت درجہ کے بیار سے مجبور ہوجا تا اور کہتا: میری بہنوں کا خدا انتظام فرمائے گا، میں گشورا با نو کا دل نہیں تو ڑوں گا، آج آگر کشورا با نو کی مراد میری وجہ سے برآنے گئی تو خدا میری بھی تمام مرادیں برلائے گا۔ اور ملا قاتوں کے درمیان کشورا با نو اور عبدا لواحد کے درمیان خطوکتا بت بھی ہوتی رہی کشورا عبدا لواحد سے زبانی اور تحریراً کہتی رہی گداگر آپ کے دل میں ذرا بھی تبدیلی آئی تو میں خودکشی کرلوں گی اور آپ کے انکار کے بعد تو میری جان نکل جاوے گی۔

اس سلسلہ میں عبدالواحد نے اسے یقین دلادیا اور ساتھ ساتھ اسے سمجھا تا اور تلقین بھی کرتا رہا کہ میری کشورا! تم کیسی بُری ہا تیں سوچتی رہتی ہو؟ خودگشی کرنا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے،اس کی سزاجہنم کے سوا کچھ بھی نہیں اور یول بھی دنیاوی لحاظ سے اچھی بات نہیں ،اس کا مطلب سے کہ خود کشی کرنے والا کچھے کم ہمت اور کمزور دل تھا، اور خود کشی محبت کی تو بین ہے، شکست کا اعلان ہے وغیرہ، مگروہ بار بارکہتی کہ میں تمہار سے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ۔اور ان ملا قانوں کا علم لڑکی کے والدین کو ہو چکا تھا اور اب جا کر سب کو علم ہوگیا کہ عبد الواحد کشورا سے سچی محبت کرتا تھا، کیونکہ وہ مہینہ میں تین چار بارکشورا کے گھر جاتا رہتا ہے۔

اگست ٢٩ عين عبر الواحد نے کشورا بانو کے بھائی عبر الرشيد کو بذريعة خطيا و دلايا که سکنی کی تلاش تو کھی کی ہوچکی اب تو شادی کر الو، تو اس نے جواباً کہا کہ والد صاحب ہے بات کی جائے ، لبذا عبد الواحد نے لڑکی کے والد کو خط کھھا کہ اگر آپ ای ماہ اگست میں ہماری شادی کرادیں تو بہتر ہوگا۔ اب چونکہ وہ جانتا تھا کہ عبد الواحد نے والد کو خط کھھا کہ عزیز ی عبد الواحد نے عبد الواحد کے والد کو خط کھھا کہ عزیز ی عبد الواحد نے مجھے اس قسم کا خط کھھا ہے ، اس وجہ ہے میں انکار کر رہا ہوں کہ آپ کشورا کی شادی کی بابت کوئی بات کرنے کی تکیف گوارا نہ کریں۔ اتفا قاوہ خط عبد الواحد کوئل گیا ، جب اس نے اس خط کو دیکھا تو اس کے بیر تلے کی زمین نگل گئی اور آ کھوں میں اندھر احجما گیا اور اے کشورا کی موت صاف سامنے دکھائی و بیے گئی۔

پھراس نے ایک اس خط کا جواب لکھا کہ: مجھے آپ کی ہر بات سے اتفاق ہے میں کشورا کو آج ہے پھر
اپنی بُنن مال کی لڑک سمجھونگا ،گلر آپ بیہال آنے کی تکلیف گوارا فر مائیں تا کہ میں وہ راز جو مدت سے چھپائے
ہوئے ہوں آپ پر ظاہر کر دول۔ پھراس کے بعد کشورا کے والدعبدالواحد کے پاس آئے اوراس شرط پروہ راز
بتانے کا وعدہ کیا کہ گھر میں کسی کواس کی اطلاع نہ ہواور قرآن مجید ہاتھ میں لیکر کہیں کہ میں اس راز کوکسی سے نہ

بناؤں گا اور جب کشورا کے والد نے قرآن مجیدا ہے ہاتھ میں کیکراس رازکوراز ہی رکھنے کا اقر ارکیا تو عبدالواحد
نے وہ پریم پیزان کے ہاتھ میں و باجس میں کشورا نے اس کے نہ پانے پرخودکشی کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ عبد الواحد نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنا فیصلہ بدل ویں تو اچھا ہے، اور پھر قسمیں لیس کہ آپ اس خطکوکسی کے علم میں نہ لائیں تاکہ وہ کوئی غلط اقدام نہ کر بیٹھے، مجھے کشورا کی زندگی بھی کافی عزیز ہے، وہ خوش وخرم رہے، یہ میرے لئے عزیز ہے۔

لیکن انہوں نے گھر جا کرسب کو بتایا جس سے کشورا کی والدہ پرغشی طاری ہوگئی،سب رونے دھونے گئے اور کیک کہرام کچ گیا۔اور جب اس طوفانِ بدتمیزی کی خبرعبدالواحد کے گھر پہنچی تو وہاں بھی وہی سب پچھ ہونے لگا اور عبدالواحد کا نپ گیا کہ دیکھو میں کرنا کیا جا ہتا تھا اور ہوکیا گیا۔غرض وہ بھی کشورا کے والدین کے پاس گیا اورخوب رویا۔

منتجہ یہ ہوا کہ تھوڑ ہے ہی عرصہ میں معاملہ سلجھ گیا، عید الفطر کے ساتھ ہی شادی کردی جائے گی، لیکن کشورا کی والدہ اب اس رشتہ کے خلاف ہے کیونکہ اے گمان ہے جونکہ ہم نے اب صرف اپنی لڑکی دینے کی بات کی ہے اور وہ اپنی لڑکی کہدی ہیں اور اب جوکشورا ان کے گھر جائے گی تو ستائی جائے گی، تمراز کی کا والد ول ہے جا ہتا ہے اور اس نے اب طے کرلیا ہے کہ جو بھی ہو میں اپنی لڑکی کی شادی عبد الواحد ہی ہے کروں گا اور سیسب باتوں کا علم کشورا کی والدہ کو بھی ہے۔ اب کشورا کے میں اپنی لڑکی کی شادی عبد الواحد کو خطاکھا کہ والدہ کہتی ہیں کہ کشورا نے اپنی خالہ کا دودھ دوسال کے اندر بیا ہے، اور پیٹ بھر کر بیا ہے لہذا آپ کی والدہ کشورا کی رضا تی ماں ہوئی ، اس وجہ سے یہ نکاح درست نہیں ہے، اگر آپ ہیاں جارے والدصا حب کوکوئی اقدام کرنے پر مجبور کریں گے تو اس کا ذمہ آپ پر ہوگا ، یہ ہے پس پر دہ حالا ہے۔ ان حالا سے کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ فتوی صادر فرما کیں ، یہ بات تو واضح ہے کہ رضا تی بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوسکتا گرید رضا عت بابت کی اور کوئی گوائی سے اور اگر کوئی گوائی ۔ اور کشورا کے اپنی خالہ کا دودھ پیا ہے اور اگر کوئی گوائی ۔ اور کشورا کی والدہ کہتی ہیں کہ دودھ پیا ہے اور اگر کوئی گوائی ۔ اور کشورا کا باپ بھی کہتا ہے کہ جھے اس بات کا کوئی علم نہیں کہ کشورا نے اپنی خالہ کا دودھ پیا ہے اور اگر کوئی گوائی ۔ اور کشورا کا باپ بھی کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں کہ کشورا نے اپنی خالہ کا دودھ پیا ہے اور اگر کوئی گوائی ۔ کہ بھی دے تو اس کا کس طرح اعتبار ہوگا ؟ شاہد عادل اور معتبر گواہ کی شریعت میں کیا مراد ہے؟

سأكل:رشيده فريدى، ۋوۋە،رياست جمول تشمير-

"حجته حجة المال، وهي شهادة عدلين أو عدل و عدلتين. اهـ"- "أى ولو إحدهما المرضعة، ولا يبضر كون شهادته على فعل نفسها؛ لأنه لا تهمة في ذلك، وما في شرح الوهبانية عن النتف من: أنه لا تقبل شهادة المرضعة عند أبي حنيفة رحمهم الله تعالى وأصحابه رحمهم الله تعالى، أنه لا المراد إذا كانت وحدها، اهـ". شامي: ١٨/٢ ٥(٢)-

لہٰذا محض کشورا کی والدہ کے بیان پرحرمت کا فتو کی نہیں دیا جائے گا۔فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم۔

حرره العبرمحمود غفرله، دارالعلوم ديوبند، • ١/ ٨٩ هـ ـ

شبهٔ رضاعت کاهکم

سوال[۲۲۹۲]: عبدالقادراورسلمٰی خاتون دونوں حقیقی خالہ زاد بہن بھائی ہیں، بالغ ہونے کے بعد

<sup>(</sup>١) (سورة النساء: ٢٣)

<sup>(</sup>٢) (الدر المختارمع رد المحتار، باب الرضاع: ٣٢٥/٣، ٢٢٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الوائق، كتاب الرضاع: ٥/٣ • ٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الرضاع: ٢٣٣/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الرضاع: ١ /٢٣٥، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٢/٠٠١، دار المعرفة بيروت)

دونوں کی شادی ہوگئی اورا کی لڑکا بھی پیدا ہوگیا۔ ایک موقع پرعبدالقادر کی والدہ نے بتایا کہ میں نے تمہاری بیوی یا اس کی دوسری بہن کو مدت رضاعت میں اپنی گود میں بٹھا لیا تھا، اب پیتنہیں کہ اس نے میرا دودھ پیا ہے یا نہیں ، اور تمہاری خالہ بھی موجود تھی ہوسکتا ہے، ان کو یا دہو، الہذا تم ان سے پوچھا و۔ اس نے خالہ سے پوچھا کہ میری بیوی یا اس کی بہن کومیری والدہ نے دودھ پلایا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں مجھے سیری بیوی بیاں ایک مرتبالا کے بدل گئے تھے تب میں نے تم کودودھ پلایا تھا۔

اور پھر چندون کے بعد عبدالقادر کی خالہ نے چند دیندار آ دمیوں کے سامنے عبدالقادر کودودہ پلانے سے انکار کیا اور اس کے اور کو کی شرعی گواہ بھی نہیں ہے۔اب عبدالقادر سلمی خاتون گواپی زوجیت میں رکھے یا بھائی بہن کارشتہ قائم کرے تو مولود بچکس کے پاس رہے گا؟ بھائی بہن کارشتہ قائم کرے تو مولود بچکس کے پاس رہے گا؟

### الجواب حامداً ومصلياً:

اگرعبدالقادروسلمی کواس بات کایقین نہیں تو کوئی ترود نه کریں، یه نکاح درست ہے، کیونکه نه دووه پلانے والی کویقین ہے نہ اس پر شرعی شہادت ہے: "و حجته حجة المال"، در مختار (١) - فقط والله سبحانه تعالی اعلم -

ا ملاه العبرمجمود غفرله دارالعلوم ديو بند بهم/ ٢/٢ مهما هـ

## ثبوت رضاعت میں اختلاف

سب وال [۱۹۹۳]: زیدگی نانی ہندہ نے گواہوں کے سامنے اقرار کیا ہے کہ انہوں نے زیدگی رضاعت کی مدت میں یعنی جب زیدگی عمرایک سال سے کم تھی دودھ پلایا تھالیکن ایک عرصہ کے بعداب زیدگی نانی نے حلفیہ قسمیہ بیان گواہوں کے سامنے دیا ہے کہ انہوں نے ہرگز دودھ نہیں پلایا ہے اور نہ ہی ان کودودھ تھا۔ ان دونوں بیانوں میں کس بیان کو تحصیم جھا جائے ؟ زید نے اپنی نانی کے حلفیہ قسمیہ بیان وحیدہ جو ہندہ کی حقیقی نواسی ہے وحیدہ کے بھائیوں کا کہنا ہے کہ بیرشتہ ہندہ کے بیان کہ اس نے اپنا دودھ پلایا ہے کی وجہ سے بیرشتہ ناجائز ہے، لہذا اس عقد کو فتح کیا جائے اور اس پرزور دیا جارہا ہے، یہ معاملہ نزاعی صورت اختیار کرچکا ہے۔ براہ کرم مدلل جواب سے جلدا زجلد مطلع فرمائیں۔

<sup>(1) (</sup>الدوالمختار، كتاب الرضاع: ٢٢٣/٣، سعيد)

"حجته حجة المال، و هي شهادة عدلين أو عدل و عدلتين. اهـ". در مختار - "أفاد أنه لا يشبت بخبر الواحد، امرأةً كان أو رجلًا، قبل العقد أو بعدها ........ لو شهدت به امرأة قبل النكاح، فهو في سعة من تكذيبها، لكن في محرمات الخانية: إن كان قبله والمخبر عدل ثقة، لا يجوز النكاح، و إن بعده و هما كبيران، فالأحوط التنزه، و به جزم البزازي. اهـ". شامي الا يجوز النكاح، و إن بعده و هما كبيران، فالأحوط التنزه، و به جزم البزازي. اهـ". شامي ١٩٥٨٥/١.

اگرزید نے اپنی نانی کے حلفیہ بیان کو صحیح سمجھتے ہوئے بیشادی کی ہے تو درست ہوگئی اور حرمتِ رضاعت ثابت نہیں ہوئی، دارومدار جو بچھ ہے وہ نانی کے بیان پر ہے جس سے اس نے اٹکار بھی کر دیا ہے اور اس کے ملاّدہ نفس رضاعت کا گواہ بھی موجو ذنہیں ہے، لہذا حرمتِ رضاعت ٹابت نہیں ہوسکتی۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبرمحمو دغفرله، دارالعلوم و يوبند\_

بچہ کونلطی سے دودھ پلانے پر بھی رضاعت کا حکم

سے وال [۱۹۹۳]: مسماۃ فاروق النساء نے اپنی گڑی کے دھوکہ میں اپنے پوتا کو گور میں کیکر دودھ پلادیا، پانچ چھمنٹ یا کچھکم کے بعد جواس نے دیکھا تو وہ اس کی گڑی نہیں تھی، بلکہ پوتا تھا، بیلم ہوتے ہی اس نے فوراً پوتہ کو ملیحدہ کر دیا۔ اب مسماۃ فاروق النساء کے اس پوتہ کی نسبت شادی مسماۃ فاروق النساء کی نواسی سے ہوسکتی ہے یانہیں ؟ اور شرعی حیثیت سے کیا وہ پوتا فاروق النساء کے بیٹے اور بیٹیوں کا رضاعی بھائی ہو گیا؟ اگر نہیں تو کیا فاروق النساء کے بیٹے اور بیٹیوں کا رضاعی بھائی ہو گیا؟ اگر نہیں تو کیا فاروق النساء کے دی دوہ دودھ کا پلانا بالکل اتفاقی اور دھوکہ میں ہو گیا ارادۃ ہرگر نہیں۔

<sup>(</sup>١) (رد المحتار على الدرالمختار، كتاب النكاح، باب الرضاع: ٢٢٣/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب النكاح: ٥٠٣٠ ٢٠٩٠، وشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الرضاع: ١/٥٥٨، غفاريه كوئثه)

یہ پوتا فاروق النساء کی تمام اولاد کارضاعی بھائی ہوگیا اوراس نواس کی والدہ کا بھی رضاعی بھائی بن گیا اور بینواس اس کی رضاعی بھائجی ہوگئ ،ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز نہیں ، بلکہ فاروق النساء کی اولاد دراولاد جہاں تک بھی چلے ،کسی سے بھی اس کا نکاح درست نہ ہوگا۔ جب دودھ کا بقینی چا ہے ایک ہی گھونٹ طلق کے اندر گیا اورخواہ کسی نیت سے (دھوکہ سے یا قصداً) (۱) پلایا ہو بہر حال حرام ہے: "و لا حسل بیس رضیع و ولد مرضعته ، وإن سفل ، الخ" ، در منتقی: ۲۱۸۸۱ (۲) و فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔

حررہ العبر محمود عقا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ۲۲/۵/۲۲ ھے۔

الجواب سے جی سعیدا حمد غفر لہ ، مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور ۲۲/۵/۲۲ ھے۔

بيح كے منه ميں بيتان دينے سے حكم رضاعت

سے وال [1793]: زیرگی والدہ نے کسی وقت ایک دفعہ اپنا پہتان بکر کے منہ میں -جو کہ اس کا بھیجا ہے۔ دیا اور فوراً ہی اس عورت کا والد آگیا جس کے منع کرنے سے اس عورت نے اپنا پہتان نکال لیا۔ تو کیا اب زید کا نکاح بکر کی لڑکی سے شرعاً ہوسکتا ہے کہ بیں ؟عورت کے بیالفاظ ہیں کہ: دودھ اس لڑکے کے منہ میں واخل زید کا نکاح بکر کی لڑکی سے شرعاً ہوسکتا ہے کہ بیں ؟عورت کے بیالفاظ ہیں کہ: دودھ اس لڑکے کے منہ میں واخل

(۱) "قليل الرضاع و كثيره سواء عندنا ...... كما يحصل الرضاع بالمص من الثدي، يحصل بالصب والسعوط". (فتاوي قاضي خان: ١/١ م، باب الرضاع، رشيديه)

"هو مص الرضيع حقيقة أو حكماً من ثدى الآدمية في وقت مخصوص، و يثبت حكمه بقليله و لو قطرة، و كثيره في مدة: أى الرضاع لا بعده". (مجمع الأنهر، كتاب الرضاع: ١/٣٧٥، دار إحياء التراث العربي بيروت)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٣٨٦/٣، رشيديه)

(٢) (الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر، كتاب الرضاع: ١/٣٥٤، دار إحياء التراث العربي بيروت) "و لا حل بين الرضيعة و ولد مرضعتها و ولد ولدها؛ لأنه و لد الأخ". (الدر المختار، باب الرضاع: ٢١٤/٣، سعيد)

> (وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الرضاع: ٢٣٤/٢، دارالكتب العلمية بيروت) (وكذا في البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٣٩٤/٣، رشيديه)

نہیں ہوا۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

## جب كددودهاس كے حلق ميں نہيں پہونچا تواس ہے حرمت رضاعت ثابت نہيں ہوئی:

"فلو التقم الحلمة، ولم يدر أدخل اللبن في حلقه أم لا؟ لا يحرم، اهـ". درمختار"وفي القنية: امرأة كانت تعطى ثديها صبية، واشتهر ذلك بينهم، ثم تقول: لم يكن في ثديي لبن حين ألقمتها ثديي، ولم يعلم ذلك إلا من جهتها، جائز لابنها أن تزوج بهذه الصبية. اهـ". شامي(١) - فقط والشجائد تعالى اعلم

حرره العبرمحبودگنگوی عفاالله عند معین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور،۱۲/ربیج الثانی/ ۱۷ هه۔ الجواب سیج سعیداحمد غفرله،مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور، یو، پی ـ والله سبحانه تعالی اعلم

## ابتان بچہ کے منہ میں دینے سے ثبوت حرمت کب ہوگا؟

سے وال [1191]: ایک لڑی کی عمر جب کداس کی والدہ فوت ہوئی ڈیڑھ سال تھی اوراس کی نانی حقیق جس کی عمر ۵۸ سال تھی اورا سے لڑی اورا کی لڑکا اس کی عمر میں پیدا ہوا تھا جوموجو درتھا اوراس کی اخیری لڑگی دورھا تر سے ساس لڑکی کو لگایا کہ شاید دورھا تر سی سالداس وقت تھی۔ اس نانی نے بنظر پرورش نواسہ خودا پنی جھا تیوں سے اس لڑکی کو لگایا کہ شاید دورھ است آئے ، مگر دورھ خدا تر ااوراس بچہ کو گائے وغیرہ کے دورھ پلائے۔ نانی ندکورہ حلفیہ بیان کرتی ہے کہ میرے دورھ منبیس انزا ، البتہ چھا تیاں چوستا ضرور رہا۔ اب اس لڑکے کا ذکاح ہمراہ پوتی نانی یعنی لڑکے کے ماموں کی بیش سے درست ہے یا نہیں؟

<sup>(</sup>١) (ردا لمحتار، باب الرضاع: ٢١٢/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٣٨٧/٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الرضاع: ١/٥٥، دار إحياء التراث العربي بيروت)

روكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الرضاع: ٣٣٢/١، رشيديه

<sup>(</sup>و كذا في الفتاوي الأنقروية، كتاب الرضاع: ١٨٨١، قندهار افغانستان)

صورت مستوليس حرمت رضاعت شرعاً ثابت نه به وكى: "وفى القنية: امرأة كانت تعطى ثديها صبية، واشتهر ذلك بينهم، ثم تقول: لم يكن فى ثديلى لبنّ، حين ألقمتها ثديل، ولم يعلم ذلك الأمر إلا من جهتها، جائز لابنها أن ينزوج بهذه الصبية. اهـ". شامى: ٢٢٢/٣(١)- فقط والتديجان تعالى اعلم ـ

حررهالعبرمحموو كنگوهي عفاالله عنه

محض حچھاتی بچہ کے منہ میں دینے سے حرمتِ رضاعت کا حکم

سوال[۱۹۹۵]: دختر عاصمه کی سمیج النسائیگی کچیو پھی ہے۔ سمیج النساء نے دختر عاصمه کے منه میں اپنی چھاتی رکھی دودھ پلانے کی غرض ہے، کچرزکال لیا ہم پیج النساء کا کہنا ہے کہ میرا دودھ عاصمه نے نہیں پیا۔ اس حالت میں سمیج النساء کے لڑکے کے ساتھ دختر عاصمه کا ٹکاح درست ہے یا نہیں؟ سمیج النساء کا لڑکا اور عاصمه شرع شریف کی روسے دودھ شریک بھائی بہن ہوئے یا نہیں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

اگر دو دوحلق ہے تہیں اتر اتو محض حیماتی منہ میں رکھنے سے رضاعت ثابت نہیں ہوئی اور دختر مذکورہ سمیج النساء کے لڑکے کی دودھ شریک بہن نہیں ہوئی (۲) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العید محمود عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۸/۳/۱۸ھ۔ الجواب سیجے: بندہ محمد نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۸/۳/۱۸ھ۔

<sup>(</sup>١) (ردا لمحتار، باب الرضاع: ٢١٢/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٣٨٤/٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في مجمع الأنهر، كتاب الرضاع: ١/٣٤٥، دار إحياء التراث العربي بيروت)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الرضاع: ٢/١ ٣٨٠، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في الفتاوي الأنقروية، كتاب الرضاع: ١٨/١، قندهار افغانستان)

<sup>(</sup>٢) (تقدم تخريجه تحت عنوان "پيتان بچ كمندين دينے شوت رمت كب موكا"؟)

## جس عورت كا دوده بچه كو بلايا جائے اس كے اثر ات بچے ميں آتے ہيں يانہيں؟

سے وال [۱۹۹۸]: ایک عورت اگر دوسری عورت کے بچہ کو دورہ پلاتی ہے تو کیااس عورت کے عادات کا بچھ حصداس بچہ میں آئے گا؟ عادات جا ہے اچھی ہوں یا بری ہوں اور کیا دودہ پلانے والی اور جس کو دودہ پلایا ہے دونوں کا زکاح جائز ہوگایا نہیں؟ یا دونوں کا رشتہ دودہ بھائی بہن کا ہوتا ہے؟

الجواب حامداً ومصلياً:

دورھ پلانے کی مدت میں دورھ پلانے سے وہ بچہاس عورت کا رضاعی بیٹا ہوجاتا ہے اور وہ عورت اس
بچہ کی رضاعی مال ہوجاتی ہے اور اس عورت کی جس قدر بھی اولا دہو، وہ سب اس بچے کے بھائی بہن ہوجاتے
ہیں، ان سے نکاح حرام ہوجاتا ہے(۱)۔ اچھی بُری عادات کا بھی اثر ہوتا ہے، اسی لئے بے وقوف عورت کا
دورھ پلانے سے منع کیا گیاہے(۲)۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔
حررہ العبر محمود غفر لہ، دار العلوم دیو بند، ۸/۵/۸ ھ۔

(١) قال الله تعالى: ﴿ وأمهاتكم الله ي أرضعنكم ﴾ (سورة النساء: ٢٣)

﴿وأمهاتكم الّتي أرضعنكم﴾ ..... المرضعة أم المرضع و حرمها عليه، وكذا بناتها يحرمن عليه سنة والأصل في هذه الجملة قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النبي من النبيب". (بدائع الصنائع، كتاب الرضاع، فصل في المحرمات الرضاع: ٢٥/٦، ٢٥، دار الكتب العلمية بيروت)

(وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الرضاع: ١ /٢٢٣، قديمي)

(والبخاري في صحيحه في باب: ﴿وأمهاتكم الَّتي أرضعنكم ﴾: ٢/٣/٢، قديمي)

(وأخرجه ابن ماجة في سننه في باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ص: ٣٩، قديمي)

(۲) "نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء، فإن اللبن يشبه ". (السنن الكبرى للبيهقى، باب ماورد في اللبن: ٣٩٣/٤)

"ولايسب قلة حفظها له، ولايسب الرجل أن يدخل ولده إلى الحمقاء، يعرض ولده للهلاك، بسبب قلة حفظها له، وتعهدها، أو لسوء الأدب، فإنها لا تحسن تأديبه، فينشأ الولد سيء الأدب. (وقوله: اللبن يعدى) يحتمل أن الحمقاء لاتحتمى من الأشياء الضارة للولد، فيؤثر في لبنها، فيضر بالصبى". (البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٣٨٤/٣، رشيديه)

# بغیراجازت شوہر کسی کے بچہکودودھ پلانا

سوال[119]: ایک بچیکی والدہ مرض کی وجہ سے دودھ پلانے سے قاصر ہے، والدکواتنی تو نیق بھی نہیں کہ ذاتی پیسے ضرف کر کے دودھ پلوا سکے۔اس صورت میں اس بچیہ کے لئے اپنی ہمشیرہ سے دودھ بینا جائز سے مانہیں؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

بمشیره این شوهرسے اجازت لے کراس بچه کودوده پلادے اور بلاا جازت شو ہردوده پلانا مکروه ہے،
کیکن اگر بھوک کی وجہ سے تڑیتا ہواوراس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو ایسی حالت میں بلاا جازت شوہر بھی
دوده پلانا مکروہ نہیں: "ویکره للمرأة أن ترضع صبیاً بلا إذن زوجها، إلا إذا خافت هلاکه، اه".
ردالمحتار (۱)۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العبدمجمود گنگوهی عفاالله عنه، عین مفتی مدرسه مظاهرعلوم سهار نپور ۴۹،۳۷/۳۹ ۵ هـ

الجواب صحيح: سعيدا حمر غفرله، صحيح: عبداللطيف \_

بچہ کے کمز ور ہونے کی صورت میں ڈھائی سال دودھ پلانے کی گنجائش

مدوال[۱۷۰۰]: زیدام ابوحنیفه رحمه الله تعالی کنز دیک بچهکو دوده پلانا دوسال صحیح بتلاتا ہے اور کرتمیں ماہ تک دودھ پلانا صحیح بتلاتا ہے۔توامام شافعی رحمه الله تعالی کنز دیک اورامام ابوحنیفه رحمه الله تعالی کے نزدیک کتنے دن دودھ پلانا چاہئے؟

## الجواب حامداً ومصلياً:

فقہ حنفی کی کتابوں میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ریکھا ہے کہ دودھ پلانے کی اکثر مدت تمیں ماہ ہے، امام صاحب کے دواو نچے درجہ کے شاگر امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ کے مزد کیک اور امام شافعی

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار، باب الرضاع: ٢١٣/٣، سعيد)

<sup>(</sup>وكذا في البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٣٨٤/٣، رشيديه)

<sup>(</sup>وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، باب الرضاع: ٣/٢، ٩، دار المعرفة بيروت)

رحمہاللہ تعالیٰ کے نزد یک دوسال ہے اور یہی قول راج ومختارہے(۱)۔ ہاں!اگر بچہ بہت گمزور ہو یکھاور نہ گھا سکتا ہوتوالیمی ضرورت کے وقت ڈھائی سال کی بھی گٹجائش ہے(۲) نقط واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

حرره العبدمحمودغفرله، دارالعلوم و یو بند، ۵/۴/۰۹۰۳۱هه

# بچہ کے منہ کی رال وغیرہ

سے وال [ ۱ - ۲۵]: زید کالڑ کا جو کہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کا جھوٹا پانی یا رال وغیرہ منہ کی ، جوش محبت میں چوس لے۔کیاالی حرکت کرنا ناجا ئز ہے؟ اس لئے غالبازید کی بیوی کا دودھ اس کے منہ میں ہواور زید کے منہ میں چلاجائے،کیاالی ہاتوں سے زید کا زکاح بیوی ہے منقطع ہوسکتا ہے یانہیں؟ الحواب حامداً و مصلیاً:

اس سے نکاح نہیں منقطع ہوتا (۳) الیکن اگر بچے کے منہ میں دودھ ہوتو اس کا چوسا اور پینا گناہ ہے(۴)۔فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔

> حرره العبرمحمود گنگو ہی عفااللہ عنه معین مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور ، ۱۹/ رمضان المبارک/ ۷۷ ھ۔ الجواب صحیح :سعیداحمد غفر له مفتی مدرسه مظاہرعلوم سہار نپور ، ۱۰/ رمضان المبارگ/ ۷۷ ھ۔

(1) "ثم مدة الرضاع ثلثون شهراً عند أبي حنيفة، وقالا: سنتان، وهو قول الشافعي". (الفتاوي العالمكيرية: ٣٥٠/٢ كتاب الرضاع، مكتبة شركة علمية ملتان)

(وكذا في رد المحتار: ٩/٣ ، ٢٠ كتاب الرضاع، سعيد)

(وُكذا في تبيين الحقائق، كتاب الرضاع: ٢٣٢/٢، دارالكتب العلمية بيروت)

(۲) "و نقل أيضاً قبله عن إجارة القاعدي أنه و اجب إلى الاستغناء، و مستحب إلى حولين، و جائز إلى حولين و جائز إلى حولين و نصف". (ردالمحتار: ۳/۱۱) كتاب الرضاع، سعيد)

(٣) قبال العلامة الحصكفي: "مص رجل ثدى زوجته لم تحرم". (الدرالمحتار). قال ابن عابدين تحته: "قيد به احترازاً عممًا إذا كان الزوج صغيراً في مدة الرضاع، فإنها تحرم عليه". (ردالمحتار، كتاب الرضاع: ٢٢٥/٣، سعيد)

(وكذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، كتاب الرضاع: ١٠١/، دارالمعرفة بيروت) (وكذا في فتاوي قاضي خان، باب الرضاع: ١/١، رشيديه)

(٣) "الأنه جزء آدمي، و الانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح ". (الدر المختار، باب الرضاع: =

## كافره عورت سے رضاعت كا حكم

سوال[٧٤٠٢]: كافره عورت كادوده بچهكوپلاسكتے بين يانهيں؟

الجواب حامداً ومصلياً:

کا فرہ عورت کا دودھا گرچہ پاک ہے، بچکو پلانا گناہ نہیں ،لیکن جب تک ہو سکے مسلمان بلکہ دیندار عورت سے پلوایا جائے (۱) ۔فقط داللہ سبحانہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبدمحمود غفرلہ، دارالعلوم دیو بند، ۱۵/۱/۱۹ ھ۔ الجواب سیجے: بندہ نظام الدین عفی عنہ، دارالعلوم دیو بند۔

بیوی کا دووھ پینے سے نکاح پراثر

سوال[۱۷۰۳]: ایک بالغ آ دمی نے اپنی بیوی کا دو دھ قصداً پی لیا، یااس کی بیوی نے ہے احتیاطی کی، یہاں تک کدا پنا دو دھ طعام وغیرہ میں گرادیا اور وہ طعام شوہر نے کھالیا۔تو ان صورتوں میں نکاح پر کوئی پڑے گایا نہیں؟ فقط۔

عبدالعلى ـ

= ۲۱۱/۳ سعید)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الرضاع: ٦٣٣/٢، دار الكتب العلمية بيروت)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٣٨٩/٣، رشيديه)

(وكذا في فتح المعين، كتاب الرضاع: ٩٥/٢، سعيد)

(۱) کا فرہ عورت کا دورہ پلانااگر چہ جائز ہے، کیکن جیسا کہ احتیاطاً بے وقوف عورت کا دودہ پلانے سے منع کیا گیا ہے، ای طرح بر بنائے احتیاط کا فرہ عورت کا دودہ بھی نہ پلایا جائے:

"نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء، فإن اللبن يشبه ". (السنن الكبرى للبيهقى، باب ماور د في اللبن: ٢٥/٩٠٠)

"ولاينبغى للرجل أن يدخل ولده إلى الحمقاء، يعرض ولده للهلاك، بسبب قلة حفظها له، وتعهدها، أو لسوء الأدب، فإنها لا تحسن تأديبه، فينشأ الولد سيء الأدب. (وقوله: اللبن يعدى) يحتمل أن الحمقاء لاتحتمى من الأشياء الضارّة للولد، فيؤثر في لبنها، فيضر بالصبي". (البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٣٨٤/٣، رشيديه)

ید دوده پینااور پلاناحرام ہے(۱) ایکن اسے نکاح پرکوئی اثر نہیں پڑا (۲) ۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبرمحمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور ۱۲/۱۹/۵۵ ہے۔ الجواب سجے سعیدا حمد غفرلہ، صحیح : عبداللطیف ، مدرسه مظاہر علوم ، ۲۱/ ذی الحج/ ۵۵ ہے۔ بیوی کا بیستان منہ میں لینے سے نکاح پر فرق نہیں پڑتا

سوان[۱۷۰۴]: دوران صحبت میں نے اپنی بیوی کی جیماتی مندمیں لی،اس سے پچھ کمین ساپانی تکلا، میں نے فوراً تھوک دیا، پہلا بچ تقریباً ایک سال ہوا مرچکا تھا تو اس سے میرے نکاح میں پچھا تر پڑایا نہیں؟ الحواب حامداً ومصلیاً:

اس سے آپ کے نکاح میں پچھ طل نہیں آیا، بدستورنکاح قائم ہےاور پختہ ہے، فکرنہ کریں (۳)۔ فقط واللہ سبحا نہ تعالیٰ اعلم۔ حررہ العبد محمود غفر لیہ، دارالعلوم دیو بند، ۸۸/۲/۸ھ۔

(۱) "لأنه جنزء آدمي، و الانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح ". (الدر المختار، باب الرضاع: ۱/۳ ، سعيد)

(وكذا في تبيين الحقائق، كتاب الرضاع: ٣٣٣/٢، دارالكتب العلميه بيروت)

(وكذا في البحر الرائق، كتاب الرضاع: ٣٨٩/٣، رشيديه)

(وكذا في فتح المعين، كتاب الرضاع: ٩٥/٢، سعيد)

(٢) "و يثبت التحريم في المدة فقط". (الدر المختار، باب الرضاع: ٣ / ١ ١ ، سعيد)

(وكذا في الفتاوي العالمكيرية، كتاب الرضاع: ١/٣٣٣، رشيديه)

(وكذا في فتح المعين، كتاب الرضاع: ٩٣/٢، سعيد)

"إذا مص الرجل ثدى امرأته، و شرب لبنها، لم تحرم عليه". (فتاوي قاضي خان على هامش الفتاوي العالمكيرية، باب الرضاع: ١ /٤١ ٣، رشيديه)

(وكذا في الفتاوي الأنقروية، كتاب الرضاع: ١٨/١، قندهار افغانستان)

(٣) "مص رجل ثدي زوجته لم تحرم". (الدر المختار، باب الرضاع: ٢٢٥/٣، سعيد) .....

# سات سال سے بن منقطع ہونے کے بعد حرمتِ رضاعت کا حکم

سوال [1203]: مسماۃ فاطمہ بیان کرتی ہے کہ مجھے تقریباً سات سال سے بچے بیدانہیں ہوااور نہ ہی میرے بیتان میں دودھ نکاتا تھا، بوجہ ضرورت اپنے دیور کی بچی مسماۃ راجہ جواس وقت ڈھائی سال کے اندر تھی، میرے بیتانوں کودوایک مرتبہ چوسالیکن میرے بیتانوں سے بچھ نہ نکلاء راجہ کی والدہ نے فاطمہ بی بی کواس طرح کرنے پراعتراض ای وقت کیا کہ کسی وقت آبیں میں اپنے بچوں بچیوں میں نکاح کراسکتے ہیں۔ فاطمہ بی بی طرح کرنے جوابا کہا کہ میرے بیتانوں سے بچھ نکان نہیں، ضرورت کے وقت حکم شریعت معلوم کیا جائے گا۔

راجه کا ماموں محی الدین البتہ ہے کہ مجھے فاطمہ نی بی کے پیتان سے لیس وارسفید کچھ نگاتا نظر آیا ہے، لیکن عین وقت پر ایک ہمسا بیام مولوی احمد اللہ صاحب بلائے گئے اور فاطمہ بی بی کے پیتانوں کو دبانا شروع کر دیا، لیکن کچھ نہ نگلا۔

وریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ فاطمہ بی بی زوجہ ٔ مظفراحمداور تاج بی بی زوجہ 'یوسف شاہ پسرنورالدین ' شاہ کے دو پسرصلبی ہیں اور اجہ دختر یونس شاہ ازبطن مساۃ تاج بی بی ہے، اور بہاؤالدین پسر مظفر شاہ ازبطن مساۃ فاطمہ بی بی ہاور بہاؤالدین پسر مظفر شاہ ازبطن مساۃ فاطمہ بی بی ہاور اشکال دودھ ندکورہ کو مدنظر رکھتے ہوئے تھیم شریعت سے مطلع فرما ئیں۔

مولوی احمد الله صاحب نے ایک حدیث زبانی فرما کران دونوں میں نکاح جائز قرار دیا تھا وہ حدیث سے ہے: "جرعاۃ أو جرعتان أو ثلاث جراعات". لینی ایک گھونٹ دوگھونٹ یا تین گھونٹ پینے ہے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے، جب ایک گھونٹ بھی نہ نکلا تو حرمت نکاح کیسے ہوگی؟ لیکن مامول صاحب مطمئن نہیں ہوئے ،صرف مامول صاحب کے اعتراض کی وجہ سے جناب والاکی طرف رجوع کرنا بہتر سمجھا گیا۔ الحجواب حامداً ومصلیاً:

جب دوده کا حلق کے اندر اتر نا ثابت نہیں اس لئے کہ بیتان میں دوده موجود ہی نہیں تو حرمتِ رضاعت بھی ثابت نہیں،لہٰذااس نکاح میں تأمل کی ضرورت نہیں:

<sup>= (</sup>و كذا في حاشية الطحطاوي على الدر المختار، باب الرضاع: ١/٢ • ١، دارالمعرفة بيروت)

"امرأته كانت تعطى تديها صبية واشتهر ذلك بينهم، ثم تقول: لم يكن في تديي لبن حين ألف متها تديى، ولم يعلم ذلك إلا من جهتها، جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية". شامى: (١)٤٠٥/٢) فقط والله سجانه تعالى اعلم \_

ح ره العبرمحمود غفرله، دا رالعلوم ديوبند ـ

# نكاح اورتولدكے بعد حرمت رضاعت كاعلم موا

سے وال [۱۷۰۱]: زیدنے ہندہ سے نکاح کیااور نکاح گوتقریباً تین سال ہو گئے اوراس دوران دو بیج ہندہ کے بعدہ کے ہندہ کے بعد معلوم ہوا کہ زید نے ہندہ کی نانی کا دودھ مدت رضاعت میں پیاتھا، جس کے سلسلہ میں علاء نے فتوی دیا کہ دونوں کیجانہیں رہ سکتے۔اس کے بعد دونوں کوالگ الگ کردیا گیا، کیکن زبانی طلاق نہیں ہویائی ہے۔اوراس کے بعد زیدنے دوسری شادی بھی کرلی ہے۔

تو کیا زید سے الفاظ طلاق کہلوا نا بھی ضروری ہے یانہیں ،اور کیا زید سے جو دونوں بچے ہندہ کے بطن سے پیدا ہوئے ثابت النسب ہیں یانہیں؟ اور کیا بغیر الفاظ طلاق کے ہندہ دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے یانہیں؟ فقط والسلام ۔

### الجواب حامداً ومصلياً:

زیدکا ہندہ سے نکاح الی حالت میں ہوا کہ حرمتِ رضاعت کاعلم نہیں تھا،لہذا ہے نکاح فاسد ہوا، جو بچے پیدا ہوئے وہ ثابت النسب ہیں (۲)۔رضاعت کاعلم ہونے پرزیدز بان سے کہدد ہے کہ میں نے ہندہ سے تعلق

(١) (ردالمحتار: ٢/٢، ٢١٠ كتاب الرضاع، سعيد)

(وكذا في الطحطاوي على الدر المختار، باب الرضاع: ٩٣/٢، دار المعرفة بيروت)

(٢) "ويشت نسب الولد المولود في النكاح الفاسد، وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله تعالى، وعليه الفتوى". (الفتاوى العالمكيرية، كتاب النكاح، الباب الثامن في النكاح الفاسد وأحكامه: ١/٢٠٠٠، رشيديه)

"فظاهره أنهما لا يحدان، وأن النسب يثبت فيه، والعدة إن دخل، بحر". (ردالمحتار، كتاب النكاح، باب المهر، مطلب في النكاح الفاسد: ٣١/١، سعيد)

### ز وجیت ختم کردیا، پھرعدت گذار کر ہندہ دوسری جگہ نکاح کرنے:

"وبحرمة المصاهرة لايرتفع النكاح، حتى لايحل لها التزوج باخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة، اه". درمختار. "النكاح لايرتفع بحرمة المصاهرة والرضاع، بل يفسد، اه". "(قوله: إلابعد المتاركة): أي وإن مضى عليها سنون، كما في البزازية. وعبارة الحاوى: إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة، اه،

وقد علمت أن النكاح لايرتفع بل يفسد، وقد صرحوا في النكاح بأن المتاركة لايتحقق إلا بالقول إن كانت موصولًا بها كتركتك أو خليت سبيلك، اه". شامى: ٢/٢٨٣/٢) ـ فقط والله تعالى اعلم ـ

حرره العبرمحمود فقي عنه، دارالعلوم ديو بند، ۲/۲/ ۴۰۰۵ هـ

مال كابچيكود ودھ بلاناخلاف اكرام نہيں

سے وال [201]: اعضاء (گردہ، آنکھ وغیرہ) کی پیوندگاری کوعلاء حضرات منع فرماتے ہیں ، اس لئے کہ بیاعضاء انبان کے اجزاء ہیں اور انبان مستق اکرام ہے ، اس کا ہر جزومکرم ہے ، کسا قبال تعالیٰ : ﴿ولقد کر منا بنی ادم﴾ الأیة (۲)۔ کوئی شخص اگر اپنا کوئی جزوکسی کود ہے تو پی خلاف اکرام ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال بچے کو دودھ پلاتی ہے ، دودھ بھی تو اس کا جزوہ ، وہ کیوں پلاتی ہے ، یہ خلاف اکرام کیوں نہیں؟

<sup>= &</sup>quot;اوإذا فرق القاضى بين الزوجين في النكاح الفاسد ...... ويثبت نسب ولدها؛ لأن النسب يحتاط في إثباته إحياءً للولد، فيترتب على الثابت من وجه. وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله تعالى، وعليه الفتوى". (الهداية، كتاب النكاح، باب المهر: ٣٣٢/٣، ٣٣٣، مكتبه شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>١) (ردالمحتار على المدر المختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات: ٣٤/٣، سعيد)

<sup>(</sup>٢) (سورة بني إسرائيل. ٠٤)

حق تعالیٰ نے انسان کوکرامت بخشی ہے، اس نے ہی دودھ پلانے کا تھم بچے کی مال کودیا ہے: ﴿والـوالـدات بـرضعن أولادهن ﴾ (١) ﴿وأوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه ﴾ الآية (٢) \_ فقط والله اعلم \_

حرره العبرمحمو دغفي عنه، دارالعلوم ديوبند ـ



<sup>(</sup>١) (سورة البقرة: ٢٣٣)

<sup>(</sup>٢) (سورة القصص: ٤)